| 954.96 OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY |
|-----------------------------------|
| Call No. 900597 Accession No. 909 |
| Author G 56                       |
| Title Vers Sys 5/1                |
|                                   |

This book should be returned on or before the date last marked below.

تا ز. اعرث سلان نواختريار خبكب اختبناأ (00) I'M لطت می کار در آباد کرارد دار ربیم کار در در در کارد

## الله المالة الما

الغُرِينَ إِلَيَا لِمَدْ فِي السَّالُ وَالسَّلِهُ وَالسَّلِةُ وَالسَّلِهُ وَالسَّلِمُ وَالسَّلِهُ وَالسَّلِهُ وَالسَّلِمُ وَالسَّلِمُ وَالسَّلِةُ وَالسَّلِمُ وَالسَالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالسَّلِمُ وَالسَّلِمُ وَالسَّلِمُ وَالسَّلِمُ وَالْمُوالِمُ والسَّلِمُ وَالسَّلِمُ وَالسَلِمُ وَالْمُوالِمُ والسَّلِمُ وَالسَّلِمُ وَالسَّلِمُ وَالسَّلِمُ وَالسَّلِمُ وَالسَّ

ابل وبابنی اصفلاح میں ، کن " مُنفقد و مُزین و مرتب کا مفہوم مرا دلیتے تھے کشور دکن کو اگر اس فہم کے سخت الا میں تو اسکی ملکی و بنی و مرتب کا مفہوم مرا دلیتے تھے کتے اور دیک کو آگر اس فہم الا فی اس کے سخت الا میں تو اسکی ملکی و بنی و مُراشری ترمین و رباس خطاع دا دب کے کتے دلدا دہ اور اس کے خصائص کے کس حد کک مزلت تناس تھے ۔ و و مرز میں جس کے تدن و تبدیب نے عصر منو دمیں شمالی بند کو مشکر لیا تھا دہ اسی دکن کا برتو تھا ، وکن سے ملسفہ کے دو مرز سے سلک جاری جو سے جن میں ہند و و میالی ترمین مشکم ہے بینی نویں صدی عیبوی میں نیکا جاریہ کی تعلیم اور بار جویں صدی میں را المنج کی فلسفہ کی تسم کی مشکم ہے بینی نویں صدی عیبوی میں نیکا جاریہ کی تعلیم اور بار جویں صدی میں را المنج کی فلسفہ کی تسم کی مشکم ہے دو میں تاروں کا طرز میں شمالی ہند میں دکن ہی سے بھیلا ، اور دکن ہی کے روم دلیاس دا واب و املاق کی مشکم ہے نور کئی ۔

دکن کی شیر فیراسلامی قویم خبیس وف عام نے ہند و بجور کھاہے اُس قدیم اینجی سل ہے ہیں جولم الآقام کی اصفاع بی'' تورانی''! نگ کئی ہے۔ اسی قوم نے ساتویں اورجو تھی صدتی بل شیخ کے در میان وکن بس ابجد قدیم و ب کورائج کیا جس کا شرسند ہی احسان تام ہند و شال ہے کمیوں کرہی نبیا و تمتی جس پر تعلیم و تعلم کی عارتیں تعمیر خبرت بویں۔ یہ مروف تیجی سامی تھے۔ اور تقول ڈاکٹر بو بلر حمیری (عوبی ) یا ارامی حروث سے اخو دیتے۔ اس کے بدخرد سی بجد کارواج ہوا۔ اور وہ مجی سامی سم الحفظ ہی ہے اثر فیدیرہے کے معرب نوری مبید اسلام کو زائد آیا تو وکن کچھ سے کچھ برکھیا

ك دير رم الخط مند تاليف بولر. وفعات ٥٥٨-

اضیں اسکودل کے علقہ اُڑیں تھے۔ اسی طرح عبد اسلام میں دکن کا بھی ایک علمی اسکول قائیم ہوگیا ہوشتر ت کے مبتیۃ مالک بیں علم کی نورانشانی و فریاگئری کرتا ہا "سلانۃ العظم صدیب شاکع ہوتی ہے کین اسکو عنف اسی دکون و رضاص حید رآباد و کن کا پر در ہ ہے جبیب البیرایران کی تایئے ہے گر موقف اسی عاک وکن میں آسود ہ ہے ۔ کنزا امال تام ع ب دعیہ کی مستند علیہ جس کا جا مع اسی ملک ہیں پیدا ہوا تھا ، نرج ہندی ، جُر مل جا می کی نوا گدفتیا گیری کا اخذہ ہے اسی ملک کے ایک قال کی یا دگارہ ہے ہی سرتی ہوتی س نے اُد اِ میں طبوری و ملک تھی کی پر درش کی ، خال مالی کی آرام کا ہنیا در آلیج میں انسان توکیا اُورت سے بیدا کی دور اور اب تو اس میں رڈر افزول ترقی ہے کہ ہند درستان کے بیدا کی جسم حیمت ہوتی ہے کہ ہند درستان کے جسم حیمت میں میں دورسکا و دور سکا و دورت کا اور دورت العلوم دوالمعتقین و درسکا و دو بند کے علی نتائے ہیں کی وشید خوارضی ، ندوۃ العلیاء و درستا العلوم دوالمعتقین و درسکا و دو بند کے علی نتائے ہیں کی وشید میں میں میں میں کی دورت کا میں کی ترمین منت ہیں۔

الیے ناورۂ روزگار مک اورالیی بریع المثال ملت کا فرال رواایک ایسا با وشاہ طابی بیا ہی ورکئے

زین برسیقی معنوں فیل ل الشروطیفی رسول الشرے (صلی الله علیہ وسلمی کتے بین آنحفرت

علیالعلوۃ والسلام کاسا یہ کسی نے نہ ویجا تحالیکن یہ ہاری وش تحقی ہے کہ اس یا وشاہ کی بردات ہم اپنے

مریز خدا کا سایہ ویجہ رہے ہیں، یہ وہ تہر باری آگاہ ہے میں نے تعلیم و تویہ و عدل نظرہ سیاسہ المراہ میں ساوگی کا

کیلئے اپنی تمام زیدگی و قف کر کھی ہے اور رعا یا کی اجتماعی اصلاح کیلئے اپنے آپ کو تقد س ترین ساوگی کا

ایک نوز بناکر و نیا کے روبر و بیٹی کیا ہے کیؤ کل یہ اسی خلیف اول کا خلف افتال مواس بناکی استہورہے ۔

برا طاک وروٹ اطلاص برخاک استہورہے ۔

یک به سی ملک اوراسی پادشا و کے خاندان کی اینج ہے، اس کے وحقے میں ' بیلے حقہ میں عشر خود وعبد اسلام سے کیکر حقرت غفرال مکان کک کی تاریخ ہے ، ووسراحقد زا نُدحا ضرومے تعلق ہے اور ہی آئی چیزہے، اجازت می اور پر دوسری قسط بھی آ پ کے سائے آئی ۔ کیڈ دائٹ فرے،

## جغراننيب

توریم زبانہ سے ملک ہندو وحسّوں منتقم ہے۔ اس ملک کے بڑمن جزائی ایک کئی اسے حصّہ کو اُرّ کہنڈ اور دوسرے کو دکمن کہنڈ کہتے ہے۔ ینسیم کیچ فرضی اورخیا لی ہنس ۔ بلکہ منتی اسلی اور تدری ہی ۔ کیونکہ فطری طور پر بند ہیاجل بہاڑا اور دریا کے بزیدا اور مہماندی نے اسلی اور تدری ہی نے اسلی اور تدری ہی ہے کہ اور دریا ہے بزیدا آور مہماندی سنے کر دھا ہی۔ بند ہیاجی بہاڑا مسائدی سنے کر دھا ہی۔ بند ہیاجی بہاڑا مسائدی ہی ہے میں اگر ہندی کی تعبیل سے تعلکہ بہلے تو مبزب کیطرن پر شر میں مندری کر ایس بہاڑا ہے متوازی کم مندریں گرا ہی۔ یہ تینوں قدرتی صدو و فاصل ملک دکن کوشل کی سندرستان سے جداکر نے ہیں اگر ہندوستان کے نقشے میں ظیم کی جب سے ہوگی تمک کیمنی مندرستان سے جداکر نے ہیں اگر ہندوستان کے نقشے میں طبح کیم ہے سے ہوگئی تمک کیمنی خطکھینچا جائے تو وہ ان قدرتی ارضی حدود کو انجی طرح کیا ہرکردیگا۔ اور وہی دکن کے مثل شکت کی منیا دسینے قاعدہ ہوگا۔

دریاے مہاندی کے دہانہ سے جال دہ مگناتھ سے کسی قدر فاصلہ پر شرقی معندیں گرا ہے بزبدا کے دہانے تک جو کیم کیم مصل ہے اگر ایک سیدی کی کھینچی جائے تو اُس کا طول تقریباً ( . . . ) میل ہوگا جو اس شلت دکن کے تاعدے یا عدشانی کا لول ہو اس طرح

اگر در یائے زید اسکے د ہانے سے داس کماری تک ایک خط کہنچا یا ئے تو اس کا فاصلہ نوسو ( ۹۰۰ ) میل ہوگا اور ہی خطاشات دکن کی غربی سمت کو ظاہر کرے گا ہو در اس غربی سمندر کا کنارہ ہے۔ اور اگر راس کماری سے جہاندی کے دلانے تک ایک خط کمینیا جائے ت وه امن شلت کی شرقی سمت ہو گی حس کا طول نوسومیں ۲۰۱ ماسیل ہو۔ اس سے طاہرہ که فکب دکن تشکل شکت واقع ہوجس کا قاعدہ لو وریائے نر بدا مہا ندی ادر کوہ بندہاں ہو اور شرقی مت بوراس کماری سے مهاندی کے والے نے تک چلی گئی ہومشرقی گھانے يا كار ومنذل كوسط سے نا مزو ہى اور اس كى غربى جانب جب كو مغربى گھا ب يا الاً کوسٹ کہتے ہیں راس کماری سے نربداکے و ہانے تک واقع ہی ۔ اس مثلث کا کارقبہ یا بخ الکه الکینرار (۵۰۱۰۰) مربع میل ہی . اگر اس مثلث کی چیٹی سے جوراس کمادی ہی ا یک خط مستقیم اُس کے قاعدہ نک کھینیا جائے تو اس خطر کا طول تقریبًا ایکٹرارسل موگا۔ کل جند ولتان کار قبارضی باره لا که بیالیس جزارسات سویجاس (۵۰ م ۲۰ م ۱۰) میل مربع ہو۔ اس میں سے وکن کا رقب ارضی منها کر دیا جا سے توشیل بین دیتا ان کار شرافت اكتاليس بزادسات سوعاس مي من التي ربها هي- اس سے دراضح موكم ملك وكل ورشالي مندوشان مي ايخ اورسات كي نسبت بهي جو کچه زياده فرق نبس رکمتي ـ وکن کی زمین ہموار اورمسلم نہیں لمکہ بہار<sup>ا</sup> پر آگیوجہسے بیت اور لمبند ہی<sub>۔ ا</sub>ر شعال میں سندہیا جل بہاڑ ہے جس کی انتہائی بندی وریا سے سزیدا کی سطم سے تعریباً ووہراً (۲۰۰۰) فط مهی. دریاسے نز مراکے بعد حنوب کی طرف بھرزین بتدریج اویخی ہوکرایک متوسطه درجه کی بیار ایوں کا سلسله پیدا کرتی ہی اور اُس بلندی کے جدمپرنشیب واقع ہی جس مں دریائے تا یتی بہکر طیم کیمیے میں گرنا ہی۔ نربدا کی طرح یہ دریا بھی ہنڈ دکن کے دورسے دریاؤں اور ندیوں کے خلاف شرق سے غرب کی طرف بہتا ہی۔ دریا ہے اپتی مص تعولی می فاصلیک بعد میرزمن طبند مونی شروع مولی جو اور بید بلندی اس کازی چلی گئی ہو اسی لئے دکن کی زمین ایک نا ہوار چبورت کی شکل کو ظا ہر کرتی ہو جسے انگرزی زمان ہیں دکوں '' بلیا'' کہتے ہیں ۔

ببن یک بن پیمو سید ایک بیمورے کی کاروں کو ایک بیمورے کی کا کو اتبی ہی جاروں کو میں کیا اللہ اور کی کھیندی ہو ایک بیمورے کی کی کاروں کی کھیندی ہو ایک بیمور اصلی کا دوسوالی کا دوسوالی کا دوسوالی کی اوسط اونجائی ایک ہزار بابنو (۱۰۰۰) فی اصطلبات ہے۔

ہم اور سٹر تی گھاٹ بیست موزی گھاٹ کے زیادہ ترفیت اور کسی قد غیر سلسل ہے۔

اللبار کی بلندی اور کارومنڈل کی بستی سے ایک ایسا طوحلا کو بید ابہوتا ہی جس سے کن کا لابر کی بلندی اور کارومنڈل کی بستی سے ایک ایسا طوحلا کو بید ابہوتا ہی جس سے کن کے تمام دریا عزب سے سٹر تن کی جانب ہے ہیں اور ان ہیں سے اکثر طبیع بھالہ میں کا آئی تھی ہیں۔ اس دوسا کو کا کی باب شرق کے حدید بی عزبی گرشے میں و اتبی ہی بیرریابت بینورسے یہ بلندی بجانب شرق کر عدت کے ساتھ کم جو کر ساتھ کی جو رہا کہا تی ہی۔

ہم روابت بینورسے یہ بلندی بجانب شرق کرعت کے ساتھ کم جو کر ساتھ کی بود کر ساتھ کی جو رہا کہا تی ہی۔

ہم روابت بینورسے یہ بلندی بجانب شرق کرعت کے سید ان میں حاکر ملمجاتی ہی ہی۔

ہم اور شعال کی طرف بندر بج گھٹے گھٹے گیتی کے سید ان میں حاکر ملمجاتی ہی۔

الرام را المرام را المرام الم

اُن کی فرشحالی اور تہذیب تدن کا اصلی سب تنمی۔ تبخورا در کرنا لک کے زرخیز میلافل انہیں سیالطیع اور آسود وحال بناویا تھا۔ اور فدرتی آسا بنوں کی وجہ سے دوسرے ملک کے تا جروں اور صناعوں کو پہل ل سبنے اور کار دبار شدن جلانے کی رغیب ہوتی تھی جا بخرعیسوی صدی کے آغاز ہی ہم اس ل سبت وشکستہ سوا مل کارد منڈل پر قصبے اور شہر آباد ہونے گئے تھے۔

این شک وکن کی شانی جانب مک مورسه سر کار نظام حبیر آباد وکن واقع ہے جس کی طبعی تکو کسی فدر مربع کا ہے۔ اس کا عرض العلد ۱۵ ورجہ ۱۰ وقیقہ سے ۲۱ درجہ ۵۰ وقیقہ تک بجانب شمال اور طول البلد ہے ، درجہ ۴۵ وقیقہ سے ۸۱ درجہ ۳۵ وقیقہ تک بجانب شرق ہی۔

اس کے شال میں ضب لاء خاندلیں اور صوبہ مفوضہ برا ر۔

جنوب میں دریائے تنگیصدرا اورکرشنا شق میں درمائے ور دہا اورکو داور کی ور مغرب میں اضلاع دھار داڑ ۔ کلا دگی۔ شولا پور اور احد نگر واقع ہیں۔

ایر زماندمین ممالک محردسد بر کارنظام کا رقبه ارضی جبیین مفوضه حکوئیه برارشال بینین راسه مذارج بهرایشان سرد و ۱۳۰۰ میلا و بعیدین

مرن باسی ہزار جیسو اٹھا نوے (۱۹۲۹م) میں مربع ہے۔ مورخ اُور می اپنی تاریخ ہند دستان میں گھتا ہوکہ " وَاجِنفرت مَاب ( اَصْفَافِی) کی حکومت بر ہا بنورسے راس کاری کک اور سر تی بین شرقی سمندر کے کمارے تک قائم ہو گ گرمشر ایج ۔ جی ۔ برگ کے بیان سے واضح ہوکہ اُس عہد میں عالک سرکار نظام کا طول زَدَاسے ترجیاً بلی تک اوروض محیلی بٹن سے جا بورتاک تھا بہر عال فا ہرہے کہ کھیلی د وصدیوں میں سرکار نظام کی حکومت کا دائو ، پہلے کی نسبت بہت گھٹے گیا ہو۔

دوصدیون می سرفار نظام می موت فراره بین بن بنت می از است مل مورسه سرکارعالی می عام از نفاع سمندر کی سطح سے تقریباً ۱۸۰۰ ما نف ہی روج بی مبن مرتبع بہاڑیوں کی جوشاں تقریباً وو ہزاریا نسو (۲۰۰۰) فط تک بلندیں

طبعی طور پر د ورطب حصول مین مشم ہے ۔ تیفسیم اجنیار طبقات الارض (جمایوحی)ادر اوز محیثت اسور سیاست ( یونشیل) و تومیت باش قدر تی اور طبعی کهی جاسکتی به بشال ا ورغ بی حصته ملک بنسبت حنوبی و شرقی حصته کے زیادہ خوش منظر۔ زیادہ زرخیز اور زبادہ شا داب ہے ۔ اس کے سرب سیدان حن ہیں جا بجاسیا ہ چٹا نین حسینا ن حبش کی طرح کی ہوئی اپنا نکھرا ہواجوبن دکھا تی ہیں و تجھنے والے کی آبھوں کےساسنے ایک عجیب د نفریب نظارہ میش کرتے ہیں اور اسکی محزوطی اور چکبنی سیا ہی مانل میہاڑیا رہالاخانہ کی سٹر ہیوں کی طرح و ورسسے بندریج بلند ہو تی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ حبوبی وشرقی ملک کا نظاره بھی! بنی خاص حنثیت سے خالی از دیجسپی ہنیں۔ اسکی وہ او تینی او بخی ہیاڑیاں ً فابل دیم من کے بڑے بڑے بچھراک دورس پر اسطرح مینے ہو معلوم ہوتے ہر کہ گویا کسی دیوزاد نے انہیں الارا وہ تلے ادیر رکھدیا ہے اگر ہندؤں کی ُرانی کہانیوں کوسیج ا ناجا کے تو بیخیال اربیانہ ہوگا کہ ہنو ا ن می نے لئکا کا یل نانے کیلئے جن *تجرون کو لاکر دکن میں حیا تھا وہ یہی ہیاڑیا ں ہیں جو آجنگ را*ا مُن کی لڑا مُیو منی یادگارہیں۔ ان حبوبی پہاڑیوں کے تبھروں کا رنگ کسیقدرسرخی ما کل ہے۔ یقت میرو باعتبار مبا لوجی کے تقی جس کوزیادہ طول دینا ہمارے مقصود سے خارج ہے۔

وریائوں کے اعتبار سے بھی مالک فروسہ سرکارعائی دو محقوں من منعتہ ہے اور در یا گوں کے اعتبار سے بھی مالک فروسہ سرکارعائی دو محقوں من منعتہ ہے اور در یا نے اس فرانے و و مختلف زبان والی قرمول اور دو مختلف بیداوار زمینوں کو جدا کر دیا ہے ۔ اور دہ اقوام مربطہ اور تلنگوں اور کنٹروں کے در میان میں طرفامل ہے۔ اس محتہ ملک کی زمین میں موجہ مربطواڑی کہتے ہیں در میں بیا ہی مائل ہے بیانی مزب کرنے کی قرت ریادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کی زمین میں جو بیا ہی ائل ہے پانی مذب کرنے کی قرت ریادہ ہے اور اسی دجہ اس کی زمین میں جو بیا ہی ائل ہے پانی مذب کرنے کی قرت ریادہ ہے اور اسی دجہ سے اس کی زمین میں جو بیا ہی ائل ہے بانی مذب کرنے کی قرت ریادہ ہے اور اسی دام

المنگاندين جا ل كى منى مرخى اكل مقرول كے دروں سے مرکب ہے جم ميں بانى كے حدد كرنے كى بہت ہى كم زت بائى جاتى ہے زيادہ خشكى ہے گر شالى آرد وغيرو اثاج الرئيل بہت افرا وسے بيدا ہوتے ہيں جنسيں تا لا بوں جنسيلوں اور كوزوں سے بانى دياجا آئ علادہ اذيں سرخى اگل بحقروں ميں نبا آت كے اگل نے كى جمى بہت بڑى توت ہے اوراسى وجہ سے اكثر كنجان حشكل اور جما طوياں اسى صدئہ ملك ميں بائى جاتى ہوجا ہى گوداورى دارد بالے كرشنا وغيرہ دريا اور نديا ب جارى ہيں ۔

مالک مورسر کارما لی زار و مرزای بہاڑی ملک ہے جسیں ا وجودشالی خرتی میدانوں کے جر ضلاع مرہٹو آطری میں یا نے جاتے ہیں بنہاڑیوں کی ہتاہتے ہ عومًا اس مرزمین کے پہاڑوں کی ساخت آنشی ہے سینے مذرت نے انہیں ہوگ کے وربعہ سے بیداکیا ہے جب زمین کی قوت حرارت سے المرونی مواد ارض بگلکرکوہ آتش نشاں کے ذریوسے اہرآ تا ہے اور وہ بھل لاواکے یا نی کیطرح بهر طارو ل طرف عيليا اور شندا ہوتا ہے تواسی قسم کے بیار بیدا ہوتے ہیں جر مالک سرکارعالی میں بائے جاتے ہیں ن بیاڑوں کے وج<sub>و</sub>د سے صاف فلا ہرہے ک<sup>م</sup> کبھی یہ مک بھی شابی اور جنوبی امریکہ اور جزیر ، سوسٹرا اور جا وہ کی طرح زلز لوں اور کوہ اے تاش فشاں کا دیکل رہ حیکا ہے جنکے وصائے یا کرٹر اگرچداس زانیل بائے نہیں جاتے پر بھی کہمی کہم کہ س طاہر ہوجاتے ہیں جبیا کہ سناجا آہے کہ تعمی والمركحة الاب كاپانی ایک سوراخ ارضی میں سانا شروع ہوگیا تھا گر اس کے منه كوبندكر دينے سے پانی زين من حانے سے روك ليا گيا تفا اور الك كو اور الله كا د إنه اب بمي موضع لو تاريس موجو د مع ميل منت بعض الم معادن كوشك بهو-گرمالک مووسدسرکارعا کی می تشی ساخت کے بہا راول کی کثرت ہوتا ہم شاہ آبا دیں ہن ساخت کے پیمروں کی کا ن بھی یا ٹی جاتی ہے جسسے بخو ہی ثابت

ہوتا ہے کہ کئی اندیم اس ملک پر سمندر موجیں ارتا تھا اسکرینی سے ہو کو کا تھا لاجا اسے وہ بی اس قابس کا موئد ہے ۔ کیونکہ سنگی کو کلہ اور شاہ آبادی سچریا نی ہی کے ورقعہ تبار ہوتے ہیں۔ ہما رسے اس قیاس کی تا ٹید سٹر لین اور دورے حکمائے طبعیا کے قول سے ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کسی زاندیں سمندر کی موجیں دکن کے بہاڑوں سے کلاتی تقیں۔ جواب کسی سب سے ہٹکر دورجا پڑ لہے ۔ اس سالے کا بہت بڑا توی شہوت یہ سے کہ اب تک الابار کے بھن مقامات پر سمندر بہا ڈوں کا قد مبوس ہے جن کی بلندی سطح آب سے صرف جند ہی سون ہے۔

اس ملک میں جربہاڑوں کے تسلسلے موجو دہیں اُن پر ایک سربری نظر والمنے کو معلوم ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کا ڈھلا وشال وسزب سے جنوب وشرق کی مانب واقعہے کیونکہ اور نگ آباد کے قریب دو ہزار (۲۰۰۰) فیٹ اور رائچورکے متصل ایکہزار دوسیو اور کرنول کے قربیں نوسو فیٹ کی لبندی پائی جاتی ہے۔

اس نشب و فراز کے سمجھنے کیلئے یہا لیمن بہاڑوں کے نام سے ہاتے ہی سلسلہ کرہ بالاگھاٹ پیلسلہ تعلقہ بہالیمن بہاڑوں کے نام سے ہائے ہی سلسلہ کرہ بالاگھاٹ پیلسلہ تعلقہ بہانی خلع اندور ہوٹر قادر عزائر وع ہوکرا و رضعت مائی ہرگزار کر مسلم بیر کے تعلقہ اس سے علک اور تعلقہ و ہار آسیون اور ملکہ بیر کے تعلقہ اس شخصہ دریا ہے مائی استینا اور کا گذاکے در سیان بھی واقع ہے ۔ اور اسی سلسلہ کا ایک مصدوریا ہے مائی استینا اور کا گذاکے در سیان بھی واقع ہے ۔ سلسلہ بالا گھاٹ کا طول جو محالک محمود مرکار مالا مالہ اور کا گذاکے در سیان بھی واقع ہے ۔ سلسلہ بالا گھاٹ کا طول جو محالک محمود میں واقع ہے سلسلہ شاہ ور تی برتب تعلقہ نرل ضلع الذور سے خوال و موسوم ہے ۔ بھر میا ہی سے گزر کر اجذا گا کہ بہنتیا ہے جہاں وہ کوہ اجتماعہ کا مراب کی طوف جہاں وہ کوہ اجتماعہ کا مراب کی جہاں ہو اجلا جا آ ہے ۔ اس سلسلہ کا طول جو گھرا کا مسلم خاند رسی علاقہ سرکار انگریزی میں بڑ ہتا ہو ا جلا جا آ ہے ۔ اس سلسلہ کا طول جو گھرا کو سلم خاند رسی علاقہ سرکار انگریزی میں بڑ ہتا ہو ا جلا جا آ ہے ۔ اس سلسلہ کا طول جو گھرا کو سلم خاند رسی علاقہ سرکار انگریزی میں بڑ ہتا ہو ا جلا جا آ ہے ۔ اس سلسلہ کا کول جو گھرا گھرا کہ کے ملک کے اندرو اقع ہے تقریباً ، ہ ۲ ساسے جسیس سومیل کے سلسلہ کا نم اجتماع کہ ورسوم کے ملک کے اندرو اقع ہے تقریباً ، ہ ۲ ساسے جسیس سومیل کے سلسلہ کا نم اجتماع کو اندرو اقع ہے تقریباً ، ہ ۲ ساسے جسیس سومیل کے سلسلہ کا نم اجتماع کی اندرو اقع ہے تقریباً ، ہ ۲ ساسے جسیس سومیل کے سلسلہ کا نمام اسلی کے ملک کے اندرو اقع ہے تقریباً ، ہ ۲ ساسے جسیس سومیل کے سلسلہ کا نمام اسلی کا دور اقع ہے تقریباً ، ہ ۲ ساسے جسیس سومیل کے سلسلہ کا نمام سلسلہ کا نمام سومیا کے سلسلہ کا نمام ساسکہ کے اندرو اقع ہے تقریباً ، ہ ۲ ساسکہ کے اندرو اقع ہے تقریباً ، ہ ۲ ساسکہ کے ساسکہ کا نمام سومیل کے سلسلہ کی اندرو اقع ہے تقریباً ، ہ ۲ ساسکہ کی سومی کے ساسکہ کو اندرو اقع ہے تقریباً ، ہ ۲ ساسکہ کے ساسکہ کی ساسکہ کو اندرو اقع ہے تقریباً ، ہ ۲ ساسکہ کی سومیل کے ساسکہ کی ساسکہ

جا آنا کے بہاڑوں کا سلسلہ دولت آباد ضلع اور نگ آباد سے سنروع ہوکوٹر قا عابن کی طرف سے گزرتا ہوا ملک برار میں جلیا جا تا ہے جسکا لول ، ہمیں لے قریبے ۔ ان سلسلوں کے علاوہ اور بھی کئی جیو شے چیو شے سلسلہ شال وجنوب میں موجو دہیں اور اُن کے سوا اور بھی جیو بٹی بڑی پہاڑیاں ہیں جوان تام سلسلو نکو با ہم ملاتی ہیں ۔ ور کا سے چوکاہ میل کے فاصلہ پر لوہے کے پہاڑوں کی دہری قطار ہے جن کے ہمن سے تمام دنیا کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور ملک دکن بے انتہا فائدہ اٹھا سکتا ہے ۔ بشر لھیکہ ملک ہیں علوم و فنون کی کا فی اشاعت ہوا ور جا بحب طرادی کے کارفانہ بڑے پہلے نہ رقائم کئے جائیں ۔ قدیم زمانہ میں ور مگل کا لوہ مقا مگر مشہور ومورف تھاجس سے تینے اصفہا فی تیار کیجاتی تھی ۔

کی زمین سے یا نسونسے سے زیا دہ بین اور اوسط بلندی توصر نوب میں فیے ہی۔

دریا گوں کے اعتبار سے معالک محوصہ سرکارعالی ایک خشک ملک ہے ۔ کیونکہ
جفتے دیا اس ملک میں بائے جاتے ہیں ان میں سے ایک بھی شتی را نی کے قابل بین
وہ توصف اسی غرض کے لئے بیدا کئے گئے ہیں کہ بارش کے بائی وختلف زمیوں سے بہاکر
لیجائیں اور مہرویں اور نالیوں کا کام دیں ۔ ان ہیں سے گوراوری کرمشنا اور
تنگبے درا بڑے دریا ہیں جو محالک محوصہ سرکار عالی میں شال وعزب سے جنوب وثری
کی طرف ہے اور مشرقی سمندریں جاکہ کرتے ہیں گو دادری ہندؤں کا ایک مترک دریا
ہے جو ملک سرکارعالی میں بجانب شال واقع ہے اور جس کا لمول تربیاً ( ۰۰۰ م) میں اور
یا بیار نے ایک میں تک ہے ۔ اس کے کنار سے بعض متفا مات پر جاکسی فیط بلند

یں جن سے ایام بارش میں عبور کرنا، ہست مشکل ہوتا ہے . گر گرمیوں میل نہیں مقا ایے جار منیٹ سے زایادہ باتی ہنیں رہتا ۔ کرسشنا اور تنگبصدرا دویوں وریاحیوب کیطرف واتع ہیں۔ کرسٹنا کا جلد طول (٠٠٠) میل اور پاٹ زیادہ سے زیادہ تصدیمیا کے ہے۔ گوواوری کی طرح میرور ابھی گرمیوں میں جانجا یا باب اورخشک ہوجا کاست اور بارش می جنوری کے مہینے تک روزانہ بڑہتا ہے . وریائے تنگیمدر ار ماست سِرکارعالی شے دیہات جنولی کرملکتِ سرکاعظمت مدارسے جداکر اور ۵ یا میل مالك سستركارعالي مي سبكرعلاقه انگرزي مي جلاما ايد ان ميون دريا ون كي زمینیں نا ہموار۔ رہتلیا در آگٹر متنا ہات پر بتھریلی ہے اور تہ بین جٹانیں یا بی جاتی ہیں۔ اور یہ تنیوں دریا کشتیاں حیلانے اور بحری تجارت کو ترقی دسینے کے لابق نہیں کیؤ کمہ ان کے متقل مشریتی ہیں بن سے ہمشہ پانی ان ہیں آبار ہے اور ابنی کشتی رانی کے فَال بنائے - اگر گوزمنط توجه كرے تو ان اُستيلے دريا وُں كى ا مرا دسے بہت بڑے برا "الاب اور مسلیل کترت سے بناسکتی ہے جو آبیاشی اور زراعت کیلئے نہایت ہی ضروری ہیں - ان دریا وُں اور پہاڑیو ں کے سلسلوں کی وجہستے جومالک سرکارہا میں کنرت سے بلئے ماتے ہیں ہنیا شی کو بعید ترقی دیجا سکتی ہے اگر بڑی اور چیوٹی واہو یانشینی مینول میں جن کے دونوں جانب یہاڑ اور شیلے ہیں صرف بندیا پیشتے بنواد منے جائیں اور اس سہل طریقیہ سے جس پر بالفعل عملدر ہر رہی ہے ہزاروں جیوے بڑے الاب ملک میں ہیا کر دھنے جانیں تو دہ تمام ملک کو امام گر مخصوصاً خفك ساليون بي تخوبي سراب كريسكتي من في الواقع سركار نظام ك عالك كيد مقر تی سامان زراعت وزرخیزی ملک کے لئے ایسے مناسب ہیں کہ اگر اُسنے ک<del>امرابکا</del> توعمواً تمام ملك سركارها في بيداوارا ورسونيات كے محالط سے حبت نظير كبلانے كا

ككت لمنكانه مين جبل سرخي ما كل تتحيرون كي ميهاڙيان بكثرت موجو د ہين محصليل ور آلا می زاده یا نیجاتے ہیں جن سے آبیاشی کا کام لیا جا تا ہے۔ اس مک میں اللب بانے کا یمی عام طریقیہ رائج ہے کہ دو پہا ڈوں کے بلج میں جنیجی زمین واقع ہوتی ہواس ئے وصلاد کے مرت ایک پشتہ با نرہ دیا ما تاہے جس سے یا نی بہکرما نے ہنیں ما<sup>تا</sup> اورایک ہی مقام پر کوار و جا تا ہے۔ گر الک مرہٹواری میں اس بہل مرسے کا م نهیں ایاجا سکتا کیونکہ و ہا ک کا لی مٹی پڑتے ہیں گر ہیں جو بیشتہ اس ٹی سے بنایا جا ہے موک جاتا ہے اور پیر اِرش میں یا نی کوروک نہیں سکتا ۔ مالک محروسہ سرکارعالی میں سب سے بڑا یا کھال کا الاب ہے جو ایک ندی کو دوسیت شکروں کے درمیان بند با ندمکر روک لینے سے بنا اگلیہے اس تا لاب کے کیشتے کا لول قریب دو ہزار (۲۰۰۰) گرکے ہے اور نالاب کاعرض حجیر ہزار (۲۰۰۰) گز اور بندکے پیچھے کار قب۔ آ کھے ہزار (مدمہ) گزہے مگر عب اس تا لاب میں مانی خوب ان سے تو سنر ومیل کار قبہ یا نی میں دوب ما ناہے اور یہی تعداد اس تا لاب کی وست کہی جاتی ہے اس کے علاوہ حدراً ويرحب بب گراور بيرها لم كا ما لاب بهي اپني وست اور عمق كے لحاظ سے قابل ذكر میں جن کامفصل بیان کسی موقع التفسیل کے ساتھ کیا جاسگا۔

یں بن سین میں میں میں میں گانہ میں جگل اور بڑے بڑے درختوں کی گرت ہے اور ان میں ساگوان کے درخت جن کی لکوئی حجا ذوں اور عارتوں کے کام آتی ہی خہایت ہی تھیتی ہیں۔ اس کے علاد کوشیٹم ۔ بیجاسال اور ایبا کے درخت بھی کترت سے با نے جاتے ہیں۔ جنکا چر مینہ سکا نوں اور دوسری صنعت میں کام آتا ہے ۔ ان تقال کی آب و ہوا جا ان گنجان درختوں کے حنگل یائے جاتے ہیں آبادی کے لائن ہیں ہی کی آب و ہوا جا ان گنجان درختوں کے حنگل یائے جاتے ہیں آبادی کے لائن ہیں ہی کی آب اور نبا تات سے سرفنے کے جو زہر ملی ہوائیں بیدا ہوتی ہیں وہاں تری صرور پائی جاتی ہے اور نبا تات سے سرفنے ہیں۔ سے جو زہر ملی ہوائیں بیدا ہوتی ہیں ان میں بہت ہی کم انسان جی سکتے ہیں۔

عمُّوا مالک محروسه سرکارعالی کی آب و هوا معتذل خرشگوار صحت بخرشہ پیماں گری آبنہوا اور سردی کا وہ اعتدال نظر آتاہے جو دنیا کے اور ملکو ن میں کم یایا ما آ اسے صرف اہ ایر مل اور مئی میں دن کو حرارت برا ہجا تی ہے ۔ گران کرم مہینوں میں بھی را تیرخ شکوا اورغیر تعلیف ده هوتی بین بارش ا ورجاری کاموسم الکل دورس ملکول کی نقسل بہار کے مشابہہ ہے۔ ایر لی اور مئی کے مہینوں میں مقیاس الحرارت کا یارہ اوسط دجم ربه،) اورجا کرو رمیں فرمبرسے فروری تک (۹۱) ورجه رہتا ہے۔ اعتدال تو ہوا کی د جسے پہاں وہ امراض کم ہوتے ہیں جرگر می اور سروی کی زیادتی کی وجہ سے دو <del>س</del>ر مکوں س مہلک یا کے جاتے ہیں۔

اس ملک میں فریب قریب معال ہیں دوو فعہ بارش ہوتی ہے ایک تو حار وہنیں سموسم اور دومیرے گرمنیوں میں گرمیوں کے موسم میں ما وجون سے بارش کا آغاز ہو اسے اور تحراكتورك خمر ہوتى ہے . يه بارش أن بخارات كانتجيہ و بحرعر بى مُجزبى سے الممكر تنر رموا وب ملے ذرید سے بنیں مون سون یا موسم کہتے ہیں ملک دکن کر سنجے ہر اور تمام زمین کو سرسبر کر دہتے ہیں اور جاڑو رہی جایا نی برستاہے اس کے انجرات مشرقی دریاسے اکثر آیا کرتے ہیں اور یہ بارش مراس کی بارش کا نیتحہ ہو تی ہے بہالک سركارمالي كي اوسط بأرش سه انخ اوركم ازكم ٢٠ يا ٢٠٠ انخ بارش ين بقيل كے فراب ہونيكا كوئى امد نشيه مېنى -

گرمی اور سردی . تری اور خشکی **کے اعتبار سے حی**در آباد کے تین موسم ہو سکتے ہیں مینی ایک گری حوصرف و و ہی ما ہ تک رہتی ہے ۔ ووسرے سر دی جس کا خو<sup>م ل</sup>کوار وتت دسمبراور جوری ہے۔ تعییر عضل بہار جو گرمیوں میں جون سے لیکر نومبر تک ا در مردی میں فروری سے تشروع ہو کہ آفراہ مایع تک ختم ہوتی ہے۔ مدن کے اعتبارسے مالک محروسہ سرکا رعانی ونیا کے مشہور ومعروف معدنی مکل میں

کچوکم نہیں ہے۔ یہاں کٹرانسام کے قعمیتی تیجرا در نہایت ہی کار آمد دھائیں افرا لا سے یا ٹی جاتی ہیں۔ اعلے اورا دیے ہرشم کا لو ہیچروں اور رہیت کے ساتھ ملا جلا یا یا جا تاہو ضلع وربھل من سرکے پہاڑموج دہیں اوربعض متقابات میں تووہ پُرانے طریقہ سے بھروکھ کا کربچا لا بھی قاتاہے ۔اسی لوہے سے جوا ن مقاموں من تبارکیا ما باہے اکثریسی كارة مدا ورصر ورى چيزين بنائي جانتي بين - مگراب تك ملك تين بورب كي طرح أو بإنحالنج كا با ضابطه کارخا نہ موجود نہیں۔ سنا جا تا ہے کہ سرو قا رالا مراکے زمانہ نیں مسٹرعب ایحق نے ایک کارخانہ کی اجازت یا ہی تھی۔ گرنا کا م کسبے اگرِ اس ملک کے الدارکینے ذاتی سرا یہ سے اس طرح کے کار خانے فائم کریں جہاں تو ہے کو بتجروں سے مدا کرکے خام آ ہن نبار کیاجا کے تو شایرتمام منڈونستان کو فیر ملکوں سسے لوبا خریر نے کی خا یا تی نزے گی۔ اور اہل ملکا بھی کا مرتبکے گا اور آسووہ مالی ہوگی ۔ لو ہے کے سوال ملک میں تتحیر کے کو کلہ کی کا نیس تھبی مکبٹرٹ موجو دہیں جن سے غیر ملکی اشنےاص فا کد واٹھا رہبی ہیں۔ اور اُسوَفت سنگارینی صنعلع ور گل کی کا نوں سے یورپ کی ایک کمینی بہت کو کہ کار ہے . وندلی ضلع را کورمیں سونا بھی برآ مد ہواہے اور اُس سے بھی نیر ملک ہی کی ایک كمينى روييد سيراكر رہى ہے بىلل شائم بى حب مدارالمهام سركار عالى اس كان طلاءكے الحنظ كونشر لفي ك الكيني في الميني كالحبث في دوطلا الى تختيا ل حواً سي مون کے سونے سے بنا کی گئی تھیں مٹر کش کی تھیں ۔ ان د کا تو ں کے سواسٹکارینی کے معاد سے ابرک اور سرخ کہر یا بھی تکانے جاتے ہیں جو کچھ کم قیمتی ہنیں ہیں۔ بعض مقامو س قدیم الایام سے ہیںسے کی کا نیں بھی موجود ہیں اور کو ہ نور ایسامشہور ومعروف ہمیا بھی ہ<del>یں۔</del> برآ مر ہواتھا۔ میر طبہ کے وقت میں کو لکنڈے کی کا ن سے ہیرے نکا لے جاتے ہے جنکا ذکرسیاح و رز نے اپنی کتاب میں مفصل طور پر کیا ہے۔ ہمیرے اکٹر ایسے پہاڑو میں یا نے جاتے ہیں جو بڑکے بھوٹے بڑے پھروں سے ریت کی تُرکے ساتھ بنے ہوئے

ہوتے ہیں سونے ہیہے دغیر قبہتی دھا توں ادر جو اہر کے علاوہ حن میں سے نہات ہی منہور ومودف کے نام ہم نے بہاں بتائے ہیں مالک محر در سر کار عالی ہی خشکی اور تری کے بعض جانور ہی متح " (سینے بیتر کے) یا نے گئے ہیں۔ گھو گئے مجھلیاں کینڈے ، بڑے بڑے چھیکے وغیرہ جا نور جنی محضوص نوع اس نہانہ س ونبائے ر دے برموہ دنہیں حجرت کی حالت میں ساڑوں ادر زمین کے اندر۔ نکالے گئے ہیں حن سے بحز بی ثابت ہوتا ہے کہ ملک سرکار عالی لا کھوں برس مک بطاور د کی مراکا ہ رہاہے ۔ گر حرت ہے کہ انسانگی کوئی کھو ری یا پڑی مجرت کی حالت میں ات واضح ہے کہ انسان کی پیدائش کا زمانہ ہو<sup>ہ</sup> ابتک بہیں این گئی حب سے یہ بحيلا ہے . انرام كوعلم لحبقات إلارض نے بخربی ثابت كر دياہے اور ملك دكر بيں بھی و ہی عام فاعدہ نیا یا جاتا ہے سنگین حمیر یوں۔ تنیروں وغیرہ آلات حرب کے جوکڑی یا کے کئے ہیں اُن سے نہایت فدیم باسٹندگان ملے کن کی طرز معاشتِ معلوم ہوسکتی سے اوراً ن سے یہ تباجلسکتا ہے کہ پہل کے لوگ مبی دنیا کے عام اقوام کی طرح اسی ا د نے درجہ کی حالت یں تھے جس میں انسان نے سب سے پہلے بچھرسے کام لینا سیکھا تھا اورُاسی الت کے لحاظ ہے اُس زمانہ کا نام " اسٹون بیر ٹیہ" یا جہ رسکیں رکھا گیا ہی ا مرکے تبدا نسان نے لوہیے وعیرہ کو دریافت کرکے بتدریج ترقی کی ہے اور اس دیا فت اور استعال معدنیات کے اعتبار سے ا نسان کی مختلف حالیوں دو چکی ہیں جن كامفسل بيان علم طبغات ك و تحفيف سے واضح جوگا جو جارك مقسد سے مارح ہي. الاش ا ضوس ہے کہ تمام موالک محروسہ سرکار عالی کی پیایش ازر و ٹے معدنیات یا طبقا ابتل على من بنين آئي. صرف كيد حصته ملك كي معادن دريافت كرا في يمن من غیر ملک کے اشغاص فائدہ المحارہ میں۔ عام طور پر مالک محروسه سرکارعالی کی نبا آت غربی و شرقی مالک انگرزی اور

منا بہہ علوم ہو تی ہے۔ انعلاع مرہٹواری میں بڑے بڑے درختوں کی کمی سے ساتھ میر فرحیوائے درخت کس کہس دیکھے جاتے ہیں. برخلاف اس کے المظاف برم الل اور بڑے بڑے اویخ درخت یائے جاتے ہیں جبفدر گنان اور بلند ورخت یہاں موجودیں اسقدر شمالی مندوستان میں شایہ ہی ڈھونڈے سے میں۔ میدر آماد کے ے ترب و جوار میں بیبل۔ گولر ۔ برگد وعینرہ کے بہت ہی شاندار لمبندا ور تھنے ورخت ا با نظراتے میں . بالا گھاٹ کی بہاڑیوں یر اور دریاؤں کے فاروں می گفان ر خت بکرتُت موجو دہیں اور سال میں تین حار منینے اکثر نہا دوں پر اور اون تمے وامو میں رہی نظرا تی ہے۔ گر گرمیوں کے موسم میں وہ برہنہ اورخشک معلوم ہو تے ہیں برسات اور روائل سرامیں کوسوں تک زمین لبی لمبی گھاس سے ڈھک جاتی ہے وه کھاس لینے زمردین رنگ سے اونچی بنی زمیزں کو خوشنا بنا تی ہے اور میں کارنگ کا لئے بائے کے بعد زردی مائل ہو تاہتے ۔ یہاں کی سوکھی گھاس عام طور پر اس ملکے گھوڑوں کو کھلائی جاتی ہے۔ خودر و درخوں میں سے شریفیہ تابل ذکرہے جو اپنے رِّے ین اور شیرینی بیں بے سٹل ہے۔ اس منبی ورضت سے جنگل مہاڑوں کی جا ن میں بارش کے بعد اس طرح مرکے پیر زندہ ہوتے ہیں جیسے کہ بروز قیامت مردے قروں سے جی کرا و شینگے۔ یہ ورخت گرمیو ن ول سوکھ جاتے ہیں اور انکی کرا می بلا کے کے کام س آتی ہے۔ مگر برسات کے ضم ہوتے ہی وہ محرشا واب ادر سرمنے اور ز مردی*ں خولٹ*نا کھلوں سے ل*دے ہو کیے نظراتے ہی*ں۔

اگریتہ الک فروسہ مرکارہالی کی بیایش بنانی اتک عمل میں بنیں آئی اور نہ حیدرآباد کا کوئی گریز گؤئے۔ گزرآ آئے مو بداوز گابادے گریز اور دو مرسے فحقف بیانوں سے اسقد معلوم ہوتا ہے کہ زمین اور آج ہو کے کتا فاستہ اس ملک میں نبا آت کے اگانے اور اُن کے کشو و نماکی بخر بی قوت موجود ہے۔ اس زرخیز زمین مین حو بغیر کسی فحمنت اورا حتیا لاکے درخت بوئے جاتے ہیں وہ

بعی موسم بارش میں خود بخر داسقدر نشور نا پاتے ہیں کہ گویا وہ خودرو کھے ما نیکے ستی ہیں۔ ملدہُ کچیدر آبا د فر خندہ بنیاد کے قرب وجوار اور اطراف اورا ضلاع مے مستقر مقامون میں اکثر با غات اور کہیں کہیں بیلک گارڈون ( باغ عام) موجو و ہر حض اہل *ور ب کا* مذاق اغبا نی بہت رقی کر رہا ہے۔ رومتوں کی *ساخت نا ن*دوں کا رواج اور پورب سے بے بیول میل درختوں کا دلیبی خرمشبردار براشار اشعار کی مگر لینا صاف جدّت نداق کی گواہی دے رہا ہے۔ اس میں کوئی شک بہنس کہ اس نبی روش کے باغوں سے ملک میں ارشٹک بیوٹی تعنی من مصنوعی کا ذوق تو بیدا ہو گیا ہے بگر فاكده كاخيال بت بى كم بوگياہم - بلدے من عمو ما مزابوں اميروں بلكه اوسط درجه کے آپیوں کے مکا یو ریش مجی انگرزی وضع کے پہلواریا ں یا ئے ماتے ہیں جس كمان عاكب من كذبه اعلى درمه كايذا ق جوقا ل ترمنيب ويخريص سے روز بروز بہتا عائیگا۔ دسیقیم کے باعول میں ہرسم کے میوے دار درخت پائے عاتے ہیں ۔ اوراب بعض الكريزي تركاريا ب مبي بوني حالتي بين - كوبمي - كرم كلا - زل كمول يشام بيندر ا در ایسی مطروعنیو سفید تر کارلوں کی کاشت کا زیادہ رواج ہے قدیم الایام سے اور نگالا حرکسی زمانہ میں س ریاست کا دارا ککوت تھا لینے با غات کے اعتمار سے مشہور وموز ہے اسکی نازنگیاں یسنگرے ۔ کولے ۔ انگور . انجیرا بتک بڑائی ۔ ذابعۃ اور تازگی کے اعتبارسے اعلیٰ درجہ کے خیا کے حاتے ہیں۔ علاوہ بریں روضۂ کرو۔ سلطان پور اور یولی کے انگور بھی نہایت ہی قابل نزید ہیں۔ ان میں سے مبشی انگور قوبر فیمیسے فروخت ہوتا ہے ۔ان سیووُ ل کے سوا ممالک مورسسر کارما لی میں آ مرکے با غات بمی يائے جاتے ہيں جن کے اقسام میں مالوہ - والسیند ۔ گوابندر ڈوالفتہ میں ممبیٰ ور مدلا مع آموں سے کھیم ہیں اس ملکیں دلیری عیولوں کے ورخوں کی کرت ہے۔ خور دکیورٹ اور گلاب کے درخت بھی کہ کہ س کرت سے دیکھے جاتے ہیں اور

چینسیل اور موگرے کے چولوں کا بھی ملک ہیں بہت رواج ہے۔ بیلے جینیل اور دوسرے
سفید ہیولوں کے گھنے اور بڑے بڑے ہار شاہی تقریبوں اور خصوصاً شاوی جاء
وغیرہ کی رسموں ہیں بکڑت تقسیم کئے جانتے ہیں۔ گراب تقور ہے عرصے سے الحاج ہے
کی تقلید سے کہیں کہیں ہیولوں کے چوٹے چیوٹے گارستے ان خوشنا ہاروں روائے ہی
کرنے لگے ہیں اور اونوس کے ساتھ اس موقعہ پریہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ ہاروں کی
تقسیم کارواج جس سے ملک میں دلیں ہیولوں کی کا شت قایم تھی ترقی کے عوز تعزل
کرنے لگے گی اور بحیل والوں کی وہ خوشبودا وکا نیں جن کے باس سے گرز جانے میں
د ماغ معطر ہوجا آ ہے بہت ہی کم ہوجائیں گی۔

ممالک محوسہ سرکارعالی میں جاول۔ گیہوں ۔ جوار ۔ چنا ۔ روئی کلہتی۔ ارہر تل ۔ با جرا۔ کدو۔ کمئی۔ را النیشکر ۔ راگی ۔ ماش ۔ مونگ ۔ مسور۔ افیون ممتاکو الدی ۔ مرج ارزوی ۔ مشروغیرہ کی ہیداوار باشندوں کی فرورت سے زیادہ ہوتی ہیں اور المنگانہ میں تو چاول اور مرہ طواڑی میں جوار کی کا شت زیادہ اور تعبی ملنگانہ کے اکثر مقامات میں وہاں کی جافی خوسلیس کا ٹی جاتی ہیں ۔ اس ریاست کے عام لوگوں کی خواجا ول اور خواجا میں ہیں ۔ اس ریاست کے عام لوگوں کی خواجا ول اور زر دجوار عوام الناس میاں کہیں بائے جاتے ہوں اکثر موٹے تسم کے چاول اور زر دجوار عوام الناس کے استعمال ہیں ۔

ممالک محردسدسرکارعالی کے بیوانات عام ہنددستان ادراکٹر گرم ملکوں شلاً افریقیہ۔عوب۔ ہزاڑ ملایا دغیرہ کے جا نوروں کے مشابہ پائے جاتے ہیں اور منگلونخ غاروں میں حوسنر بی گھاٹ کے متصل واقع ہیں صحرائے عظم کے حیوانات کی وض قطع کے جا نور بھی دیکھنے جاتے ہیں۔

بصلب کے جا اور ( مینی جن کے رواہ کی المی بن محق) قریب قریب ارسکے

ت چوانا

یہاں موجو دہبے جن میں ایک مشت یا نارو ہے جو اکثر گدلایا نی پینے سے انہان اورحیوالوں کے اجسام میں داخل ہوجا ہاہے اور وہاں پر درسٹس پاکرایک نہایت ہی تخلیف وه مرض سیداکر تاہمے ۔ بلدہ حیدرآبا دس حب یک یا نی کے نل جاری ہن کیے تے ناروکی بیاری عام تمی ۔ مرحب لوگوں کوصاف یانی بینے کسیلئے ملاہے ایت سے یہ مرض قریب قریب منعقو و یا یا جا تا ہے ۔ ہاں اُن نہا دیزں میں جہان کی جاری نہیں ہوئے لوگ اس در وانگیز بیاری س اب بھی اکٹر متبلا ہوتے ہیں جھوٹی اور بری ہر ہے۔ ہر ہر کی جونکیں تا لا ہو آں اور حبیلو ل ہیں ہائی جاتی ہیں اُور اُن میں سے ایک فستم کی جزنگ خون نکا لیے کے بینے اسپتا لول میں ستھال کیجا تی ہے اس میک کی کمڑ ما یا ہو اور کیکڑسے عرب ا در مصر کی کمڑیوں اور کیکڑوں سے بہت مشابہت رکھتے ہیں ور میر بمی آغاز بارش میں مائی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے کا لے اور لال تحقیقہ تحقیر عقرب حرّار کہتج بيرل درجرمندل وسخت زهريليے ہوتے ہيل کنرچٹا نول درميدانو ں ميں موجو دہيل ورجو تشم کے بچیو جبی آغاز بارش میں کثرت ہوتی ہے اکثر گھروں میں ملتے ہیں ور اُن سی درگونخو سخت تکیف ہوتی ہے جیوٹے سے چیو ئے جیوک کاٹنے سے آدمی ایک شیانہ روز درداور جلن سے ترایبار ہتا ہے مجھر اور کھٹل کی ہی بہتات ہے شہد کی مکھیاں جیکے برم برم عصة ادیخ ورخول وربلندجیا نوں براکنز اضلاع کے منظوں میں می جاتے ہیں جا بجا اس ملک میں کشرت ہیں ادر پہاں کی سیداوار میں شہد ایک قابل تونیف چیز ہے۔ الورا۔ اجنٹا۔ ا درقلعہُ و ولت آبا دیں شہد کے حصوں کی کثرت ہے رکیشہ کے كيرك اورلاكه ك كيرب مى خاص خاص خاص مرك درخوں ير و يھے جاتے ہيں گرائني فَالْ قدريدا وارسيداً سيماً سي لوكول كوجفدر جا مجيداب ك فائره نهيل بنيا ان حضات الأرص كے سوا ہر شکے مگو بي اور محصلياں نهى بكثرت بابى جانتى ہم منہ سے بعض کی لمبائی کئی فیٹ تک ہوتی ہے۔ ول ۔ مہاسیر۔ مہاسالہ وغیرہ مجھلیاں عدہ تسمیں شمار

کیجا تی ہیں ۔ دریائے گو دا وری ہی کہیں کہیں گر- ا ورگھڑیال ہی دیکھے جاتے ہیں اور خیا تو اور ویران مقامول میں رمسسریلی نس کہاریں کا وجو دھبی یا یا جا تا ہے یعف دہاتی قومیل کی قسم کے کچروے سبی کھاتی ہیں ۔

مالک محروسه سرکارعالی میں اکثراقسام سے سانب جن میں دہمیں۔ ناگ کبرا۔ نہی ۔ انڈ در۔ دریای اورائی جی سانب بھی اورائی جی سانب بھی دریاں اورائی جی سانب بھی دیکھنے میں آتے ہیں۔ گرگٹ ۔ اور جی بکلی کے بھی اکثراقسام میمال موجو دہیں ۔ سانب بھی دیکھنے میں آتے ہیں۔ گرگٹ ۔ اور جی بکا گوشت نہایت ہی لذیذ ہوتا ہے ہیں انٹراقسام کے آبی جانو خیکا گوشت نہایت ہی لذیذ ہوتا ہے مجمیلوں۔ تالابوں۔ دریا وال میں شکار کے جاتے ہیں۔

نسر۔ چینے ۔ بوربجے خیگی سور۔ سامر صبّل خیگی بحری نیل گائیے ۔ ہارہ نسکا ہرن ۔ چکارا ۔غزال۔ ارنا۔ بہنیا ۔ سگ ریای ۔ مشک بلی وغیرہ بھی بہاڑوں اوخر گلونیں بائے جاتے ہیں اور اور نگ آبا د حالنہ اور د و سرے مقامات میں جمال کداکٹر سسسر کار اور جاگیرداروں کی شکارگاہیں موجود میں اگریز دلیمی امرا اور خوش باش نسکار کھیلتے ہیں

فانگی جانوروں کے اعتبار سے بھی یہ ریاست ا در مالک منبد سے کہ ہے کہ نہیں معلوم ہو اس ملک کے عام گھر بلوجا نور جن سے رعایار وزمرہ کٹیر فائد سے حاصل کرتی ہے یہ ہیں گھوڈ نٹو یہ کا کئے بیل جمیس ۔ بھیٹر ۔ کمری . گدہے ۔

مک سرکارعالی کے گھوڑے جو دکنی کا دہ اور عربی ترکی سل سے ہیں۔ نہایت قابل قدریس۔ مرہٹوں کے عوج سے زمانہ میں میس کے گھوڑوں نے ان کی فوج کمٹیر کو تما مرہندمیں میسیلادیا تھائیں دقت کی گھوڑیا یں میدان جنگ میں سرعت رفتارا وزینری و چالا کی میں آج کک مشہور رمعرون ہیں۔ اس ملک کے گھوڑے بہت مضبوط اور مارت ہوتے ہیں اورون میں چالہ نے سے ساتھ میں کک راستہ ملے کرتے ہیں۔ گرافسوی ہے کہ با دجود اس قابل قدرد لیسی میدا وار کے حبکا تیام ترقی ملک کے لئے ضرور ہی لوگ

دوسرے مکول کے گھوڑوں کوزا د قیمتیں دیکرخر مہ کرتے ہیں ور اس نسل میں ترقی منج کی طرف الحل نہیں ہوتے ۔ دکنی ٹٹوانی حبا مت کے اعتبار سے مضبوطی اور تنزیخ قاکِر تمام ونیا کے مٹووں ملکہ گھوڑوں سے بھی ستر معلوم ہوتے ہیں۔ اگرییسل ملک سے کم ہوتتے ہیرِ تے معفقود ہو جائے گی تو وا تغنی آال ملک کے وامن پرسخت شرم افخطاط بدنما داغ سکے گا۔ محت مایج کے عذر اور کابل وغیرہ کی لڑا ٹیول میں انہیں ٹٹو و ل سے انگریزی فوج کوبار برداری میں بہت بڑی میرو ملی تھی۔ پولو کے تھیبا کے لئے مبھی ہے ٹٹو بہت ہی موز و ل معلوم ہوننے ہیں۔ اور بگ آبا دیہ جالنا۔ ٹین یکی ڈا یور۔ روشتم ا کے گاؤں اور دیوال گا وُل کے میلول بیں جو ہفتہ وار ہوتے ہیں لیکھے اچھے دکنی گھوڑ و لاور ٹنوُول کی خریہ و فروخت ہوتی ہے۔

اس ایک کی گائے عام طور پر سیر عرسے زیا دہ دودہ مہیں دیتی اور عام طور پر لوگ اس جا نور کے دو دہ کے کٹیر فر ایسے ناواقت ہیں کھن سکہ اور کھی کو گا کے کے دوده پرترجیح دیسے میں اور انہنیں کوزیاد،استعال کرتے ہی گائے کی عامزمت ( مصه) روبیه نے زاد و بہنس گر دکہنی جمنیس جوقدوراور بڑے بڑے سنگ وال هوتی این آثمه نوسیر سے توب رو دہ دیتی ہیں اور شتر انٹی سور اوپیہ یک فروخت ہوتی ہی یہاں کے بیل چیوٹے گربہت محنتی اورمضبوط ہوتے ہیں۔ گدہوں کی نا قدری اس مک میں بہت زیا دہ ہے ۔جن سے کام تر رنا دہ لیاجا تا ہے اور گھاس دانہ مطلو تہیں ریاجا آ ۔ عام لورسے دن بحرمنت کے بعد تھپوڑ دئے جاتے ہیں جر خور چل بھر کرسو تھے يتّوں ـ کورا کرکٹ اور گھوڑوں کی لیدسے بیٹ بحر لیتے ہیں ۔اس مک میں بھرس ا در مکرمای بھی مکبٹرت موجو دہیں۔ بکر دیں کا دودہ اور بھیٹروں کا گوشت ادر اون جو مال بجریس دو د فنه کا نا جا تا ہے عام فررسے ستواہے۔ محالک محود سر کارعالی کی علمہ تقداء مردم شاری ایک کروڑ گیا رہ لاکھ کی مزار آباد

ايك سوبيالسيس (١٧١ ١١١) - ج- بن محصين لا كه تهتر خرار هج سوانتس (١٢٩) ١٠٠٠) مرد اورچةن لا كه سرسته مزار بايسوتيره ("٣٠ هـ ، ٧ م ه) عورتيس مين بعني فيصد كن ونكي تعدا د ۶۹۲ ه و اور فور تول کی تعدا د ۸ ، ۹۶ م سے مینی هم ۸ را کی سنبت سے مردویخ تعداد عور تول کی تعداد سے زیادہ ہے مرووں کی میرزیا دتی کھے سر کارعالی ہی کے مک کے ساتھ محضوم نہیں بلکہ تمام ہندوستان کی آبادی میں یہ زیا وتی یائی ماتی ہو عالانکہ قا مدہُ قدرت کے تحا کھ سے عور توں کی تعداد بڑھی ہوتی جاہئے تھی نیمیسا کہ التفستان میں بڑھی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں جر قدیم الایام سے تعبن لیسے رسم در اِج شلاً وخترکشی ستی وغیرہ بخیلی صدی کک قامیم ستب النوں نے ان کی تعدار بہتار ڈالاسے جو ایک بدت دراز تک باقی رہیگا۔الس زمانہ میں مجی تعبیٰ قرام کی عور تو ا**ک**ا جن کرز ما ده مرنا . لوکیوں کی بیمار داری میں *کا فی احتیا ط اور علاج ن*ذکر تا اور *اسی طرح* کے اور ناگفتہ بدا مورہیں جو ان کی کمی تعداد کے اسبا ب کہے جا سکتے ہیں۔ رقه ملک کے اعتبارسے ریاست کی مردم شما ری فی سل مربع ۲۷،۲ م ۱۴ ہی-سركارعالى كے مالك ميں تمام اقوام بهندة باديس حن كي تفصيل بسبب لول ہوگا۔ گراون میں ہندواورمسلمان دوقوں کی تعداد رایاد ہے۔ ہندو ال کی مفیدی تعدا دمردم شاری ۲۰ م ۸ م ا ورسلمان کی فیصدی آبادی ، ۳ م ۱۰ است مینی مهنده ال اسلام سے دس گنا زبادہ ہیں۔ ان کے بعد قدیم او ام بھیبل۔ گونڈ وعیرہ ہیں۔ جھی مرد مشاری فیصدی و ۵ رہیے۔ ہند وستان کے ان املی باشندول کے بعد جوبر جربین بنا بیت کی نار بیتی وجالت کے بدتر از وحرش نظر اتنے ہیں عیسا نیول کی تعداد نیصدی ۲۱ رحینیوں کی فیصدی ۱۸ رسکھوں کی فیصدی ۴۰ رار ایسونگی فیصدی ۲۰۰ اس ملک کی تعدنی مالت جو مایخ پرایک کو نه روشنی ڈالتی ہے قابل ذکر ہے میں سے ال بعیرت کو اس تقام کے لوگوں کے امز جرا ور طبایع کی دریا فت میں کسیقدر معلومات حال ہوسکتے ہیں پہلے

ونیا کے عام قاعدے کے بوجب مرو اور عور توں کی عمروں میں بہاں جی ایک خاص نب ہے اپنے سال سے بیس برس کے عور توں کی عمروں کی عرص خاص نب ہوتی ہے اور ہوتی ہیں اور ، ہر نباوہ ہوتی ہے دوں کی خرتیں ذیادہ جوتی ہیں اور ، ہر سے ہوتی ہے اور ، ہوتی ہے بوعور توں کی تعدا در بایرہ یا گی جات ہے ۔ وافقات سے یہ بات بجربی بالٹروی ہوتی ہے کہ عور توں کی تعدا در بایدہ یا آتہ ہوتی ہے ۔ اس سے کہ کور آور اناف میونی ہوتی ہے ۔ اس سے کہ اس زمانہ طنولیت میں عورتیں تو توں ہوتی ہے ۔ اس سے کہ اس زمانہ طنولیت میں عورتیں تو توں ہوتی ہے ۔ اس سے کہ اس زمانہ طنولیت میں عورتیں تو توں ہوتی ہے ۔ اس سے کہ اس زمانہ طنولیت ہیں عورتیں تو توں ہوتا ہے ۔ اس سے کہ اس زمانہ طنولیت کورتیا ہے کہ اور اس کے زیادہ ہوتی ہوتا ہے وہ زیا وہ و زیا وہ و زمانہ کی صوبت بر واشت کرتا ہے اور اس کے زیادہ ہوتی ۔

یت تعلیم و تربیت کے کھا کہ سے یہ ملک اور مالک کی کینب گھٹا ہواہے کی نکریہ اور مالک کی کینب گھٹا ہواہے کی نکریہ اور مالک کی خواندہ یا سے مواندہ یا سے جاتے ہیں مالا نکد ہند وستان کے اور مالک تعلیمی وسط نیصدی جارتے ہے۔ یہ بات قابل اس سے کہ یہاں ۱ مردول یمل کی برد خواندہ اور ۲۹ عورتوں بیل کی عورت مرف شناس ہے ، مالک پورب میں م ۱ اور ۹۹ فیصدی خواندہ اشخاص کی تعداد موجود ہے ، اس عام جہالت کا نتیجہ یہ ہے کہ ملکت فیصدی خواندہ اشخاص کی تعداد موجود ہے ، اس عام جہالت کا نتیجہ یہ ہے کہ ملکت ہوئے کہ ماری حالت موسم کی ترقی سے برصیت ہوگی۔

ج*یباکہ پہلے لکھا جا حکا ہے کہ قدرتی طورے یہ ملک*! عنبار منا فر کمبھی وخشکی وتری کے دوحصوں مینی مرہٹواری اور تلٹکا نہیں تقشیرے اور زیان کے کیا کہ سے اس ملک کی ہی تقسیم توائم رمہتی ہے ۔ مروشو اری میں مرہٹی زبان اور تلنگانہ میں تلنگی بولی جاتی ہے اور یہی و وز بانیں اور اس کے ساتھ اردو اس ملک کی عامراور بنی بان کہی جاسکتی ہیں۔ بو لینے و الول کی تعداد کے لیا فاسے زبان منگی اول ۔ مرہٹی دوم ووسوم ۔ درجہ میں ہے ۔ انگریزی زبان کو اس ملک میں مقابلہ ہندؤں کے مسلمان زباؤ سیکھتے ہیں تا ہم فی ہزارا یک آدمی انگرزی خوان پایاجا اسے جس سے معلوم ہوتا ہی کہ اب تک انگرز کی تلیم نے اس ملک میں نہت ہی کم رواج پایا ہے۔ تعلیم سوال نے بحاير يک بين سوتت ټک بيّن تر تي نهيں کي۔ کيونکه نهرار مهندوخوا نده مردون لي ا ٩ عورتیں اور ہزارسلمان خواندہ مردوں یں ، معرتیں یا کی جاتی ہیں مگرعام تعداو آباد کے کا اسے ہزار آ دمیول میں ایک بھی تورت خوا ندہ دستیاب ہنیں ہوسکتی۔ اس ملک میں فیصدی مو مورو واشغاص مرہئی۔ تکنگی۔ کنٹری اور اود و زباین بولتی ہیں۔ مولک محروسہ سر کارمالی کی رعایا اکثر زراعت بیشہ ہے۔ کیونکہ مزارمین کاتورا فیصدی مرہ ہے اور اُن کے بعد اہل صنت اور اہل تجارت اور دوسرے بیٹے ورول کی

تعداد ہے جن میں کوئی فاص بات فا بل ذکر نہیں۔ اس ملک کی صنعت اور حرفت قدیم الله میں کے کھارتے والله میں کی مادی کی اس انتہا کی درجہ کی حالت انتظامین میدل طابق کی درجہ کی حالت انتظامین موت میں صنعت کی اس انتہا کی درجہ کی حالت انتظامین موت میں شادیں۔

سیں متن مذہبوں کا زیا وہ رواج ہے ۔ ہندوُں کا مذہباً گرچہ مولیا ہیں۔ مل کے اغتبارسے بلندہ ویکر نتا مج کے لحاف سے نہایت ہی سبت نظر آ تا ہے ۔ زات کی تقسیرنے ادنے ورم کے ہندوں کو ترقی کرنے سے روک دیا ہے اور حب تک یہ روک دورنه کیجائیگی اُسوقت تک مند اُ س کی عام حالت ترقی پذیر نهو کی - زمها ملام جس کی سا دگی اورمسا دات اور با ہمی سلوک افرت تمام مذا نہب پر مرجج ہے خود <del>بو</del>و بنیرکسی شاعت کے ترقی کرتا جا تاہے۔ اورجبا دنی ذات ایے ہندو مذہب کو حپوڑ کر وسيع دِارُ أه اسلام من قدم دهرت بين و ان برتدن داخلاق ومعاشرت كي ترقيو كا درواز ،کھل جا تا ہے۔ مذہب عیسوی باوجود با دریوں کی میر تو ژکو ششوں تے اسقدرتر تی نہیں کر اجسقدراس کی اشاعت میں محنت اور زرصرف ہوتاہے اس کی فا وجہ یہ ہے کہ اس ندہب کے اختیار کرنے سے ہوئی کی تمدنی عالت بعوض ترتی کے اور تتزل كرتى ہے دسي عيائيوں كو إل بورپ سنيد تيرات والے سيحي سي حارت كي نظري و تھتے ہیں جیسے کہ برہمن نیچی ذات والوں کو دیجھنے کے عادی ہیں اس سے اکثر عیسانی ہونے کے بعد مجمی لوگ اسلام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مگر عیسا یُول کی تعدا دمیں قط وغیر آفت ِ ارضی وسا وی سے کھی کہ جی ترقی ہوجاتی ہے جرقا بل عتبار نہیں ۔ ان مذاہب نلا ننہ کے علاوہ پارسی دعنیرہ مذاہب ہمی موجو دہیں جواپنی قلت کے اعتبار سے افال

عالک مُروسه سرکارعالی میں قبض منفا مات میں تا ر قد میہ بمبی پائے جاتے ہیں جسے آرۃ

اقرام ماضیہ اور زمانہ حال کی قومول کا بخر بی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ الورا۔ اجتماعہ ورکل دونے مند ورخی منہ ورفی منہ مار توں سے جرزانہ کے تغیات اور قوم کی جہات فیجنت سے بہت بجہ خراب ہو جی ہیں اسبات کا بہتہ جابت کھٹے ہوئے ہیں۔ او ن کے آثار اپنی تعدن شالیت گی برئے ہیں۔ او ن کے آثار اپنی بندن شالیت گی برئے ہیں۔ او ن کے آثار اپنی با نیوں کے نفل و کال کو خابت کر رہے ہیں محا بہارت اور رامائن کے زمانہ کے ہندئی فی بائی مند کو سے کہا جا بھے تو بخوبی ظاہر ہوگا کہ زمین اور آسمان کا فر منی اس زمانہ کے اہل ہندائی مقدم زمانہ کے مقابلہ میں کچھ ہستی ہیں کھتے۔ میں اس زمانہ کے اہل ہندائی قدیم زمانہ کے مقابلہ میں کچھ ہستی ہیں کھتے۔

## فصبُ الْحُومِ مندُولگازمانه

ہندوستان س آریا توم کے آنے سے پہلے سر زمن جدر آباد می جو تو ہر آباد تعبير اور جولوگ ان ترحکمران تھے ان کے مفصل طالات کا بیتہ لگا اُتو اس زائین ویب به ممال ہے کیونکہ زمانہ نے اُن کے نقش قدم کو بھی صفر ہستی سے مٹا دیا ہے کہیں کہیں بہاڑوں اور مبلکوں میں جو مٹے ہوئے نشان اس غارت کر وہر کی دست بڑ باقی رہ گئے ہیں اُن سے یہ خیال گزرتا ہے کہ سے قدیم زمانہ میل ساکٹیں ورویرا توم آبادھی ۔جو ایشا کے شالی مکوں سے پہاں آ کربسی متی ۔اور ا من كا زہب وہي معلوم ہوتا ہے جو انگلتا ن كے قديم ما شندوں كا مذہب خيا إكياماً ا ہے۔ کیونکہ ناگیورا ور وکن کے دوسرے تناموں میں جو نتیمروں کے ا حاطے دریا نت ہوئے ہیں وہ درو دکے اُن احاطوں کے مشابہ ہیں جانگلستان کے حکوں ہواہیں زمانہ میں موجود تھے جبکہ و ہاں کے باشندے وحثت کی حالت میر تھے اور حیوانات کی کھالیں نہینتے اوڑھتے تھے اور آ دمیول کے جلانے اور قربانی کرنے کو ٹوا۔ ما نتے تھے۔ علادہ بری انگریزی مورخ ں کے تحقیقات سے یہ تھی درما فت ہو حکا ہے کہ اُن کے قدم آیا واحداد شالی ایشیا یا مغلستان سے آگر سے تھے منھیں وہ درو دکتے ہیں۔ اگران دو ملکوں کے اُن قدیم ما شندول طالات پر آمیندہ روشنی بڑگی تو غالباً اُن کے مذمب والمت طرزمعا سرت اور

اطوارروزاندمی بہت کچے متنابہت یائی جائے گئی قرم ورویدایا سد ہیا کے جونچے کھیے اتخار پائے گئے ہے۔ اتخار پائے گئے ہوں وہ ب کے ب وریاز ل یا جنگلوں کے وسیع کھلے ہوں تقار کی ہماڑیا ل اور بلند زمینیول ن کی ہماڑیا ل اور بلند زمینیول ن کی ہماڑیا ل اور بلند زمینیول ن کی گروش کرتے رہنے اور ایک مقام سے ووسرے مقام میں انتقال کرنے کے ساب تھیں۔

یجیلی باربخی تفیقات سے یہ بات بخربی ٹابت ہوچی ہے کہ قدمرز مانہ مرکئی ورویدایا تورانی تومیر کے وہ جالیہ کی گھاٹیول اور وریائے برجم میزا اورسندہ کی وادبو بو ہے کرکے بتدریج مند تک مینی عتیں ۔ اور آریا کے آنے سے ایسلے وکن یں بہی زرانی یاسید ہمیا قرمیں موجر دنفیں جو ہندوشا ن سے نکامے مانے اور نئی حکومت کے انزکو قبول ناکرنے باخور آپ دکن کی فتح کرنے کی غرصسے اس مک میں داخل ہو ای تنیں ناگون کی روایتوں پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آریا کی حکومت سے پہلے کجن مين كوَلَارَةِم كَى سلطنت قايم هي . اورأس كا والسلطنت 'اگيورها - كولاراكطم نام ہے جواگہ بھیل۔کول وغیرواؤرم پرسٹ ال ہے۔ انہیں قرمرں نے اُن ویر بنانیلا ترمول كامتفالمدنهايت هي سختي سے كيا جودكن يوسكرلسنا جاستي فس . گراريا ترمنے یا تولژ گھڑ کر یا آشتی اور صلح سے حب موقع کام لیکرا نہیں رفتہ رفتہ لیسیا کر دیا۔اور وسیع میدانوں سے بہاڑو ل در مجلوں کی طرف نکال با ہر کیا . آریا قرم کے آنے سے ببيليه جوقدا نى قرم وكن پرسلط هتى اُس كى زبان اور طرز حكومت بعى محقلوص حتى م كى خومتين شهور ومعردت اوراس كاطرز تدن اسط درجه كانتفاء و ، علم سيقي مراسط رستگاه رکھتی عی اور پُرا یو ٰ ں سے ظا ہرہے کہجب آرا و ن تمام دکن <sup>ک</sup>یرمسلط ہوا۔ تو اُس نے ڈوٹڈ کا کا بہت بڑا جھل جو دریائے بزیراسے راس کارلی تک واقع تھیا اس قرم سے موسیتی وا بول کے نذر کر دیا۔ اور تاریخ فرمشتہ سے بھی معلوم ہو تاہے کہ

ابتدامیں ملک گذاگ ہی سے علم موسیقی کا رواج ہند دستان میں ہو اسے اس تورانی قوم کے ایک گروہ کی زبان تلنگی تفی ج آجنگ مالک مورسہ سرکار مالی کے ایک حصدیں بولی جاتی ہے ۔ تدیم بولی جاتی ہے ۔ تریم زبانہ میں توری لنگا اس ملک کو ہے تھے جو تین لنگا کے درسیان و اتم خالائویں سے ایک لنگا کا مقام ہو تسری سیلا پروتیم واقع کو وسکول دو سرے کا مقام بجانب شمال سیا جل اور میسرے کا مقام ببعث جنوب کی بی تھا جو سبی شم سے دہ میل کے ضال سیا جل اور میسرے کا مقام ببعث جنوب کی بی تھا جو سبی شم سے دہ میل کے ضال ہی واقع ہے ۔

محققیں تواریخ کی مختلف ولیلوںسے واضح ہے کہ قوم آریا یا ایرا نی تین ہزار تمیلیا ایک سوایک برس قبل ولادت میسی کل مگ کے اوائل می وسط الیشیاسے مهندستان میرتن کی تنی ۔ اور اس آمد کے ایک ہزارسال بعد ان کی حکومت اجو د ہیا بی قایم ہوئی تھی۔ ایرانیو ںاور قرانیوں کے مابین پہلی جواڑا ٹی ملک دکن میں واقع ہر کی امریکا بیان را ماین میں درج ہے جو بایسو برمقت ل دلادت مسجی لکھی گئی تھی۔ اس کتا کے یر ہے سے معلوم ہو اسے کہ تقریبًا (۰۰۰)جودہ پوبرس قبل ولادت مسیمی وکن میرایک بہت بڑے تورانی قوم کے راجہ کی حکومت تھی جس کا دارالا مار ہسیاران فعاجب اجو دہیاسے جلا ولمن ہوانے کے بعد رام اور اُن کی بیاری بی بی سیتا وُنڈ کا کے خبگل یں بینچے اور کچھ مت تک یہاں بیرنے کمے بعداُن کا قیام پنچوٹی ( نا سک) میں وا تورام پرایک راکش مورت جس کا نامرئر پانکا تھا دل وجا ک سے عاشق ہوگئی۔ اورأس في تينا كوليف وتيا طلايك ليه بلاك كرنا جا إلى بيان كيا جا اب كوكرانا کی سکونت سر آینا تھ پہاڑیر سمی حرکنہر ضلع اور نگ 7 با دیے قریب ہے۔ را انویس اُس زانہ کے اہل دکر کو راشس سے تعبیر کیا ہے جسکے سنے عبوت یا ومثی کے ہیں۔ ا ورعام قاعدہ بھی یہی ہے کہ ہیشہ فاتح کینے منعتوح کولیت اور زلیل ہجمتا ہے اور

اورا نہیں و*حثی کے نام سے خطاب کرناہے ۔ چنا بیڈحب ا*ل اسلام **ہند**وستان میسلط ہوئے تو و منتوح کو کا فراور بت پرمت وغیرہ ناموں سے نما لحب کرتے سے اور اس زا نہ میں سبی اہل بورپ لینے سغلو ہین کو اسیطرے کے نا مول بعنی ہا ف سویلا سیرڈ ( نیم شی) ببیک مین (کالاآدمی) وغیرہ کے الفاف سے یا وکرنے ہیں۔ جب سُرَ آپِی کانے اپنی سوت سیتا کو مارٹوالنا چاہا قررام کے بھائی کچھر کے اسے کا ن اور ناک کاٹ ڈلیے اور اس وافغہ پرائس راکٹش عورت کے دو بھائیوں کارا ورکشن نے رام رحملہ کیا ۔گر دو ہز ں جان سے مارے گئے جب م کے بیرے بھائی رآون کو خبر ہموئی حب کا دارالسلطنت سیلون تھا۔ تو وہ کستی بیر سے رام کی ہی بیسیتا کو بکڑ کرنے گیا۔ اس برام نے لئکا پر جڑ کا ٹی کِی تنیار یا رکیں اورا س ملد میں کشکندہ کے راجہ سگر وانے مدو کی پیکشکندہ وریائے تنگ بعدرا کے کارہ اُسی مقام پر مہاد تھا جہاں اُس زبانہ میں وزیا نگر (بیجا نگر) کے کھنڈرا وراناگذ جھوٹا ساراج والغ ہے ۔ کشکنڈہ کو سری کتھ کو آرنا می راجہ نے بسایاتھا اوراسی کی . او لا دیدت تک اس ملک برحکمران رہی تھی حنکی علامت شا ہی یا مارک سندر کی شکل تھی۔ اسی علامت شا ہی کی وجہ سے موام مہند ویہ شجھتے ہیں کدرام کی ایدا دہندرول نے کی تھی۔ راون کی تا ئیدستے سگروا کو ایٹا آبائی ملک ماسل ہوا تھا۔ اور اُس کے زمانه مین بهی راجهٔ کشکنده پر مکمران نفایه به اول حبّگ تقی جسیس آریا توم تورانی وّم یا قدیم باششندگان ملک وکن پر فتح یاب ہوئے اور اس فتح کے آریا لوگول کیلئے

بعد کی فتحیا بیوں اور کامیا بول کا دروازہ کھول دیا۔ اس لڑائی سے آٹھ سرمبس کے بعد جسنے دکن بی آریا قرم کی آمدور فت کیلئے دروازہ کھول دیا بھا ایک اور حملہ کا ذکر ہندؤں کی قدیم تماب مہا بھارت میں متماہی جروا قعات اس کتاب میں درج ہیراً ن سے معلوم ہوتا ہے کدرا جہوٹو سنتر کے عہد

جوم مننا پور (دېلى) كاظيم الشان حكم ان تها سها ديو كے سركردگى ميں مك دكن پر فوج كنى كيكى تھی۔ اوراس سیسالا کے مہا وری بہاڑوں اور جزیرہ نما کے دکن کے ہانندوں کو نعلوب کیا تھا ورجب بنڈے جو سے کی بازی ہارے اور وہ دار لطنت مبتنا پورسے جلا دطر سے كُے تو وہ بھر كھراكراس تقام ہے بينچے جواس زمانہ ميں اور گگ آباد كاصلىع كہلاتا ہے - يہا ي الكرانهو ل نے اپنی حکومت قائم کی اور دیوگڑ ، کا قلعها ور دوسسری مازمیں تعریب ۔ اسکے بدنید ہے ہی تمام مندوستان اور دکن پرمسلط ہوگئے۔ بینسلط تغریبا جہر سو برس سب ولاد میں سیجے سے مواتبا۔ اس کے بعد آریا قوم کے لوگوں سے کن میں ااگراب اشروع کیا اور فتوح قوم کا بیرحال ہوا کہ انہیں سے خبھوں سے حکومت اور ذات بات ک*ی ڈسے ک*ا مینی غلامی کیسندگی وه توا سِنے فاتھین کی خدمت گاری میں دلیل وخوار رہے ا ورحواس ذات یات کی غلامی کولی ندنبیں کرتے ستھ و چلوں اور بیاڑوں میں بہاگ سے او وخيايهٔ حالت مي اپني زندگي گذاريخ لگے حبيانتي په مواکد آج تک و ونهايت سي لتي مِن بِائے جاتے ہیں - مالک فرور کے سال عالی میں ہیل ۔ گونڈ وغیرہ وہی شالیت تورانی قومیں می ضعول سے اپنی گرد نو کوا پنے فائحین کے سامنے نہیں جبکایا تھا۔ ادر نگری کے بہاڑمیں ٹووا قوم بہی انہیں مفتوح لوگول میں سے ہے جن کی عزت اوریت سے غلامی برعلیی گی اور گوششینی کو ترجیح دی تھی ۔

بنڈوں کی حکومت کے بعد ولا دت میسے سے ۱۹۳ مال قبل مہاراجہ سمیوی آب اس کے حکومت کا داہرہ در مائے گو دا وری ا در اس حصہ ماکسہ دکن تک وسیع موا جہاں آج کل صور براڑ ا در اکثر شمالی غربی ا در حنوبی اضلاع سے کارعالی واقع ہیں ۔ اس راجہ کے زما ذکے کتبوں سے علوم موتا ہے کہ اس نے کلٹگا یا تاکیا فوم کے لوگو ل کر کئی لڑائیاں لڑی تہیں ا درا دڑلیہ کے حنوبی ملک پر قبضہ کرلیا تھا۔ گران لڑا مکول میں جو دسمی گرفتار ہوئے ا وکوقتل نہیں کیا ۔ کیو کہ مذم ہب بو دھ کا اس لیے کہ کسی جاندار شے کو تکیف نہ دبنا چاہئے۔ دہارا جہ آسوک کے زمانہ میں جود کن کی قرمیں مفتوح ہوگی اُن میں تیرایک قرم کا بھی ذکرہے جوشہر پٹن کے رہنے والے تھے اور جو دریائے گو داوری کے کمنارے ملاقہ سرکار عالی میں اسونت بک موجو دہے۔ اس لمجائے مرتکے ہوا اسکا ملک اس کے بعلی ل میں تقسیم ہواا ور اوس کے فانڈان کا دور حکومت مسلالے آئیل ولان شسے اختیار کو مہنے۔

ا ہے۔ 'آسرک فا'مدان کی مکومت کے بعد مالک دکن پر آندر بھرتی آیشکر نی فاندا كى سلطنت قائم ہو كى ـ اس خاندان كا د در نقريباً . . ٧ برس قبل ولادت سيمي سي آغاز ہوکراور پہلی صدی میسوی کے ہم خری زمانہ تک پہنچکر ضمر ہوا۔ خیال کیا عاتا ہے کہ ابتدایس اس فاندان کے را جاؤل کا دارالا مارت وہرانی کوٹ تھا جو درمائے گر کے دیانے پر واقع ہے ۔ گر کان سرت ساگرسے واضح ہے کہ ۲۵ مرس تبل والدت میچاس خاندان کاایک رامه ص کا نام ستو بان یا سایسان تعایمین (منن) پر حكران تعا ـ اوراس كالهمعصر رامه ننتر اتعاجو يتلى بوير يرحكومت كزناتها ـ ناڭ كُماڻ کے مقام سے جوکتبہ برآ مدہوا ہے اس سے نما ہر ہوتا ہے کہ آموک کے زمانہ سے کم پچاس رئیں بعد بین کے قرب و جوار میں راجہ کمارسا لیسا ن کی حکومت قائم تنی لیطار سرتے میں تحارت گا ہوں کی فہرت ہیں میں اور نیکارکے نام درج کئے ہیں جہاں اس کے عهد میں یونانی لوگ دریائے راستوں سے اکتڑجا باکرتے تھے بھار دکن کا ایک شہر تفاجس يرالك رامبيت حكران تصاءا ورحضرت عيليم علىالسلام كي ولادت دوسوس بنے بہان تھ رکے تا جرآیا کرتے تھے اور تین سور بر قتل والادت گودا دری کے کنارہ پر ایک مشہور ومعردف شہر اور راجہ سالیمان کا یا پیمخت مقا مس نے الوان وجواب کے مک کو فتح کر کیا تھا۔ اُدرے کے میں زیدائے جنوبی مک مندرا بُحُكيا تقا جواسي كے نام سے منہورہے - غالباً يس راجساليبان كا۔

سرجابی سے اکثر دکن کے لوگ تیج بک شار کرتے ہیں سی راجہ نے مہاراجہ کمرآجی کو شکست دی ہی جس نے بنجاب اور کا بل کو نع کیا تھا۔ اور ۱۹ ھ بری قبل ولا دی سیجی الشکست کی رواج دیا تھا۔ راجہ سالیبان راجو توں کی قرم کھٹک کی نسل سے مقسا اسی نے آپیر کو ایک راجوت راجہ سے بزور حاسل کیا تھا اور اسی کی حکومت دکن کے اکثر اور مالو و کے بعض مالک برقایمتی ۔ اور سمت غربی میں کوکن تک بہنچ گئی تھی۔ اگر اور مالو و کے بعض مالک برقایمتی ۔ اور جس کی تاریخی معلوفات کا ذریعہ اسکندر ہفتی ہوئے کا فریعہ اسکندر ہفتی ہوئے کے مور فین ہیں بیان کرتا ہے کہ راجہ اندر ( بٹن کا راجہ ) کے تبغیری میں موار اور ایم ہوئر و وہ میدان جنگ میں کی اگر ہوئی خربی فرا و میں کی خارات کے سوار اور ایم ہوئر و میں اور وہ میدان جنگ میں کی خربی فریا فر یا سیکرنی خاران کی سوار اور ایم ہوئی لاسک ہے بہلی صدی عمیوی کے آخر میں فریا فرو اسکرنی خاران کی خارات کے دو اس کے آخر میں اور وہ میدان کے راجا وُل نے جبندوت ان سے کو دوال آیا اور اس کے آخر میں داور جبندوت ان سے کو دوال آیا اور اس کے آخر میں داور جبندوت ان سے کو دوال آیا اور اس کے آخری راجہ کی راجہ کو با رتب یا سے ملکوں سے مار کر ہما دیا ۔ وہ میکن اور شعالی دکن کے ملکوں سے مار کر ہما دیا ۔

کاد اور ہوتے کے وی اور صابی دی نے ملد سام یا بار بہا کے نسا کے رابا ہوتے کے رابا ہوتے کے رابا ہوت سام اندر بحر تیوں یا سکر نیوں کے زوال کے بعد سام یا بار بہا کے نسل کے رابا ہوگ میں عروج سٹروع ہوا۔ جو گجرات سے آکر دکن پر علد آور ہوئے تھے اور آن کی حکومت ممالک دکن پر عکومت کی تھی کرتے ہوئے اس خاندان کا ببلار اجر بس نے تھا بن کا داما دھا ناسک کے خاروں سے جو کتے برآمہ ہوئے بیل ن سے معلوم ہوتا ہو کہ اُس خاندان کے راج بورھ نہ بب رکھتے تھے۔ گر اہنیں بر بہنوں کے ساتھ جی قصب کہ اُس خاندان سام کے راج اُلی میں جو کئے برآمہ ہو ہے کہ خاندان سام کے راج اُلی میں جو سکتے برآمہ ہو سے بر نیاب غرب ہ میں کے خاصلہ بر واقع میں جو سکتے برآمہ ہو سے برائی کی بہاڑیوں سے جو نگائی ہے برائی بات ہوتا ہے کہ خاندان سام کے راج اُلی میں جو سکتے برآمہ ہو سے برائی ن سے برائی نا ان سے برائی ن اور خوات نے ساتھ دکن میں حکومت کی آگھ سنگری فاردان نے برائی شمال وشوکت نے ساتھ دکن میں حکومت کی آگھ سنگری فاردان نے برائی شمال وشوکت نے ساتھ دکن میں حکومت کی آگھ سنگری فاردان نے برائی شمال وشوکت نے ساتھ دکن میں حکومت کی آگھ سنگری گورسے کی آگھ سنگری کا دان نے برائی شمال وشوکت نے ساتھ دکن میں حکومت کی آگھ سنگری گارہ کی ساتھ دکن میں حکومت کی آگھ سنگری گرائی کیا کہ دستوک ساتھ دکن میں حکومت کی آگھ سنگری گارہ کی گارہ کی ساتھ دکن میں حکومت کی آگھ سنگری گارہ کی کورائی کیا کہ در کورائی گرائی کی ساتھ دکن میں حکومت کی آگھ کے ساتھ دکن میں حکومت کی آگھ کے ساتھ دکن میں حکومت کی آگھ کی آگھ کی ساتھ کی آگھ کی ساتھ دکن میں حکومت کی آگھ کی ساتھ کی آگھ کے ساتھ دکن میں حکومت کی آگھ کی ساتھ کھی گرائی کی ساتھ کی ساتھ کی آگھ کی ساتھ کی آگھ کی ساتھ کی آگھ کی ساتھ کی آگھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی آگھ کی ساتھ کی ساتھ کی آگھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی آگھ کی ساتھ کی سا

المرمرتی کے ایک شہر وموون را جہ گوئی بترانے سلالی میں سود ہور مراجہ نے گوئی بڑا

در جرالک دکن اور کروا ہیں لے لئے تھے۔ گرمیر مشائد میں رود ہر دم راجہ نے گوئی بڑا

شکست دیر تمام حالک دکن رفتجنہ کرایا تعا۔ تیسری صدی میسوی کے اوا کل ہم بجوالد رمزان کے لئے بچہ ملک اپنے نما لعین سے

کے راجا وُں نے حرکت ذہری کی تقورے واز ل کے لئے بچہ ملک اپنے نما لعین سے

وا بس لے لئے۔ گرمیروہ اپنے سقبر ضائت سے ہمینہ کے لئے خارج کر وٹ گئے۔ مورخ

بیری لمیں نے جرائے ہوئی میں گرز اسے اپنی تاریخ ہمند میں ان واقعات کا کچھ ذکر کھیا ہو۔ الزش

بیری لمیں نے جرائے ہوئی کو بھی وہ روز زوال دیجھنا تصیب ہوا جو اُن سے پہلے اُسٹے

ساہ خاندان کے را جول کو بھی وہ روز زوال دیجھنا تصیب ہوا جو اُن سے پہلے اُسٹے

مفتوح دیکھ کھیے تھے۔ اور گیا خاندان سے راجوں نے انہیں دکن سے ادر کھال ویا۔

کتے ہیں کہرات میں یہ خاندان مشائر یا سائٹ کہ مات خانم رہا۔

سے ہیں ادفرات میں یہ جا مان سے تبدیا خاندان کے عروج کی باری آئی اورانحرات بھی ملک دکن پر مکومت قایم کی . گراس خاندان کے تین را جائوں کے نا مول کے سوا اور کوئی حالات ہیں دستیاب ہیں ہوئے اور وہ یہ ہیں ۔ راجہ کمار گوبت ۔ راجباسکنڈؤ راجہ بہانی گوبت یو اس ایم ایس خاندان کا خاتمہ والیہا خاندان کے ہاتھوں ہوا۔ والیا خاندان کے راجہ جنہوں نے وکن پر حکومت کی لیٹے آئی کورام کی سل سے بلتے کیا جاتا ہے دور سری صدی عمیوی میں دوار کا (گرات) میں آئی خاندا ور برآ ارافاندان کے راجہ سے اس نے مل جیسینا تھا۔ اس واقعہ سے جا رہیت کے بعد و جیاسین نے جواس کی نواسے تھا وجا پور۔ و وربہا۔ اور و آلیا شہر نبائے تھے۔ و وربہا اس خطر زمین کا نام ہے جسکو آ بحل ملک برار کہتے ہیں ورحبکی سرحداس زمانہ میں خاندیں خطر زمین کا نام ہے جسکو آ بحل ملک برار کہتے ہیں ورحبکی سرحداس زمانہ میں خاندیں سے بیرد تک تھی۔ ہوتی سنگ جینی ساح جب السائے عمل ایک ایک داخری وکن پر والی خاندان کا ایک داخر قرویت نامی عکم ان تھا۔ جو مکد ( تعزی ) عہا را اجہ کا

وال

باج گزارتها - دکن کی سرزمین پراس خاندان کا دور حکومت سلانی کسی طاله نیک قایم اورچود ہ را ماؤں نے عکوت کی جنیں سے آخری کا مام دہر وامین دہر اوت تھا۔ آفیٹا اور سیرنی کے کتوں سے دریافت ہواہے کہ والی فازا ن کی کو رہاما کے بعدو کا ٹٹاخا ندان کو ترتی ہو ئئ۔ یہ خاندان یا نو والیا کا باج گزارتھایا اوس سے كوئى اورتغلق ركصاتها اس فاندان مين ومترياسكتى في مشيرة سے سناسته يک اورائس کے بیٹے پر وراسین نے است ہیے مصل ہے؟ تک حکومت کی ۔ اس کے فرزند گرتمی ورزانے بہرتیوائے مهاراج بمواناگ کی لاکسے شادی کی مقی جس کے منے رود ہرین نے رفائل مے سے رفوق یو کہ حکمرانی کی -اس کے بعداس کے بیٹے پر تغریمین نے مہارا جہ دبوگتیا کی لڑکی پر دنی گیتا ہے ساتھ با اکیا - ۱ در کنٹا لاکو نتے کرکھے م ۱۵۵۰ یو سے سنت یو یک سرپر حکومت پر طبو ہ افروز رہا ۔ کفٹا لا دیس اسوفت اس کاکٹے کتے تھے جس سے شمال می دریا ئے زیدا جنوب میں دریا سے تنگبیدراا ورغرب میں بحرعرب ا ورمنسرق میں سشر تی گھاٹ واقع تھا۔ یعنی ملئگا نہ۔مرممُواری -ار کاٹ مِغیر تام ملاک اس میں تبامل تھے۔ پرتھوی سین کے بیٹے او دہین دوم سنگی سی ساتیک اور اس کے بیٹے ہر درمین دوم نے سراہ بیسے سراع رو کہ مکومیت کی اور . مالک او نتی ( بعین ) کوساله (حیت ساگر) ترکیا د کنشر ) لانا (بھرائج ) وغیر و کوفتے کیا -و کا مکا خاندان کے زوال کے بعد امیرون کی سلطنت کا دور شروع ہوا۔ اہیر را وں سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر مغربی ٹھالی مالک سندسے دکن می آئے تھے ا ور اہنوں نے دیوگڈہ سے دریا مجے اپنی کے کنا رے تک اپنی حکومت قائم کرلی تھی۔ آکا دارالا مارہ انجتری تہاجو ترمیک سوارسے یا نیج میل نے فا صلہ پر وا تعام م ایک قدیم کتبہ سے دریا فت ہواہے ۔ کوموان بڑمیں ایک امپرراجہ ورسین اسک<sup>یر</sup> حكمرا ن تناً - ابهیرون کی حکومت ایک نهایت هی قلیل عرصه یعنے حرف ۲۰ برزم

ملک کئیں قامیم رہی ۔ مگرمدت دراز تک اُن کے سر دارد ل کے قبضہ میں دکن کے نہایت ہی تکا تلمے رہے جبی وجہسے دہ بہت رور آ ورخابل کئے جانے تھے ۔ آجنگ میدرآباد کی آبادی میں گولیوں کی تعداد زیادہ یا کی جاتی ہے ۔

ئېر آباد کې آبا دی میں گولیوں کی تعداد زیادہ پا ئی جاتی ہے۔ حبدرآباد کی آباد کی میں گولیوں کی تعداد زیادہ پا ئی جاتی ہے۔ جب چیوکیا خاندان کا دورآیا۔ تو آس دنت دکن میں کیت تسم کی طوائف الملوکی تمي - اور نبيلا - كوريا - موريا - كليموري . گنگواور پلواها ندا يول يا تو مول كي يحوت مختلف حصص فی میں قائم متی۔ یلوکیا کے راج وزانی قوم کی سنل سے متے۔ اوران کا مذہب بود مرتھا۔ پونکہ وہ بود مرت کے ایک گروہ کے بیروستے جس کا نام حیلیا مقار اس الله قیاس کیا ما سکاسے کراس کے نام سے ان کا خاندان میں مشہور ہوا اور عوامیں وه جِيْوِكِيا كَهْلَا ئِے مانے لگے ۔ كنالالس أوركرنا نا ديس بران كى حكوست تمي اور انخا وارالا ماره کلیبانی تنا جوعلاقه سرکا رعال میں آجکا و اتع ہے ۔ کنٹا لامین ملک موسط اور اوركزنا فابس تلنگ شال تفاراس خاندان كانتهاى عروج خيمى صدى عميوى مي توا ا وردا جہ بلاکسی سے لیکردا جہ بکر ما دست تک دکن میں انکا زورشور ر { - راجہ بلاکسی کی عکومت در پائے گودا وری سے سلول تک وسیع تھی اور اس خاندان کے ایک اجنے قنوح کے مبارا جہ مرشا وروہان کو مبی تمکست دی تھی۔ اجنٹا کے نقش و گار سے نین خسروا ورشری کی صوری عبی ہیں دریا فت ہوا ہے کر سادھ یو یاستان سرمیں را جر بلاكميسى دوم كے إن حسرو دوم ننا وا بران سے ابنا المجے بہیا تها ۔ ایسخ طبری سے معلوم بوتا ہے کران دونوں بارشا ہوں یں شہر تا کا ڈیا ئم تہا ساتو ہر صدیمی دی سے اس خاندان کے راجا وُں کوروال تسروع بواا در وہ دو تا خو ں من تغییم ہوگئی جها انجام یہ مواکدرا مہوریا یا دوخاندان کے راجے اِن پرغالب آگئے۔اوروہ د متاً صغیر کی سے تو ندست سکے مرکز وری کی حالت میں مت در از کا فائم رہے۔ را مُعُورِ خاندان جس نے علاک دکن رحکومت کی راجہ ذبتی در کا سے آغاز

ہوتا ہے جس کی ال طولیا خاندان میں سے تھی ۔اس را دمیں ان کے مغبوصنہ ملک کو راِشرَاكُتْ كَيْمَ عَصْمَ - اولًا الرَّخِلِ الرَّالِ كَا دار الحكومتِ تَهْرِ السك كَ قريب تها - محر بعد كو مندًا كهيم من قائم مواحبكو مفرحقين كُ أَج كُلُ كَا مَالكَهِيْدِ بَلِا باسب جوعلا قب سرکارعالی میں واقع ہے۔ ونتی درگا کے بعد کرفن راج نے ستان میر میں واقع سے بزور حکومت دکن چینی اور دو مو برس کے داعمور اسم بڑے زور شور سے دمن ر حکم ان رہیے اس عصب کے بعد جو لا قوم نے دکن پرجڑا کی کی اوران کا سر دار راجندرہ چولا کھے عرصہ کے در سے بھڑنے کے بدر ساف میں آگے بڑہنے سے روکد پاکیا گر اس كے بیٹے دیوراج جو لاسے اس سے زیادہ كامیا بی قاسل كى اور وہ كئي سال كہ الميض مغتوحه اضلاع من سكونت بذير رايا وربعدازال مندف مرمي المين والسلطنت کو وائی جلاگیا - ای شت وخون ا وربلمی اورا متنارمی حلوکیا خاندان سے راحب تلپاكومو قع إنشاكيا- اوراس يخرس و مراي ميم مير كموني موني حكومت عال كي -الرحيطيوكيا خاندان سے بعردكن مي زوركيرا - گرانكي حكومت كے سوبري اپنے مخالفین جولا خاندان کے راجو ل کے ساتھ اڑے بھڑنے ہی میں صرف ہوئے ملئنا يرم راجه بكرما وت سے اس مٹے ہوئے خاندان کی عظمت وشال ازمرنو ازه کردی ۔ گراس کے بعد کے راجوں سے اپنی کمزوری سے اسکو پھر قائم نہا ا در مالوه کے راج رام ہر مارسے انکوب پاکر کے المظار کو اینا یا سے تخت بنایا۔ ا دین کومبی فتح کرسے مہیشہ کے لئے چلوکیا فا ندان کو متشر کر دیا ۔ اس بنی میں مبھی جلوکیا خاندان کے ایک را جریر ما نامی سے اپنی فوت کو از دواجی سلسل سے قرار ر كبنا چا يا اورايني لومكي لالا ديوي كي ننادي كدميا توم ك ايك حكران وكردي گران مدسر سیم بھی اس خاندان کی مجواتی ہوئی عار*ت کو کو*نی سمار انہنجا ۔ را حبة لمپاکے عہد حکومت میں کلچریا کی فوم کا ایک انسیر بجا لا نامی باغی وکیا

اوراً م نے کلیانی پڑے لائے تا الاء کے حکومت کی۔ اس کے بعد ہی جلوکیا فاندان کے ملاک دو قرموں یا فاندان میں منتسم ہو گئے جن میں سے ایک تو ہو سالہ بلالہ تھا جس نے جنوبی عالک وکن پر قصبنہ کرلیا۔ جو دو آر اسمندرا کے نام سے مشہور تھا اور دور سے فاندان تیوا شالی عالک دکن برخا بض ہو گیا جس کا بایڈ تحت دوگا دو میں ا

رس فاندان كاباني آلم نامي ايك هندو تقاحبكي سِل كابته بين عِلما خِيل كياجاً اب كه وه ما تو هوساله بلاله فا ندان كاكو ني شخص تها ياكوني مقاى سندوارتما جرنے اپنے درت و با زوسے نام اور منو د ماصل کی تھی۔ کلچری فاند ان کے دا جول کو شکت دینے کے بعد اس نے ہوسالہ بلالہ خاندان سے لڑا نیا ں شروع کیں اور هشالیا ىي دېرگەرىي بىدوا يا جا دوخايدان كى حكومت كەتايم كىيا جىس كاخا تىسەللار الدىن يارشا مندے عبدس سلما نوں کے باتھوں سے ہوا۔ سلوائٹ میں راجدویرا بلا لدسے بالم كوايك الواليُ من شكست فاشِ دى جولكندى كے مقام واقع وصاروارير جولي تمي. یہ وہی لوائی ہے جبکی طرف ایک کتب میں یا شارہ کیا گیا ہے کہ آم نے کرنا تک پڑھلہ كيا اور راجه فها و يوجس نے سائٹ اور ميں شكانٹرہ كار اج جيسن ليا تھا اسى سسن مى دوگھھے رام کے ساتھ لوائی میں ماراگیا ، اسے جانتین گنتی رووراویونے دوگھ کے راجبکے ساتھ سلسارُ حبّگ فائم رکھا اور آخر کامیا بی مانسل کرکے پر وافا مٰان کے راجہ کو اس بات پرمجبور کیا کہ وہ اپنی او کی رو درا آتا نامی کی شا دی مس کھیا كردك يستاواليوس المكا انتقال مواءأسكي مت مكومت صرف إلى برس محى اس کے مانشن راجہ جیا مگا ریونے ایک بہت بڑی فوج سبیدالار سوائے سرگردگی میں مالک دوارہ سمندر کو فتح کرنے کیلئے مجیجی۔ مگر ویلا بلالاراجہ سمندر وسنے اس کو شکت فاش دی اور در اے کرشنا تک اُس کا تعاقب کیا سنالاء مرجا ت**کاه** داد

را ہی ملک عدم ہوا اور اوس کا جانشین اس کا بیٹا سمہانا ہوا۔ جیانگا و یوکے مرنے کے تھورے ہیءصد کے دوارہ سمندرہ کا راجہ ویرا بلالہ می فوت ہوا۔ اوراس کے بعید جوردائیاں ان دونوں فاند ان کے را جاؤل میں ہُوئیں ان میں دیر گڑہ کے راجہ زیادہ کامیاب ہوئے۔ اور انہوں نے تام مغزی دکن پر قیصنہ کرلیا . مگر جنوب میں وہ اپنی حکومت کی سرحد دریا کے کرمشناسے زیادہ برمعانہ سکے۔ برخلاف اس کے لیے مدور سلطنت سند بها حل بها وا ور مار والري طرف مبت مجه وسع كريئ تقريث الأوس كنارارا برسمهانا كا مآتشين ہوا۔ ايك يُرائے كتے سے معلوم ہوتا ہے جو متولى سے برآمد ہواہے کہ اس کندارانے آتوہ کو تنتح کر لیا تھا۔ گجرات کبے راحا ول کے دلائم اینے بیب وداب کا سکہ بٹھا دیا تھا۔ کو دیا کے راجہ کا وہ بڑا دشمن تھا۔ اور مالک تلنگ یا وبنگل براسی نے قبصنه کرلیا تماجور و درا دیو کے بخت ولقرف میں تھے بناللہ میںُ سرکا قامِمِقام فہا دیو ہواا در اس کے بع*را شاناء* میں راجہ رامچیذر ویو گڈہ کے راج قَائمُ ہوا ۔ اہل طام کی تاریخ ل بیں بھی رام میذر رام دیو کے نام سے مشہورہے جس کا موزیم جَاوِنينة تھا۔ جس نے ہندو قا بزن یا علم شامتر کی کمّا برگسنیٹ کی تھیں۔ اور حرنے عالک دکن کے اکثر مقاموں برکنویں اور مندر تعمیر کئے تھے یمٹ 11ء میں سلام نے دکن میں کررام دلوکوشکست وی ۔ گرسنا المام کٹ مسلما ان کے زیرحکومت المس کا راج برقرار رہائی کے مرنے کے بعد شکرا اُس کا ماشین ہوا اور اُس نے سلاطین دہلی سے بناوٹ کی حبیکا نیتجہ یہ ہوا ک*ے متابعاتا میں سکوشکست ہوئی اور اسی لڑائی م* وہ اہل سلام کے ہاتھوں سے مارا گیا۔

## فصب الروم ملمانول كازمانه خلانت

مر حضرت عرضی الله عنظیفه دوم کے عہد مبارک بیل ل اسلام کے قدوم کے عہد مبارک بیل ل اسلام کے قدوم مینت لرزم اول مرتبہ سزرین دکن پر آئے اور عنمان بن عیلی نعتی عاکم بحرین وعائ فی ملینہ کی اجازت کے بغیر حزید جہاز دکن پر بھیجد ئے۔ ان اسلای جہازوں کی سپاہ نے بند بمئی کے ذریب تھا: میں اُر کر لوٹ مارکی ۔ حضرت عمر اُلو جرسرا با عدل والفاف تسمے عاکم بحرین کا یہ طرز عل سیند نہ آیا وہ سخت ناراض ہوئے ۔ اوران ہا تعمیوں کے نبت جو لوٹ میں مسلما لوں کے ہاتھ آئے میں محم صاور فرما یا کر "جونگداس ملک میں محافز کا منہیں آئے اس سے سام مہونا ہے کہ خور وہد کے اس کو سیاہ میں تشمیم کر دیاجا ئے" آئے کی واقعات سے سلوم ہوتا ہے کہ خلیعہ کر جور وہد کے اس کو سیاہ میں تشمیم کر دیاجا ئے" آئے کی واقعات سے سلوم ہوتا ہے کہ خلیعہ کر سول العلم صلی الله علیہ وسلم کو اس مالک کے فتح کرنے کی خواہش نہ تھی۔ ور نہ صر ور کوئی جنگل کا در وائی علی میں آئی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کے زمانہ میں عمی جوسول وار مین اندرونی ردائیوں سے علوتھا۔ فارت نے ملک سندھ پرجو دکن کے قرب وجواد میں واقع ہو حکہ کڑے بہت سی لونڈیاں غلام ملک عرب کوروانہ کئے۔ اس کے بعدھی سلاؤں نے کئی مرتب م چرٹے چیوٹے حلے اس ملک پر کئے اور لوٹ مارکر والبس جلے گئے۔

پوسپی پوسپی و کار ہے۔ ولید کے عهد مکونت میں فتر حات نے اقصائے عالم بین سلام کے اونکے بجاد تے۔ سراندیپ یاسپلون کے رام نے بھی خلیفہ سے اتحاد بڑھانے کی غرص سے ہیں کے

وزبر حجاج کے پاس تحانف بھیجے تھے ۔ان تحوٰں میں علاوہ اور قیمتی چیزوں کے صبنے علام بمرسقے ۔ آٹھ جازوں مں یاتا بیٹ بیجانے والے اشخاص وران سلما بوں کے ال و ومیال سوار تھے جو اس کے ملک میں مجالت میٹمی پڑسے تھے ۔ رات بیل ن جہا زو ر کو دیل یا و بیول مندر (مصے اب کراچی بند کتے ہیں) کے نزیب بحری کیٹروں نے اوٹ ایا مسوقت په ملک را مبه واړير کې علداري ميں تعا - جس کا دارالا مارة آلر ( سکو کھر) تھا جب مجاج نے ان جہازوں کوراجہ سے طلب کیا تو اُس نے کوئی معقول حواب مُذوبا اورفاموش ہوکر بیٹھ رہا۔ اس رِجآج نے اپنے بھیتے محمدین قاسم کے زیر کا ن جس کی قمر اوس وقت ستر و سال سے زیادہ نہ تھی جھیم ہزار سپا ہی دیبل مندر پر روانہ کئے ۔ اگرچ ہندؤں نے اس حله کوٹری جانشانی سے رد کرنا جایا ۔ گر وہ کا میاب نہوئیے اوروسل مندرسلما نول نح ببت جلد فتح كرليا. اور راجه والهير كالبيّا برامن آباد كومياً اس کے بعدا نہوں نے نیروں کو نتح کرکے جس کو اب حیدر آیا دمسندہ کہتے ہیں فاص دارالحكومت آلرير حرمها في كي جها س راحب في خودسلها مون كامقا بله كيا يه ايك سخت ارانی کے بعیسلمانوں نے مہندوں کوشکست دی اور اس خبگ ہیں خو دراصراور اس کی اکثر فزج ماری گئی - اور سلما نول نے تمام سز بی ہندوستان کو **آم**یان اور <del>تج</del> پی<sup>زک</sup>

سُلطه في بل

مسندہ کے ملی کے بعد جوئٹ کی میں ہواتھا ۔ جبکہ فاندان بنی اُمیہ دمشتیں طلالالدین ہی حکران تھا تقریبا چھ سومبست کک پیومسلما نول کی کوئی فرج کشمی ملک دکن پر بہیں ہوئی چولم پنے ہمندورا جا وُل کے بخت میں امن دامان وخوشحالی کی حالت میں تھا۔ کیونکہ ہندؤں کے آثار قدمیہ اور ندمبی کتب وغیرہ سے جرآج تک دکن میں باقی ہیں۔

بخولی ابت ہوتا ہے کہ اہل اسلام کے آنے سے پہلے اس ملک میں وولت کا فی اورعلم وہنروا فی تھا۔ ایلورا۔ ورکنل دغیرہ مقامات کے سندرا ورکٹکا یہ کیے تالاب سے کے سب اس کے ثنا دہیں کہ اسموقت کے مندواس نیا نہ کے لوگوں سے زیا دہ مہذہب زمادہ تمول اور رہا دہ خوشحال تھے مسلما نوں کا بہلا حملہ جواس ماکسپے پر میوا۔ اور حس سے واقعي دكن من إسلامي سلطنت كي منها د قايم كي وه خفا جو سلطان جلال الدين فيروز شاخلجي مے دورحکومت میں بسرکر دگی علا والدین کیا گیاتھا جعبقت میں دکن پر بہلا حملہ اورخص علا والدین ہی تھا۔ جسے اپنی الوالعزمی ا ور یا ورثی قسمت سے دیو گڈھ سامنٹج مِلعہ ہوڑی ہی فوج سے نتے کیا تھا۔علا والدین سلطان حلال الدین کاجتیبا ور د ا ما د متعاا ور دکن سے حلہ کے وقت کوفیے کی حکومت پر امور تھا۔ اس نے با دشاہ سے اجازت حاصل کرکے بمتنا پر مزمعا ئی کی اور اس کو نیخ کر کے بہت سامال غنیت سلطان کی غدمت میں مسیما اس کی خوشی من طلال الدین نے صوبہ اووجہ کی حکومت بھی اپنے۔ بھینیچے کوعطا فرما لیٰ۔ اس مغنوصه منفام میں علائو الدین نے دیوگڑہ ( دولست آبا د) کی تربیف مئنی۔ اور ہکو اس مفبوط فلعه لی نتنج کا شوق وامنگیر ہواس ۱۳۹۵ میں سے اپنے اسل راوہ کی مبنا دیر جركواس نے بڑی عالا كى سے عوام سے تمنی ركھا تھا۔ آٹھ ہزار منلح فرج كے ساتھ كينے سے کوچ کیا اور د نعتۂ براری ہم کرالیجیور کو فتح کرلیا۔ پہاں سے اس نے فوراً دلوگڈ رخ کیا اور حبطرے بازستکاریر گراہے یجار گی اس مکم تلعہ پر نڈٹ بڑا۔ اسے پہلے مندورول نے کہمی سلما بزل کی حرائت و مہاوری اور الزر حبّک بر دیجی نہ تھی خبنی رہ اُن سے برجہا بڑے ہوئے محتے ۔ انکو دولت تنم عین وعشرت اور کا الی نے يبلے ہی۔ سے صنعل کررکھا تھا۔ بحورہ کی گھا ٹی پر ہندوؤں اورسکیا بزل کا باہم مقابله موا قدرام دیونی فرج جو اُسونت وکن کابہت بڑا سربر آدر د و راج تھا تاب مقاومت نه لاسکی۔ اور شہبا زکےسامنے حبکی جزیوں کی طرح بھاگ تنکی علاوالدینے

ديوگذه کے قلعه کا محاصره کیا جبکا ارتفاع بیم ، میٹ سے کم نه تھا اور جو ایک بلند محز دلی بهارى يرنهايت جي استحام كساقه بنا ياكبانقا حبك الدريح بعد ديري من منبوا نفیلیں تھیں مرام دیونے ادھرتو ایناعجز اورسلما نوں کی بہاری دیکھیکر صلح کی دیوا کی اور علاوالدین کو وکن کے را جا وں کی کثرت افواج کی دھمی دی اور ا دھر سہتے مال و دولت كولطور ندر أنه وينيكا لالج ولايا جبير علاؤ الدبن نے زم شرائط صلح منظ کرکے محاصرہ کو اُٹھالیا ۔ نگر اس اثنا ہیں رام دیو کا لڑکا جو اس وقت کسی مندر کی بار گیا ہوا تھا والیس آیا اورا وس نے جوانی اور بہا دری کے غرور میں بہت جادجا رواط<sup>ی</sup> سے فرمیں جمع کرکے علاؤ الدین سے لڑائی شروع کر دی ہر چند آس کے باپ رام <del>دیون</del> اسکوسلمانول کی حرائت وہمت حتا کرائی ما ہلانہ حرکت سے رد کا ۔ گر مرشمتی سے ا من اینے دالد کی نصیحت پر ذرا بھی التغات نہ کیا۔ اس لطائی میں ہندو کوں نے اپنی جابیں *لڑادی خیں ۔* علاوالدین کے باو*ل اگھڑنے کو تھے ۔* کہ و فعناً ملک نِقر ایکہزار فوج لیکرا ۱ ا دِ کے لئے موجو دیہوا جو شہریں انبک پڑی ہو ٹی تھی۔ اب رام د لِک فوج کو بجز فرارکے اور کوئی مایہ مناتھا۔ اس فتح کے بعدعلاؤ الدین نے از سربز دیوگڈیکا محاصره نهایت ہی سختی سے کیا اور را جہ کو علاؤ الدین کے صب د بواہ تر الط صلح منظور كرنے يرك - علاوه الغينت اور ندرانك حبر كاشار لول تغزريسے فالى بني -اس لرانی نس فاتح کوالیچیورا دراس کے مثلق ملک بھی دیدیا گیا ۔ اور را جہنے سالانہ خاج بصبحے کا اقرار کرلیا ۔ نتجب کی ابت نزیہ ہے کہ علائوالدین کثیرال غینت اورتلیل فوج کیکر واپس ہوا۔ اور الوہ . خاندیں ۔ گونڈو انہ کے راجا وُں نے جبی کوشیں سرراه واقع ضیں اور مبئی کثرت افراج میں کوئی شک نه تھا ذراہمی اس کی مزالت نه کی ۔ اگریر راجے سدرا و ہونے تو ایک سلمان می جان سلاست لیکرکڑے واپس - اس واقعه سے بخ بی ثابت ہے کہ اُس وقت ہندووں میں نفاق او بعفر جمکا

زہر لا بیج بویا ما بیکا تھا اور و ، عیش وعشرت میں پڑکراینی بہا دری اور مرأت کو کھو بھے نے ۔ ویو گڈو کی لڑائی سے دنیا کو اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ دکن اب زیادہ عرصۃ ک مسلما وٰں کے باقے سے مموز لاندرہے گا۔

نافہ لاء میں حب طان علاؤالدین دہلی کے تخت پر بیٹھا تو سال طومس کے تیرے برس سُے وکن کی طرف توجہ کی آور لینے بھائی انع فان کوراج کرن کا ملک فتح کرنے کیلئے روانہ کیا ۔ راجہ مذکور عباگ کر دیو گڈہ میں آیا اور رام دیوسے پاس پناہ لی۔سلطان کے فراری کو پناہ دسینے کے علاوہ رام دیونے تین سال سے مقرہ خراج دالسلطنت وہلی کوروانہ نہنس کیا تھا۔ ان وجرہ سے نارا من ہو کرسٹنے گئیں سلطان علاؤ الدین نے ملک نائب کا فر ہزاری دنیا رای اور خوامہ ماجی کو دیو گڈو کی مہم برنا مزد کیا جر تقریباً میں ہرارسوارلیکروکن برحلہ آور ہوئے۔ ملک کا فورسلطان کا ایک بهنده غلام تفاجسکی لیافت اور فهمرکی وجیسے با دشاه اس سے بہت محب رکھاتھا۔ دكن كى ون رواز كرف سے يہلے سلطان نے اسكوسائبان ورلال مراير د وعنايت فرايا جو فاص تناهی علامت بھی ۔ اس واقع سے بخر بی ظاہرے که اُس وقت مسلمان فاتح لینے مفتوصة وم كے آ دميوں كو اعلے درجه كىء ت وحكومت دينے ميں دراہمي دريغ بنس كرتے تح جوان کی بے تصبی کی تری دلیاہے جب فرج شا ہی نے دیو گڑہ کا محاصرہ کیا تورا جہ کے بیٹے بھاگ گئے اور راجہ کو مقید کرکے یا یی تخت وہلی کو روانے کردیا گیا ۔ سُلطان نے اپنی تیدی کوبڑے آرام وراحت اور خاطر و تواضع سے ونت وحرمت کے ساتھ جو ہسنے خبروملی میں رکھا اوراس کے بعدا سکولال سائیا ںعطا فراکر حوفاص شاہی شان تعارات رایان کاست موزخطاب دیا اس فرنت اورخطاب کے ساتھ ایک ولکھ تنگه نقد اور ضلع نوساری می بطور ما گیرعنایت مواجو ملک گجرات می واقع تحاجر عزّت ا در خاطر و تواضع کے ساتھ یہ سلطانی قبیری لینے راج کو دامیں کیا گیاہے اسکی نظیریت ہی

تواریخ میں انی جاتی ہے جو اول سلام کی فیاضی اور بے تصبی کا ایک املی توہیے،۔ دیو گڈہ پرلٹاکشی سے پہلے مشتسلہ میں درگل کو نتح کرنے کے لئے ایک فوج گال کی را و سے اوڑ پید کے راجہ کی درخواست بڑسیجی گئی تھی۔ جو کئی سال بعد ناکا می کے ساتھ وائں آئی تھی گرمیر م<sup>وسم</sup>الیوس ملک نائب کا فور ورخوا جرحاجی کو ورنگل کا قلعہ نتج کرسے كالمكم بواا ورده ديوگذه كى را ، سے منزل تقصودكورواز موے - ديوگذه كرا جرزارانا رام دلوسے ال نشکری بڑی خاطرو تواضع کی ا ورمرسوں کی ایک نوچ نمیں پیدل اور سوار رونوں موجو د تھے اس شکر کی کمک کے لئے ممراہ کی۔ شاہی فوج سے تلعہ ور گاکو نتے کرے راج لدرد یوکو با حکزارشا ہی کی فھرست میں داخل کیا اور پیرسنا ہا ہیں یاٹ کر فتح ونعرت كيساءة ببت مال غنيت لئے ہوئے پائي تحت كودايس ہوا۔ اسى مال كے ا تخریس بیر ملک کا نور اور خواجه حاجی دیو گده میں دار د بهوشے جو دریا ہے کرشناکے جنوبی مالک کو فتح کرنے کیلئے وہ بی سے بیسے گئے تھے ۔ اس دنیہ رائے رایا ن رام وکا انتقال ہو مچاتھا اور اس کے بیٹے سنل دیو کی وفا داری سرض ہشتیا ہیں ہتی ۔ اسے جالند یر کھیے فوج متنین کرکے ملک کا فور عوب کی طرف روا مذہرا اور حزبی دکن کے راجاؤ کو بِا عَكِرْ ارشَا ہی مِنا كُرِسُلِ عِلَا مِي بِيرِ دِير گَدْه مِي وابس آيا۔ اور پہاں سے وہاي كريا <del>'</del> ہوگیا۔ دوسرے سال میر ملک کا وز دیوگڈہ بہنیا اور اس مرشبہ سلما نوں نے راجہ کوشل کے دیوگٹرہ اور اس کے تمام ملک متعلقہ برقبصنہ کر لیا بگر اس نتا میں سلطان کےعلیل ہوجانے اور فرا ن طلب کے آنے سے ملک کا فور کو والی جانا پڑا اورا وسکی میت میں رام و پوسکے واما و ہریال ویونے بیر دیوگڈہ اوراس کے تو ابع رقصنہ کراما۔ سلطان ملاوُالدین کے انتقال نے بعد رآم دیوستوفی کے دا ما دہرما اِل ہوئے تعالیم وکر کے راجا وُں کے اتفاق اور امداد سے عہدہ وار ان شا ہی کو عالک وکن سے سنجی

بخال ویا تھا، اور ملک مرہمواٹری پر قبصنہ کرکے ملعہ ویو گڈہ کا محاصرہ کیے ہوی پڑا تھا۔

امل تنا دبیر حب سلطان قطب الدین مبارک شاه مخنت و بلی پر علوه افروز برواتر مب ند موں سے دورسے سال مشاسلاء میں میں نے حذر ایک بہت بڑی فرج کے ساتھ ویوکدہ<sup>ہ</sup> ورمان کی کیشکر شاہی کے قریب سینے ہی ہرا ل دیو اور اس کے تنام مادین العجو بخیثت اجهاعی دیدگره می مقیم منتے سلطان کے تقالمہ کی اب نالکر جارول طرف نتشر ہوگئے ۔ گرسلطان نے اُن کے تعاقب کے لئے سران فوج کو مقر رکما حفہ آ<sup>نے</sup> لينے وَالْفُنِ منصبی بحالانے میں کوئی دقیقة وزوگذاشت نه کیا۔ اور آفز ہریال دیومتید ہو کرسلطان کے روبرولایا گیا سلطان نے اس کے قتل کا حکم صا در وال یا یہ راجہ رمی بے رحمی سے مارا گیا ہیلے تواس کا برمت اُ تا را گیا اور میراس کا سرکا سف کر و یو گڈہ کے در واز ویرافٹکا دیا کیا۔راہ کے نتل کے بعد سلطان نے ویو گڑہ میں حیدے تیام کرکے تمام ولایت مرہٹواٹری پر فنصنہ کر لیا اور شہر دیو گڈہ میں کی خوت نامسجتیر کی بھراس نے گلیگہ ساگر۔ وہور سمندر نینی کرنا کٹ وغیرہ مالک دکن میں جا بجا تھانے مقرر نکئے ۔ کمک بنگ لکھی کو جواس کا خاص پر درو ُہ تغیت تھا ۔ دکن ٹی کرٹ کری عطا فراکر تمام لک مرہٹ کوامرایں بطور جاگیرات کے تقسیم کر دیا اور خسروفا ل ہندوز ا دہ کو جس کروه مزارمان سے عاشق تھا چر اور دور ہاش اعزاز امارت دیر معتبرار ایک تھا معربینی ( میدبار) کی طرف روانه کیا - اورخود والی کی ما نب مراحبت فرا برا -جب *سل*طا نِ مبارک شاه دارالسلطنت د بلی میں وا بس یا تو نفرر سے عرصہ مجلم وکن میں ملک بیگ لکھی نے بناوت اضیار کی سلطان نے اس بناوت کے فروکرنیکے لئے چند نا مورامیروں کو لشکرکٹیرو کیروکن کی طرف روانہ کیا حضول نے تھوڑے ہی وصيي لينے من تدميے اس عرب جرئے تبوٹ شعلهٔ بنا وت کو تھنڈا کرویا۔ اور کک بیگ لکی اور دورسے مفسدوں کو جو ما یہ نعتنہ ونساد تھے تبدرکے وہلی مہنچاد سلطان نے ملک بیگ لکمی سے کان اور ناک کاشنے کا حکمر دیا اور دوسرے مجریم افواج

واقعام عذاب شدید کے ساتھ مار و لے گئے۔ اس کے بدسلطان نے ماک بین الملک مانی کو دیو گذاہ کا حاکم اور ملک تاج الدین ولدخواجہ علاؤ الدین دبیرکو اسکا مشیرفا مس مقرر کرکے بجانب دکن روانہ کیا۔

کے جب خسروفا نِ مالک میرِ (لمیبار) من افل ہوا تو وہاں کے رامے اسکامقالمہٰ کر اورا پنا ال داسباب لیکر فرار ہوگئے ۔ گر فراحہ تقی سور اگر جس کے پاس سبت و دولت تھی آفت اسلامی کے بھروسے پرنہ بھاگا ۔ اس کو بقین تھا کراسلا می مشکرے اس کو كِونَى حِانِي مِا الى نقصِان نه يہنچے گا۔ گرانسوس مينجال غلط ثابت ہوا خسر وخاں سنا فق کے درندہ صعنتِ لشکر یوں نے اس بیچارہے سود اگر کو نہایت ہی ظلم و تعدی سے زروجوا ہرجین کرمتل کر ڈالا۔ اس کے بعد خسرو فال نے ملک لانگ کیلوٹ رُخ کیا راجنے اپنے مفبوط قلعدیں بناہ لی ۔ قلعہ کا محاصرہ بلری شدت کیسا تھ کیا گیا ۔ آخر راحیہ تنگ ہوکرا کیسو ایک ہے تقی اور بہت کچھ زروجوا ہر بطور تھند میٹکیش کئے اور مما صرہ کی تحتی سے نجان حامل کی۔ اس صلح کے بعد خسروخاں کا لشکر تمتنی میں داخل ہوا۔ وہاں کے راج می*ینٹ* او چھا درجے وزن کا ایک بڑا ہیرا نذر کرکے اپنا پیچیا چھوڑ ایا ۔ ان مختصر حلول کے بورضرو فال نے ملک معبر کی طرف بازگشت کی اور برسات نے موسم کوہیں گذرا. ان حیوٹی چیوٹی کامیابیوں نے ضرونا ں کے داغ میں سرمشی کا شامہ بلند کردیا اور اس نے یہ منصوبہ باند ہاکد لینے ساتھ والے معتبر امراکو قتل کر کے دکن کی حکومت م الاستقلال تبضه كرلينا عاسية اورخرد اكم علىمده ملك كابا دشاه بن مبتحنا عاشي گراس کے اس خیال فام کی الحلاع حب ملک بیبقہ ماکم سزیرہ گلوا۔ ملک تبهورها کم خدر اور کاک کا انتان کو بہنی جرامر لئے امور میں ہے اس کے ہمراہ منے ۔ تو انہوں گئے ا ہم شورہ کرکے خسروفاں کو کہلا جیجا کہ'' ہم لوگ آپ کے ارا دو سے مطلع ہو تھے ہیں خروفیا اس مبود ه خیال سے آپ کو کو کی فائد و نہوگا۔ مناسب که اس خیال محال کو مرہے کا اگر

رازا نتا ہونے سے پہلے ہی آپ وہلی واپس چلے جائیں" خرو فاں نے یہ سو حکر کہ ال امرو کے سامنے میری کوئی بات مین مذ حاملی ملک معبر کوان کے سپر دکیا اور خو و و الی کیطات روانه بولیا ام انے جی پرحالت و کھکر اور یہ امید کر کے کہ با و شاہ عمد و مذات کا نکا كرنگا جرهم نے ملك دكن بيل نجام و ئے ہيں يمفصل عالات كى عرضيا سلطان كى خدمت یں روانہ کیں ۔ گرسلطان *اس نواجوان خسرو خا*ں یر ہزار جان سے فریفیتہ اور اس کے وصال کا شتاِق تغیار جس نے اس کی عقل وخر دیر حالت کا بر دہ ڈالدیا تھا۔ اس کیے اس نے حکام دکن کے نام بیر حکمصا در کیا گہ جہا نِ کہیں خسرو خاں بہنچے و ہاں سے اسکو پالکی مں سوار کرتے بہت جلد بازام تمام حصنور تک بہنچا ٹیس ۔ امرانے اس حکم کی تعمیل کی اورخسروخان کو سات روز بس دیرگڈہ سے وہلی میں بہنچا ویا جب خسروخا سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور با د شاہ کو انیا مشتاق اور نیا زمند یا یا تو اس مکار بنا وٹ سے روروکر بیونس کیا کہ "میرے ہمرا ہی امیرمیری حکومت کو اپنا عاروننگ عَانْتَ بِينِ اس لِنْ انهون نے مجھ پریہ نکوا می کی جموٹی نتمت مابند ہی ہے " باوشاہ ار کل ما شق اور دیوانه نقا ہی۔ اُس نے اُس کے تام حبو سٹے بیان کو سیا یا ورکر لیا ا وران مراسے رہنیدہ ہوگیا جنھوں نے اسکی مک حلالی کی تھی۔ اور اس مجوثے تکوام کو بغاوت کا موقع ز د ایتها - اس کے بعدیہ تام امیردکن سے روان ہوکرد الی میں پنچے اور انہوں نے لینے دعوے کی صداقت پر گوا میشیں کئے۔ گر اس سے کونی فائرہ نهوا. اوراسط بادتناه انبيرس ناراض جو كيا أن كي منصب اورجا كبرات سجمين في اورسادم کی اربابی سے منع کرویا . والی مبذیری کوموزول کرے اس کی والایت م کے بیٹے کو دیدی. ملک ملیقہ کے مذیر مارکر اور اس کی ماگیر ضبط کرکے تیدفاند میجدیا اور من لوگرں نے ضروخان کے ملاف کو اہباں دی منیں ۔ انہیں خوب لکو یوں یرا یا جس سے عام روگوں پر واضع ہوگیا کہ خروفا سکے فلاف زبان کو لینے سے

بجزنعقعان کے کوئی فائدہ نہیں۔

خسروفا ںکے قتل کے بعد جس نے سلطان قطب الدین کو مار کرتخت دای قتل سلطان كياتفاسلطان غياث الدين تغلق بخت نشين مواء تواس في سلسك يلأيس إيني ين مځونوالدین کو التحان کا خطاب د یکراورچټ دیرې په اوُ ن . مالوه وغړه کې نومېس تقديرگل اس کے ماتحت کرکے بڑے وید بہ اور شان کے ساتھ دکن کی طرف روانہ کیا ۔ کیو کم لدرڈ (پرتاب رور دیو) عاکم در گل نے باج وخراج ا دا کرنے سے انکار کر دیا تھا ۔اور زلا<sup>ت</sup> د بوگڈہ میں مبی بدانتظامی ہیدا ہوگئی تھی۔ انع خا نے دکن میں پنجیگر لوٹ اراور غارت گری شروع کی اور لدر د یونمی اس کے سقا لمدکے سئے تیا رہو کر سیدان جنگ میں آموجود ہوا۔ طرفین سے بازار قتل وخون گرم ہوا اور راجہ نے اپنی اگلی نامر دو<sup>ں</sup> کے داخ لینے وامن سے چھوڑ لئے مگر آحزکار موکد جنگ سے بسیا ہوکر قلعد و رنگل میں یناه گزی ہوا۔ اور بہت بلد قلعہ کے بڑج اونصیل کومتنکی کرنے پیرمامیرین کے ساتھ شجاعت اورجوامروی ہے بیش آیا اور انع خاں پر اپنی عا ہزای کا ہر ہوئے نہوی برور اس محاصرہ میں طرفین کے اکمٹر آدمی مارسے عاتے تھے۔ اس اثنا میں انع خان نے سرنگوں ا ورد مدمول کا انتظام کرلیا. قریب تعاکه قلعهٔ ورنگل کاحصار مفتوح ہو جائے. آلدردیو عاجرًا کرانع فاں کے پاس بیامبروجو اہر۔ مال ومتاع ۔ ہاتمی ۔ گھوڑے وغیرہ بینے اورسلطان دبلی کو بھی حسب معمول سابق میشکش جمیعنے کا و عدد کیا اوران سنسراً لطاہر صلح کی درخواست کی انع فان نے اوس کی درخواست منظور نہ کی بہلے سے مجبی زیادہ قلعد کے نتح کرنے میں سرگر می ظاہر کی۔ مگر قصاد قدر یر کس کا زور حلیا ہے ۔ تلنگاندگی آب و ہواکی خرابی سے نشکر شا ہی میں طرح طرح کے امراض میں گئے اور بے شمار میا ہی ۔ مگورے اِتھی مرنے لگے ۔ نشکروالوں میں وصنت بیدا ہو گئی اور وصنطِ م خبرس شایع هو نے لگیں۔ اسپر طرویہ ہوا کہ دہلی کی مواک ایک جیسنے سے نہ آئی جہفتہ

روبار آبا کرتی تھی۔ اور شیخ زادہ موشقی اور عبید شاعر نے جو انع خان کے بڑے مُصاً · اور از وہند کرستان تھے یہ حبوثی خرآرا دی کسلطان غیاث الدین نلق کے نوت ہومانے سے دہلی میں ایک فتنہ عظیم بریا ہو گیاہے۔ اور اُس کی مگہ کو ٹی دو سراشخص با دشاہ مقرر ہو چکا ہے۔ اس تعبر ٹی خبر کی اشاعت ہی بران دو ہوں شخصوں نے اكتفانه كى بلكه خود لمك نيمور ـ ملك كل انغال ـ ملك كا فور مهر دار و ملك مكين كيرود كالم میں جاکریے گوشگزار کر دیا کو ''آپ لوگ جو اپنے کو اکا بر ملوک علائی خیال کرنے اور شرک مک جانتے ہیں۔ اسِلئے انع خال ک چاروں کے مثل کی فکریس ہے " پیرسنکرِاُن امیروں کے ہوش اُڑگئے اوراضطاب کی حالت میں حد ہرجس کا منہ اٹھا اُدہ ہوگیا نخلابهٔ اس واقعه سے نشکرشا ہی عجبیب ہراس ویر بیٹانی و وسٹت بھیل گئی۔ اسطار ثہ غطیمو بر با دیکھکرانع خان سے بھی کچھ کرتے دھرتے نہ بنی اضطراب اور گھبراہٹ میں حیاد خاص نوگوں کو لیکر دیوگڈہ کی راہ لی۔ اس نا سیدعیسی کو ملاحظہ کرکے راحایتی نوج بیکر قلعہ کے اہر آیا ۔ اور فوج شاہی کا تعاقب سرحد ملنگ کے کڑا چلا گیا۔ اوشاہ ن كركے بے شمار آ دِمِی آل كئے ۔ اسى ثنامیں دہلی سے ٹواک وصول ہوئی اور با دشاہ کی سلامتی کی خبریتین کے ساتھ لوگول میں شہور ہوئی۔ انع خاںنے دیو گڈہ میں صحیح و سالم ہنچکر میراپنی منتشر فوج کوجمع کیا۔ گران جاردل سرداروں پر حضول نے اہم شور کرکے نظا ہی ہے کہ کو چھوڑ دیا تھا انتنائے را ہ میں بڑی بڑی مصیبتیں نا زل ہوئیں ایخے لشكريون نے بھی انخا ساتھ جيوڑ ديا۔ ان كا تمام ال دا ساب، اور اسلحہ حنگ كفارلنگ کے ہاتھ آیا . ملک تتبور اپنے چند ہمراہیوں کے ساتھ زمیدارا ن تلنگ میں گر گیا اور وہں اراگیا۔ ملک کمبن کو مرہٹوں نے بڑی ہے رہی سے ارکراس کی کھا لیکمپنچیکر انع فاں کے یا س معبوادی اور ملک گل افغان ۔ مبدیت عو۔ ملک کا فور ۔ اور دوسرے نتنه الكيرون كولوگ كيوكر و يُركُّده مِن انع فان كے پاس لے آئے۔ اس في انہيں

اُسی طرح مقید کرکے وہلی کوروانہ کردیا جب یہ برنفییب وہاں پہنچے توسلطان خیا شالانِ نے یا واش حرامُ میں مقام شہر سیری زندہ گڑواکران کے اہل وعیال کوج دہلی میں گفارِ تھے یا تعبیوں کے بایژن سلے کیلواڈ الا .

اس خرابی سے بعد انع خاص صرف ووتین ہزار ہاتی ماندہ سواروں کے ساتھ تلدہ ڈگل پر ویوگڈہ سے روانہ ہو کر دہلی س بہنچا اور پہاں ابنے پدر بزرگوارسے ملاقات کی مگر درسراتھا۔ بوشیلی لمبیت اسے کب نچلا بیٹھنے ویتی تھی ۔ چار جیسے کے بعد ہی اس نے پیر قلعہ ورنگل برحملہ کرنے کی تیاریاں نشروع کردیں اور ایک بہت بڑی فوج لیکرویوگڈہ کے راستہ وکن کی طرف روانہ ہوگیا۔

ست پیلے شہر بیدر کا محاصرہ کیا جو اُس دقت ملک تکنگا نہ کی سرحدیر و اقع تھا ام کے فتح کرنے کے بعد دوسرے فلول کوجمی قبصتہ میں کر لیا ۔جرور گُل کی را ہیں ہوجور تھے۔ان ملعول کوستدا فسروں کے سیرد کرکے اور راہوں کے منبط وانتظام کے بندوست کا حکم دیکر ورنگل کیطرن روانہ ہوا۔ اور تقویے ہیءرصہ میں اس شحکم قلعہ کو فتح کر کے بطورانقام بہت سے ہندؤوں کو تہ تینے بیدر بع کیا اور لدر دیررا جہ ور گل اور اس کے ا ال وعبالي واور حوكيمه المنتي اور خزائن ال غينيت ميں اقتد تائے تھے ان ب كو ملك بيدار المخاطب بقدر خان اورخوا مرحاجی نائب عرض مالک كهراه فتح ناسيكيشا وبلی روانه کرویا ۔جب یہ اسپان شا ہی اور یہ بیٹیار مال فنٹیت شہر دہلی میں تینچا ترامق شهوالى اورتغلق الويراس فتع يا بى كى خشى س جارون طرف المين عبرى اورروشنى ہونی اور گھر توشی منا ئی گئی ۔ انع خان نے مکت بگنگ کومنتبرامیروں کے سیروکروما اور ورنگل کا نا مسلطان بوررکھا اس کے بعدسیرے لموریر عام بگر کی طرف روانہ ہوآ۔ اوروبال کے راکبہ سے چانسیں جھے اسمی لیکر آور پدر بزرگوارکی فدمت میں نہر ہم کم بمروزنگل دابس آیا اس ملک کا انتظام بھی حب و بخواہ کرے منظفر اور مضور وہلی روانہا۔ مؤتون اور فلسف کے ہمارہ میں میں وفضل کے ساتھ سخت گری اور فلسف کے ہمارہ اور فلسف کے ہمارہ اور فلسف کے ہمارہ اور اسلطنت ہوا۔ تو اس کی بیجارہ اور اسلطنت بنایا جائے ۔ جوت مارہ میں کا دیگرہ وار اسلطنت بنایا جائے ۔ جوت کا متعابی کا مرکز قائم ہو جائے اگر جہ اس میں علی دشواریا بی میں میں کی ذکر میں اسلام کا مرکز قائم ہو جائے اگر جہ اس میں علی دشواریا بی میں کی دکوئیں میں اسلام کا مرکز قائم ہو جائے اگر جہ اس میں علی دشواریا بی میں کی دکوئیں کیونکہ کا مرکز قائم ہو جائے اگر جہ اس میں علی دشواریا بیترین در بیہ تھا۔

کو نکہ وام اور کی تیک ہیں در در السلطنة سے نا راض تھے ۔ گر کو کی تیک ہیں کہ دکوئیں اسلام کے استقرار کا یہ ہترین در بیہ تھا۔

شريع الله من ملطان كاعم زاد وبها وُ الدينء ف كرشاسب نے مهات ملطنت ئی بے رونقی اور ابتری دیچکے بغاوت کی۔ بہاؤالدین امرائے کبارس شارکیاجا تا تھا اور ولايت ساگر جو ممالك دكن مين شال متى أس زماند ين سكى حاكيرهى - إين امرت سلطنت كاخيال مدا موت بى سىلى ساگرى قلىد كومضبوط كيا بمردكن كےاكثر امرد سے سازوباز کرکے اہنیں اپناساون بنالیا اور مہنوں نے اس کی اطاعت سوسرتالی كى ٱنہیں بزور توت یا ال کر دیا جب اس بنات كى خبر سلطان كریمینی تو اس نے بمتبح كي مركوني كيكئے خواجہ جهال كو گجرات كاننا ارت كرد كراد ربعض يا يو تخت كے امرو ہما، کرکے وکن کی ملان روانہ کیا خواجہ جہاں ڈولت 7بادیس بینیا تواد معرسے وتنم کا لشاکر بمی آموجود ہوا اوراسی مقام پر دوبہت بڑی فوجرل نیں باہم کشت دنو<sup>ن</sup> بازارگرم ہوا۔ گراس ثنامیں بہاؤالدین کا ایس متبرامیرخضر مرام نا می اس منه میرکر نثا ہی نشکر من ما بلا ۔ اور اس نئے اس اعلی میرسے کچھ کرتے وحرتے نہ بنی ره زیاده توقف کونا مناتب مجعکرایل وعیال کوسالندیج کردی اینے ایک دوست رامبرے پاس کینیلہ جلاگیا ۔ جرکرنا ٹک میں واقع تھا۔ رامینے اپنی مان وال ریکمبیل کر ہے وقت میں اپنے دوست کیا مراد کی اور اس کو اپنی نیاہ میں کے لیا ۔سلطان نؤتنلق

یا النکر دولت آبادی آیا۔ اور خواجہ جہاں کو ایک بہت بڑا لشکر دیکہ ولایت کنبیلہ کی طرف روانہ کیا جس نے دومر تبدراجہ سے شکت کہا کر تبیسری وفغہ اس کو گرفتار کرلیا اور بہاؤالدین آبال دیو کے یاس بھاگ گیا۔ بلال دیونے شاہی شکر سے بیچیا چھوڑ انے کی غرض سے اپنی خیر خواجی جنائی ۔ اور لینے پناہ گزین کو قید کرکے خوت خواجی جہاں کے یاس بھی رائے کی غرض سے اپنی خیر خواجی جنائی ۔ اور لینے پناہ گزین کو قید کو کے خوت خلات شاہ کی جہاں کے یاس جی دیا۔ خواجہ جہاں نے اس ملطانی باغی کو یا دخیر کرکے خوت خلات شاہ کی خدرت میں روانہ کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس کی زیزہ کھال کھچوا کر اور اسیس مجس مجمود اکی جا کر دیا۔ اس نے ساتھ شہرے گلی کو جو اب یں بھروانی جائے۔

۔ نفتنے اور نساد بڑسمتے گئے حتی که آخری زمانہ انتقال کے دفت صرف جین ہی حیین ک صوب والسلطنت كاكت باتى رب تعيد اسعام بفادت مي جو تقريباً تنام ہندوستان میں ما بجاسلطان کے خلاف میں قائم ہوتی جاتی عنی وکن عبی ضریک تعامبهاولہ کی بنا وت کے بعد مُغیرُ مینی مالا بار کے ملک سے یہ خبر پینچی کدسیدس پیرسیدا براہ پیج نظام معبریں اغی ہوگیا اور و ہا ں کے امیروں کوتتل کرکے تمام ملک پر قابق اور متصرف مجم ہے ۔سلطان نے اس خرکو سنتے ہی سیرحس کے بیٹے ابراہی مرزیطہ وارا درا دس کے اقراکو ج<sub>رد</sub> الى مي موجود تنے قيد كرليا اور كرائے ، جرى ميں ايك لشكر كثير ہمراہ ليكر معركوروانه وا-ولت آبادس بینیکرا س نے قال اور تقطعہ واروں سے نہایت ہی سخت مطالبے کئے جس کی دجہسے اکثروں نے خود کشی کرلی یہ افتیں بر پاکر کے اس نے ملک بمکنگ کیراه کے سیمین باغی پر مردها ئی گی ۔ گرجب سلطان تو زنکل س بینجا تر واں و با کا سمجیزین زورتعا نشکرکے بیت سے درگ متلا ہوئے اور کئی ستبر سروارا ن کشکر تو اس مون کیا۔ کانٹر میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک کافی سے ہلاک مبی ہوگئے. سلطان رہمی وبانے اپنا إلته والاً. مگروہ بیمار ہوتے ہی وولت آباد کی طرف الٹا پھرا. قصبۂ بٹریس ہنچکر وانتوں کے درومیں اسیا مبتلا ہوا۔ جہے مدمہ سے ایک دانت وٹ گیا اور اُس پرایک گنبد تعمیر جوا جس **کا وجوۃ ا**رخ م

کے مصنعت کے زانہ کے بٹرس یا یا قاتھا یکنبد دندان سلطان تغلق کے نام تما۔ جب مطان پُن میں ہنجا جو دریاہے گودا وری کے کنا رہے ملک نظام میں اتبک موجود، وأس نے مغرض مالح میذروز قیام کیا یہیں اُس نے شہاب مطان کونصرت مال کا خطاب دیکر و لایت بیدر کی حکومت المی لاکه نگدے محاصل برعطاکی اور دولت آبا د اورولابت مردث كي حكومت بربابنے امتاد قتلغ خال كومقرر كيا أور دارالسلطنت من فتنه وفساد بربا ہونے کی دجسے مالت مرض ہی میں سبواری یا لکی د الی کومراجت فرا ہوا۔ یہ عام بغاوت دیکھکر دکن کے ہمندوراجول کوبھی سرنابی کامو فع لا۔ اورانہول راہافل<sup>کا</sup> سمیں میں اور کی اور کی سے خارج کردینے کا باہم مشورہ کیا گشنا نا کے راجلورہا مبنا ہواسوقت ورنگل کی کسیمت میں حکوت رکھتا تھا ۔ بلال دیو کے پاس تنہا گیا جو کرنا ایک مظیم الشان راجه تھا اور اُس سے نہنا ئی میں کہا کہ'' مسلما ن مالک تمنگ ورکرناتک یں افل ہو چکے ہیں اور ہم سے کو مڑھے اکہاڑ وسنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کئے کے تما م سربر آوروہ امنیون کو للب کرکے ایک مجلس شوری منعقد کی تمام ارکان کی رائے بہت یا تل اور عزر فکر کے بعد بہتا م ہوائی کہ آبال دیو اپنا مقام ستر رک کرکے رور کی ایسی مگه کو یا یہ تخت قرار دے جدھرے نشکرا ال اسلام آ یا کرتا ہے اور مع وهورسمندر اور کبنیلہ کوسلمان کے اقوں سے نکال ہے۔ اسی سائے کےساتھ یام مجی ترار بایا کشنانایک بجی از کل کوسلطان دابی کے تحت تصرف سے علیحدہ کرلے۔ آئ مشورہ کے مرافق بلال دونے اپنے ملک کے ایک نہایت ہی محفوظ کوہستانی سرمدی مقام رجال دشمن كالشكر به دشواري تنام حاسكتا تعالب سيني بين رائے كے نام از بن فرر ایک فتربهایا جواس زمانه میں بین نگر کے نام سے منہور تھا۔ گر میرکثرت استعال مرمالاً؛ یہی بیمن گربیماً نگرے مبدل ہوگیا جو آخک دیرانی کی مالت میں یا یا ما تاہے بھر مہند

راجہ بلال دیوکی اردادسے کشنانا یک نے ارتخل برقبضہ کیا۔ اور عاد الملک عالم ارتخل مبالک دولت مہادیں آیا کشنانا یک اور بلال ویونے سبر اور سمندر کوسلمان کے قبعندسے نمال لیا۔ اور ہرمگد سوتے ہوئے فتنے بیدار ہوئے۔

اس اثنا بین نصرت خاں دالی میدرنے مجی بغاوت کی۔ کیونکہ ایک لاکھ متنگر ر نعطان اس نے ولایت بدیر کا تھیکہ لیا تھا۔ وہ اس سے اور نہیں ہوسکنا تھا۔ نضرت فا ن کی سرکونی بنارت کے لئے تتنفال دیو گڈوسے روانہ کیا گیا اور اُس کی کمک کو دوسرے امراد ہی سے بميح كئي تتلغ فال نے مصاربیدر کا مامہ و کیا اور نصرت فال کو سمجھا بجھا کرادشاہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ اس واقعہ کے ایک ماہ بعد ہی ایک دوسری بغادت بیدا حلیہ کی ہاد ہوئی ۔ اور اس اجال کی تفصیل ہیہے کہ علی شاہ خوا ہرزادہ کلفرخاں علائی حوامیرا ن صده میں سے تھنا ۔ بغرض تحصیل محاصل سلطانی دولت آباد سے گلبرگر بھیجا گیا تھا۔ اُس نے اس باک کوما ملین سرکاری سے خالی دکھکر اینے برا دری کے لوگول کو جمع کیا جن س حن کانگوی بہنی ہی مقا۔ اور سائٹ ہیچری میں گلبر گہ کے حاکم کو جوسلطا ان مخر تعلق کی لمرت سيستين ها كسي حليه ست مثل كر والارا درأس كا تهام مال دا سباب لوك كرسديكا جانب روا نہوا بہاں ہنچکر اُس نے سدرکے نائب کو بھی تدلینے سیدر بنے کیا اورتمام ولایت سرکاری بر قبصه کر لیا به اس نئی بغاوت کی خبرسلطان کو پہنچی نواس تملِّغ خاں کی امدا دکے لئے الوہ کالشکر متین کر کے علی شاہ کی بناوت فرو کرنے کا کرویا اور قتنع ماں نے بیدر پنجکر جنگ د مدال کے لئے صف آرائی کی عاشاہ کو اس موکه مرشکت بولی اورد افله به پررس ما حیلیا به تنکغ خال نے اس ماغی کوممی وم دلاسا دیم تلعه سے باہر نمالا اور اس سے تول و قرار کر کے سلطان فادمت میں روانہ کیا ۔ سلطان نے اُس کواوراُس کے بھا بیُوں کو جلاولمن کرسے غزنین مسجدہا۔ اس وافتہ کے بعدا ل فرفس نے قتلغ فا ں کی شکایت سرکار میں سیش کی اور

تنفیفاں کی یا تہا مرلکایا کہ قتلع فا ںکے انتخرل کے فلم وج رسے وکن کا محال سرکاری گھٹ کر دس ہیجاور ایک پرائی اے سلطان نے اہل غرض کے اس تہام کو با درکرکے تعلیٰ خا ں کو دکن کی پر بہتھ ایک پر انگیا ہے ۔سلطان نے اہل غرض کے اس تہام کو با درکرکے تعلیٰ خا ں کو دکن کی حکومت سے والی میں وابس موالیا ، حال نکه عدالت اور طن سلوک میراس گررز کا اسوت کوئی بمی مدمقا باخ تھا۔ او تقلنیٰ ں کے بھائی مولانا نظام الدین الفاطب بعالم اللکِ ہس کی جگد مقرر کرکے دوات <sup>ہم</sup> با دروانہ کیا اور تمام عالک ڈکر مجوم اُس وقت <sub>اس</sub>کے تبصنه س منے چارسمتوں میں نقتیم کیا ۔ اور ان جاروں برجارتش دارمقر کئے بشیالگا جرایک شماع به عاقل اور مه ترا<sup>م</sup>ومی کتما ا نواج د کن کامپیسا لارمقر رکر*یک سرورا* الما*کب* اور پیسف بقرار کو جوامراہے کباریں سے تھے اُس کی مدو گار می میں دیا اور سات کرور مینگر **سنید محامل سرکار** اوا کرنے کا اُن سے وعد ہلیا ۔ اور پیران سب کو بی<sup>نکم</sup> و بایک تمام معا ملات میں عالم الملک سے مشورہ لیا کریں ۔ اور اس کی صوابدیہ ہے کام کنیا کریر محمِقتننی سی علنحدگی اور شقدار و س کی زیاد تی اور نا ہنجاری سے رعایا و گن مراکبہ افسطراب ساپیدا ہوگیا تھا۔ بہت سے زمینداروں نے توجلا و لمنی افتیار کی اور بہتو سے سرکتنی اورتمر دیر کمرباندهی -

ان بناو توں کے درمیان جوبے دربی گجرات اور دکن میں جر لوفان ذرہ میں کی امواج لمبند کی طرح الحد رہی تعیں اور سلطان اپنی ہولے نفسانی اور جور وظلم کی جسے اہنیں اور جی تقویت ویتا جاتا تھا دکن کے امیروں نے متفق ہو کر ملیب ارقی سلطان کے خلاف کھنا بغاوت اختیار کی ۔ اس اجال کی تفصیل ہے ہے کہ گجرت کی نباوت فرد کرنے کے بعد سلطان نے زین الدین رند کو جس کا خطاب مجد الدین تھا اور بہر رکن الدین تھا ۔ مغیری کو جو اُس زماند کے مشریروں بر مسر بر آور دہ مت اور بہر رکن الدین تھا اس خوالدین تھا ۔ مزوی سے ودات آباد بھیجا کہ یہ لوگ و ہاں امیراں معدہ کو جوایہ ضاوت واجبی مزاویں۔ گرمبر آپ ہی اس عکم سے بیٹیمان ہوکر اور یہ خیال کرکے کہ امر اسے معدہ کو بائی

روبرو ہی متل کراناسناس ہے چند روز کے معدمجدالدین مبیر رکن الدین کے معنب میں ملک علی سرحا مدار اور ملک احد لامین کوجرامیر ضمرو کے رشنہ واروں میں سے تھے عالم الملک کے پاس دولت آباد روانہ کرکے یہ فرما ن صادر کمیا کہ سربرآ ورولمبیران صده بزاریا نسوسوارول کے ساتھ ان دوامیروں کے ہمراہ روانہ بارگاہ شِ ہی كئے جائيں - اس حكم كے سينے ہى عالم الملك نے رائير - مال - كليرك - بيا بور كنونى رائے باغ کمبر۔ ہیکری ۔ برار وفیرہ کے امرائے صدہ کو دولت آبا و میں مللب گراُن امیروں کوسلطان کا ظالمانہ سلوک پہلے ہی سے بخو بی معلوم ہو چکا تھا . اس المول نے آیت وقعل کی۔ اور جلدی نہ میٹیے ۔ اس تاخیر پر عالم الملک نے ملک علی ما رارا ورطک احد لامین کو بحیلہ وصول محامل سرکاری ہزار با بسو کسوار کے ساتھ امرا مده کی مدو د کی لوف روانه کیا ۔ ان لوگوں نے بڑی کوشش او رجا نفشانی سے نصیالد تغلجي وزلباش عاجب مسام الدين بسليل فترحن كأنكوا ورنورالدين وميره كوككبركم یں اُکھٹا کرکے دولت آبا و کھیموایا اور میں۔سب امیرحب یہا ں واقل ہوئے۔ ترعین الملکنے انہیں ملطان کی خدمت میں روانہ کر دیا ۔ ان امرانے ورہ مانگ مرینکی جو مابین تصبه دون اور کسیج کے داقع ہے یا دشاہ کی ظلم وزیا وتی سے بخرب جان با ہم شدرہ کیا اورب کی اتفاق رائے سے بامرقراریا یا کردا سلطان کو ہارسے بلانے سے صرف یہی فرض ہے کہ وہ ہیں کروں کی طرح فریح کرسے - لہذا نود بجور بیرم اور ونخ ارتصاب کے پاس ما اسرار عقل کے خلاف ہے۔ مناب ہے کہ ہمب بہیں سے وابس ہوجائیں اور علم مناوت بلندکریں ۔ اس خنیہ تو زکے موافق کوج کھے وقت مراع متر و محصول وصول كرنے والول ير توٹ يرس - اور احمد لاحين ترمان سے ار ڈالا۔ اور اُس کا تمام مال واساب بوٹ لیا۔ مک علی جا ماریہ حالت د مجملے مِن راه آیا تنا اُسی راه اُسلطے یا کول مبالا - اور امراصده نے دولت آباد اُن خیب

عالمالملک کا محاصرہ کیا اور بھوڑے ہی عرصہ ہیں قلعہ کی شاہی فرج کو اپنے مرف کرکے وولت آباد پر قبصنہ کولیا۔ لیکن امیرعالم الملک کے برتا کوسے یہ راضی تھے۔ اسلئے اس کے الجوز دیا اور باتی شاہی غلاموں اور بسر کن الدین تھا بینے ی کو جان سے ارڈوالا۔ اور دولت آبا دکے فرزانہ کولوٹ کر با جم تقتیم کرلیا۔ بیعالت دیکھی گرات کے امرائی بھی جو جہلے ہی سلطان کے جور ذطار سے گوشد لیٹن ہو گئے تھے۔ آثران با غیامیوں کے فرکت ہوگئے۔ اور ایک بناوت عظیم میدا ہوئی۔ املیل فتح گل فغان کا بھائی می امرائے میں تھا جو فراست و دانائی اور مروت و عدالت ہیں بمنا زشار کیا جاتھا ان کا بھائی ہو سے اور خور اس کی بارشا میں بیا ہوئی۔ امرائی انہاں کو نصیر الدین کا ضطاب دیکر دکن کی بارشا میں بیٹھا دیا۔ اور خود اس لما لاعت میں کر با نہ کو کوٹ میر سرگئے۔

جب اس فی خطیم کی خبرسلطان کو پہنی جو اسوقت بحرار جرج میں تقیم تھا۔ تو فوراً
وہاں سے کوج کرکے دولت الاجارا جہاں امرائے صدہ اپنے لغارکا پراجائے ہوئے
منظر جنگ دولال کھوا سے سقے الغرض دولوں لشکروں میں باہم روائی شروع
ہوئی اورام لئے صدہ اسطرح جان پر کھیل کر لڑے کہ قریب نما کہ شا ہی فوج کا بیمنہ
ادر میں شکست کھاجائے ۔ اوسلطان کو بھی کوئی زخرکاری گئے۔ گراس اثنا ہیں لوکے
افر میں شکست کھاجائے ۔ اوسلطان کو بھی کوئی زخرکاری گئے۔ گراس اثنا ہیں لوکے
افری مقدم کا سر دار مارا گیا اور تقریبا بار ہزار سوار شکست کھا کر جاگ گئے۔ ابنی
فرج کی میات دیکھکرام اے صدہ نے رات کے دقت میستورہ کیا کہ آملیل تو دولت آباد
کے قلعہ میں مقیم رہے اور تمام دوسرے امیر گلبرگہ پنجیسکر لینے اپنے مقبوضات کو بگر جا
اور ابنی جاگیرول کی صافحت کریں ۔ جب سلطان دکون سے باہر وہلا جائے اس وقت
بھوسب امیر دولت آباد میں جم ہوکر لینے کام میں مشغول ہوں ۔ اس تجویز کے مطاب
اسمیل قلعہ دومارا گدہ میں بنا ہ گزیں ہواجس میں غلدا در تمام ما یک جاشیا با فرالمور فوق

پرگئے۔ اس واقد کے بدیملطان نے عاد الملک کو جہلے ایلیمیورمیں تھا۔ اورام لے صدہ کی مقابلہ کی تا ب نہ لاکر تندر ما رسلطان پوریں جیپا ہوا تھا۔ وورسے امرائے شاہی کے ساتھ بغرض تعاقب گلبرگہ کی جانب روا بھی کا حکم دیا۔ اور وولت آباد اکثر متوطن اشخاص کو امیر نور در گئین کے ہمراہ ایک فتح نامہ کسیاتھ وہلی دوانہ کیا۔ اور ساتھ ہی اس کے بیمی عمر صادر فرایا کہ یہ فتح نامہ وہلی کے مساجد میں مبنرول پر رضاجائے اور شہریس جا بجانتا دیا نے جائیں۔ اس کے بعد قلعہ وصارا گئی اور طاجائے اور شہریس جا بجانتا دیا نے جائیں۔ اس کے بعد قلعہ وصارا گئی اور طرفین کے بیار نے جائیں۔ اس کے بعد قلعہ وصارا گئی کی اور طرفین کے بہت سے آدی مارے جائے ہے جب تین اہ تک بہی شت وخون کی عجوات کی تعرف خات کی مرفون کی سے کارت میں از سر فو فت نہ بغا دی شخص ہوا ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی ملطان تنہا ہی سے کارت میں از سر فو فت نہ بغا دی شخص اور دوسرے امرائے دولت کو دولت کی دولت

ا بھی گوات کی بناوت فرد نہ ہوئی تھی کہ ملطان کو یہ فیر پہنچی کہ امرائے صدہ کری ڈور نئی کے سات باکر ابنی ابنی جاگیہ ول کو چلے گئے تھے بچر بسر کر دگی من کا نگو ایک جگہ جم ہوئے ہیں۔ اورا نہوں نے عاد الملک مشیر کو قتل کر کے خدا و ند زاوہ قوام الدین ملک جو ہر۔ نہیں ابرائیوسٹ دغیرہ امرائے شاہی کو مار کر مالوہ کی طرف بھٹکا دیا ہے اور چز کہ اسمیل کے بحومت سے استعادیدیا ہے اس کے جات اس کی جگہ با تعاق مت ام حسن کا نگو کوسلطان علا گوالدین کا معزز ضطاب دیکر تحت پر بنجیا گیا ہے اس خبر وشت اثر کے سننے سے سلطان محمد تعناق کو بہت رہنج ہوا اور دہ سمجھ کیا کہ بدر سے ہیں تا ہی طام و دیا دی کے نتائج ہیں جو ہر حکہ بنا و ت کی صورت میں کھا ہم ہو وسے ہیں تا ہی طور یا دی ہو ساتے ہیں تا ہے اس طرف فقتہ 'بنا و ت کی صورت میں کھا ہم ہو وسے ہیں تا ہو ایک کو دیا جاتا ہم سے میں تا میں جو میں خوار دیا دیے ہو سکتا تھا جاتا ہم وال خور نا دی جس کے دیا و ت بر یا ہم دیکیا تھا۔ جب ایک کو دیا جاتا ہم ایک کو دیا جاتا ہم ایک کو دیا جاتا ہم سکتا تھا جاتا ہم دیا ہو تھا تھا۔ جب ایک کو دیا جاتا ہم ایک کو دیا جاتا ہم ایک کو دیا جاتا ہم کے دیا و ت دیا دو تو ایک کو دیا جاتا ہم کی کھیا ہم کی سے دیا ہم کی کا تھا کہ دیا ہم کی کی کو دیا جاتا ہم کی کو دیا جاتا ہم کیا گوا کی کے دیا ہم کیا ہم کی کیا ہم کی کی کھی کو دیا جاتا ہم کی کی کھی کو دیا دیا دیا دیا کا تھا تھا کہ دیا ہم کی کھی کھی کی کھی کی کھی کے دیا ہو تھا کے دیا ہم کی کھی کی کھی کو دیا ہم کی کھی کر دیا ہم کیا گور کیا جاتا ہم کی کھی کیا ہم کی کھی کے دیا ہو تھا کی کھی کی کے دیا ہوت کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کے دیا ہو تھا کی کھی کے دیا ہم کی کھی کے دیا ہم کی کھی کی کھی کے دیا ہم کی کے دیا ہم کی کھی کی کھی کی کھی کے دیا ہم کی کھی کی کھی کے دیا ہم کے دیا ہم کی کھی کے دیا ہم کی کھی کے دیا ہم کی کھی کے دیا ہم کی کے دیا ہم کی کھی کے دیا ہم کی کھی کی کھی کی کھی کے دیا ہم کی کھی کھی کے دیا ہم کی کھی کی کھی کی کھی کے دیا ہم کی کھی کے دیا ہم کی

و در را پر دئونیب سے سر نخالہ تھا اگر چسلطان نے دہلی ا درا ور مقامات سے فوجیں طلب کیں تا ہم اس خبر کے سننے سے کہ من کے باس بے نہایت لٹکار جمع ہوگیا ہے اس کے بیسجے میں تا خیر مزائی ادر دکن کی فتح کو بالنعل مرقون کر دیا۔ اس کے بعد ہی حسن کی خوش متری سے سن تاہم میں ملطان مخر تناق را ہی ملک عدم ہوا اور ایس کو وکن کی ایک خود جیا رہا وشاہی ہاتھ آئی۔ فصب حہام شابان دکن سکاطین ہمنی سکاطین ہمنی ملطانِ علاؤالدین کنگرہمنی

ہے کہ حن میں کی عمر کا بہت بڑا حقہ نہایت ہی عسرت افلاس اور بے علمی میں گذاتھا
اور جسنے قبین سال کہ بجزاد سنے درجہ کی نوکری اور ہل جلیانے کے کوئی اور کام
نہ کیا تھا دفیقًا اعلیٰ درجہ کی سید سالاری اور پا دشا ہت پر بہنچ گیا اور بجر فن سیا گمری
اور مدیری میں لیسی کیا تت نظا ہر کی جو اس وقت کے سلاطین دہلی میں بہت ہی کم
پائی جاتی تھی۔ اس سے صاف نظا ہرہے کہ جو ہر واتی کے بغیر تعلیم و تربیت سے زیادہ
فائدہ نہیں ہوتا اور صاحب لیا قت کے لئے تعور اسا تجربہ اور شا کہ وکا فی ہے۔

اگرچنعن شرانے حن کوری فرسید یار کی شن کی بہنیا دیا ہے گوعام روائی ان اس کے خلاف ہے۔ و نیا میں جب کوئی غریب گذام آدی اقبال و بحت کی ما وری یا اپنی زاتی لیافت اور علم و ہزست سر برآ وروہ ہوجا باہے تو لوگ اُس کے خاندان کاسلسلہ سلطین اور اولیائے کبار بلکہ بیغیبران مرسل تک بہنچا دیا کرتے ہیں صن ایک خریب بیٹھان کا لوکا تھاجس کی اجرحالت اس وا تعدسے خود ظاہرہ کوئی نے مترس کھا کر ہم کا لوکر تھا اور ماہوارالیسی قبل تھی کہ اس کی شکایت افلاس پر بخوی نے میں کھا کر ہم کا میں کہنے افلائ میں کوئی شک توہ میں کہنے افلائ میں کوئی شک توہ بہیں کہ خورت و شیاعت و میں میں کوئی شک توہ بہیں کہ خورت و میں میں میں میں جو ایک نہایت میں در ایک نہایت ہی کہا یہ ہمیار تھا۔ جو ترشیف نے بیدی کے بعد ہی تا ہی میں جڑا گیا۔

میں کے بعد ہی تاج شا ہی میں جڑا گیا۔

اجنان خات با دشاہ ہونے کے بعد من نے میدرا ور تندھار کے قلموں کوہدہ و دارا اور اندھار کے قلموں کوہدہ و دارا اور اندہ ہونے کے بعد من نے کر میا ندا خلاق سے مامل کیا اور ورگل کے دائیں ہی جو ہے کہ اور جس نے حن کی امدا دشا ہی فرج کے مقابلہ میں کی تعمی بہت نیک سلوک کیا جس کے اثر سے اس نے کولاس کونذرکر کے مالانہ خواج وسیع کا اقرار کر لیا جو ہر سال سلالمین دہلی کی فدمت میں روانہ کیا آلا تا

ان فتوحات کے بعداس نے ملک کرنا گ کے بعض فلع بمبی نتح کرلئے اور خو د الوہ اور گرجزا کی طرف نبرض فترح براسائی کی کیونکه را جه هرن نے جرکرن کا بیٹا نفا مجرات کی فتح کیلئے حن کی خدمت میں درخوات کی تھی۔ گرا ثنا ئے را ہ یں من کی تمراب خواری اور لیے احرا نے اینا اثر دکھایا اور وہ مرض مہینہ سے بیار ہوکر دار الحکومت یں بے نیبل مرام

چھ اہ کے سلطان علائوالدین حن س بیاری میں متبلار ا جس کے علاج سے اس رصت کے المبائے ماوٰق ممی عاجز آگئے تھے اوراب بجزموت کے اور کو کی علاج اس کی تحلیف کو دور مہیں کرسکتا تھا ۔ آخرکار کیم رہیں الادل مشت مطابق سے ۱۳۵۵ کوار نے گیار ہ برس دو مہینے سات ون وکن کی بارشاہت کرکے اس دار نا یا ُدار و میں کو **غیر با دکھا اور را ہی ملک عدم ہوا اس کی عمر ، ۲ برس کی تھی اور اس نے اپنے ہیجھے** 

تىن سىنىغ نىز. راۇد اورنجود نام تىيو*رك* ـ

اگرچه به ادفناه با ضابط تعلیم و زمیت یافته زنها اور نه اس نے کسی کمت میتعلم اخلاق عادات یا تی حمی اور نه کسی خانقاه میں کسابے ملاق کیا تھا اہم قدرت نے اسکو خور لینے ہ*اتھ سے* جر ہر قابیت کا خلعت بہنایا تھا۔ جس نے نشور ما کا موتع یا کرمشاہدہ ادر بجر بہسے ترقی مامل کی۔ اسکیانت و دیانت اس وا تعیسے ظاہرہے کرجب ال علانے برل سکواٹر فو اور فیرسکوک سونے کا و نینہ اعظم ہیا ۔ تو اس نے رات کے وقت اس تمام فز انہ کونس لينة أَفَا بَمْ كِي سِ مِنْ وَإِ اوِراسَ مِن سنة ايك حبّه لمِي نه ليا راس كمال ويانت كو كيكر نجوی ذبگ ہوگیا اور اس کا ذکر ملطان غیاث الدین تغلق تک پہنچا جس نے حسن کو بلاكرا كيباركي ميرصده كرويا - اس واقعه سے يرضي معلوم ہوتا ہے كد مس زمانه ميل خلاق ميده كى بېت بڑى قدركى جاتى قى اور ايك غريب آدى كومبى اپنى لياقت سے اعلى الى يهيض كاموقع لمتاتها واوروراتت وسفارش وميره كومم وبهنرولياتت وكارداني بر

ترجیح قہیں وی ماتی تمی بسن میٹ اعت کے ساتھ مروث اور سفاوت بھی زا دہ تھی ج کا نبوت بہت سے واقعات سے ہو ا*ے تخت سلطنت بر*ملوس فرا ہو تے ہی<del>۔</del> لینے فا مرفقا اورمعا ونین اور مدوگارو نکو حسب میشیت و لیافت انعام به اور جاگیری بری کشا دومشانی سے عطا فرما ٹیس اِور رامہ ور مگل اور دو مرسے رقبول کے ساتھ الیا سلوک کا کہ وہ ہزارہان سے اس کے مطیع ہو گئے ۔اسکے علا وہ مِس نیا ضی اورمیشی سے اس نے اپنے سیٹے میر کی شادی کابرگریں کی اس سے برنی ابت ہے كمنظر أومى مبكو دفعتاً دولت اور تردت ل عائب اوراس مي ذاتى جربر سفاوت نهوايسي وريا ولي بنيس و كماسكتا . مال بمرتك اس شادى كے جبن منائے محملے . تام شرکے لوگوں کو اونی سے میکراسلے کے دعوش ہوتی رہیں مساجد اور فا نقابوں یں روزانه متما جوں اورمسکینوں کو کھانا کھلا یا گیا اور مغینتوں یا مشینوں کے زربعہ سے جورا بول اور جورا بول برنصب تع شيريني اورميوت الراف واكناف مهندوستان سے منگواکرردزانہ کمائے جاتے تھے ۔ اس کے علاوہ اسی شادی می زربفت او مخل۔ اور کلس کی دس ہزار نبائیں ۔ا یکہزار عربی گھوڑے ۔ د دسو جزّا وُضجْروشیر جن مي نتيتي جوا مِرجِث موات في الل ورباري تعتبير ك كي والني على وتأن اسمنور کی اولا د کے ساتھ ایسا سلوک کیا جوہت ہی کم نٹالی ن سلف کی تاریخ مرباط ما ہے حمن نے اسلیل کی بنادت کو پورے طورسے نابت کرکے اور اس کے تعشل ن با ضابطہ فتویٰ لیکر گو اُس کو مجبوراً ہارے جانے کا حکمر دیا۔ مگراس کی حکہ اس کے لڑکے **نوراً امورکر دیا . ا و زمام جاگیری اس کی اولا دیر بیلسترسا بن بحال رکھیںل ورا ہے** ساتھ اس خوش ملتی ادر فکرہ سکوک کے ساتھ میش آیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ملا ٔ والدیم سیکی زمانه میل س غیر ط وی وا تعد کا درج کرنا بھی خالی از سنفه بینی

کہ ایک روزصفرت شیخ نظا مالدین اولیا رقدس استدسرہ نے دہی میں کہائے کی عام وعوت وی می جس میں ہر طرح کے لذیز کھانے ہیا کئے گئے تھے۔ اور جس میں خود بڑھا یا گیا۔ تو اسونت حن کمنی کر بہمنی عبی اس تبرک میں شرکک ہو گئے کے لئے نانقاہ مِن آیا .حضرت نینم نے عالم کشٹ میں اسکاحال دریا نت گرکے پہ کلمہ زبان مبارکہ سے زایا کوایک إوشاه گیا اور و وسرایادشا ه آیا۔ یه کیکرظ و م کو با ہرمیمیا کتبعض آیا ہے اس کو بلالائے۔ گرفادم نے کسی اوجا ہت اورمنز تخص کو ابرنہ یا یا اور معولی لباس کی وجہ سے حن کو نامیجا نا۔ واپس ہوکر شیخ سے عرض کیا کہ وہاں توکو کی متا زشخص موجودنہیں ۔ایک معمولی د ضع کا آد می پیٹیما ہو ا ہے بیشنج نے کہا کہ اُسی کو لالاه وبظاہرور کوشیں ہے گر بالمن میں اوشا وسے رجب حن اندر آیا تو شخے لے برج اتفات سے اسکو لینے اس مجھایا احوال برسی کے بد حربے کے طاق سے ایک دونی ا آری جو لینے افطار کے لئے رکھ چھوڑی تھی اور من کو دیکر فرما یا کہ پر چیزشا ہی ج تجھکوایک مدت کی ممنت کے بعد دکن کی حکومت ملیگی'؛ اگر میہ اس زمانہ میں معین نا دا تفا ن عم الههات واسرار مخفيهُ اوليا والله رصوان الله عليهماس دا تعب كي حتیت میں تک وشہر کریں گے . گر الل مونت وحتیتت کے سامنے ہوا علی ترین نلسفہ الہیات کے اہر ہوتے ہیں ایسی پیش گڑٹا یں عمول ابتیں ہیں موان سے نیارا<mark>ہ</mark> سرزد ہوتی رہتی اور من کے شکھنے میں اہل عقل حکر کھاکر ایسی کرا متوں ہی سے انخار كر بنيفتي من يجب سلطا ك علاؤ الدين حن مر مر حكومت يربيفيا ترسب يبلا حكم كا یہ تھاکہ پانچ من سونا اور دس من جاندی حصرت بیشنے نظام الدین اولیا ؒ کے نام پر نقرا کو خیرات کرنے کیسلئے شیخ برا ن الدین کی مدمت میں روانہ کیا کے جر دولت مہادی لینے پرسے زصت ہوکر اور جارسو در اسٹی لیکر دال سے آئے تھے۔ اور دہی ذرکر

بو گئے تھے۔ کیونکہ اس زیانہ می حضرت سلطان الشاریخ کا وصال ہو پکا تھا۔

اسی طرح اس کے آ فاگنگو برہمن منجرنے بھی زائر کے دیکھیکر اُسی وقت اسکو با دشاہت کی نوشخری دی همی حبکه وه ملازم شاهی جواها به اور اس سے اسات کا ا ترار ایل تما كدوه لَينے نام مے ساتھ اس كے أنام كوجى جميشہ زندہ ركھے ۔ اور اسكو اور اسكى اولاً دکو یا ونثا ، ہونے کے بعد حساب اور مال کی خدمت عطاکرے یہ بیشن گوئی بوری ہوی اورمسن نے لینے نام کے ساتھ اس نم کانا مرتر کپ کیا اورجب وہ گلیر کہ میں لطاق کا تغلق کی ملازمت چیوز کر آیا تر اسکوحیاب ادراه ل کی خدمت پرمقررکیا ۔ اس سے تابت ہے ۔ کرمن من کستدرمروت اور وفائے وعدہ کا جو سرتھا جو اعلے افلاق کی جڑسے يه کُونُی اُسان بات ہنیں کہ ایک بادشاہ اپنے نام کے ساتھ ایک عولی رہمن کا مام درا ا صان پرٹریک کرنے ۔ اور دسینہ دنیا کو اپنی نبیت اور دلیل حالت یاد دلائے ۔ کہتے ایس کا س سے ہیلے توم برہمن سلما نوں کی نوکری کوعیب طبنے تھے ۔ اوراینی گذرا ان ہلمی اورمذ ببى اشغال كم فربيد سه كيا كرت مق - اور اگر حيده بين مسلمان مكرا واس نجوم دغیره کمالات کے وسیلہ سے رئیسے رئیسے انعام اور صلے اور جا گیرین مال کرتے تھے گران کی ملازمت کھبی اختیا رہیں کرتے تھے۔ ی<sup>ا</sup> رسم گنگو برمہن کی نوگری کے بعد ہندوستان سے اعمی اور دکن س سلاطین اسلام کے مختلف مبدول میں ہی برہم جساب اورال کے الک رہے ۔ اور آجنگ اکٹران خدات پراموریائے باتے ہیں۔ ان وأقعات سيمعلوم واب كدسلاطين إسلام مفتوسدا قوام كوبغير سيخال نوزت وخارت ے مکی اور فوجی فدکتیں سلما وٰں سے برا بر دیا کرتے تھے اور الی عہدوں پر توالک یعے مندرہی سبسے زیارہ تعدادیں مفرر کئے جاتے تھے۔

حن نے گارگہ کے قلعہ کو حبکو کسی ہندوراجہ نے بنوا یا تھا اور اس کے زانہ میں منہدم پڑا ہوا تعاار مرنو نغیر کرایا اور ایک نہایت خوش وضع مسجد قرطبہ کی سجد سنونہ پر مبنوائی جر ۲۱۱ فیٹِ لبنی اور ۲۰۱ فیٹ چڑی ہے اورجس کا کل رقبہ ۱۹ میٹ مربع ہے۔ ہندوستان کی عام سبدوں کے خلاف میسجد سقف وارہے اور اس کے سنون چوگوشہ پیخروں کے ہیں جبی قطا روں سے برآم سے بن گئے ہیں ۔اپنی فوبی وضع وفطع کے کافرسے مستجد میں ہندوستان کے مساجد میں متا زکہی جاسکتے۔

۔ اس با دشاہ کے زانہ سلطنت میں سینج میں الدین بیجا بوری اور مؤسراج من انہ رروش موجود محقه بحنگه علم دفعنل کی شهرت د ور دورتمی.

من نے لینے تمام ملک کوچار مو ہوں میں نعتبہ کرکے ان یرجا رصوبہ دارنج<sup>و</sup> ملائظام مقرر کیا تھا بھر گھر کہ ال رائٹور اور مرکل تک جو ملک مقاوہ سب مک بین الدین غوري كے ضبط وانتظام ميں ديا گيا مقا۔ جو بيلے اس كى فرج كے سبيك لارا وربعيد اس کے وزیر ما عن اور سلاھی ہمی ہو گئے تھے ۔ دولت آباد۔ منیر ۔ جیول ۔ میر بڑگی اوریٹن تمام علاقہ مرہٹواری اس کے بھانجے خان مخرکے تعویفی تھا۔ برار۔ اہمور رام گذه صفدرها كسيانى كى حواستىس تے -بىدر - تىذار - اندور - كو لاكس وغيره ملك تلنكانه عظم جايون بسر الك سيف الدين غوري كي مُراني مي تفا . اتعتسم ہے واضح ہے کہ تقریباً بتام ملک سرکارعا لی سلطان علاؤ الدین حس کے تحتیت

تعرب مي تما ـ

#### سلطان مخرشابهمني

وکن کا یہ با دشاہ سلطان علاؤ الدین حن گنگو کا ٹرا بیٹا تھا اس نے لینے باپ کی ننات توفینی فانحه خوانی کے بعد س آباد گله گه سنت او مرحت بعلفت بر ملوس فرایی و منا دارول اور خاص کرکے ال حکومت کی طبیت یہ ہے کہ دہے پر لی اور وشمن کی کمزوری بریشرز ہو جائے ہیں اور بہت کم لیسے موقع کو ہاتھ سے دیتے ہیں بہی سب تفاکہ حب لطان علاوالدین جرایک امیا برزور ما و شاہ تھا جسنے دکن کے تمام راجوں کے دلوںِ یہ اپنی شمٹیر کا سکہ ٹبھا دیا فوت ہوا اور اس کے نوجوان نائتجر یہ کارجیٹے نے حکومت کی بآک اپنے اِ تھ میں لی ۔ تر اس کے رقیبوں را جہ سے نگرا وررائے ورگل کو اینا کھویا ہوا را میجا کِراد ملک وایس کینے اور سلما و ل کے و ابنے کا موقع لما ۔ پیلے توانہوں نے معمولی خراج ائے وہ علی اس میں اس کے درایے اپنے مکوں کے وابس کرنے کی درخواسنں المحمول کے ذریعہ اس کا اس کا استان المحمول کے ذریعہ سے سلطان کے باس روانہ کیں جہیں جسنے اپنی یُر زور عہد حکومت بیں ان راجا وہ بزور قرت لے لیا تھا۔ سلطان نے ان ایمیوں کی بڑی خاطرو تواضع کی اور جراباکے وینے میں لیت دلعل کرکے مدت دراز مگ انہیں طورار کھا۔ اور رسل ور سالل مین می اختیار کی نا کدنما لعین کی سرکوبی کا بخو بی موقع ہے اگر خیبسلطان نوعمر اور ناتجر تہ کار تھا۔ گمراس کا وزیر ملک سیف الدین غوری جوایک برانه بحربه کارید مرخصتمااور جرمے حن کوتها م ملطنت میں بہن بڑی مدو دی تھی۔ اسوقت مگ زیزہ اور کینے کا م پر مہتور

مجان میں میں میں میں ہے۔ اور متب ونساد بر یا کرنے کا صلی سب یہ تھا کہ سلطا ملی جم مرکم شاہ نے تمت سلطنت پر میٹھتے ہی اواب خیرات کھولد کے شفے اور خز انہ عامرہ کو

لَمَا فَا شَرُوعَ كُرُدًا عَمَا بِمِنَا كِيْرِجِ إِسْكِي والده للكِيجِ إلى في حاويْد كَي عاشق زارهي کمیسنطمہ کے مانے اور وہاں لینے فاوند کی نجات کے لئے خیرات کرنے کاراد وکیا۔ تواس نے نام خزانہ کوجو اوسوقت جمع تما اس کام میں صرف کرنے کیسائے والدکردما اس بے موقع خرج ریعض امراکے داوں ہیں سلطا ن سے نفرت بیدا ہو کی حضوائے ام ابراٹ کو امزرسلطنت کے نئے مصر خبال کیا . گرسلطان لینے ارادہ سے اڈ آیا۔ اوراس نے یہ کھر لینے نا صحوں کو خاموش کر دیا کر''جس خدلنے میرے بای کوجس کے ایس ایک حبه ندتھا اتنی بڑی دولت اورِ حکومِت عنایت کی تھی وہی میری مبی امدا دکریگا . کچه ال کی وجہ سے میرے والدبزرگوار کوسلطنت التے ہنس آئی تھی " چو نکدسلطان کو خداکی ذات پر پورا بھر وسے تھا اس لئے اس نے اُس کی راه میں تمام خزانہ کے لٹا دینے میں ذرا نبھی ہیں دمین نہ کیا۔ اور یہ حکم دیا کہ اسکے باب كاتمام المدوخة ال ومناع مكه جهال كے ساتھ كم معظم بھيجدي مائے اور اس ي سے ایک حدیمی باتی نہ رکھا جائے اس فیر معولی خرات سے نارا ض ہو کر اس کے بعض امیروں نے راجہ بیجا بگر اور راجہ ور گل سے سازش کی اور انہیں عور کا کر ملت كى نخا كفت برآاد وكردياء اس عبرت الكيروا تعدسے ياسبن متاہے كه خزانه رماياكا ماہے وس پرسلالمین کا تصرف ہے جا کرنا رہا یا کوسخت ناگوار ہوتا ہے۔

تب ملکه جهال مج میت الله سے فارغ ہوکر واپس آگئیں اوراس عرصہ الجلیاکوج میں تندر بج وہ امیر مبی علمٰدہ کرد سے گئے جنی طرف سے سلطان کو برگما نی متی. اور انٹی مگبہ دور سے معتمد امراکا تقریبو چکا۔ تو اسوقت سلطان نے در بار منعقد کرکے نحالین کے اہمیوں سے ان کی درخواستوں کے جواب میں مختی سے یہ کہا مشکر اجہ بیجا گارا فدر لئے ورکھ نے ابتک اپنی نذر روانہ نہیں کی۔ مناسبہی کہ اسمبول پر بارکے جلد روانہ کیجائے ، ورنداس کا تدارک جلد کیس جائیگا؟ یخت جواب سنگرایمی ایرس ہوئے اور راج ورگانے اپنے بیٹے ناگ دیوگولاس نتج

کولان کڑی کرنے کیلئے روانہ کردیا۔ اس جڑھائی میں اجبیجا نگر نے اس کی اداد کے لئے میں الم بیجا نگر نے اس کی اداد کے لئے میں الم بیجائی سوار اور بیادے بھیجے۔ اور سلطان کے فلاف دونوں راجہ یا ہم السکٹے۔ ان کے مقابلہ کے نئے سلطان نے بھی بہا درفا رسپ سیالار عظم ہمایوں اور صفد رفا سیت فی سیت نی کو بعدر اور برار کے لشکر کے باتھ روانہ کیا اور طرفین سے فوب ہی دونوں آنا بیاں اور گرشت و فون الرسلطان کو فتح اور اُن دونوں آنا بیاں اور کشت و فون الرسلطان کو فتح اور اُن دونوں بینے راجا کوں کی فوج کو شکرت بھیب ہو ئی۔ ناگ دیو بھال خواب ور بھل کی طرف فرار ہوا۔ اور بہا درفا ہی فرج کو شکرت بھیب ہو ئی۔ ناگ دیو بھال خواب ور بھل کی طرف فرار ہوا۔ اور بہا درفا ہوت ہے میں ہی کہا ہمی اور دوسرے بہت سے قیمتی ہوایا اور تھا نے ایک لاکھ ہون ۔ ۲۵ تو ی بھیل ہمی اور دوسرے بہت سے قیمتی ہوایا ور تھا نے ایک لاکھ ہون ۔ ۲۵ تو ی بھیل ہمی اور دوسرے بہت سے قیمتی ہوایا ور تھا نے ایک لاکھ ہون ۔ ۲۵ تو ی بھیل ہمی اور دوسرے بہت سے قیمتی ہوایا ور تھا نے ایک لاکھ ہون ۔ ۲۵ تو ی بھیل ہمی اور دوسرے بہت سے قیمتی ہوایا ور تھا نے ایک لاکھ ہون ۔ ۲۵ تو ی بھیل ہمی اور دوسرے بہت سے قیمتی ہوایا ور تھا نے ایک لاکھ ہون ۔ ۲۵ نگور کی دوابس آیا۔

بەرگىنكەسلىلان كومېت غفتە تايا اور فورا وىلىم بىن يەجار ہزارسوار ئىيكە جىۋە آيا ترپ مینیا ترجندانغا نبوں کو گھوڑوں کے سو داگروں کی و ضع و تنظیم میں شہر سے المرمبیجا جنہوں نے دربا نوں کی روک ٹوک بریکہد یا کہ ہمسے واگر را جسکے یا س جورو کئی رت بردكي زياد بيكرة ئے ہيں. تمورے عرصه كے بعد سلطان مجي اپني نوج ليكر الله آگیا اورعام کشت وخون شروع هوگیاریه جنگامه دیچمکر دا به ناگ دیو قلعدس تحصور ہوگیا ۔ اورسلطان نے اس کا محاصرہ کیا ۔ راجانی جان لیکر ایک جور دروازے سے بھا گا اور شا ہی فیج نے اسکا تعا تب کیا ۔ آخروہ سلطان کے سامنے مفید کرکے لا یا گیا اورسلطان نے اس سے سوداگروں پر زبردستی کرنے کی وجہ پوچمپی شاہ اعال ہے ناگ دیونے جبکی معافی تصور کا ارادہ سلطان کے دل میں تھا اس کے سواکا ایک در شت و نا مبذب جرابه با حس نصلطان کی آتش غفنب پر روغن کا کام کیا اور اس نے اسکو آگ کے بیٹر کتے ہوئے شعلوں میں زندہ طبوا دیا ۔ اور اس کا تام ِ نوزانه اور مال دمتناع ضبط كركيا -اس لوا الى مي الحرب مذع ( بيني لو**ا ب**ي نويس ہے) کے مقولہ برعل کیاگیا تھا. جواس زمانہ کی فن جنگ میں تھی طارُ خیال کیا طابا ہی ا گراس مں کوئی شک نہیں کہ را مہ مذکور کے ساتھ زیا دتی کا برتا 'و توصرور ہی عمل من آیا جس کا خیاره سلطان کو ممکننا بڑا۔ کیونکہ جب و بلم پٹن کو لوٹ مارکر وابس ہوا اور سلنگوں کو اس فرری عله کا مال کھلا تو وہ جو ق جر کی شنا ہی سنکریہ ہجوم کرے آگری۔ اورراسة يس كئي بارسلطان كوان سے الزنايزا - اگر ميان ب جير ني تيوني لؤائيوں مرسلطان ہی کی فتح رہی تا ہم گلبرگہ کی سرمد تک بہنچتے بیشجتے چار ہزار ہ دمینیں ہے مرف پندرہ سونیجے جرا ہراور سوئے کے علاوہ تمام فیمری سازوسا ان الغمیت وعیروس کاب میصیے رہا ۔ اورسلطان کے بازور بھی ایک زخم آیا۔ یہ لوالی ک محض ملطان کے اس کمینہ پرمنی حق جراس کے دل میں کولاس کی لاما لی سے ناگ دیو

کی طرف سے تما۔ اسی لیے بج نفصان کے کسی طرح کی کامیابی نہ ہوئی۔ دشمن تو ارا گیا گرسلطان کا بھی بہت ٹرا مانی اور الی نقصان ہوا۔

اگر صبیے کے ارب مانے اور ملک کے تباہ ہونے سے ور گا کے رامکے ول رسخت صدرمہ ہوا اوراس کے گذشتہ شکستوں کے بر انے واغوں ران نے عانکا ، وا غوں نے مبٹھکراس کے مگر کو اور بھی یار ہ یا رہ کر دیا۔ اور اس نے لینے آپ میں تو اتنیٰ قرت بذیا ٹی جوسلطا ن محرُشا ہ پر براہ راست فوج کشی کرہے تاہم اس نے شہنشاہ وہلی فیروز نثاہ کی اِرگا وہیں یہ تحریر کیا کہ اگر مالوہ اور گوات کے محام کے نام میری امداد کے لئے احکام صاور فرائے جائیں تو میں اور بیجا نگر کا رام وونول ك رشا مى كى مدوس كليركه كى سلطنت كو فتح كركے بهميشه كے سئے رعمت شاجى ا ور بندهٔ درگا ه ربیس کے مگر در بار وہلی سے اس مراسلہ کی طرف کوئی توص جہیں ہوئی جهاں با دشاہ دہلی کو اسوقت اپنے اندرونی معاملات ہی سے فرصت نہ تھی ۔اوحر سلطان فی شاه کواس کے جاسوسوں نے دہاست اس سازش کی خبردی اوراس نے للك النك كے نع كرنے كامعم ارا ده المواكر را مدور كل ير فوج كشي نفر دع كر دي -سلطان نے ایک نشکر تو ور گا کے محاصرہ کے لئے روالہ کیا۔ اور دوسرا کو لکنٹرہ کی طرف میجا . ا ورخودایک بری قوج کے ساتھ ان کے پیچھے میلا . جب دوسال مالک تلنگانه کی خرابی اور قلعه ورنگل اور گولکند'، کے محا صرون کو گذر گئے۔ تورا مبہ کو بجز صلح کے اور کوئی جارہ نظرنہ آیا۔ اس نے صلح کا بیام سلطان محرشاہ کی خدمت مِن صِیا۔ گرمنظور نہ ہوا۔ گر بچر بعض ا نسران نوج سلطا نی نے سفارش کی اور موض ومورض برصلم ہوئی ۔ اور رامہ ورگز نے تین سو اتھی۔ نبرہ لاکھ ہون اور ووسو کموو اورگولکنڈو کا تلعہ اس کے مصافات کے ساتھ بیشکٹ کیا ۔اسطرح سے بہلی دفعہ کولکوڈ الراسلام کے قبصہ میں آیا جربعدا زاں خودایک بہت بڑی ریابت کا دارانسلطن ہوا

ا ہیں شبوں کے درمیان حب اتفاق وہل سے تین سو قرال جوفن موسیقی کے اہر تھے اور جن ہیں سے بعض لیسے ہی تھے جو حضرت امیر خرو و عیرہ استادان علی سیمی میں ماخل ہوئے۔ سلطان نے اس نمت عیر سیمی کا گانا سے ہوئے گلبرگدیں داخل ہوئے۔ سلطان نے اس نمت غیر سر قب کو غیرت سمھکر ایک بڑم ساع ہراستہ کی اور سنفے کی مالت میں اپنوزیر مک سیف الدین غوری کو یہ حکم دا عب میں قراب کے وظیفہ کے لئے بیجا ناکے راج کے نا مرحکہ عاری کر دی گرب سے حکم راج کے یا س پہنچا تر اس نے ناصد کو برا میں راج کے نا مرحکہ عاری کر دو تی ہیں ہم بہنچا۔ اور اس متعام کو لینے لٹ کر کی تعام گاہ مقرد کرکے مرکل کے قلعہ کا محاصرہ کیا اور اہل قلعہ کو جس میں تقریباً ای شوسسلال مقرد کرکے مرکل کے قلعہ کا محاصرہ کیا اور اہل قلعہ کو جس میں تقریباً ای شوسسلال سفے معان کے بول اور عور توں کے قبل کر ڈالا۔ ان آٹ میں سومحصورین میں سے حضوں سے بدفعہ واحد شریب شہادت بیا تھا۔ صرف ایک بربخت آدمی ایماو شراب

جائنا و کی خبرد بنے کے اپنے خنیہ طورسے اپنی جان سلامت لیکر گلبرگر بہنیا اورسلطان کر ہی وار وات کی خبروی حب کے سنے سے غضبناک ہوکر اُس نے بینکے تو ہی خبر لائے دلیے کو مرواڈالا۔ اس کے بعد اس نے غینظ دغضب کی حالت ہیں وکچیے ا موقت سردست بوسکا لشکر جمع کیا اور صرف و نیرار سوارا در میس یا همی همراه لیگر اور دریائے گرشنا کے یاراو ترکے جواس وقت نہایت ہی طفیا نی پر تھا پشن ہے حله آور آبوا . ر اجه خوف کما کر زار موا اور لینے نشکر کو بھا نگر کی طرف نموج کر نیکا حكرديا لا ني برس را تما اوركيور بهي تني لين كرمسلها نوي سے مان بياكرنا ده دورکہنچ نہ شکا سلطان نے قبل عام کا عکم دیا اور اپنی اس تسم کو پور اکیا جو اس نے مسلما ذن کے ارسے جانے کی خبر شکر عصد میں کھائی تھی۔ کہ آ کھے سوسلما ذکنی مان کے حوض ایک لاکھ جندہ ک کا خون بہانا فرض ہے ۔ اس اردائی میں تریزار ہندور کے قرب بان سے اربے گئے۔ اور راجہ کا تنام ساز و ساما ن سلطا ہے ا تعدایا و اگرچیاس ال غینت کاشارا ما طدحیاب سے فارج تفا مگر جرکھیہ باوتنا ہ کے حصییں آیا اس میں تین ہزار ہاتھی۔ سات سوعر بی گھوڑے ۔ تین سو تو بین اورایک حِزْا وُ منگاسن مِی نعا۔ اس لڑا ٹی کے بعد ہی ایک اور لڑا اُنی تنگیصدرا کے قریب واقع ہوئی میں سراج کی لحرف جائیس ہزارسوارایک لاکھ پیدل اوربہت سے المقى مقع ـ اورسلطان كے مانب صرف بندرہ ہزارسوار اور ياس ہزار بيدل اور كيمه تريخانه تعا - اس الوالي من را حريثَ لك كاعزيز جوالحي فيح كالسبيه سالارتما مارا کیا ۔ ا در اہل سلام کو فتح ہو ٹی ۔ را م<sup>ح</sup>لگ کیطر*ت بھا گا اور سلط*ان نے تین مہنڈک اسر كا تعاقب كيا ـ ممر أه مهيشه منعالمه سے بحيار إ - آخر بيجا گركے تله ميں بيا ه تي سلطان نے اس کا محاصر کیا اور شہراور اس کے مضا فات کو خوب بوٹا۔ اور۔ ہزاروں مہندؤوں کو بڑی کیے رحمی سے مور توں اور بچوں کے ساتھ قتل کیا اس ت

سلطان نے غیر کو قلعہ سے با ہر نکالنے اور اس کو ایک وسیع میدا ن میں لانے کیسلئے یه ند پرسوحی که اسل نے اپنے آپ کوسخت بیما رمشہورکر دیا اور خودایک سنگاس میں بیٹھ کیانیے ملک کی راہ لی۔ ہندو و ل نے سلطان کے مرنے کی خبر پاکر سلطانی تشکر روز كى اوراس كے تعاقب ميں بالمينان عام ايك كھيلىيدان تك يعلي آئے جہا سالمان نے دفعتاً تیا مرکردیا اور پیمٹر کارکو زویرلا کر حله کا حکم دیا اور رات کو اس وفتت بر تنب خون بڑا جبکہ راجہ کی فوج میں شراب خواری اور ناچ زنگ کے جلسے ہورہے تھے ا ورتمام اہل کشکر عبیش ونشأ طربیں سرست ہتھے ۔ اس پھکا مدمیں ہزاروں ہن دو كريوں كى موج ذبح كر واك كئے اور راجه كو بخ صلح كرنے كے اور كچھ بن ندر البلط بیان و تا ہے۔ اور کا اور کے دولیدنہ کی شرط پیش کی اور وہ اسی وقت پوری کرو گیئی غرضکه کژی شرطول برجرسلطان کے مفید ختیں صلح ہوگئی رامہنے بیستورسابق إج وخراج وين كا وعده كيا اورسلطان ابني للك كومظفر ومنصوروابس ما -اس ازا نی سے طا ہرہے کہ اس زمانہ میں تھوڑی سی سلما نوں کی فرح معی منہ ہ رٹے کٹ کر کوشکت دینے کے لئے کا فی تھی کیونکہ مسلمان تدبیر جنگ میں منہ ڈیخی بنبت زادہ لیا تت رکھنے تھے۔ تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی لردائی میں اول و فعد آبل اسلام نے تو پنا نہ کا استعال کیا تھا سلطان کے اس تو پنا نہ میں ہونے اوررومی اشخا مس تھی ملازم تھے جو تو پوس کے ڈھاسنے اور چلانے کا کام جانتے تے۔ بندو توں کا استعال تواس ہے بہلے کی روائیوں میں تھی دیکھا گیا تھا۔ سے بڑی آفت اُس وقت کے جنگ وجدال میں روحی کدند ارتف والے اتفاص مینی رعایا مه خوش ! ش- مزارمین ا ور ا دینی عورتیں اور دود ہ سیتے بیچے بھی مڑی بے رحمی سے مارے جاتے مختے جو ایک تا بل نوزت نعل تھا اور حبکو خودسلطان نے شرمنده هو کرمنع کردیا تعا اور په قطعی حکم دیدیا تعا که آنده لرا یو ن می از نیوالویخموا

اورکوئی ہارانہ جائے۔ اور اس تھرکے فا لمانہ افعال کا ارتخاب پر کمجی نہونے پائے۔
سلطا ن محر شاہ کے عہد میں صرف ایک ہی بغاوت کا فہر ہوا تھا اور اسکی
وجہ یہ متی کہ جب سلطان نے بہنی مصنوعی بیماری اور فوت کی خبر شائع کی اور وہ دائیات
کی طرف بھاگا تو دولت آبا دکے گور زنے اس کو سپے با ور کرکے ابنے جی کے حوصے نمالا
اور ایک مرشہ راجہ کی اغواسے باغی ہوگیا۔ اور خود نیماری اختیار کی۔ سلطان نے
گلبرگدیں آکر فور اُ اس بغاوت کے وزوکرنے کے لئے کچے لشکر بھیجا اور خود بھی کا کھیلیا
ہوا اس کی مدد کے لئے تین سو آو میوں کے ساتھ آموجو دہوا۔ لوگوں کے دلوں پر
سلطان کا رعب وواب اس قدر مسلط تھا کہ اس کے آنے کی خبر سنتے ہی باغیر کئے
سلطان کا رعب وواب اس قدر مسلط تھا کہ اس کے آنے کی خبر سنتے ہی باغیر کے
سلطان کا راجہ بہدے تو دول کی اور دولت آباد کا گور نر اور توم مرہ شہ کار اجہ بہدے تو دول کی خبر شنے وراث کی طرف
کے قلعہ میں محصور ہوئے ۔ بھر سلطانی فرج کے پہنچنے ہی وہاں سے گوات کی طرف
فرار ہو گئے جو اسوقت باغیوں کی مابئے بنا ہ تھی۔

جب سلطان مخرشاہ نے دنیا کے ان فتنہ نسادے فرافت یائی اور مہ وآرام سے وارالامارۃ میں مٹھنا چا ہا۔ تو اس وفت سنکر اجل نے اس پر براہا کی کی حب کے نیجے سے چھوٹنا محال تھا۔ سکٹ آلا میں سترہ سال۔ نریاہ اور یا بجروز کو کرکے را ہی ملک بفا ہوا اور اپنے بس ماندوں کیلئے ایک بہت بڑا وسیع ملک اور ایک اسلم مرخزانہ چھوڑ گیا جس کی نظیر دکن کی تاریخ میں یا ٹی نہیں جاتی ہے جہر کہ اسکے انسام مور خزانہ چھوڑ گیا جس کی نظیر دکن کی تاریخ میں یا ٹی نہیں جاتی ہے جہر کہ اسکے ونیا نہ میں بڑار اعلی تسمر کے ہا تھی ہے۔

سلطان مخدشاه ایک تنجیع و اورغیور وغضبناک شخص تھا۔ اس کو بلنے لشکر کی تعداد اور قرت پر اتنا بھر وسے نہ تھا متنا کہ خداوند تعالی حلشانہ کی تا رید پر مت اسی گئے وہ ہمیشہ قلیل فوج کے ساتھ بڑی بڑی کثیر فوجوں کا مقابلہ کرتا تھا اور اہنیں شکسیش دیتا تھا۔ اس کا اسپ فروشوں کی شکا بیٹ پر ویلم پئن پر چڑھ دورنا اور توالونج و نمیعند کا مکم راجہ بیجا نگر کے نا م جاری کرنا نبطا ہر لنواو حالت نشد کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نگر با بلغا پر اسر ملکی را زاور تدبیر لطنت برمبنی متیں۔ کیونکہ وہ راجہ ورکل کی مرکشی اور راجہ بیجا نگر کی ہے انتہا قرت کو توڑنا بیا ہتنا تعاجیکے دمقا بل دکن ہی کوئی قرت نہ تھی ۔ جونکہ جنگ وجدال کے بنے کسی بب کا ہو ناصر ورتھا اس لئے اس نے خورسوچ شبحکر یہ جیلے کئے تھے جن کے بیٹنچ اس کے حب د کو اہ کو جو اس نے فروسوچ شبحکر یہ جیلے کئے تھے جن کے بیٹنچ اس کے حب د کو اہ کو جو ای اور بی اور نی باتوں پر باہم لڑائیاں ہوجاتی ہی آئے۔ اس مہذر انہ ایاں ہوجاتی سا علاوہ بہادری کے سلطان محرشا و میں سی وت کا بھی اعلیٰجو ہر سوج و تھا جی ہو تا واحد اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ اس نے لیے باب کا تا م اندو خد خزانہ ایک د فعہ واحد میں بزخ خیرات مکہ منظمہ کو روانہ کر دیا تھا۔

اگرچ اس سلطان کے عہدیں رفاہ عام کے لئے کوئی اعلیٰ عارت تقمیر بنیں ہوئی کہ اسمی یا دگار مدت دراز تک قائم رہتی ۔ تا ہم الحی سلطنت کی شان و شوکت میں لینے حوصلہ کے سوافق رقی دی ۔ اس نے شاہی حبر کے قبہ کو بیش تیت جوا ہر سے مرصع کرایا اور اسکی جوٹی پر ایک جوا اؤ ہھا نصب کیا جس میں کیا جس برا کہ بنایا وت جو اگیا تھا جس کی قسمیت سے جو ہری حاجز نقے ۔ اسی نے تحت نیروزہ کو لینے باپ کے نقر کی تحت کی حکمہ قائم کیا جس میں نہایت ہی بیش بہا ہیرے اور لینے باپ کے نقر کی تحت کی حکمہ قائم کیا جس میں نہایت ہی بیش بہا ہیرے اور کرور کک بہنچ گئی تھی ۔ اسی نے لینے ملک میں سو نے کا سکہ جاری کیا تھا اور ما اور کو کو تا اور اس کو ما لک بہمنی میں بوجہ تعصب مورت اس کے بائے کا حکم دیا تھا ۔ اسی نے اور اس کو ما لک بہمنی میں بوجہ تعصب مذہبی دائم ہونے کا حکم دیا تھا ۔ اسی نے اور اس کو ما لک بہمنی میں بوجہ تعصب مذہبی دائم ہونے کا حکم دیا تھا جو اب تک علم خورت بندگا نعالی کے اکثر امرائے وزت شاہی کے بجانے کا حکم دیا تھا جو اب تک علم خورت بندگا نعالی کے اکثر امرائے وزت شاہی کے بجانے کا حکم دیا تھا جو اب تک علم خورت بندگا نعالی کے اکثر امرائے اعراز میں داخل ہے ۔ اسی یا در شاہ نے لین کم اور خور کی وجہ سے امراکو با کھا اعراز میں داخل ہے ۔ اسی یا در شاہ نے لین کم اور خور کی وجہ سے امراکو با کھا اعراز میں داخل ہے ۔ اسی یا در شاہ نے لین کم اور خور کی وجہ سے امراکو با کھا

سجدہ کرنے کا حکم طاری کیا تھا اور دربارکے ۱ مرا سے کہ ملک سیف الدین غوری جواس کے باپ کے ونت سے دربا رمیں نشت کا عادی تھا کھر سے رہنے کا حکم د ہا تھا۔

بعض بعض ہوس رستوں کے سواجو دنیا کے تسام متار با وشا ہوں ہو این ہاتی جاتی ہیں وہ امور سلطنت نے کاموں کو بڑی یا بندی دقت اور گرم جوشی کے ساتھ انجام دنیا تھا۔ پچودن چرطہ ہرروز مجھ کے سواایک سکان سکلف میں زربغتی شائے کے بیچے تخت شا ہی پر طوہ افروز ہوتا تھا اور نماز لحمر کے وقت تک عام دربار کرکے کا روبا ریحومت چلاتا تھا اور خوداہم موا بلات کا تصفیہ کیا گرتا تھا اس کے سوار عایا کی مات بخشم خود معالئہ کرنے کے بیٹے وہ مالک محووسہ کا دورہ بھی کیا گرا تھا اس کے موارعا یا جس کی وجسے اس کے عہد کی رعیت نہایت خوشخالی سے گذران کرتی تھی چور و اور رہز نوں کا اس کے عہد کی رعیت نہایت خوشخالی سے گذران کرتی تھی چور و کے اندرسونا او چھالئے ہوئے لوگ سفر کرتے تھے۔ اور دکن میں جہاں کہ ہمشہ کے اندرسونا او چھالئے ہوئے لوگ سفر کرتے تھے۔ اور دکن میں جہاں کہ ہمشہ کو اکور کون اور قون کا ملجا وصکن تھا سوداگروں کے قافلے ہے خوف وخطر میں کے کرتے تھے۔

ملک کا انتظام بھی س نے اپنے باپ کی طرح جا رستوں میں مفتہ کما تھا چنا کچہ طرفدار دولت آباد کو مندعالی۔ طرفدار برار کو مجلس عالی۔ طرفدار بدر در گذائے کے جفلے ہما یوں اور طرفدار بائیت شخص آباد گلرگہ و بیجا پور کو دکیل عام کے خطابات دئی سقے۔ اور سپیمالار فوج کو امیر الامراکا معزز لقب عنایت و ایا تھا جب کا تتبع آجگ دکن میں بایا جاتا ہے۔ ڈیوٹر ھی سے بہرے چوکی کا انتظام بدتھا کہ ہردوز پاکسس دکن میں بایا جاتا ہے۔ ڈیوٹر ھی سے بہرے چوکی کا انتظام بدتھا کہ ہردوز پاکسس سلحدار اور فرار سیا ورام او منصبدار محل شاہی میں باری باری سے حاضر ہے تھے اور ان کے اضر کو سرفوت اور ان تنام سرونہ تول کے اصر اعطا کو سربر نوبت کے اور اس نوبت کا در سرفوت

خطاب د ہاگیا تما

اگر جبیلطان کارنتا ہ میں نتہا کا غرور و نکبرتھا۔ گرساتھ ہی اس کے اس من نا تغليم وعزت كاخيال هي كحيد كمرنه تعاله وه نقرا كامتنغد تعاليب بمبي كسي مهم برجانا قاته يهيه لذ كے شیخ سراج درونیش كی مت طلب كرا تھا ۔ كعبہ شریب كا جوسا یاہ غلاف ما جده مکه مغطیت بطور تبرک لائی تیبرل سے چترشا ہی تیار کرایا تغا کے دہ حرم کا سایہ رہے طبعہ عباسی کے یا س سے جو خطاب اور سند اوشا ی تعظیم و تکریم کی تھی ۔ ان واقعات کے علاوہ سب سے **زبارہ ج** نتادی کو تابت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے زمانہ میں متعمام یخ دینالدین موجو د تھے جو صفرت تینخ بر ہان الدین کے بریرا نہوںنے اس بنا؛ یرسلطان سے بعیث نہیں کی تھی کہ وہ شار حجار رہ نہ کے اور علماء فضلاء اور مشائح نے اس کی بیت میں کونی عذر میں ہیں کیا بھا۔ اس کے علا وہ جب وولت آبا دکے گور نر اور مراملہ قوم کے رہم نے بغاوت اختیار کی اورسلطان سے لڑا ئی کے بید شکست کھاکر شیخ زین الدیں سے صلاح پوچھی تھی ، توانہوں نے ان کو فرار کا حکم دیا تھا اور ان کے حق میں مخاطث تمام مقام فرار پر بہنچے کی دعاما مگی متی ، ان اسباب کدورت کی وجسے جب سلطان باغی امراکے تعاقب میں دوات آباد میہنیا تو اس نے بینج زین الدین کو دربار میں حاضر ہونے کیلئے حکم بھیجا . گراپ نے اس کی تعیل نہ فرما ئی ۔ اور اس کے جواب س ایک ایسی حکایت لکیمیسی حس سے سلطان سنے اور غصہ میں آگران کے افراج کا عكم صاوركر ديا. شيخ موصوت نے يمكم سنتے ہى اپناكبل أ شاكر دولت آباد كو تھوڑا اور شهرك إبراكرا ورشيخ برا نالدين كحرزار يربيفكريه كلمدزان مبارك سن واياكاب ہمیں کون بہا ںسے نکا لنا ہے بہتینے کی اس رأت کی خبرنے سلطان کے دل رہمت

نرامت کا از بیداکیا اوراس نے اپنی اطاعت کا پیام میجا اور شیخ کے زما نے کجبوب مرف آپ ہی شراب خوری سے تائب نہوا بلکہ دارالسلطنت گلرگہ سے تنام شرا بناول اور سیند ہی خانوں کو اٹھا دینے کا حکم صاور فرما دیا اس وافقہ کے بعد سے وہ جمیشہ تصر شیخ کا مطیع و فرما نبر دارہ ما۔ اور سینج بھی اسے و قرآ فوقت ملاح نیک سے ہمایت فرماتے رہے۔

رب سے بہا طان محرات میں داڑوسلطنت کچھ زیادہ وسیم مذہوا کم مسلما نوں کے متعالمہ میں مدت درازسے ہندؤوں کی حرایک پر زور توت تا مم متمی حس سے سلاطین دہلی جی خائف نقے بینج و بن سے ایسی برباد کردی گئی کہ حبکو دوبارہ ہی عورج کا وہ زبانہ دیجنا نصیب نہوا۔ کہتے ہیں کہ ان راجوں کے مقابلہ میں جودکن ربعائی سقے بایخ لاکھ ہندؤ تکاخون سلطان کو بہانا پڑاتھا۔ کہ وہ لوگ غیرکی رعیت بلنے سے تتل ہوجائے کو بہتر سجھتے تھے۔

### سلطأن مجادشانهني

سلطان مخدشاه کی وفات کے بعد سنگ میں سرکا اکوتا بنیا بجابیشا وجواک فالد معطان جابی غوری ائے سلطنت کی لڑکی کے بطن سے تھا انسویں سال کی عربس سر رحکومت بر ُ طوہ انروز ہوا۔ اس کے قلیل عہد حکومت میں صرف ایک ہی اڑا کی بیجا نگر کے راہ ہے ہوئی حب کا نبتجہ فریقین کے حق میں مفید نہوا اس حبّگ وحدال کا اصلی سب تقین سرحہ تفاء مجا برشاه به جا مها فقا كه در مانے تنكبهدره مدفاصل قرار دياجا ہے اور اس شاتی قلعہ اس کو دیدئے جامیں اور راجٹن رائے والی بیجا نگر کی خواہن پیر حرکے درم كرستنا حدفاصل مقرركياجائے - اور را يُوراور مدكل جواس كے آبا وا حدا و كے تبضي تھے اوس کو واپس کردئے جائیں ۔اس سرحدی نزاع کے بیدا ہوتے ہی سلطا بلی برشا نے بجانگر یر نوج کشی کی اور را مکشن سائے اس کے مقابلہ کے بئے اپنے ستونسے آگے بربا -سلطان نے صفدرخا رئے سیتا نی کو قلعہ اوو نی کے محاصرہ کے لیے صبحا اور عظم جاہو کو مقدمته المیش مقررکے خور آپ ان کے پیچیے آہتگی روانہ ہوا۔ ا دعرسے رہاب بیجا نگرجی گنگاوتی کے مقام برخمیہ زن ہوا نے گر ہندوُ وں کے دلوں میں سلما زنمی حرأت اور طرز حبَّك كاسكيبلي لزاليول نے بخربی بٹھا دیا تھا اور اس اتنا مِیں مجابه شاه نے مس کی طاقت اور شجاعت بہلے ہی سے لمتنت از بام ہو یکی تمی از فرو یا ده یا صرف تیرد کمان سے ایک ہی تیریں ایک مردم خوار شیری شکار کیا تھا۔ اسکنے اور بھی اس کی بہاوری کی دھاک راجہ اور اس کے نشکر کے دلوں میں بندہ گئی اور وه مقابله سے بچنے کی غرص سے بہت بن را میشر کے حبکاوں کی فرف روانہ ہوا۔ اس باديه يها أي سے اسكامقصدية تفاكراسلامي فوج صرور اسكا تعاقب كرے كى اوريمية

د شوارگذار نامعلوم راستوں کی تکان اعْباکر اور جُلُل کی مرطوب اور خراب آب د ہوہے جوان کے مزاجوں کوراست نہ تھی بیاریر کرخود بخود بغیرشت وخون کے ہلاک ہومالگ گرطاه کنده را چاه دریش کی مثل صادق آئی کیونکه خود راجه اور اوسکی تمام وج حنگلوں کی خراب آب وہواسے ہلاک ہونے لگی آ خر اسے بمجبوری اپنے دارسلانت کو دائیس ہونا پڑا۔ سلطان مجا ہرشاہ نے بھی چھ ماہ کا ال اس کے تنا قب میں گذار<sup>ے</sup> اوراس کے بینچھے حبگلوں میں بھراکیا ۔ نگر اس پرهبی اس کے کشکر برخراب آمیجہوا كوئى الرميس نه جوا - اس دافته سے الى بھيرت پر نابت ہو مائيكا كه آب د ہوا بھی اور اساب دنیوی کی طرح اسی ایک نوات مقد من کے حکم کے تا بع ہے جبلی مثیت کے بنیراکب ذرہ مک حرکت بنیں کرسکتا جب رامہ لبجا بگر مس منجکر قلعہ بندہوا اورسلما نوک نے اس کے شہرکا نماصرہ کیا تواس وقت سلطان نے بچھاتو زر دجوا ہر کی طبع سے اور کھیے ضدمت اسلام کے خیال سے تزیرنگ نا می بتخانہ کو رہا ہی کے بت تمام دکما ل حڑا و اورسونے چاندلی کے تقے اس نہ ہبی تو بین سے جہندوتا میں ملکی جمدر دنی پرغالب ہے بہندؤ دں نے جان توڑ کرسلطان کا منفا لمہ کیا جسیں ان کی بہت فوج مان سے ماری کئی اور اہل اسلام کا کشکر بھی کام آیا۔ کہتے ہم اس معرکہ میں جالیس ہرار ہند وقتل ہو ہے۔ اور سنر ہرار عور تین اور نج مسلانوں لم تع میں گرفتار ہو ہے کیونکہ ال سلامنے نظر شاہ بہنی کے دستور کے بروث عامرعا ا كوقتل نہيں كيا -اگرچەسلطان مجاہد شاہ كو لبنے جيا داود خاں كی علمی سے اسس جُنْكِ مِینِ كَامیا بی تونفیب نہوئی گرجس حکمت علی اور جالا کیسے لینے بشکر کوایک خطرناك مُليست وه سلامت ِنكال لا ياجس مين داؤد خان كي معلى سيے چنس كميا تغا. وہ بھی کھیے کم کامیابی نہ تھی. اگر ہند وسو درہ کے دروازہ پر اس وار وگیر می قبصنہ كي ريخ بالمع المروازه كوداد دخال نے خلات حكم سلطان خالى حيو فرويا مقار تولكم

اسِلام كا ايكِتِنفس مِي توجا ن المامِت ليكر گلبرگه واپس نه جاتا به ايغ ض ملطان نے ہما گر کر ست کچھ خراب و ہر با د کرکے ا دونی کے قلعہ کا محاصرہ کیا گراس کو یہ رکا سکا نہ ہوئی اور اسہال دیمیش کی بیاری کے بھیلنے اور ملک نا نب سیف الدین غوری كي محمان بجمان ساس فعامره كو بعي الفادين كاحكرد ااوراث كويت جيور كرما رسوار ول كي سائف بغرض شكار مدكل اور را يؤركي مرف روانه موا-سلطان کے ہمرائیوں میں جو کوہ وصواتیں بے دحوک شکا رکھیلتا ہوا پھڑا تفا۔ دا وُدخان اس کا چھا جسے اس نے پیجا نگر کے محاصرہ کے وقت اس خطرنا ک غلطی رسخت وست کھا تھا ۔ اورمسود فا رض کے اب کوسلطان نے زور آزائی کے حیات تتا کیا تھا اور مخرُفاں دولت آباد کا گورز حس کو اس نے دہاں گی کوٹ سے سرول کر دیا تھا. نینوں سرحود تھے ۔ یہ تمینوں شخص لینے لینے جھیے ہو د کمینو کئی و مستصلطان کی قبل کی فکریں تھے ۔ مگرا نہیں صفدرخا رہستنا نی اور عظم ہمایوں کی ر درست موقع نہیں متا تھا۔ یہ دو یو *ں امیرسلطا* ن کے بی<u>صح خیرحواہ اور د</u>شمنول کی مالو سے ہوشیار دہ گاہ منے انہیں معلوم ہو بیکا تھاکہ سلطان کی برزبانی وب احتیاطی اور غرور قرت نے کئی ایک اس کے جاتی وشن بیدا کر دیے ہیں اور اس نئے وہ اسکھابن كى خالمت ين ركم رئة تھے . گركر شناك كن رك بينية بى اس ف ان خيرخوا موكو بنے اپنے مالک یں ملے مانے کا حکم دیا ۔ اور ابنی بری کراہت اور مجوری سی نظر كرتے ہى بن بڑا۔ ا د مرتوبہ لوگ لينے أينے متقر كوروانہ ہوئے ۔ اُ وحروشمنول كوائني فيبت مسلطان كفتل كا بوراموتع إنقاكا واس اثنام سلطان ف الك روزوري كرشناك كنار يحمل كاشكار كميلاء اورشام كوم بحول ك وروسي حيرس ماكرس ة تون نے بہلے ہی سے چوکی میرے والوں کو ہموارکرر کما تھا۔ اس موتع کو إتحب مانے ندویا ۔ خید کے قریب خور پیرہ دینے گئے جب آد ہی رات گذری تو داؤد فال

مسود فا ل اور فان محر تنیول او پی بنے ہوئے خید کے اندر گئے ۔ سلطان کو بلنگ سو کا درایہ جبنی غلام کو با کول دابت ہوئے بایا ۔ فلام داور فال کو خبر بکف دکھی جلایا اور سلطان نے اشکر بہت بچر اپنی آنکوں کے کھولنے کی کوشش کی ۔ جو درو اور دم سے بند ہوگئی تھیں ۔ گر کھی فائدہ نہ ہوا ، اتنے بیں واؤ د فال نے اس رور سے سلطان کے بیٹ ہوا ، اتنے بیں واؤ د فال نے اس رور سے سلطان کے بیٹ برای کر کے ایک ایسی ضرب سلطان کے مربر باری کو وہ فراً را ہی لاک عرم ہوا ، اس قبل کی اصلی وج سلطان کی بدخلتی و بے بروائی تھی ، جو عصد کی گزت مرب اور مرت کوئن ہی سے اس برسرات کوئی محت میں اس برسرات کوئی تھی ۔ اس برسرات کوئیت تین سال تھی ۔

سلطان مجاہر شاہ حن صورت اور دولات میں بمتاز تھا۔ اور اس نورو وت کے ساتھ اس میں جو ہر شجاعت اور بہاوری اور فنون جنگ بمی موجود حقاد ترازاد میں ہے۔ مثل تھا۔ گراس کے فینط وغضب نا عاقبت الذہنی عدم احتیاط سے خت عقل منابت ہوتی ہے ۔ کیو کہ جہال کہیں جہانی توت یا ئی جاتی ہے وہاں مقلی کمزوری مبی اکثر دکھی جاتی ہے ۔ وہ زبان ترکی اور فارسی کو ہے تعلف بولتا تھا۔ اور ترکی زبان میں خصوصیت کے ساتھ اس کو دہارت مال تھی۔ اس کا اصلی سب یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھی را در اور الی فارس تھے۔ جواس کی صحبت کو ہمیٹ گرم را کھتے تھے۔ اور زبان کی وج سے مجاس کو ان سے ایک فاص تسم کا انس تھا۔ ان زبانوں کے بولئے زبان کی وج سے مجی اس کو ان سے ایک فاص تسم کا انس تھا۔ ان زبانوں کے بولئے کے اس کی وج سے بیار مزبیں تا۔ کہ مجا ہوشاہ ایک تعلیم یا فتہ شخص تھا جیسا کہ بعض انگریزی و فیر تا کا میں سے ۔ اس کی حبالت اور کینے وری اس واقعہ سے بخر بی خاب نوعری کے تو اس کی حب او عری مراس نے بینے باپ کے خواند کا قتل تو مرکز کچھ انٹر ضوں اور روبیوں کے تو مرے نوالے کا مراس کے این باب کے خواند کا قتل تو مرکز کچھ انٹر ضوں اور روبیوں کے تو مرے نوالے کا در انہیں لینتا میں مرکز ہی نوعرے نوالی اور انہیں لینتا ہوں مرکز کے جا بھی تا تو خواند کا قتل تو مرکز کچھ انٹر ضوں اور روبیوں کے تو مرے نوالی اور انہیں لینتا ہیں مرکز سے بابی کے خواند کا قتل تو مرکز کچھ انٹر ضوں اور روبیوں کے تو مرے نے جا کہ کا تعل

خبرسلطان مخرشاه کوکی جس نے عضہ میں آکر اس ا شاکیب تدحرکت پر اسعدر کورٹون سے بیٹیا کر اس کی میٹیے لہولیان ہوگئی اور اس نے مبارک کی شیکایتِ اپنی اس سے کی۔ امپر اسكى والده كن جو أبك عقيل عورت عنى . يه جواب ديا كدمبارك نے لينے ورض فع کو اواکیا ۔اس بیل س کا کوئی فضور نہیں۔ مجا برشاہ نے جس کے ول میں لاکین ہو سے قوائے نفساتی رور دارہے والدہ کی اس معقول بات کو گوش ول سے زیسنا اورسبارک سے ورستی کا اظہار کرے کشتی کے بہانے سے اس کو قتل کر والا۔ ان اخلاقی کمزور یو آ کے ساتھ اس میں شجاعت اور دلیری بھی بہت بر ہی ہو ائی تمی جب اُس نے داجہ بیجا نگر بر فوج کشی کی تھی قد گنگا و تی کی راہ میں فو دیتر کما ن لیکر ایک مردم خوارشیر کامقالمه کیا تھا۔ جرحبامت اورغصه میں فرد فرید تھا اور ایک ہی يتريس اسكولهاك كرديا تفاء دست برست شيرسے الانا كوئي اسمان بابت نہيں بس زانه مي حكد ايك بندوق كي كولي بهت دورسے كئي شيروں كا فاتركرسكتي ہے۔ بڑے بڑے درختوں برمچان با ندھے جاتے ہیں جہاں بیجارے شیرکا کسی طرح بھی گذرنا مكرب اور ميرننكار كھيلنے والے صاحب جن كے سامنے يہلے سے ہوش اخت شرحارون فرف سے گورلا اجا آہے اس کو اپنی خطا نکرنے والی بندوق کا لنظامہ بنات في انفيان توييب كرأس ذاذك اعتبارس ج كل الات وب كي ترقیہ نے انسان کی شجاعت کو گھٹا دیا ہے . شجاعت وہ می حس کو مہا ہرشا و نے شركے شكارمین ظاہر كياتھا۔ جواس زائے شكاركا عام طريقي تما۔ موابد شاه ميں دور اندلیثی اور احتیا ط مطلق نه تنی کیو کدوه اینی جسانی طانت کے جروسه پر ہرمگہ تن منا عِلاَ جانا تها اورعشل كي كمي كي وجهس ليف دومت و دشمن اور م ن كے كرو فریب کونتیز نه کرسکیا تھا۔ جسکا ثبوت اس کے تتل کے واقعہ سے بخر بی ہوتا ہے۔ اس ؟ دشاه كواتنا وقت نہيں ملا تقاج خلق الله كے عام فائدہ كا كو كى كام

ا تا سے بن آتا۔ تا ہم بھابگر پر فرج کشی کے درمیان بیل سنے اس مجد علادی کی درمت کوائی تلی برواس کے بہد طورت سے باس برس بہلے تقمیہ بوئی تھی۔ سلطان مجا برشاہ درویشوں کا بہت مشعد تھا۔ تخت معلطنت پر نیٹھتے ہی اس نے دولت آباد ہیں گر حضرت رہا الدین ترسیست کی تھی۔

زین الدین ترس الله خلیفہ حضرت بر ہان الدین کے ہاتہ پر بسیست کی تھی۔

معلطان مجا ہرشاہ کے زمانہ برس بہنی سلطنت کی عدد دمیں کوئی ترتی بنبس ہوئی ایک ہی مال برقائم رہی بگواس کو سرعد کے بڑھانے اور نئے مالک کے فیج کرنے کا بیش تھا۔ گرموت النے وفع آتا کر تمام خوا ہنوں کو کھندا کر دیا اور ملک کی ترتی کو آیندہ برس تھا۔ گرموت النے وفع آتا کر تمام خوا ہنوں کو کھندا کر دیا اور ملک کی ترتی کو آیندہ برس تھا۔ گرموت النے دفع کی کرنے کا برس برجہ میں زیک کے آباد

## سلطان اؤدشامني

سلطان عابشاه كے قتل مح بعداس كا قاتل جا واؤوشاه ملطا بالأوالدين گُنگه بهنی کامنجها بینامقام تسل هی پرتخت سلطان کا الک هوگیا . اور اس محتمان اور ابل شکرنے اس کی ا طاعات تبول کی ۔ ا وربہاں سے بڑی رعب وو اب کے ساخہ وه داراتسلطنت محركه كي طرف رواية برار مگراس كويه معلوم نه تفاكه زمانه س انتقام كي خاصیت موجود ہے ۔ جو تخت خون بھا کرحاصل کیا جاتا ہے ود تخنہ کا بوت سے مراط ا ہے۔ مجا ہرشا وکی ناگہانی قتل نے سوئتے ہوئے فتنوں کو چونخا دیا۔ اس کے اُرہے جا بکی خرس کا مفدر خان سیتان اور اظم الایون نے با ام مشور ، کرکے اینے ایم تقرکو مانے اور نا وت کے خداسات فراہم کرنے کی تحوز عمرانی ۔ اور اس ادادہ کے تھیا نے کے لئے داؤوشاہ کو لینے زآنے کا کوئی سو آسب کم میجا اُومررام بیمانگر فے اپنے دشن کے اتفاتی موت پرشا دیا نے بجا کر رائٹورکے قلعہ کا محامرہ مشروع کرویا۔ اور فا**س** راراسلطنت گلگیم می نتندونسادی آتش عفر کنے کے سامان مہیا ہوگئے کیونکد ایک فرین تو داؤ وشا ، کوتسلیرکونے برستعد اور دوسرا فرن اس کے جیوشے بمائی مورثا ، كوتحنت يرممان كيك الدومما راور مرفري لين آي مقاصد ك مامل كرفين مرعى تفاء اورخاص والسلطنت ميساز شون كاما زاركرم مور وتفاي کک نائب سیف الدین فوری نے جو ایک پرانا بجر به کار اور مدرشخص عمیا جرکے بالقدميل تبك بستورسابق منان محوست سوج دمتى ان متنون ادر ضا دون كوميا رواط ف اشية بوك ديجكريه خيال كياكه سردت ان شبهة هوك شلول كولمن واكبا مائي

ج مَا خطومت کو مِلاکرخاک سِاه کردشگے ۔ وہ ایک ! از وزیرت**ما ۔ لوگ اس ک**یات

دل وجان سے است تے اس لیے سبنے اس کی اس تحریر کو مان لیا کہ واووشاہ ہی تخت ثنابی پر برقرار رہے جس بروہ فود فون بہاکہ میمد چکاہے۔ یسی ملی خرفواہی تم کواس وزیراعظم نے مس کے نواسے کو واروفال نے قبل کیا تھا اپنی خودعز منی اور ربخش ذاتی کو مرف الک کی بربادی کے خیال سے ترک کردیا ۔ اور اپنے والے کے قال ى د آسے بعث كركے تمام إلى مكر اسكى حكومت تبول كرنے برآ ما د ، كيا . اور عل عور توں سے بھی اس کی مبت کی گئی۔ مگر با وجود اپنے نا ناکی استحت کوشش کے میں کا مجا ہرشاہ کی حقیقی بہن نے جو مرم سراکی عور توں میں بہت سزز ماننی جاتی ہتی اور میں کا نام روح برورة غاتما واؤ دشاه كي سلطنت كوقبول ندكيا اور اس كومبار كبادية دي-سلطان نے ہرجپد کوشش کی کہ یہ ہا وفار اور شیرد ل عورت جس کے ہاتھ میں تام محاسرا کا انتظام تعا اس سے مجائے۔ گروہ کسی تدبیرسے اس کی سبیت پرراضی نہ ہوئی اور بینے بمانی کے خون کا موض سینے کی فکر میں رہی ،اس نے ایک نوجوان امیر کوجواں کے شہید عائی کامصاحب ادر ساتھ ہی اس کے نہایت ہی دلیراورہے اک تھا۔ اور ص كے ساتھ اپنی زندگی میل س كے بھائی نے بہت كي ساوك بھی كيا تھا اس اب ي آ اده کیا که وه ابنی جان سے یا تھ آ طِھا کر داؤ د شا ہ نسٹے اپنی مانی دوست میا مرشاہ کے قتل کا قصاص کے بورتوں کا دام کھی ایساسخت ہوتا ہے جسسے بڑے برشے تجربه کار توبیج هی بنیں سکتے۔اس وجوان ، تربت اینتہ کا شار توکس برہما۔ اسنی فوراً اس مالاك عورت روح بروراً فاكى تحريص دا غوا كو تبول كركے جمعيت روزسجد ما مع میں حکبسلطان داؤ وشا وسجدے میں سرگوں تھا ایک ہی تلوارکے داریں اس کا کام تیام کیا محرکاناں نے جوا سوقت نمازیس موجود نقالیے رشتہ وارکومقتول و کھر فرا اس کو بھی ما ن سے ، روالا۔ اور وہیں کا وہیں خون کا عرضے لیا اور اطح سك انتقام متوا ترنين أديول كى عانين عاف كعبد ميك آدى يرخم وا-

مسلمان عورق کا درجہ جواس زمانہ میں مقاوہ اس ہمارے منزل کے زمانی برک استجاب کے ساتھ دیجھاجا سکتا ہے۔ روح برور آغانے داؤر ثناہ کے تعلق کے بعد میں شخاہ کے دروازے بندکرا دیئے اور اس کے بیٹے محمر سنجرکوجس کی مرزسال کی تعلق میں منتر اور کی بیش میں منتر اور کی بیش میں منتر اور کی بیش میں منتر بر گر نیسٹی نے دیا ۔ حالانکہ خان می کر دوح برور آغانے اسکی آخوش مقی کہ لیے عمر شہراد ہ مخت سلطنت بر سبھایا جائے ۔ گر دوح برور آغانے اسکی آخوش سلائیاں چرواکرا نرصاکراویا ۔ اور محمود شاہ برا در داؤد شاہ کے ہاتھ برسمیت کی ایسے آئے جائے نہ دی ۔ اور محمود شاہ برا در داؤد شاہ کے ہاتھ برسمیت کی اور کسی کی اپنے آئے جائے نہ دی ۔

سلطان داؤرشاہ بہنی کا زائے محرت ایک ماہ پانج یوم سے زیدہ نتھا اور صرف مشکلاً میل سے حکومت بھی کی اور اس دار وادث کو خیر بار کہا۔ ہی سلطان کے مین فرزند تھے جن ہی ہے ایک تو فکر سنج تھا جسکو روح پرور ہوغانے ابنیا کرا دیا تھا اور دوسرے دو بیٹے فیروز اورا حمدنا می تھے جہنیں بعداز ال پنے باپ کی خواہش دلی پوراکرنے بینے سلطنت کا مزا جیکھنے کا پورا موقع ملا۔

#### ملطان محمودشانهمني

داؤون، کے مل کے بعد فان مؤنے یہ کوشش کی کداس کا بڑا بیٹا می سنواس کا طائشین مورکیا مان ۔ گرروع رور آغا کے اڑکے سامنے جو تمام محلسرا پر حاکم متی ادر جس کی وقت امرائے کبارکے دلوں میں زاوہ تھی اس سے بچھے یا ہوسکا۔ آخر کاراس معالمه من فان فرنے ملک سیف الدین غوری سے استعانت چا ہی دوستعنی و کر گرمیج تها أس نے صاف كهد ياكە تخت نشينى كے سالمدى مرت روح برور آغابى كى را تسديم کائيگي. اوريه امراسي کے ہاتھ ميں ہے ۔ جب فان فرنے يه و بھا كەلكتاللا روح پر ار آغا کی اے کا ابع ہے اور اسی کی بات کو لوگ ول وجان سے قبول کری گے توره اسکولیکر حرم سراکی دیورهی پرایا اور روح پرور آغا اور تنام دورس امراسطیت مرتخت نشینی کے منالمیں مباحثہ ہوا۔ مخر سنجر کے خلاف اس مدرعورت کی دلیل يه متى كه فا كل تخت ملطنت كا دارث بهني بوسكنا . اوراسي بناديراس كے بیٹے كوئمی کو ٹی حق نہیں ہنتیا اسلئے محود تحت پر ہمٹا یا حائے ۔النزنس مہت بڑھے جت وسٹا کے بعد روح پر در آ غا کے متناء کے موجب سلطان محمود جوسلطان علاؤ الدیجر کا چھوٹا بٹا تھا سمنظاہ میں تخت فیروزہ رطوہ افروز ہوا اور محرٌ سنے اندھا کرکے گوشهٔ مزلت میں مٹھا دہا گیا ۔

سلطان محرد شاہ تخت سلطنت برمجیا۔ تواس نے سب سے پہلے میالاین غوری کو جوامور مکومت سے ستنی ہو کر گوشگین تھا۔ پیر مندمت نیابت سلطنت پرمقرر کیا جس کو وہ ایک مت دراز سے ہاہت ہی خوبی اور ویا نت وامانت کے ساتھ انجا دیتار ہا تھا۔ اس کے بعداس نے سلطان نجا ہرٹ و کے قاتلوں کو سزایش دیں۔ مندعالی محرفاں کو جوایہ نسا دخا ساگر کے تعلقہ میں قیدکر کے بھجوا یا جہاں وہ پنی طبعی موت سے فوت ہواا ورمسود کو کھالی کھنچو اکر سولی دلوائی ان مزوری سزاؤنخ بعداس نے اپنی توجہ کو رعایا اور برایا کی مہبودی اور فلاح کیطرف متوجہ کیا۔

د کن کی تاریخ بیرل س با وشاه کا عهد حکومت بهجا خدامن و ۱ مان اور راحث وہرام کے بے نظیرہے کیونکہ اُنیس برس میں سواایک جبرٹی سی بناوت کے اورکوئی اردائی یا خورزی عل من نہیں آئی۔ اس زمانہ میں حبکہ منامہ ہند دستان میں لوائعت اللوک ا وركشت وخون كا با زار گرم تها د كن مي به برامن وراحت عهد كولى معولى بات بيتى اس کی خامس وصہ میہ تھی کہ سلطان ایک تعلیم یا بنتہ ۔ رحم دل ۔ اور صوفی منش آ دی تھا۔ جس کے قوا مے حیوانی مغلوب اور روعا فی غالب تنے ۔ اس کو ملک رامعانے اور مال وزرجمع کرنے کی طلق خو ہش نہ تھی جس کا لازمیٰ متیجہ اس وا مان تھا . اس کے عبد حکومت کے آخری زمانہ میں جو ایک جمیو ٹی سی بغا وت فلا ہر جو لی وہ اس کے لبعض ا واکی حرمی و طمع دینوی پر مبنی متی بینا کی جب اس کے دوامیخصیول س کے رحم و کرمنے سربرآور دوكيا تھا اور جن كا باب سلطان ك طرف سے ساگر كا گور نرتھا ماغى ہو كے اوریہ ددنوں جو با ہم بھائی تھے اس سے بھر کرئینے باب کے پاس منتیے اور اس کو بناوت برمجبور كميا. قرأن كى سركوبى كے اللے ايك ترك بوسف او ور روا فركيا كيا جركم لوگ كالايما أل كفت عن اور جرجر المردى من منهور زانه تفاء اگرميسلطاني ك كوان وزل بعائيون فؤاورخواجه نے کئی دفد شکست دی اور مرکدآرا کی میں جو ہر شیا عت دکھا کی۔ گرا بی قان کے اس کے باب ہما والدین کو مثل کروالا۔ اور قلعہ کا دروا زہ شامی نوج کے سئے کھول دیا ۔ امبر بھی یا دون امبر جان دیر رشے اور بہا دری سے مرحان كومان بكان يرترجع دي. رہ گوسلطان محمودت و کے زمانہ میں ملک کارقبہ وسیع نہیں ہوا۔ گررعا ما کا آر

اور راحت کے کئی کام ہوئے سلطان نے لینے ملک کے تمام تصبول میں رعایا کی تعا کے نئے مدارس ماری کئے جن می غربیوں اوریتیوں کومفت پڑسنا لکمنا سکما یا مآلاتا مندوستان کے اس روش زانہ می می حبکہ ما بجا رارس قائم ہیں اب تک منت تعليم جاري نه هوئي. بلكه دارس سركاري ميل سقدر زبا ده فيس سيك كا وستورسي كنع: اعظ کورمہ کی تعلیم ہی سے فائد آنہیں اٹھا سکتے ۔ حالانکہ اُس ترقی نایا فتہ زماریں عام تعلیر کے مئے کو کی منیں یا اجرت مقرر نہ تھی ۔ جو ایک سیمی ہمدر وی انسانی کی دلیل ہے۔ مدارس کے علاوہ سلطان محمود شاہ نے اندھوں کی راحت و آرام کے نظامتوں ایھے ونطیفے مقرر کئے تھے کہ لوگ خور اپنی آنھیں پیوٹرکراس راحت وآرام سے فاكره الما أجابت تم جمعطنت كي طرف سے المعوں كے لئے ہماتھ تحط كے زا یں وہ خود مالوہ اور گیرات ہے غلاملب کرکے رعایا کے ہاتھ ارزاں برخ سے تیتیا تما۔ تاکہ لوگوں کو تحط کی تکلیف ٹہانی نہ بڑے عام تعبیر کے سوا اس نے مذہبی تعلیم کی ا شاعت بمی کی تنی ۔ اور لینے ملک میں جا بجا محدثین اور داعظیں مقرر فرما سے تھے که لوگول میں نرمہی تعلیم کی اشاعت کریں . رعایا کی تعلیم اور محتاجوں کی پرورٹ کا ا سکواستقدر خیال تھا کہ میرسین ادر واعظین کے کاموں کی نگرا نی کے لئے نگرانکا مقر كُرُكُ كُن سَع جو وقتاً فوتتاً يرجه ويت رست تعي اس عام تعليم كعسلاده اس تع عهد میل بل علم و اتال کمال کی نجی استقدر قدر دا نی کی جاتی نتایی که اسکی شهرت سكاالكا لادرا بل علم أوورد ورملول سي آت اور دار السلطنت كوآبا وكرت تق چنا پخه عجسے ایک نتا هر د کن س آیا اور اِس نے میرفیص اولٹرصد اِلصدور کی و<sup>رات</sup> سے تصیدہ پیش کیا تواس کو صلے میں ہرار تنگہ نینی ہرار تو لدسونا عنایت کیا گیا عمر د كمال كى اسى شهرت كوسكر فوام ما فظ شيرازى نے جي گلرگہ آنے كا تقسد كيا تھا اور میرمیل منڈنے ان کے لئے زاوراہ اوراکیک شاہی شی مقرری تھی۔ گر نواہ ماب

ایک تارک الدنیا آدمی تھے کب دینوی خواہش کی بیروی کرسیکتے تھے ۔ جوان کے دلمیں اسیطرے اتفاتی طورے الگئی تی جبیاکہ اہل دنیائے دلوں میں تبھی ضدا کی یار آجاتی ہے اور بچر فوراً ہی دور ہوجاتی ہے۔ دریا کا تلاطم دیجی کشتی سے اُٹر کر کنا رے بر آ کھرے ہوئے اور یہ غزل لکھکر میرنیصنل ملٹر کے ایس رادانہ کر دی جس کے ان تین شور سے غرکے متعلق معلوم ہوسکتے ہیں وروہ اشعاریہ ہیں۔ سے بفروش ولق اکزیں بہتر منی ارزد مسے آسال موداول منم دریا بوے زر غلط کردم که یک جش بصدمن می زرد که یک جومنت وونا ن جهانگ منی رزو بيح مافظ ورقناعت كؤس واز دنياي ووكلز جب سلطان کے سامنے یہ غزل بڑمی گئی۔ تو اس نے ازراہ قدر دانی ملاقتا مشهدى كى مونت ما فظ كو ہرازنگ طلائى جو تقریبًا سامے چار ہرار دیمیہ محبرابر بین میجدید الم عمر کی قدرد اینوں سے سلا طبین ماضیہ کا مقصد بیتحاکد ملک میں ا بل علم جمع ہوں جن کی ملجت سے اہل ملک ہی علم و کمال نتائع ہونے رہیں ۔علماء اورفضلاءك علاده وهاولياء النداورمشانخ كالمخي يراخه تنكزار اورمعتقدتها يينانجه حضرت شیخ محدّ ساج دروشی حوالک زمانهٔ زرازے گلبرگریں تھے بیمار ہوئے توسلطا نووا کی عیادت کے لئے حاصر ہوا اوران کے وصال کے بعد زیارت کے دن الخی تبه ير فاتحه فواني كيليك آيا - استظهم وكر مرسے نوشنو دى فدا كے علاوہ يه فوض مي بمح که ملک میں ال دلتر کی قدر دانی کارواج ہواوراس وربیہسے یہ نجات ایدی مام اس ملک سے اٹھنے نہائے ، عامر تعلیم و تربعیت کے ماسوا اس کے عہد حکومت میں ملات كا انتظام بهى زياده نفا حبكا ثلوت ا*س دا قعه سے بخر* بى ہو تاہے كہ جب ایک قاضی کے سامنے ایک عورت بالزام جرم زنالا ای گئی اور اس سے پر چیا گیا کہ تو ارتخاب برم زناکیا. تواس نے جواب دیا کہ جو نگد نٹرنیت مخری میں مرد کو بیا ر عور والے

کرنے کی اجازت ہے۔ اسلئے تھے یہ خیال پیدا ہوا کہ اسی طرح عورت کو بھی جا رور دکرنیکی اجازت ہے ۔ اور عدم واقعینت کی دجہ سے یہ جرم سرز دو ہوا اب اس کے خلاف معلم ہولہے۔ اس کئے میں تو برکر تی ہوں۔ آیندہ سے اس جرم کا ارتکاب نہ کر ونگی۔ پنجا سنکرقاضی کوسوامعان کرنے کے اور کوئی جارہ نہ تھا۔

آئیٹل برس بوناہ ۲۳ یوم حکومت کرنے کے بعدسلطان محمو دشاہ ت محوقہ میں مبلا ہوکررا ہی ملک عدم ہواا وراسکی دفات کے دو سرے روز ملک نا ئب بین الدین غوری کا بھی نتقال ہوگیا جب کی عمر الکمیٹو سائٹ برس کی غمی جھتیت توبیہ ہے کہ ملک سیف الدین ایک نہایت ہی لائق وفائق مدبرا ورمنظ وزیر تھا جس کی برولت سلامین ہمہنی کو یا نتظامی اور ملکی رونق نصیب ہوئی خی۔

## سلطأ غيانة الديهني

ستوقيظ من ملطان غياية الدين سلطان محمود كابرا فرزندسلطنت بهنيه سخت فيروج مِتْها. وه ستره برس كانا يخربه كار نوجوان تعابه اس نے اپنے اب كى طرز تومت يرطينا چا ہا ۔ اورا مرکے وولت کو درجہ مدرجہ انعام واکر ام سے خوش ول کیا ۔ مگر ایک معتبر امیرکو حواس کے باب کے ونت کا زکی غلام تھا سلطان کے صرف اس بنا دیر عداوت بیدا موثی کہ اس نے احدیثگ ترزمنی کو فدمت مشیواتی یا نیابت او عظم ہما یوں کے فرز مہ کوسرنیتی کی المازمت عطاکی تھی جنھیں وہ اپنے اور اپنے بیٹے کے لئے چا ہتا تھا۔ اس پرطوہ یہ ہوا كسلطان إزرو شے حقارت اسكى حاصرى اورغىيىت بيں يەكلەر نا ن سے كالاكرتا تھا که غلاموں کو لوگوں پر سروار نبانا نہیں جا ہئے کیونکہ امین ا دلا درسول عبی موجو وہیں یہ تحسیر میرکلیاس ترکی غلا تعلیمین کے دل پرنشتہ کا کا مرکزا تھا۔ حب نے سلطان کے قلع قلع صممارا دوابنے دل می مثان لیا تھا ۔تغلیم کی ایک نہات ہی صین ارم کی تی جر کوعام تعلیم و ترمیت کے سواعلم مرسیقی میں می کمال فقا ۔ ایک توحن ظاہری کیا کم تھا اس رعلم نوشک دخواند اور موسلیتی نے سونے پر سوائے کا کام کیا جس سے حبیاً نی خوبصورتی کورونق دوبالا ہوکئی۔ ما وشاہ اس بڑگی سسے غاٹیا اُمحبت رکھتا تھااور کو ٹی پہلواس کے وصال کا ڈھونڈھتا تھا۔ تعلیمین نے اس فرنفتگی کومعلوم کرکے اس کو کینے شکار کا ایک مضبوط وام قرار دیا اور سلطان کو دعوت کے بہانے سے بالهيبا عشق من وانسان اندها موہی جانا ہے سلطان نے بغیر مزم واحتیا لاکے اسكروعوت قبول كي ا ور فوراً اس كے مكان براس كيدسے جلاكيا كرو و مفرور اس تقریباً

اپنی *حین ارائی کو اسکی نذر کر نگ*ا تنگهیر نے اپن*ے ایک متنه غلا در وسا*قی بناکرسلطان کو خ<sup>وجی</sup> شراب یوائی ۱۰ ورفلوت کرانے کے بہانے سے اس کے تمام مصاحبوں کو با ہر بھجوا دما۔ سلطان وابني مشوند كانتظاري حوربهي تعارا سلئه اس في اس خوت كوننيب سمجها گرا میدکے خلاف اندرسے و چسین لڑکی تو اسکی خدمت میں نہ آئی ۔ خو د تغلیمہ خبخر کھنچے ہو ایس کی طرف بڑھا جس کو د کھیکرسلطانِ سٹیر حق کی طرف بھا گا گر آخری سٹیر ہی کہ بھیج تغلیمین نے اس کے بال مکر کراپنی طرف کھینچ لیا اور اپنے غلام طرب کی مروسے اس تے وونون في تع بيني ير باند صكر خبزت اسكى دو نون آنخيين كالدالين - اس بيرمي كع بعد با ہرسے ایک ایک خیرخوا ہ اور سے بر آور دہ امیر کو سلطان کے نام سے بواکر فتل کیا جب العيرام تقبل ہوسیکے تواسوتت تغلیمین نے سلطان کوساگر کے قلعہ میں مجواد کی اور اس بمائي مشر الدين كونخنت ملطنت يرسمايا اورخوداسكي نمايت كاكام كرف كارا والله کی غلامی مس غلاموں کو جوا قتدارہ اعتبار ماسل ہوتا ہے اوسکی ایک ادنی ہی مثال ہے۔ سلطان غیاث الدین کی مت حکومت حبکوشراب خواری ادرعشق ما زی نے وام ہلاکت یں تھنیسایا تھا صرف ایک اوبس روم تھی۔

# سكطان سلاينهي

سلطان غباث الدین کے کھول ورمجیں ہونے کے بعداس کا ہما کی تخت سلطنت پر بٹھایا گیا۔ اسونت اس کی عمرہ ابرس سے زیادہ نہ تھی ۔ایک تریکسنی دورہے بھائی کی امنوس ناک حالت بیش نظر. ان دونول کھا ناسے اس نے امورملکت میں دخل ہزو ما بادنتا ہی کے نام ہی پر تفاعت کی تغلیمین کوجس نے امراے ' نامیدار کو قتل کرکھے اور آکی بها ئى كوا تاركراس كونخنت فيروزه يريخها يا تصاللك نائب اورا ميزملگ كى خدمت اورضه عطا کی۔اور ہا لھنّا اس کا تا بعے فرمان ہو گیا جر تھے تغلیمین اوراوس کی والدہ کہتی تھی خ غیاث الدین کی ال کی لونڈی متی اور جس کوتنگیین نے اپنی دوستی سے مشرف فراکر مخدومه جمال کا خطاب دلوایا تعارا سکو دہ سبرجشبہ بجالاتا تھا تغلیمین نے روزانہ تخدد وتحا منت کی کثرت سے اس عورت کو اپنا ایسا ورست بنالیا تھاکہ وہ اسی کادم بمرتی تھی .اورسلطان کویہ کہ کر ڈرایا کرتی تھی کہ دیجیویہ با دشا ہی تنکیمین کے ملنیا سے ا تميں ایسے کسی کے کہنے سنے سے منون نہ ہومانا ریگرا سانی طبعیت کا فاصد ہے که لوگ ایک او نے ستخص کے فیر معمولی اقتدارات اور بے انتہا زور حکومت کو دیکھیکر خوج حسد کی وصب جواہل دنیا کے خمیریں ہو تاہے اس کے دشمن ہوجاتے ہیں تغلیمین کا يرم تا موا حروج اور با دشاه كى السعيد كرى محبت ويككرا ومر توامر وعام مايا میں سے نیزت میدا ہوئی ۔ اور اومر فیروز خاں اور احد خاں کی بیویوں نے جو غیاث الدین کمول کی سگی بین تقی اینے شوہروں کو انتقام پر آما دہ کیا تفلیمین نے مجی نازشوں کی من کن اگر دو نول شا ہزادوں کے قتل کی عکر کی۔ گرخش فشتیسے یہ دولوزل س کے اراوے پیطلع ہو کرساگر میں بھاگ آ ٹے جہاں کہ ان کے فاندان کا

ایک پرورو شخص سد ہونا می حاکم تھا۔ اس نمک حلال شخص نے بینے آ قا زا دول کوڑی خاطروقواضع سے بناہ دی اورائی اعانت کے لئے لظکر فراہم کیا۔ فیروز فال دراہ فاف نے یہ سووکر کدا مرکئے ملطنت تعجین سے ناراض ہیں اور وہ صروران کے ساتھ بڑی ہو ہوئی میں تھے۔ دارالسلطنت پر جڑسا می کوری گران کی امید کے خلاف کسی مرنے ہی توانکو کوئی مدونہ دی۔ کیونکہ ان کی کشکر کشتی کی فیرسنگر تعلیمین نے فرزانہ شا ہی کے درواز کھول شریع سے اورام ااور عام رعایا کو ابغام مختشش سے رامنی کر لیا تھا۔ مثل مشہورے کوالی دنیا تو روبیہ کے آسسنا ہیں وہ بھلاک فیروز اوراحد کی امداد کرتے جن کے بس مالئوں دیے تھے میں موجود نہ تھا۔ آخر کاراد حرسے یہ دونوں اپنی شہزادے اوراد حرسے تعلیمین سلطا بیٹر سرالدین کولیکر بڑھا۔ اور دونوں کشکرون میں اور اورون کی مشاروں کوشکست ہوئی زوروشور کی لڑائی ہوئی۔ اس حباک وجدال میں دونوں شاہرادوں کوشکست ہوئی زوروشور کی لڑائی ہوئی۔ اس حباک وجدال میں دونوں شاہرادوں کوشکست ہوئی جو بھرساگری میں حالگر کر سگئے اور موقع دونت کے نظر رہے۔

ال تعلیمان کے اور بھی وصلے بڑھا دیے جس سے تمام ارابطات میں ایک عام ناراضی میں گئی۔ ان لوگوں نے فیروز خاں اوراجد کو دارالسلطنت میں آنے اور بور بیاں بھیکر باطیبنا ن تمام سازش کرنے کیلئے خنیہ بیا دہیجا ۔ خلق اللہ کی عام ناراضی پر بھروسہ کرکے ان دونوں شا ہزادوں نے سلطان شمس الدین سے تصور کی منافی اور والسلطنت میں کر رہنے کی اجازت جا ہی تعلیمین نے اسے ایک بنمت غیر ترقق میں مان کا دونوں کے نام جاری کر دیا ۔ جا بتا تھا کہ اس نہ بیر سے میں اور اجرفاں نے ماکر سے کو جا کی افادت کا دعیہ بیر ترق اور والسلطنت کے آئے ہی فیروز خال اور اجرفاں نے ماکر سے کو چرکی اور شہر کے باہروہ اس ترووی ہم ہرگئے کہ آیا گلم کہ جائیں یا نہ جائیں۔ کیونکہ دونوں اور شہر کے باہروہ اس ترووی کا ما مناسب استے برل کے کئیمیری مجذوب کا دہا گار ہوا

اوراس نے فروز کو فروز فاں رورافن وں کے نام سے نما اب کرکے ان کو والسلطنت کی طرف جانے کی ہدایت کی۔ اور مجہ زوب کی بیمنیس کوئی سے جانک وہ بلا تا ال اپنے منزل مفصور کی طرف روانہ ہوئے گواس زمانہ مرحب کہ ہندوستان سے قدم روحانی منزل مفصور کی طرف روانہ ہوئے گواس زمانہ مرحب کہ ہندوستان سے قدم روحانی علوم منت جانے ہیں معبن نا واقعان معرالارواح ایسی نیس کوئی ٹیوں کو محبز نا خرجے نیادہ نہ بنائیں گے۔ مگراس میں کوئی شک روشبہ ہنیں کہ مجا ذریب میں آبیدہ کے حالات معلم کرنے اور خلاف رسم و آداب کرامات دکھانے کی بے حدالات ہوتی ہے جس کا شوت وافعات متواترہ سے ہوتا ہے اور جس کو آج کل کے علوم خربب دانی جوامر کم اور بور پی میں شایع ہیں تھی طرح سے ثابت کرتے جاتے ہیں۔

حن ہما و گلبرگدیں ہینچکران دولوں نسا نبرادوں نے جندر دز سکوت اختیار کیا اور چيکي چيکي آکترامرات سلطنت کو همولمر کراميا ۔ ايک دن مونع يا کر فيروز فا م محلسرا شاہی من التعلین سے درخواست کی کرمیرے کھ برشند دارسلطان کوسلام کرنا ماہویں احا زت ہوتو وہ پہاں بالئے مائیں . چونکہ تنکیمین سے انتقا م کیسنے کا وقت آگیا تھا۔ وہ اس سازش کومطلق نستجما اوران کے اندر بلانے کی امازت دلوادی۔ تمین سوسلے جوان کے اندرہ نے ہی کشت و خون کا بازارگرم ہو گیا۔ جب بی تعلیمن کا اوا کا ماراکیا اورسلطا ن مس لدبن اورتغلمین زندوگرفتار جوتھوڑے سے تسلط نے بعد فروز فاں نے سلطان کو اندها کرا دیا ۔ اورنغلیمین کوسلطا ن غیات الدین میز ول کے سپر د کر دیا جر نے اسکو ہا وحرد نا بیٹا کی کے ایک ہی تکوار کے دار میں قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد سلطاغیا آمیکز کمول اوراسکی والدہ محذومہ حہاں نے جو تیہ ہوکر ہید رکے فلعہ میں جیپورئے گئے تھے بڑے الحیاح اور کاجت سے مکہ معظم جانے اور وہیں تا یہ زنسیت رہنے کی اماز ماسل کی اورسلطان فیروزت و نے ان کے اخراجات کے گئے سالانہ پانچ ہزار سکۂ ملائی اور ہندو سستان کے تحف وتحا ٹین وخیرہ سقر کئے جوان کی وفات

برابر پنج رہے۔ آخر کارسائٹ جری میں بہت م مرینہ مورہ یہ خوش مت سلطان را ہی کائٹ تھا ہوا۔ اس کی مت حکومت علاقہ مسے زیادہ نہ تھی۔

## سكطأ فيرورثاه رورافزوتهني

راس المسالة من برمار والسلطنت من بادگر فروز نا محت شامی برماده افروز مواه و افروز مواه و افروز مواه و المراس فرای برماده افر دو افرول کے خطاب کو زا ده کیا جو اس سے ببلے ساگر کے قریب اسکو ایک محد دب سے اس نے اعلے درجہ کے علوم دفنون عاصل کئے تھے ملک المب کا خطاب دیم کم کریا اس نے اعلے درجہ کے علوم دفنون عاصل کئے تھے ملک المب کا خطاب دیم کم کریا اس مشرف اور کیا ۔ علاده ازیں برحمنوں کو معبی اس نے اعلا و مرفز الله داکے مغرز رین عہده پر سرفراز کیا ۔ علاده ازیں برحمنوں کو معبی اس نے اعلا و مرفز الله داکے مغرز رین عہده پر سرفراز کیا ۔ علاده ازیں برحمنوں کو معبی اس نے اعلا و مرفز الله برخی می مفرق موں کے حکم الن البخاص میں منافر میں مورس کے حکم الن البخاص میں منافر میں مورس کے حکم الن البخاص میں مورس کے مورس کی مورست کی دریائی کا ملک ہندیں خیال کیا جا سکتا ہے ۔ جو خاص سبب انکی حکومت کی دریائی کا ملک ہندیں خیال کیا جا سکتا ہے ۔

اسلطان کی کیس الم عبد مکومت میں جرسلاطین گلرگہ کے عبدوں میں تہا کی عروج کا عبد کہا جا سکتا ہے جرمیں لوائیاں واقع ہوئیں جن میں سے حرف ایک ہی فوی لوائی میں سکوسخت ناکا می نصیب ہوئی جس کے ریخو عنم سے اس کے ول دو ماغ پر سہت براصد سہرواان لوائیوں میں سے یہاں صرف مبنی ہم مرکد آرائیوں کا ذکر محتصر لوپ کیا مائیگا۔ تاکد کتا بیں طول نہونے یائے۔

یہ بات کے دورے برس سرمدی ہندور یاسوں فے جو جیشہ سلمانونی اردونی کمزوروں کو نشاری جا بوروں کی طرح تاکتی رہتی تقیں۔ ادرانیا ملک واپن ایسے کا قابر وصون شعاکرتی تقیس سراٹھا یا ادرا دحرات جنوب میں بیجا گرکے راجہ نے

چوشا ان گلرگه کادکن من رقب اعظم تھا م*گل اور را پُوریر چراها* ٹی کی اور اد حرشال میں راجەزىنىڭ نے دارىيىملەتيا - اش مې كو ئى شك نېس. كەسلىلان فېروزىنا ، رنەم سے بزم کو ترجع دیتا تھا۔ اوراسی میلان عشرت کا پذشتی تھاکہ اس کے وشمنوں کو اس کے مک پر فرج کشنی کی بیرائت ہوئی تھی ۔ گر کڑا ئیو ںسے سلوم ہوناہے کہ علمی لیانہ کے ساته اس میں فزجی فالبیت عبی سوج دھی۔ پہلے تواسے تھوٹرا سالشکر نیکررا جہ دورا کی مرکونی کا آرا دہ کیا جو ایک بہت بڑی نبح لیکر مدگل پر جڑ ہ آیا تھا۔ اور کرمشنا کے كأرك نعميه زن تحط اسوقت دريائ كزننا بارش كي وحبس بهت طغياني يربحت اور مثار شا ہی کسی طرح سے یا رہنیں ہوسکتا تھا۔ اسکئے اِس بارہ میں سلطان نے لینے امراہے مشورہ کیا گرکسی نے کوئی معقول لئے نہیں میش کی ۔ ابین سے ایک شخص قاضى سراج نامي تعاجب نے سلطان سے ابنا جر ہر ذاتی و کھانے اور حملہ و حوا نسب را مرکوز برکرنے اور اس کی فوج میں پرسٹیا نی جیلانے کا وعدہ کیا۔ تاکہ بعدازاں تشکرننا ہی و ہاں پینچکرساری ہندو فرج کو بھگا دے۔اگرمیہ ایک قاضی زا دیے سو يرشيطانى افعال نتعب الكيربين جرقاضي سراج سے نلا ہر إدے تاہم اس د القيسے یہ بات نابت ہوتی ہے کہ ولی کے جیس میں شیطان مبی ہواکر تاہے۔ اور دنیا میآومی كى شناخت بېت بېيشكا ئے - فاضى سراج آپنے سات آدميوں كے ساتھ سندونقيرونكا میس بناکرانک طواُست کے خیمہ میں یا جورانجہ کی تمام رفا صدور تو سی متازمی اور اس میں ارتفاق کو اپنی طرف اور اس پر ہزار جان سے عاشق ہوگیا عشق کا تواٹر ہی ہے کمعشوق کو اپنی طرف کمپنیخاہے گو دہ ہا نتق فرضی ہی کیوں نہو۔ رنڈی کو بھی اس سے محبت ہوگئی اورجب وہ ایک روزرات کو کنور کے ورباری مجرا کرنے کو جانے لگی تر قاضی صاحب کواسکی مدائی میں ہے مینی شیروع ہوئی - اسل ضطراب کو دیکھیکر طوائف نے اپنی عاشق کی توا<sup>ی</sup>ی نررم كما يا اوركهاكه اگرتم كحير كا نا بحا نا جانت موت تو مين متين لين ساعة در باريس

بے جلتی قاضی نے اپنے کمالات جراہیں گانے اور ناچنے اور سخرے بن من عاصل تنے سب نلا ہرکئے جن کے دیکھیے سے رنڈی کوسخت حیرت ہوئی اور وہ خوشی سے انہیں کورائے آ دسیوں کو در بارمیں ہے گئی۔ راجہ کا در بارگرم تھا جب فاضی صاحب کے ناہیے گاری ہ ئی جنسیں رنڈی نے بھانڈ ہامسخرہ کا کہاتھا توا نہوں نے اپنے دونوں کم تشوں میں خبر آیکر و جی ناچ نا چنا اور کر نا ٹک کیے ناچ کے کمالات دکھا نا شروع کئے جستے ما عاضرین جلبسه بر ومدکی حالت طاری ہوگئی ناچتے ناچنے قاضی صاحب کنور کی طرف بڑ اور و دران رقص ہی میں س کو اور اس کے بعض امیروں کو نہایت برتی کے ساتھ ہلا کہ کر و یا اور لیبنے ساتوں آدمیوں کوایک خاص آوازسے اشا روکیا جو در بارکے خیمیہ کے باہرکمین کا ویں جھیسے ہوئے تھے ۔ اِنّ دمیوں نے آتے ہی جراغوں کو گل کرکے جن کیکر امرون کوته تیغ بیدرن کیا اورسارے کیمپ میں ال ال بید اگر دی ۔ چونکه را مدکالشکر ہ اجبار کے ووریس بڑا ہوا تھا۔ اسلئے کوئی ایک صیح خبر نتائع نہوئی جتنے منداتنی ہاتیں یمنل صارق آئی ۔ غرصٰکہ راجہ کے مرنے اور سلما ہوں کے تنب فون کی خبرراجہ کی تمام فتح مربیسل گئی جرسے راجہ کے باؤل اکور گئے۔ اوروہ بیجانگر کی طرف بھاگا۔ اور سلطان فروز شاہ بھی پؤکروں کے ذریعہ سے از کر آموجود ہوا اور اس نے راصرے لشکریں ں اس اور شروع کر دی صرمے بہت سامان واساب لشکری اس کے یا تھ آیا بسلطان راجه کا نعانت کبا اور را جه اینے مضبوط قلعہ میں بنا ہ گزیں ہوگیا ۔ پھر ایک بہت بخت محاهره کے اور کشت وخون کے بعجسمیں ہزاروں ہندو جا ن سے ارسے گئے ۔ اور ہزارو ہی زندہ گرفتار ہوسے گیارہ لاکھ ہون برصلح قرار ہا کی اورسلطان س خزانہ کولئے ہوئے شہر گلبرگہ کو دایس آیا۔ اس سنجیا ہی ہے بعد سلطان نے برار کا بنے کیا اور رامہ بزسٹک کو شكت ديكر قلعه كحبيله كالحامو كيا راحد نے مجبور ہوكر متعام الجميمير سلطان سے معافی المكی اورتائف وہدایا کے ساتھ اپنی خوبصورت رائی کو حرم شا ہی ہی، الل ہونے کے

جس برسلطان نے اسکواسکی ملطنت داہیں کی اورمنفور اور کا میاب ابنے دارالسلطنت والسس آیا

، این تنابی امیرتیمور کی میر دندوستان می آنے کی خبرشائع دولی اور شربندی کے خیال سے سلطان فیروزشا و نے کچے فتمتی تحا نف امیر تیمور کی خدمت میں رواز کرکے اینی فائیا نه اطاعت کا المهار کیاجس کےصلیم امیر معروم نے بھی نویش ہوکر فتے کے تبل ہی صوبہ گجرات اور الو ملطان کو عِنایت وزائے . اور اپنی طرف سے دکن کی شاہی کا مزمان مبیجا۔ اس سازش کی بناد پر گجرات اور الوہ کے رئیسوں کوسلطان سے حدیدادا و اورانهول نے اسکی تباہی کی فکریں سومیں ۔ ادمرتو سلطان سے دوتی نظا ہرکی اور اوصر اسکے پرانے وشمن راحہ بیجا نگر کو اس کے مقابلہ کے لئے آنا دہ کیا اور لینے نشکروں سے رامہ کو مدود ہے کا وعدہ کیا۔ اگرچہ بیجا نگرکے راجہ نے امراد کی اک امید پر معمولی ایج و خراج کا دیناموقوت کر دیا۔ تا ہم سلطان نے بڑی بروباری اور متانت اسكاتقاضا زكيا اوررواني كي جبير حيار السيحبشم وبشي اطت ياركي اور وقت اور موقع كانتظر كا سلطان فیروزشا و اور راجه بیجا نگرین خو دوسری لوانی واقع هونی اسکی خاص جم ایک بین مورت پر عقال متی جو ایک گسنا مرسنار کی کوئی متی. اے ایک براس نے عرب یقی دغیرہ عوم دفنون کی تعلیم دیمریا دشا ہوں کی سحبت سے تا بل بناویا تھا۔ اس سین رئی پر بیما نگر کارامه عاشق ہوگیا اس سے شاوی کر فی جا جی نگرا س خوبصورت ونوش میرت را کی نے اسکی دولت پر نظرنه کی اور شاہی حرم سا کی تخلیفوں کو پیشن نظر رکھاجن میںسے ایک پیمبی تھی کہ ساری ہمرکے لئے اڑکی والدین سے جدا ہوجاتی اوکل کے گوشہ میں مجربین کیلاح سخت پر دہے میں مقید رکھی جاتی یا وجو دیر مقال کی نارضامند کے ایک روز راج نے مگل من کراسکو بزورلیجا ناجا یا ۔ گراس کے شکر کے آنے کی خرسن كرصر بدكل كے وك اطراف وجواب معالك كرجيب كي حرص برعت ل مثال مي

اس وجہ سے رجب کو اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی اور وہ مدکل اور اس کے گر دوزاح کے مہات کو فراب کرا ہوا اپنے مترکی طرف پیرا۔ سلطانی عہدہ وار نے اسکا تناقب کیا اورایک جیوٹی سی لڑائی میں را جر کے بہت سے آدمی نتل ہوئے جب اس واقعہ کی خرسلطان کو ہوئی و اس نے فوراً بیجا گرکے رام کواس نا ثنامیت وکت پرمزاری کے گئے لٹکرکشی کی جسب ممول راج دیوراے لینے تلعہ میں پنا وگزیں ہوا اور سلطان نے اس کے شہرکا محاصرہ کیاجس میں کئی دھنداس کو راجہ کی فوج سیخت ڈاٹیاں از نی زیں ا كم مرتبه توسلطان كے ياؤں اكمر مى كئے تھے ۔ اوراس كے إقد ميں زخ بعي آيا مت لمربير صبرو ننبات سے اس نے کام لیا اور زخوں کے اچھا ہونے کے بعد اس نے پر برستور محاصره كو فالمحكيا - اور البنے امنیروں كوجنوبي كاك كى لوٹ مار كيلئے بھيجا تاك راجد لینے علاقہ دالوں کی کوئی مدد نہ کرسکے ۔ دس وٹ ماریں بیت بڑا کا ل غنیہ سلطا كے إلتى آيا اورسا لله بزار مندو مردوزن كرفتار بوف اور قلعدسكا يورها فتح بوگيا . حب من نما فال س لوث ارسے فارغ ہو کرو البس آیا۔ توسلطان نے اور نی کے قلعے محامره کا تصدکیا . جوایک بنایت نبی تمکو قلعه تھا گراس اثنادیس را مبرکی فرف سیے صعے کا پیام بینیا سیلے سلطان نے براہات روکر ویا۔ آخرکار بڑی خوشار اور فار ے ان شرائط پر صلح ہوئی کہ راج اپنی بیٹی کوسلطان کے نیاح میں دیر دس لاکھ پگوڑا پانیمن و تی با سنتخب اتمی دو هزارغلام اورگائیس دغیره بطور نزرکے بیش کرے اگرچه پهلی شرط بهت جی کرای تی حبکو جندو اپنے ندم بی اعتبار سے سواے انتہادیم کی مجبوری کے دفت اورکہمی منظور نہیں کرسکتے۔ تا ہم راحہ نے بڑی دروم درحا م سے اپنی لڑکی کیٹ وی سلطان نیروزشا و کے ساتھ کر دی اور شکیش کے علاوہ بجر جہنیریں دیا۔ اس شادی میں حوبڑے نکلف سے بیجا بور میں رجاتی گئی تھی تمام مندوں کی رسیں اوا ہوئیں۔ اور وولتین دن کی مہانی کے بعد اپنے سام کے

رامرانی سے خصت ہوا۔ اِد تاہوں کے مزاج بہت ازک ہوتے ہیں ۔ مرف اتن ہی بات پرکہ راجسلطان کے ساتھ بغرض خصت اس کے لشکرگاہ کک ہس ہے اسلطان کے جی من مراسکی مرف سے کدورت بیدا ہوگئی۔ اور طرفین کے دار سی غبار آگیا ، آجز کار اس مندوانی عروس ادر مبہت بڑے ال واساب کے ساتھ سلطان فیروزشا ہ واخل والكسلطنت موا اوربر بحال كومركل سے بلاكر و يجما اور اس كے حن كى مبت توسف کی اور زیاد تی مرکی وجیسے اسکو اپنے لایت نسبھھا اسکی شا دی بڑے وھوم وصام لینے بمیے من فال کے ساتھ کردی ۔ ان فتوحات متوازه نے حقیقت میں سلطان کو معزور کردیا تعاصبکی وجسے اس سی سب اورانتعال کے مگندہ پر حروصا کی کر دی جربیجا مگر کے راصے قبضیں تعان المالية بين من قلعه كامحامره كيا كيا - كروباكے بصلے سے الشكر شا ہى در بمورہم ہوگیا اورسلطان کو بحزو ابھی کے اور کوئی جارہ نظرنہ آیا۔اس موقع کوغنیمت جان کر مندؤول نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اہل اسلام کا تعاقب کیا ۔ اور ایک اوائی س سلطان کاوزیر سیریض الله انجوار اگیا اور سلطان کویمی گبٹ عباگا پرا۔ اسوقت ہندؤوں نے اشکرسلطانی کے اسقدرآومی قتل کئے کدان کے سروں کے چبورے سنگئے مساِ مِدا در فا نقابین مسار کی گئیں اور پرانی عدا و توں کا عوض بڑی ببرجی اور نہایت

ہی نگدلی سے پاگیا۔سلطان فیروزشا ونے یہ نا قابل برواشت شکت کھا کر گجرات سے مدوللب کی مگر کھیے نہوا آفر کاروہ اس تباہی اور بربا وی کے صدمہ سے سخت

سلطان کی اس بھاری میں ریاست کا کام اس کے دو غلام میں الملاک اور نظام پلانے گئے جنہوں نے اسکے رفیق اور فیرخواہ بھا کی احدفاں کو اندھا کردینے کی رائے میش کی افر سلطان کو یہ بات سوحھا کر کہ احد خاں کی موج دگی میرحسن خاں کی خشینی کا

مئد موض طرس ہے اسکی گرنتاری کا حکم مامل کر دیا۔ گراس سازش کی خبرخانخا ناک يهليه هي سي پېزېگېي هتي اسلنے وه فرار پوکرشاه سبده کړېند و نواز کميو در از رممهٔ التديم کے مکان میں ہجھیا۔ شاہ صاحب نے اپنی دشار بھا ٹرکر اس کے سریر ابندہ وی اور یہ کہاکہ لے یہ تاج شاہی ہے تھے وکن کی حکومت مبارک ہو۔ احد خال کوشاہ صاحب کا اعتقاد ترتقا مي وه فراً مهت با نده كرماكا ادر السنة من اسكا ايك دوست م بصرى سوواگر ملا اورائسے روک کر اِتین کرنے لگا۔ احد خان نے کہا کہ یہ وقت ایسا بازگ ہے کہ تو مجد سے علیٰدہ ہو جا ورنہ عتاب شا ہی میں گرفتار ہو جانیگا۔ لیکن اسکے جواب س اُس نے یہ کہاکہ دوست وہ ہے جو بُرے وقت میں ساتھ دسے نہ کوعیش وآرام کے وقت ما تھی ہے اور معیدت کے وقت بھاگے۔ یہ کہکروہ لینے دوست کے ساتھ ہو اوسی محبت کے جو ہر د کھیا ئے جب احد خاں فرار ہوا تو اسکا تعا تب سلطان کے و فلاموں نے بڑی شبتی اور مالا کی ہے کیا ۔ گرخدا کی شیت میں کسکو دخل ہے و چہکو یا ہتا ہے تا ہے شاہی عطافرا آپ ۔ احمد خاں اورسن بصری نے اِ دھراً دھر سے رہٰم او باش ریرے جم کرسنے جنی بقداد ایمنایسے زیادہ نہ تھی اور بنجاروں کے بیل کورسوداُکرد کے گھوڑے کیکر جو اسوقت حن اتفاق سے ٹہرے ہوئے تھے۔اوران پر مزدورون کو حرِّ معاکر فرج شا ہی کے سامنے اسطرح کھڑا کر دیا کہ منا تغین کو یہ دھو کا ہوا کہ احد خا ہے ساتع ملک کے تنام امراکی فرمیں جمع ہیں اس خیال سے اِئی ہمتیں تو ٹوٹ ہی گئی عبير كدلتنے ميں حد فياں نے مينيوستى كركے شاكبى فوج برحله كر ديا شبكا نيتجہ يہ ہوا كہ عین الملک اور نظام الملک گلبرگه کی مرت جمایے اور احد خان نے انکا تعا تب کیا منو کارحب سلطان کریه بات بخوبی نابت هو گئی کدرعایا اور نشکری دو نو لاحدخان لبطرف میں۔ تواس نے قلعہ کا در وار ہ کھولہ یا اور احد خاں کو یاس بلاکر تحنت شاہ*ی پر* بیٹھنے کا حکم دیا ۔ اور اپنے بیٹے حن خاں کو جرا کی خیف العقل اور عیامت آدمی تھا ۔ اس کے

سپردکیا. احدفال کی خت شینی کے جند روز بدسلطان فیروز شاہ کا انتقال ہوا جمی وج بعض مورخ یہ بتاتے ہیں کہ اسکوا حدفال نے گلا گھٹواکہ مروا ڈالا گریہ بات قریب نہیں کیونکہ اول قراحدفال ایک نہایت فوش فاق اور خدا پرست آو می تھا. دوسرے یہ کہ وہ لینے بھائی سے بہت بجت بر کھتا تھا. اگر اسکوسلطان کا نمل ہی منظور ہوتا تو وہ اسکی یا کی کوخرور گرفتار کر لتیا جوشکت کے وفت اسکے تا بویس ھتی اسوقت سلطان کا متال یا گرفتاری احدفال کے اتھ میں متی ۔ اس نئے یسب خیال فرضی معلوم ہوتے ہیں۔ اصلی واقعہ یہ سے کہ وہ اپنی طبعی موت سے فرت ہوا ،

سلطان فیروزنثاه ایک ذی علم او راسفی آدمی تصابه اس نے اس زمانہ کے تمام عوم و نون عال کئے تھے ادر بالمضوص اُسکوعلم ہیئت سے بہت بڑا دنو ق تھا کیونکر دوکیا کی ایک اونجی میاڑی پر رصدگا ہ کی تباری کاحکم بھی اسنے دیا تھا۔ گرمہتم کے مرحا نے اور معفن واقعات کے بیش تنے سے دکن میں یا رصدگاہ قائم ہوئی۔اسکو درس مرسکا ایساشوق تھا کہ وہ ہفتہ میں تین دن نناگر دوں کویڑھا تا تھا ۔علمٰ اور فضل سے صحبت می مبت گرم رکھتا تھا۔ اوراسکی صحبت کی ایک بڑی حضوصیت میمنی کدول اس کے تمام ذی علم مصاحب اس سے انتہا درجہ کی بے تکلفیٰ سے ملنے تھے . اور قرسم کے ماکو لات اور منزوبات کوستال کرتے تھے جشار ہی باور چنجانے سے مہار مط عاتے تھے ایکراس بے تعلقی کی معبتوں میں دینوی اور ملکی کا رو بار اور لوگوں کی غیب اورما سوسی کی سنبت بحت ما نعت تھی ۔ صرف علی بحث ومباحثہ ہی ا ن صحبتول کا مشائے خاص تھا۔ با وجرواس بلندخیالی اور حکمت اور فلسفہ کے شوق وروق كے سلطان روزه نازكا بحى يابند تھا ۔ اور حلال وحرام كا بھى ولدا وہ تھا۔ اور يہى ومہ متی کہ شراب کو محصیکر پتیا تھا . اور ناچ گا نے کامشنلہ کمبی فا صحبتوں میں ہواکرنا تھا ان ممنوعات کے ارتکاب سے وہ اوم بھی تھا۔ صوفیہ کی اصطلاعوں سے بھی

الكى تقى ما كالك فدييز حاننا تفاكه اس كے سنے سے داغ ميں زباني خالات بيدا ہوتے امر اجتمعت یا ہے کسلطان فیروز شاہ ایک عشرت بیند آوی تھا۔اسکوعور تو بھی استدر حرص تفی که اسنے برقوم کی ایک ایک حورت بهیا کی تھی اور اسی قوم کے نام ان کمیلئے رکھے تھے ۔ اور اسکے عل میں سات سو اٹھ سوعور تیں ہر ملک کی جمع کھیں جنیں بورویمن حینی . روسی ، عربی - ترکی وعیره مرتوم د ملک کی خوصورت آدمین عورت یا نی جاتی نعتی کہتے ہیں کے سلطان ان مختلف ریا زن کی عور تو سے نہیں كى دا زن مي باتين كياكرتا خوا يجس معلوم مونائ كدوه مختلف زبان كامشًا ق لام میں جار عور توں سے زبارہ نماح کرنے کی ما نعت ہے ۔ اسلے اس نے لینے اشا وفلین اللہ انجوسے کثرت از دواج کی خوہش کو پوراکرنے کیلئے ایک حیلہ تشرعی کی درخواست کی تھی ۔ اور اس لائی آومی نے جبکا ندہب شاید تشیع تھا الكومنغه كامسئله متندكما بوس السائات كرديا تقاء امراكي خوابش نعناني وركى کرنے کیلئے گو دنیا دارعما بہت سے فقہی اور ندہبی سائل نحال لیاکرتے ہیں . مگرا سبکا نتیجه بخ خرابی کے ادر کچینہیں ہوتا۔عور توں کی زیادتی سے آخر زیانہ ہیں سلطان فیوز م واغ خراب ہوگیا تما اور وہ ریاست کے اموریس اسقدر طالاک اور حیت ندتھا مسقدراً یک پرمنرگار با وتنا هاس عمرین جواکر تاہے . با وجود ان چیند کمرمور پوں کے بوان ول من مَبِرْت یا نی جاتی میں سَلطان فیروزشاہ رزم اور بزم وو وٰ سین دونید تھا جبكامقا لمه علم رفعنل ميں صرف محر تعلق شاه ہي سے ہوسكتا سلے مگروہ تعلق اقبال میں بڑھا ہوا تھا۔ اور اسیس رحم وکرم تھا۔ اس نے جبی لینے عہدیں لیک نیا وارالسلفنت فیروز آباد کے نام سے بسایاتھا۔ جرواڑی کی اٹنین سے 10کر سے فاصله يراب ايك كاول كي صورت مين واقع ب يكر في اواقع يديا يا يحت قرار نہیں پانی مصرف وہ اسکی کثیر انتدا دعورتوں کے محلوں سے آبا دخماجهاں سلطان

اكثر ماكر عيش مي مصروف ر إكر ناتها -

ن نیرور آباد کے علاوہ حضرت بندہ بواز گیسو وراز کی نشریف آوری ہی <del>سکے</del> عہد کی اوگاروں میں سے ہے۔ یہ بزرگ رہی سے گلبرگہ میں تشریف لا نے تنے ادرسلطان نے پہلے ایکی بڑی خاطرو مدارا کی تھی ۔ گروہ ایک فلسفی خیال کا آدمی تھا اور شاہ صاحب ولی کا ل سیدھے ساوے بزرگ تھے جنھیں! ل دنیا کے نا كاره علوم و فنون سے كوئى واسطه نه تھا۔ اِسك اسكى نظريس من علوم آخرت و ممارف کی چنداں وقعت نہوئی . گراس کے بھائی احرفاً سے شاہ صاحب کی بڑی نظیم ذکر میر کی اورا ن کے لئے قلعہ کے منصل خانقاہ بنوا دی ۔ یہیں وہ اپنے ا ننغال در یا صلت میں مصروف رہتے اور لینے مریدوں کی تعداد کو بھی بڑھاتے عاتے تھے۔ احد خان خانا کی میں ان کے مربدوں کے زمرویں واخل تھا۔سلطان نیرِ زنتاہ نے جوانکا معتقد یکھا صرف اس و اقعہ پر انہیں قلعہ کے یاسے اُٹھواد ماتھا کر انہوں نے اسکے بیٹے حسن خاس کی سبت ہنیں کی تھی۔ اورسلطان کے بھائی ا مہذنا ں کی سلطنت کی خبردی تھی۔ گرشاہ صاحب نے اسکے حکم کی مثیل کی اور شہرے باہرائن کے ربدوں نے اِن کیلئے فا نقاہ وغرہ مزوری اسکانات فوراً تویرگرا دست جنین شاه صاحب فروکش دوئے - اوربیری مریدی کاسلسلیبتور سابق جاری رکھا۔

سلطان فیروزششاه کے زمانہ میں رعایا خوشمال . تمارت کی توسیع اورعوم ننون کا با زارگرم تھا۔ جازرانی کو بھی اس نے ترقی وی تھی اوردی جاز اکشتیاں سے حکمے تیاری گئیری میں ۔ جواس کے علاقوں کے بندرگاہو رتیار رکمی ما تی تنسی - کیشتها *ل دور دراز ملکول سیعجیب وعزیب اشیا* اور **ہوم** و ملک کے اس کمال کو لالاکر کلبرگر میں بہنیا اگر تی تنیس کیونکہ یہ سلطان اہل کمال کا ہقدر

شایق تعاکدوہ دنیا کے تما مختذ چیزوں بی ان کومقدم سجھتا تھا۔ اس کے زاندیں کا گرافہ میں کا گرافہ میں کا گرافہ می کگرکہ ہر علم وفن کے صاحب کمال کا مرکز عقا۔ دور و درکے لوگ آگر جع ہوئے تھے۔ اور سلطانی فیاضیوں سے فائدہ اٹھانے تھے۔

## سُلطا الْجِرشاهُ الهمبني

سئتاتاً مِن مقامره السلطنت حن آبا و گليرگه به ولينش سلطان تحنت فيروزه بر اس کے دالد کانام داؤ و ثناہ ہمنی تھاجس نے اپنے جیتیج مجا پرشاہ کو تَمَا كُرِكَ حَكُومِت عاصل كي تقي. ابتدايس اس نے اپنے جا ئی كی فر زحکومت اختيار كی ادرعد دِفْعَالِ کی قدر دانی برستورسابق فا مُرکھی ۔سب سے پہلے ایسنے اپنے سیح دوست ں ہمری کو وزارت یا و کالت سلطنت کا ملیل القدرعہدہ عنا بیت کیا اور اس کے نامرے ساتھ اسکے بیتیہ کی رعایت ہے ملک لتجار کا خطاب زیادہ کیاجواس محبید مت درازیک و کن میں رائج رہا۔ اپنے بھائی کے دووفا دارغلاموں مینی عیں الملک اورنظام الملك كوهبنيوں نے اس سے جنگ كى تھى مختلف منز زندمات اور خطابات مشن فرایا اورائی و فا داری کی بهت بڑی قدروانی کی حب سے اسکے اخسلاق اولیا، اللہ کے مقدس فلق کے مثا بمعلوم ہوتے ہیں۔ اسے اپنے ہما ٹی کے نیمے حن فاں سے بھی اچھا سارک کیا جبکی نسبت بالاتفاق سب کی رائے یہ متی کہوہ تتل کیا جائے اورصیسلطنت میں سے ایک کھٹکتا ہوا کا نٹا نکال دیا جاہے ۔ اس مائے کے خلاف اس نے طن فال کو ایک سخرز امیر بناکر حدید و ارا اسلطنت فیروز آبا ویس نهایت ہی آرام و آسالیش سے رکھا اور یہ شہراور اسکے ساتھ ووسرے پر گفات ایکم واله کئے جا ں کہ وہ اپنے جاکے دور حکومت میں بڑے عبیق وعشرت کے ساتھ رہا۔ اوراسکے مرنے کے بعداسکی تھیں اندہی کردی گئیں اور وہ آب وہ اپنی موت لمبی سے راہی لک بقابوا . وشمنوں کے ساتھ جواس نے عمدہ سلوک کیا اس نے اسمی جمد لیکا سکہ تمام رمایا کے دوں پر مٹھادیا جس سے وہ وقت اور عزست کی نظروں سے و تحیاماً نگا

اس کے عہد حکومت میں سب سے پہلے روائی سلطنت کے بر اپنے نثمن راج بھاگر ہے ہوئی صبی ابتدا سلطان فیروز شاہ ہی گئے آخری مہدمکومت میں ہویجی تھی کیونگہ راجہ کی فوج نے نہایت ہی ہے در دی سے مسلما نوں کی عور توں اور نچوں تک کو تتل کیا تھا اور ساجد اور فا نقاہوں کو ندہبی تنصب کے جوش میں جلا کر خاکستر کرویا تھا۔ اس طلم و روست کا بدلا لینے کیلئے سلطان احد شاہ نے بیجا نگر پرلشکرکشی کی۔ اور اُوص سے راج بیمانگرا کی بہت بڑی فوج لیکر لینے دوست راجہ ورگل کی الماد دکمک کے ساتھ ننگھیدر و کے کنارے پر آموجو و ہوا سلطان نے بڑی و لیری سے اس در یا کوعبور کرے را جہ کے نہر پر خلد کیا ور گل کا راجہ تو اہل اسلام کے میر عیب حلہ کی خرسکررات می کواینے ملک کی طرف فرار ہوگیا تھا۔ اس حلہ سے بیجا نگر کی فرج می نیا ہوگئی اور راجدایک گئے کے کھیت میں جاتھیا۔ جہا ل سکوسلطانی فرج کے سیا ہیوں نے مزدور سجهکربگاریں پکڑلیا اور اِسکے سر پرگنوں کی میاندی رکھواکر وہ لینے لٹکر کیطرف رہا ہوئے ۔اس درمیان می رائی اشکرگاہ کی طرف سے گزر ہوا یہا سلطان کے اشکری آف لوط ماركريس تقيرية ويكهكريسياهي عبى لشكر غنيم كامال واسباب لوشني من مصروف برا وررام موقع باكر فرار بوكيا. برى المنياط سے بعال كروه لينے ايك مير كيميت یں بنیا اور بھرسر بر میزشا ہی لگا کرآپ کو زندہ ظاہر کیا۔ راجہ کے ، رہے مانیکی خبر مندؤوں کے لیٹکریں شائع ہو چکی تھی۔ جسسے ان کے پائوں الم گئے مجے۔ آب رام کوزنده دیچه کرچروشدوو کا نتشرا در پراگنده لشکر ا دان وجرانب ساکتها ہوا گرراجے بر فرار کے اور کوئی بات بن نہ آئی۔ اور و سیدها بعال کر اپنے

داراً للطنت کے مشکر قلویں پنا ،گزیں ہوا۔ اس دفعہ احد شاہ نے ہندوؤں سے عاقم تسل میں کو کی وقیقہ فروگذا مشت نہیں کیا اور گذمشہ قبل مالین کا عوض لینے کی دیوا گئی میں رعایا اور خوس ! ش شخاص کا کسے

تما کردالا ۔ اور برہمنوں کو مارکر بتوں کو توڑ سےوڑ ڈالا ۔ اور ان کے معابد اور مند رو یکو علاکر فاک ساہ کر دیا ۔ کہنے ہیں کہ اس لڑا تی میں میں ہزارہندوجان سے مارے گئے اسی شت وفون کے درمیان مسلطان عی ایک ایسی پر فوف بلاسے بجا جرکا بیان کرنا بھی مہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ہندُووں نے اِنخ ہندار فدا کی حنبوں م سلطان كح قتل كابيرا شاياتها أوهرادحر و قت ومو تغ تجيكرا پناكام كرن كيك لگار کھے تھے۔اسلنے ایک روزجب سلطان نشکار کھیلنے کے لئے جنگل مرآ یا۔ اور اسکے دوسرے ہما ہی اپنے اپنے شکار کے پہچے دور دور چلے گئے اور سلطان بھی ایک ہرن کے پیچھے جھیٹا۔ تو اسونت ہندو فدائیوں نے آگرسلطان کو گھیرلیا۔ گروہ بڑی شبتی سے ایک احالہ کیطرٹ بھا گا جرکسی کسان نے اپنے مومیٹی کی بود دیا آ ك يئم بنايا ها . اتني بيل سك وه دوسومصاحب دايس آگئے بوتكار من مصرون تھے۔ اگرحہ بہندؤوں کے اسقدر کثیر تعدا دکے سامنے مسلما وٰں کے روسو ہو مو کیا کر سکتے تھے۔ مگر ہے بھی انہوں نے اپنی شجاعت کے جو ہر دکھائے اور اپنے ول دوز تیروں سے دشمنوں کو ذرا فالب ہونے نہ دیا۔ اس ثنا میں مہند رُوں نے احاطہ کی د بدار کو کھو دنا شروع کیا اور قریب تھا کہ وبوار گریے اور سلطان اور اسکے ہمراہی. کے سب مارے جائیں۔ کہ لتنے میں تائید غیبی کا ظہور ہوا۔ اور اسکے نشکر کا ایک حصہ اس کی تلاش میل دھر نخل آیا۔ اب تورویوں لمرٹ سے خوب ہی موکہ آرائی ہوئی اور آخر کار مند رُوں کوشکت اورسلمانوں کو نتح نصیب ہوئی ۔ اورسلطان کی نندگی بھرسے شروع ہوئی اس نتح کے بعد نوسلطا ن نے بیجا نگر کا محاصرہ اسقد سختی سے کیا کہ راجہ کو بحز صلح کے اوركوئي جاره جي نظرنه آيا. اس في سلطان كي نهايت سنكين ورتذ سل كرف والى ترطِس منظور کرلیل ورسلطان کے منشاء کے موافق گذمشتہ باج وخراج کے خزانے ہے۔ ہے تھیوں پرلدواکر بڑے وصوم دھام سے باجے گاجے کے ساتھ بہمرا ہی ولیجہدشا ہی کیکولیل

روار کئے یسلطان کے امرانے راجہ کے بیٹے کا استقبال کیا اور درباری سلطان نے اسکو بڑی عزت کیا تخت پر لینے روبر و بٹھا کر خلوت خاص سے سٹرٹ وزایا اس فتے کے بعدوہ زروجوا ہرسے الامال ہوکر دارانسلطنت کی طرف والیس ہوا۔

سلطان ایم نشاه کی دو سری الرائی ورکل کی فتے ہے۔ جسلا طین به بہنی کی مت
درازسے دلی آرزوتھی گراس عہد تک انیں سے کسی کو جی نصیب نہ ہوئی تھی۔ راجہ
ورگا کی نیا شاہ ہے ترکت کہ اس خسلطان کے دشمن راجہ بیجانگر کی اردا دکی اور آبائی
انگار کو یکھا توڑ دیا۔ اس لڑائی کا سبب اول تھی۔ اس تعدی کی مزاد ہی کیلئے سلطان
نے ورگل پرلٹ کسٹی کی اور گو لکنڈہ میں آکریہاں کے حاکم کو ورشکل کے قلعہ کے جامرہ ا
مکر دیا۔ اور خود اسکے بیجھے جیجھے جانے کا ارادہ کیا۔ گرامجی سلطان گر لگنڈہ سے
کوح کرنے نہیں یا یا تھا کہ ورگل کے فتح ہوجانے کی خرآئی۔ اس خری الرائی مرف گراکھا
راجہ اور اسکے لشکر کی ایک کیرالتعداد سپاہ جان سے ماری گئے۔ اور ملحائی سلطان کر تو بیاں سالم

سلطان نے آگر در گل کے تمام خرا ہوں در و فینوں کو برآمد کیا جو راجہ کے آبا والجہ ا سوکیس کے عرصہ میں جمع کیا تھا۔ و ہاںسے کا میاب اورمضور وارانسلطنت میرونیل ہوا۔ اورسارا ملک تلکا نہ اسکے قبصنۂ اقتدار مرآبگا.

ان دونون علوں کے بعد جنب تو داس نے دوسے ملوں پرٹ کرکستی کی تھی۔
ایک تیسری دفاعی خبگ واقع ہوئی جیس اسکو لینے ایک دوست رامبہ کو ہالوہ کے بادشاہ
ہوشنگ شاہ سے بچانا پڑا جب ہوشنگ نے یہ دیکھا کہ احرست ہ لینے حدود ملاکے
بڑھا آجانگہے اوراس نے ملک ملیکا نہ پر قبضہ کر لیاہے۔ واسکو یہ خوت پیدا ہوا کہ میں
اس کے ملک پر ہا تھ صاف زکیا جائے ۔ گیونکہ معاصب وان تیمور و ہالوہ اور کرات کی
ہوشا ہیتر سلطان فیروزشاہ کو دے ہی چکاہے۔ اس خیال سے اس نے چھیر مجھاڑتے وہ

اورراجه زِسنگ پرحمله کیا۔ جرسلطان احمرشا و کا دوست خاراجہ نے وز اُسلطان سے ا مراه طلب کی . اور اسکی ور خواست پر سلطان کا فی اٹ کر لیکر کھرلہ کے تریب مرحور ہوا گربھن ملیاء نے سلطان سے یہ کہا کہ مسلمان کے مقابل میں ایک ہندہ کو مدر دینی نہیں جائے پیسنکرانے لینے ٹِ کُرِ کارخ عیرویا اور ہو ٹنگ شاہ کویہ لکھا کہ راجہ زِنزِک بهاری بنا و میں ہے آپ انبیرلشکر کشی نه زبائیں۔ اس تحریر کوسلطان کی کمزور سمجھے ہر شنگ نے سلطان کا تعاقب کیا ۔ جیسلطان کو بھی سنت عصد آیا ۔ اور مذہبر جم کے بالائے طاق رکھکرعلماسے یہ کہدیا کہ اب بجرزمفا بلہ کے کوئی جارہ نہیں واقعی حکومت اور مذاهب دوعلنحده بيزس ميل ورا السلام كي تا ريون مين سي تهبت سي اره انيا موجود میں جوخود با ہم اہل سلام میں واقع ہوئیں ۔ المسلمانوں نے دوسری قوموں کو امراد دی ہے۔ آخر مرینن سے خب زور آزا کیاں ہوئیں ور ہوسٹنگ کو بخرز ارکے اور کچھ نہر ہوا۔ چوتنی لڑائی گرایٹوں کے ساتھ تقی حبکی بنیادیہ بنائی جاتی ہے کہ جاہم پیمبکر آجکل نبدرمہبی کہتے ہیں سلطان حرشاہ کے لوگوں نے قبصنہ کرلیا تھا جو ماک گجات کی مدمین داخل تما . اس بنا دیرطرفین سے لٹ کرکٹی ہوئی گر گجراتی نا لب اور دکہنی خلوب رہے . اور آخر علمانے بیچ میں بڑہ کر دوسلما ن عبا ٹیوں میں سلم کرا وی حس کا بیتجہ دونوں کے حق مراجعیا ہوا۔

پارہ برس و داہ کی حکومت کے بدسلطان پرٹ کراجل کی چڑھا کی ہو کی حبسے کسی کومغر نہیں درسکت کا کہ میں وہ ہار پڑکر دا ہی ہاک عدم ہوا۔ اور لینے پیسچے چارز زفر علائو الدین۔ محمد طائو الدین۔ محمد طائو الدین۔ محمد طال میں وہ با درواؤ و فال کو بر سر حکومت چیوڑا۔ اپنی زندگی کے آخری دوں میں وورا ندلیش سے اس نے ان سب سے یہ مہد کرایا تھا کو کوئی ان میں سے کسی کا مخالف نہوگا اور سباپنی اپنی خدمات کو ال جل کرانجام ویتے رہیں گے گا آئندہ کا انتظام کون کرسکتا ہے۔ مر نے کے بعد والدین کی متام نصیحتیں طاق نساوی

ر کوریاتی میں وربہت کر اگان کی ابندی کرتے ہیں۔

سلطا ن مرشاه شجع ـ وصلهمند سني منظم وي قفا ـ اسکوابندا هي هيشايخ كى طرف ميلان تھا۔ اور صفرت بندہ بنوازى مشِّلُ گُونى نے تو اسكو اولياء اللّٰد كا بور تفق بنادیا تھا۔ کیونکدشنا ہدے اور تجربہ زاتی ہے زیا دہ اور کو ن فیتنی دسل ہو ما دیٹا ہ ہونے کے بعداس نے شا ہصاحب اورائنی اولا دسے مہت بڑا سلوک النح لئے صوبہ کلرکہ کے بعض دیہات وقف کردئے اور شاہ کی وفات کےبعدان کا كيند وعزوعا رتس تعمه كراوس ـ اسر ہے يہلےسلاطين بهنى صنرت شيخ سراج اورائخي اولاد کے مرید ہوتے رہے تھے ۔ گرا حراث ونے ایکے سلسلہ کو ترک کر کے حفرت بندہ بواز کی ارادت ماصل کی تمی - ان کے وصال کے بعد حصرت بنمت اللہ ولی کا اقتقا اس کے ول میں پیدا ہوا۔ اور ان کی اولا د کو گلبرگہیں بلواکرا ہنں بنی ہیٹیا سے نیا کیں۔ اور فقیری سے نکالکر شاہی امراکے اعلیٰ دنیوی ورجہ پر بہنچاویا جسکانیتجہ یہ ہوا کرحصزت تغمن اللہ کی ولایت کو ان کی او لاد نے امارت میں بدل دیا اور د کو دین پر ترجع وی . اگرچه په یا دیشاه فیروزشا ه کی طبع توذی علم نه تصا . مگراس کو جمی تنبوا، اورعلما کی محبت سے بہت کچھ ذو ک تھا بمثینے آذری کے ساتھ جو اس نے فياهنانه سلوك كيا اورانهيس زروجوا هرست مالا مال كرويا اورا ن سےجوبهمنام لكهوا يا انسب باتو س سے يمعلوم ہوتا ہے كدوہ بھی ال علم كا ثنايت اورائحا فيضر ا تھا گرہند دُووں سے عوض لینے کو وہ ایک دینی کام حا نتا تھا۔ اس جرا کی كوئى واتى خصومت ندتقى ـ

ایک در مراد می است میں ملطنت بہنی کورتی ہوئی۔ سارا ملک ملنگا نہ شتے ہوئی۔ جس کی آرزو مرادس کے ۱۲ واجدادتہ خاک ہوگئے تھے۔ گروہ ابتک پوری نہوئی تھی راج بیجا نگر کو اس نے اسقدرتوڑویا کہ اب اوسکوسراٹھانے کی جرات نہ تھی۔ شالی اورغربی سرصدوں کے باوشاہوں بعنی بالوہ اور گجرات کے شاہوں کو بھی گئے قدم بڑھانے سے اسنے روکد یا تھا۔ اسکی دفات کے وقت مکی سرصری بیر تھیں۔ جن سے اس کے ملک کی دست بخوبی معلوم ہوسکتی ہے۔ شمال کی جانب اسکا ملک الورک مرحد کک تھا۔ اور شالی غوبی سرحد گجرات تھی۔ مزب میں سکی سرحد گوا بندر تک اورش ت میں سلی ٹیم اور کا رومنڈل کے ساحل تک جیلی ہوئی تھی۔ ان حدود سے معلوم ہوتا ہے میں سلی ٹیم اور کا رومنڈل کے ساحل تک جمد حکومت میں سطور استقلال کے ملک وکن بین البیلام کے قبطے میں نہ تھیا۔

اس باوسناه نے اپنی زندگی بیل یک نے دارالسلطنت کو تو کیا اور ایخت گلبگد سے اٹھکر مبدر میں آگیا۔ کہتے میں کرسلطان نے شکار کھیلنے کے درمیان میں مدد کے میدان کولپ ندکیا تھا۔ اور اس قدیم شہر کو جو اس سے صدیوں ہیں جہند وراجر نخا پائیتنت رہ جیا تھا ووبارہ وارا لسلانت بنایا تھا۔ یہاں کی آب وہوا اور زمین کے خصوبیات تمام ممالک ہمند سے بہتر شمصے ماہتے تھے۔ اسلائے سلطان اسکواپنے رسینے کی مگر قرار وہا تھا اور مقورے ہی عرصہ میں وہاں فلعدا ورود سری عالیشا جاری تی تیار کی گئی مقتی۔

اس کے عہد مدلت مہدمی کئی غیر مولی واقعات ہوئے تھے جن میں سے ایک اساک بارال ور تخط جی تھا کہتے ہیں کہ بارش کے ہونے اور تخط بھی تھا کہتے ہیں کہ بارش کے ہونے اور تخط می برنے سے لوگور نے اسکی با دشا ہت کو منوس مجھا اور جا بجا اس کے انتظام سے بدولی بھیلنے گئی جگرفوا کی عثابت سے جب اس نے نماز است تقابر ہی اور بارش کی وعاما گئی تو توب نور سے بات سے باتی برسااس وا تعد غیر متو تع کو دیکھی کو ام الناس نے اسکو ولی کا خطاب ویدیا۔ اور وہ آئیدہ اسٹی ولی کا خطاب ویدیا۔ اور وہ آئیدہ اسٹی مام سے مسٹہور ہوا۔ دومرا غیر معمولی وا تقدید تھا کہ شاہ نعمت اللہ دولی کے اسکو ایک تاج مندو ت میں بندکر کے ایک شخص کے باتھ روانہ کیا تھا ۔ استال پیا

نظر پڑتے ہی سلطان کو اپنا ایک خواب یا آبا جبکہ وہ سلطان فیر دزشا ہسے جنگ کرنیوالا تھا تو خواب میں ایک شخص نے اسکو تاج پہنا یا تھا اس کی صورت اس توا صد کے مشابہ متی ۔ اور تاج بھی وسیا ہی تھا جسیا اس نے خواب میں بہنا تھا۔ اس واقتہ نے سلطان کے ول پرشا ہ نعمت اللہ کی ولایت کا سکہ شھادیا اور اس نے ان کے اورا و بخی اولاو کھیشا بہت بڑاسلوک کیا۔ گو آ بجل کے لوگ اس واقعہ میں شک کریں تا ہم اولیا والد کے سات یہ کوئی بڑی بات نہ تھی وہ تو از الورا بہ تک کے طالات بیان کرسے ہیں۔

## سُلطان لأوالدين في بهيني

سلطان حدث و ولی کی وفات کے بعداسکا بڑا بیٹاعلاؤ الدین ٹا فی سیسیکل مربهقام احد آبا و بیدر تخت نشین ہوا۔ یہ بھلا با وشا ہ تھا جسکا جلوس نئے داراسلطنت میں بڑے تزک واحتشام سے ہوا۔

میں اس نے اپنے چیوئے بھائی محرُ فاں کی بڑی خاطراور رعایت کی اور اسکو بہت سے ہتے گھوڑے اور کئی پرگنے وسئے ولاور خال فغاں کو جواس کے خاندال کا بہت سے ہتی گھوڑے اور کئی پرگنے وسئے ولاور خال فغاں کو جواس کے خاندال کا بنایا ہواتھا کہیں شا ہی اور خواجہ جہاں اسر آبادی کو وزیر کل امور للطنت معرکیا اور خادا غوری کو جوا کی بڑانا آومی تھا۔ جس نے اپنی ساری عمر سلطان ہمنی کی ملازمت اور خدمی میں گزاری تھی۔ امیر اللمراکے معززع ہدہ پر سرفزا زوزایا۔

ان مزوری تقرات نے فاغ ہو کرسلطان نے بیجا نگرکے راج کیطرف توجہ کی جس نے کئی سال سے میعند خراج روائہ ہیں کیا تھا۔ اوراسکی سرکو ہی کیلئے اپنی بھائی محد خان وراس کے ہمراہ وزیسلطنت اور امیرالامراکومتین کیا جب بسلطانی لٹکرنے راجہ کا لمک تاراج کرنا شروع کیا ۔ تواس نے گذشت برادیوں کے نتائج پرغور کرکے اس برجتے ہوئے شعلہ کو مشنڈ اگر ناچا ہا۔ اور فوراً اس تمام خراج کی رقبوں کو بھیجہ یا چوا کہ موسد تک شاہی نزانہ میں وافل نہیں کی تعییں۔ گراس کا میابی سے بھیجہ یا چوا کر اور بعض مفسد امیروں کے بھر کا نیمے منو ور ہو کے محرکوناں نے اپنے بھائی بیول کر اور بعض مفسد امیروں کے بھر کا نیمے منو ور ہو کے محرکوناں نے اپنے بھائی بنا وت اختیار کی مبلی شرکت کیلئے اس نے دو نوں ساتھی امیروں سے بھی دوا تھی کی نہوں نے دونوں شکل میال کی نہوں نے دونوں نکل حلال کی نشیب وزار نسے آگاہ کیا ۔ گراسے اس نما لھنت کی دجہ سے ان دونوں نکل حلال کو نشیب وزار نسے آگاہ کیا ۔ گراسے اس نما لھنت کی دجہ سے ان دونوں نکل حلال

امیروں کو قتل کرا دیا اور فورا مدگل۔ را پور ۔ شولا پور۔ بیجا پور اور نلدرگ کے قلنوں م را بھائی کی بناوت کا حال سنکر جیکے ساتھ اس نے براور انہ سلہ کے کہا تھاسلط رُاعضه آیا ۔ فوراً فوج لیکرا غیوں کے مقابلہ کیلئے طا۔ دونوں نظر مقابل ہوئے اور بهست بری خورزادان بوئی محرفا شکست کمار حبال کیون بهاگا اس کے انواک ولك اميرب كيب لرائيس مارك كئے بسلطان بنا دت كو فروكر كے والسلطنت یم ایس تیا۔ اور بعد چند سے جبّ اِ سکے بھائی نے مِعا نی کی درخواست کی تو اسکا قبلّے فوراً بهي معاف بني*ن كرويا گيا بلكه وه ممالك تلنگا نه كا حاكم بن*اياً گيا . كيونكه اس ثناي<sup>واؤ</sup> وظ كا انتقال مو يجاتما مصك تغويض تطاع للنكانه مفي راس موقع ربيكهنانا مناسب نهوكا كاكترسلالمين سلام حراب بهائيول اوروعو يداران حكومت كو اندصا كركے مجبوركي ويا كرتے تھے۔ تواسكي و مريهي تھى كدوه با دجو دبہت بڑى فاطرد تواضع كے بمى بغادت سے بارنبس رست تھے ادرصداور راک سے سلطان دقت کو ہمیشہ مصرون جنگ وطال ر کھتے تھے۔ جس سے مک میں بنظمی پیدا ہوتی تھی گر برخلات اس عام رواج کے سلطان علاوالدین اوراسکے باپ احدشاہ ولی نے دعو مراران سلطنت کے ساتھ اچھا سلوک كيا تها. ادر با وجو د تصور ك اندها اور مجبوس بهنس كيا تها. يصن خلاق او اياد الله كي صحبت كانيتجه تما حبكي فدمت كزارى للالين برى فوش غنقادى سے كرتے تھے۔ السيالة من علائه الدين في والاورخال كوملك كوكن كے فيح كرنے كيلئے رواند کیا ۔ اور اس نے بہت سے قلوں کو نتح کرکے اور راج منگریہ کی اور کی کوسا تھ گئے ہوئے ببت سے الفنیت کیساتھ بدر کی قرن مراجت کی سلطان س فربصورت مهندو عورت کے بے مثل مس بہ جال کو دیکھیکر ہزارجان سے فریفتہ ہوگیا اور اسکو پر تیجیروکا خطاب عنایت کیا۔ اس کے بعد دلاورخاں ہمدوزارت پر سرفراز ہوااور امرکار اسکے

معنی برعوانیوں کی وجہ سے ملطان کو اس سے نوزت پیدا ہوئی اور اس نے ہی ہستفا
دیر باوشاہی قہر وخضب سے پنایت بھا چوڑایا۔ پھراسکی جگہ دستور الملک خواجہ سارکا
قرر علی برتایا جبکی خود مری اورخو درسے تھوڑے ہی عصد میں جلم لوگوں کے ولوں میں
اسکی طرف سے نفرت بیدا ہوگئی آخر سلطان کے بیٹے ہمایوں نے کہ اوس میں جبمانی نشونوا
کے ساحة قولئے خصنبیہ اورصفات ہمیتہ بھی بنو دکرتے جاتے ہے۔ ایک لین آوی کوئیب
دیرا دیا۔ دستور الملک کے تال کے بعد میاں من اللہ دکہنی وزیر عظم ہوئے
میں کے عہد وزارت میں دہنیوں کی خوب ہی بن آئی۔ اور النہوں نے غیر ملکیوں کیشا
جنمیوں رناند میں عزیب ہے شفے ۔ و سلوک کیا جو سوکۂ کر بلاکے بعد میا دات کے ساتھ
جنمیوں رناند میں کوئیا بہتوا ما است تھے ۔ گرا نسوس ہے کہ تعصب ملی خرب کو بھی
سے اورسیدوں کو اپنا بہتوا ما استے تھے ۔ گرا نسوس ہے کہ تعصب ملی خرب کو بھی
بالائے طاق رکھ د متاہے۔

پرپرو کے عشق میں ملطان اسقد ان خود رفتہ ہوگیا تھا کہ دہ ابنی خاص شادی الله ملکہ ہمان کو جسی معرا گیا تھا۔ جو صرف خاند کس کے باوشاہ کی بٹی نہ تھی بلکہ اسکواس بات کا جسی نوخ اکد دہ حضرت خارد ت کی خاص نسل ہیں ہے ہے۔ ایک ایسی سلمانی ت کو جوخود کو کئی فرجوہ سے ہر تر خیال کرتی تھی یہ کب گوارا ہوسکتا تھا کہ محل میں س کی رقیب ہدد وعورت اس سے بڑ ہجائے اور سلطان اسکو چھوڑ کو ایک ہند وجو کری کی رقیب ہدد وعورت اس سے بڑ ہجائے اور سلطان اسکو چھوڑ کو ایک ہند وجو کری کی رقیب ہدد وعورت اس سے بڑ ہجائے اور سلطان اسکو چھوڑ کو ایک ہند وجو کری کی برستی کرے جو اڑائی میں امیر ہوکہ آئی ہو۔ آخر کار ملکہ جہاں نارا من ہوکر اینے با ہے باس جلی گئی جس نے غیظ میں آگر ملک برار پر جلہ کر دیا۔ ہندو را جو سے جی اسکی امراد کی اور اکثر امر اے برار جو نصیرفاں والی خاند سے معاقد کو ش ہوگئے ۔ نصیرفا سے خیال کرتے تھے ۔ اسی مذہبی اعزاز کی وجہ سے اسکے ملحہ گوش ہوگئے ۔ نصیرفا سے آسانی کے ساتھ برار پر فتبصند کر نیا اور سابے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کر دیا۔ خان جہاں جوانوت

لرفدار برارتها قلعه يرناله مي جان بحاكر جامجييا ـ

اس خرابی کی خبرت کرسلطان نے ملک انتجار کواس مہم پر مقرکیا۔ گراس پرسیار انمودہ کا گریس کے ساتھ ماسدانہ اور منافقانہ برنا و معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے سلطان سے معان یہ کہدیا تھا کہ اس ہم میں میرے ساتھ مون غیر ملکی ہی انتخاص کرد نے جائیں۔ اسکی درخواست پرسلطان نے بطور برتر بدون پر دیمیوں کوجن میں عجم ۔ عرب ۔ ترک وغیرہ تھے اسکے نشکر کیلئے انتخاب کیا اور کہنی اور عبی ورخواست توم کے دوگوں کو اسیم شرک ہونے ندیا ۔

اس فہم میں مک انتجار کو بوری کامیا بی ہوئی۔ اس نے خاندیس کو خرب ہی تباہ وبرباد كبار وارالراياست بربان بوركولونا اورعارات شابهي كوجلاكر فاكرسياه كرديار اس کامیابی کے بعد حب رہ بیدر کو فاتح ومنصور والیس میرا - توسلطان نے اپنے بیٹی مایوکو اس كى ميتوانى كيلئے بيجا اور اسكواوراسكى فوج كوسب مراتب مصلےاورانغام نے۔ اورشاہ قلی سلطان کو جو منگلیرفال کی سل سے تھا اور جسنے اس لڑائی میں بہت بھا اورجرارت دکھائی تھی اپنا دا ما دبنایا اورغیر کلیوں کو بیا عزاز دیاکہ وہمیث سلطا ہے وست را ست پر رہیل ور وکہنی اور حبشی دست جب پر۔ اس ترجیح سے اور بھی رشاک حسدكا زہر لميه درخت نشوونها كرنے لكا حب كا بيج مرت ورازسے بويا عاجيا تقا۔ اورجب كا یرده خطامیں سے طاہر ہونا فیروز شاہ اورا حمد شاہ کے مختلت زما ہوں میں بذہبی اور ملکی نینٹیوں سے ہو دیا تھا۔ ادھرتوسلطان کے ملک میں لڑا ٹیا ںاور بغا و تیں ہور ہمیں اورا دوسلطنت بهمنی کا قدیم وشمن راجه بیجانگراس فکرس تصابه که با وجرد دسعت ملک كثرت فيح وزيارتي رنروجوا ہركے ميں كيو سلاطين دكن يرغا لبہنس ہمّا غلبيكاتبا وريانت كرفس اسكومعلوم بواكه بهندو فنون حباك مين ابل اسلام سن كم بس اسك اسنے دوہرارسلما وٰں کو فوجی تعلیم کے سئے وکر رکھا اور ان کے الیف قارب کیا سلے

لینے شہر مرایک مسجد بنوائی اورا شاعت اسلام کی عام اجازت دیدی۔ اس سے سمی زیادہ للماذُ رَسَى خوستنودى كے لئے اس نے دربارلیں النے سامنے قرآن ستریف رحل ردکھنا اوراسكي تعظيم شروع كى ـ ان مخلف تدبيرون سے اسنے مسلما ن وجي اشخاص سے اپنی نوج کو توابدالور فنون حنگ میں تعلیم و لاکرساٹھ ہزار کی تعداد کا ایک ہند دلشکر جمع کیاجہ تیراندازی وغیرہ میں امبرتھا۔ا ن کے علاوہ آٹھ ہزارسوار اور و ولا کھیلے دے تیار کئے جومسلمان سیامیوں کی طرح ہتھیا روں اور فنون جنگ سے آرانسٹنظے گراس أراستكى يرييهمي كها جاسكما ہے كداسونت كك مهندوُں ميں تونيا نه كارواج باضا بطرطور نہ ہوا تھا۔ قالانکہ ان کے رقیب تو نخانہ کے استعال میں بوری منٹق ماس کر مجکے ہے۔ حمیٰ الرکے عرصہیں دیوراے نے اپنی فوج میں یاصلاصیں جاری کس میٹیل وراسکو مسلما نوں کے مقالبہ کے ِلاُئق بنایا تھا۔ اس تیاری کے بعد *مشاکاتا ہ*یں راجہ نے سلطا کے ملک پرجڑھائی کی اورنگ جعدرا کو عبور کرکے قلعہ را پور کا محاصرہ کیا اور اسکی فوج کے بعض خصے نے میان دوآب کے ملک میں تھیسا کر لوٹنا ار ناشروع کوایا و جودار الطائيون اوركشت وخون كحيجوا تبدايين سلاطين بهمني اورراجگان بيجا نگريين واقع ہوئیں حدفاصل دریائے تنگبے درار ہا۔ اور امین سے کسی کوجی یضیب نہوا کہ وہ اس ر باسے اِ وصر یا او صر ملک کار قبدوسیع کرنے اس میزان کے برابر رہنے کا جمل سب ر ہی تھاکہ ہندورُوں کی زیادہ تعداد اورسلمان کی بہا دری دونوں با ہم مدمقابل . یجا نگرکے راجہ کی اس زیا دتی کی خبر پا کرسلطان نے بھی جلدی سے اپنوٹشکرو برار ِ المنكاند راور دولب آبا دے طلب كيا ۔ ادر ياس فرارسوار ۔ ساٹھ فراربيا و

اورایک توپ لیکروشن کے ممقابل آگیا۔ اور باہم زور وخور کی لڑا ٹیا ں ہو کئیراس افرائی میں پہلے توسلطان کوشکست ہوئی گر بعد کو وہ نتحیاب ہوا۔ آخری لڑا ائی میں ان فتو مات کے بعد سلطان علاؤالدین تمام و کمال عیش و نشاط کی طرف متوج ہوا اور ریاست کے کاموں کو کیک گخت چیوڑو گیا۔ رات دن اسکو سرا البور ساتھاں لالد فام اور رقص و سرود کی مجلسوں سے کام نشا۔ چرتھے بانچویں جینے کہیں ایک دفعہ دربار کی نوبت آتی تھی اور باتی تمام وقت محلسرا اور بزم عیش و طرب ہی میں گذرتا تھا۔ الیشیا ٹی خود محتا ربا دشا ہوں کی خوابی کے اسب بہی عیش و نشاط اور ملکی امور سے ففلت ہواکرتی ہے۔ جہاں کہیں ہے اسباب زوال بہدا ہوگئے۔ وہاں میرانخا نیتج یقینی تبا ہی ملطنت ہوتا ہے ۔ جب سلطان کارو بارسلطنت سے فافل ہوائواس کے المیکاروں کی بن آئی اور باہمی رقا بتوں کے دور تروع ہو۔ میاں میاں من اللہ و کہی نے جواسو تت وزارت پر سر فراز ہے اہل دکن کواکٹر میاں میاں من اللہ و کہی نے جواسو تت وزارت پر سر فراز ہے اہل دکن کواکٹر

میاں من الله و کہنی نے جواسوتت وزارت پیسر فراز ہے اہل دکن کواکٹر مغرز عہدوں پرمقر رکر دیا تھا اور دکہنیوں کا زوراپنی پوری طاقت پر تھا۔ اسوقت غیر ملکیوں کے قلع وقع کرنے کا اچھا موقع تھا۔ جوحسب اتفاق بہت تھوڑی ہی شی

ا یک بہت بڑی فوج دیکرمتغیر کیا جسیر ہائت ہزار وکہنی اور نین ہزار قوم عرب کے سوارا ورسات مزارغبر کملی سیا ہی ہے۔ ملک انتجار نے جالنہ کو اپنے کٹ کو کا معسکر مق کیا اورو ہا ںسے کئی راجا ہی پر نشار نصبے اور اغبی سے بہتوں کوشکسٹ و مُرطبع ومنقاد ہمی کرلیا۔ اس شنامیں جب اُسٹے سرکہ نا می راجہ کو حومہٹہ قومرکا ایک علتا ہوا یرزہ تنا زیرکیا تواس نے اپنے آبائی مکروسیلہ کو بڑی جالاکی سے برتا۔ اور طک التجار منی تقریبًا بتام فنج کو بگر د ں کے گله کیطرح ایک ننگ و ناریک مقام میں ذیح کرا دیا۔ ادرسلما بزر کوعیدالعربان کا منظریا دولایا - جو ہرسال کرمنظمہ کی قربانی سے ایک وسیع میدان میں و کھائی ویتا ہے ۔ اس نے ملک التجار کو را مرسنگر پر مرضائی کرنے کی ترغیب دی ۔ اورخو دلشکر کارہنا بنا ملک انتجارا س کے فریب میں آگیا اور اسكى ملاح پر كام شروع كرديا مگروكهني فوج نے اسكے فكم كى تعميل نه كى اور دواس سے علنه و هر الني على يا على گرفته مزل سركه كي كيني پيري بارو سي آكر سنگيسه كو روانه هوا سركه نفييل توايك منزل كشاده راسته وكمايا - كريرتري ون ايك ایسے مقام س لاکر پیشا دیا جمکے تین طرف تو او کنی او کنی پیماڑیاں اور سخت گنجان حكف تفااور آيك مت سمندر موجس ارتا موا موجود عما . أس قدر في حصاب علاوه اس متام پر درختوں کی کٹرن اسقدر متی کہ دو نیمے ایک مگد نفسب نہ ہو سکتے سقیے . درختوں کی بیگنجانی اوراس پررات کاوتت ۔ساری فیرج کئی روز کے کروی شزلوں تھکی اندی۔ چیراس پر طرہ یہ کہ سرکہ اپنی فیج کے ساتھ غاٹب ۔ اوحرسلیا بول کا امنیر ماک انتجار پیشین مرا سفتر متبلا رکه قدمیسے قدم اطانیکی مهلت نہیں بسیرکہ تو بالاراد مسلمان فرح کو سیدے مبال میں لانے کی فکریں کا میاب ہوئیکا ہی تھا اسکر کہنے سے رامیسنگیر نے آدمی رات کے قریبا پنی جیسی ہوئی فوج کو پہاڑو ل کے دروں کا روں اور مبلے کو نوں ہیں سے کالا۔ اور انہیں تھا ہوں کی طبح ہے بس مسلمانوں کے فریح کرنے کا حکم دیا جو درختوں کے تلے تھکے ماند سے خفلت کی نیمند سورہے تھے ۔ الغرض مبنح مک سات ہزار سبا ہی ۔ سران فرج جنیں میر کا لئے۔ جی شال تھے۔ اور انخاب پسالار ملک انتجار بہایت ہی ہے دروی کے ساتھ قتل کروئے گئے۔ اور مبرج ہوتے ہی راجہ تنا م اسباب وسا مان لشکر لیکر اپنے ملک کی طرف روانہ ہوا۔ تاریخ میں بہت کم دافعات درج میں کہ جنس مدفعہ وا مداسقدر فوج حالت خواب اور بہتی میل کی سکار کے فریب وحیلہ باندی سے جنگ میں جیسی کا میا بی ہوتی ہے واپر می جانبانی سے نہیں ہے۔

اورا الاات وجوانب کے راجاؤں سے سازشیں کررہے ہیں وربنا ویت پر ہمادہ ہیں اِس ربورٹ کومتے الملک اور نظام الملک وکہنی نے ایسے سوقع پرمیش کیا جبکہ سلطان نشیم چر اور عمیش د سرور می سرمت تھا۔ اور اپنی طرف سے اور بھی ایسی یا تیں کیں جن کے مننے سے سلطان ریٹخت غینط وغضب طاری ہوا اور اس نے ور اُ غیر ملکیوں کے استیہ حکم نا خذکر دیا اورا نہیں دونوں امیروں کوان کے قلع وقمع کرنے کیلئے روانہ کیا غولکو ڈ عرضاً ال جوسلطان کے یا س جیسی جاتی تیں وہ یا تورامسة ہی میں روک بی جاتی ہیں یاعهده داران ذی افتدار ابنس سلطان کی خدمت میں میں نہیں کرتے تھے ایسلے غیر ملکیوں کو بجز جان دینے کے اور کوئی جارہ ہی نہ تھا۔ یہ بے بسی کی حالت دیجھکر غیر ملکی اپنی زندگی سے ایوس ہوے اور انہوں نے اپنے بال کو سمیت قلیم بیناه لی ۔ دکہنیوں نے قلعہ کا محاصرہ دوماہ تک جاری رکھا۔ مگرا سے کوئی فائن نہ ہوا۔ آخر دکمنیوں کے امیروں نے ایک نہایت ہی نفرت انگیر حلیسے غیر ملکونخ قلعه سے با ہر خالا ۔ اور الکویہ وحو کا ویا کہ سلطان نے قصور سما ف کر دیا ہے ابتم کو كوئى نقصان پنيايا يەخائىگا - اس وعده پرموكدشيى كھا ئى گئيں ـ گرجب يامبنى لينے ٰ بال بحول ورغور توں کو لیکر قلعہ سے با ہر آئے اور میدان میں ٹھیرے تو ان کے مغزز اشخاص کو دکہنیوں نے دعوت میں بلایا اورجب وہ کھانے بر بیٹے تو ان پر نہایت برحی سے حلد کیا گیا اور بجائے کھانے مینے کے انکو شربت شہاوت یل یا گیا۔اس فابل نفرس مرکت کے بعد ابقی ماندہ جبنی نشکر پر تقریباً بین ہزار و کہنی اور صبنی وہف یڑے اوران سب کومتی کہ دورہ بیتے ہوئے بول کو مجمع متسل کر دیا اور اس سے بعد ان کی میسوں اور عور توں کوسخت بے عزت اور بے آبر و کمیا جسکے بیان سے شم ہ تی ہے ۔ ابیبی مورخوں نے اس *م اقد کو کر ملاکے دافقہ سے بھی زیا دہ سخت* بتایا ہو ا در بہ کہاہے کہ دریذ منورہ میں بزید کے را مذہب جرمتی اہل بیٹ کی ہوتی تھی

اس سے بھی زیا وہ سیا دات کی ہے آبرونی جالبنہ میں ہوئی۔ اگرچہ غیر مکی مورضین کے یہ برانات مبالنہ کمبی فالی نہیں ہوسکتے۔ گراسیں شک نہیں کاس زانہ کے مکی اورغیر ملکی لوگوں میں سقدر نفرت تھی کہ دکہنیوں نے ندہب اور ملت کو ملکی حقوق اوروطنی رشک وحدگے مقابلہ میں مالائے طاق رکھ دیا تھاجن کے آباد اجداد کی وہ برستیش کرتے تھے۔ ہر ملک کے اہل طبع اشخاص لیسے ہی بیرحم اور لا مذہب ہوآگ ہیں کچھ وکن ہی پرمنحصر نہیں ہے وہ حکومت اور دولت کے سامنے ذہب اورالکے کرنی چیز نہیں جانتے۔ اس وا تعد سے یہ نتیجہ نکا لنا بالکل غلط ہے کہ ہمشیہ دکہنی ایسی ہی ہے رحم۔ فو وغرض ۔ سازشی اور طاع ہواکرتے ہیں۔ کیو نکہ ایک واقعہ مزمی سے کوئی قا عدہ کلی نہیں نبایا حاسکتا۔ اس زانہیں نفرت کے جواساب تھے دہ منہیں کہ ہرزا نہ میں واقع ہو جائیں ۔ علاوہ ازیں ہرزمانہ کے بوگوں کی تعلیم وتر ببیت ِ قولے حیوا نی کا اعتدال اور عل کی زیا و تی میں یمی فرق ہواکر تاہے مکن ہے کہ یہ جو کچھ بے رحمیاں سادات صیح السب پر نازل ہوئیں وہ مبیٹوں کے التھوں سے ہوئی ہوں وہ جہالت اور شقاوت قلبی میں صرب المثل ہیں کیونکہ اسکا بٹوٹ اس واقعہ سے بخ تی ہوتا ہے کہب فاسم بگ غیر ملکی اور اس کے تین سوآ دمی جرمیدان کل سے تقور سے فاصلہ پریڑے ہوئے تتے اپنی مان بھاکر بیدر کی طرف بھا گے .اورا بنی عوروق مردانه لباس میناکر لینے ساتھ لیا ادر وکہنی ادر عبشیوں نے اکا تعاقب کیا تر اسوفت ایک مقام پرایک وکہنی حسن فان ای ہی نے اسکی اراد کی اور وشمنوں کے ہا سول اللَّوبِيالِيا أس صعاف في مرب كه كل قرم دكهني يركو في الزام عاديس بوسكماً-الغرض حب بير چندامبني فرجي اضربري مصيبت سے اپني مابيس بيارسلطا کی خدمت میں بہنچے اور اس سے اپنی ساری عبرت ناک اور عکر آب کر دسینے والے دانوا بان کئے توسلطان سکتے عالم میں ہوگیا اوراس نے فررآ ان منام عبدہ واروں تو اراس اللہ

جواس سازش سے تعلق رکھتے نئے اور مبھوں نے غیر ملکیوں کی عرضیا سلطان کے سامنے یین نہیں کی تقیں اور جبنوں نے جھوٹی تہت اجنبیوں پر با ندہی تقی مشیر الملک اور نظام اللك غوري كويابيا ده جالية سطلب كيا اورانكوبري بيعزتى اورب آمردني كي شہربدرزایا اورانکا تنام، ل ومتاع ضبط کر بیا ادر ان کے اہل دعیال کو اسقدر نا ن شبینه کامختاج کردیا که ان کے عور تو ل اور مرووں نے نہایت ہی ولیل میشے اختیار کئے اور کسبیوں کے بازار میں جیٹے ہوئے نظر آنے سلکے جسکو لوگ انتقام ساوات پا مول کرتے تھے اور ہے ہی ہی کہ متنظر حقیقی صرور ظلم کا بدلالیتا ہے . اد ہر توسلطان نے ال سازیش کوسخت سزائیس ویں اوراد حربا تی ماندہ غیر مکیوں کو ترتیاں ویکرمعسنوز عهده ریلگیوں کی عبگہ قائم کیا اور پیراز سرنوان کی بھرتی علی میل ٹی۔ا ن کا رروابُیل کے بعد سلطان کے با وک میں ایک بھوڑا نمود ارہوا اوروہ با ہرفے جانے سے مجمور ہوا۔ اس بیماری سے عوام برل سکی موت کی شہرت ہوگئی۔ اور شہزادہ سکندرخا س نےجوہ کا نواساتھا او جِس کویلگندہ کی حومت سپردھی بغاوت ظاہر کی اور ما لوہ کے باوشاہ سج مدوطلب کی جوایک فوج کثیر لیکروکن مل موجود ہوا۔ اس حله کی خبریا کرسلطان نے امتالی کی حالت میں حب کبیرو ، پا دُن کے ور دیسے صاحب فرانش تھا یا لگی میں موار ہو کر مخالِقین ک نچے کشتی کی مگر مالو ہ کے شاہ نے سلطان علاؤالدین کو زندہ پاکر میدان حبّگ سے کنا کڑھی کی اورسکن درخال میں ملک تلنگا نہ کے طرف بھا گا جہا ں فواجہ محمو رگا وال نے اسکو زیر کیا اور با لآخر سلطان نے اسکی خلامعات کر دی۔ ادر پھراس کو گور نری پر پیرتور سابق مامور کردیا۔

ان وا تغات کے بعد تقریبًا جارسال کی بیماری اٹھا کر اور میں ہر برس گخت سلطنت پرمبیکے سلطان علاوُ الدین ٹانی را ہی ملک تھا ہوا۔

ٔ یسلطان ایک ذی علم رہیں اور ذکی الطبع شخص تھا۔ اس کے مزاج می**ھار**ی

انسانی بہت تھی گرماتھ ہی اسکے شراب نواری اورعیاشی ہے اکثر اہل دول میں ہا جا هِم هَا لِي نه تَقا. فارسى أورعز بي زبا يؤن مِن نهايت نفييح دبليغ قفا . فِنَا يَخِه ما مع مسجِّر جمعہ کے روز خود منبر پرخطبہ بڑھا کرتا تھا ۔سا دات اور اجنبوں کے قتل کے واقعہ کے بعدایک روز ده خطبه برها رم تھا اور حب اس کے منست اپنی توبیف میں یہ الفاظ کہ السلطان العادل الكريم الحليم إلى وف على عباد الله يمنى سلطان براي عالى رم صلیم اور بندگانِ خدارِ مهر بان ہے تو ہمے سے ایک بمباک عرب نے انحرکہاکہ لأوالله لاعادل ولاكرم ولاحليم ولاسرؤ ف إعا الظالم الكذاب فتلالذيه الطاهر وته كلم هذب الكلمات على منابر المسلمين . ميني نبير خدا كرقهم . فه ما واسم اورن كريم ب اور نا عليم ب اورنه مهر إن بكه جمولها فلالم ب جر تقدس ولادا ساوات کوفتل کرتا ہے اورسلما نوں کے نمبر پرجڑھکریہ کلمات کہتا ہے ۔ اس تو ہیں و ذلت کو سنگرسلطان کی آنکھوں سے آ نسوعاری ہوگئے اور اس نے ایک ٹھنڈی سائنس عبرکر کماکہ خدان لوگوں۔ سے میراعوض نے گاجنہوں نے مجھ کو بدنا مکیاہے۔ بیراس نے ہی عرب کو گھوڑ دں کی تیمت ولوادی جراب کے اوامنیں ہوئی تھی۔ اور عبس کی نہ ملنے سی وه اسقدرنا رامض عماء اس في فغه سے سلطان مي حلم اور بروباري کا جو ہرنجي ظاہر ہوتا ہو۔ ا س لایق سلطان کی جدر دی اسانی اور رعایا بروری اس **واقعہ سے بخر**نی تا ہے کہ اس نے لینے عہد حکومت میں مقام بیدر رہایا کے آرام کیلئے ایک عامروالانتفا قامر کی متی او جمین د گاوں کا محصول س کے اخراجات کے سٹے وقف کر دیا تعالیاں روافانه کی صفائی اور انتظام ا دویداس زمانه قدیم کے اعتبارسے تا ال چیرت ہے. اس بهنام کے ساتھ یہ بات بھی قابل عور تھی کہ اس دارا نشفایں مسلمان اور ہنود وونون قرأ كحصيب للازم تقصر اورغذائين ورووائين مفت ديجا تن منين سلوم موتابي که لمب یونانی اور لهب و بدک دو وزن سے حب خواہش مربین و بان علیج کیا م**اآن** 

اور قدیم علوم کے زندہ رکھنے کی پوری کوشش کیگئی تھی۔ برخلاف اس زمانہ کے کہ دسی اللہ ملک کے کہ دسی اللہ کا تو یک نخت قلع فع ہی کر دیا گیا ہے اوسکی اصلاح اور ترقی کی فکر حکومت کیطرف سے خرا بھی علی میں لائی نہیں جاتی۔

اس کے زماندکا یہ انتظام مجی فا بل بعر بعث ہے رعایا کی صحت اور اخلاق کے تحالمت سنبرون اولفيون مين يالم المحتب اس غرست مقرك كئے تھے كدوه شاعِ عام پرشرابوں کو د کانین قایم کرنے اورعام طورسے بوگوں کو جو الکھلنے نہ دیں اس کے عہد مبارک میں ان وو بوں سرائیوں کے انساداد کاسخت انتظام تھا۔ اور لوگ علانیہ نہ تو نثراب اور سیندہی لے سکتے تھے اور نہ کہیں جوا کھیل سکتے تھے متراب منح والوں کوسوار کو انعت کے بعد یہ سزار ٹے سخت دیجاتی ھی کیا ن کے علق مرسمیہ گرم کرکے ڈالاجا ّا تھا ۔ اسپطرح رنڈیو ںاورکسبیوں کوجمی اپنا بیٹیہ گرم کرنے کی مانغت تمي -اورسلطان ان الله تي جرايم مي اسقدر سخت ها كه وه لينے يرائب بزرگ مقدس کسی کی همی رورعایت بنیس کرتا تھا ۔جنا پخہ حب حضرت مسید محرّ شنا ہ بندہ لوا زگیبو درا ز کے کسی نبیرہ نے شراب بیکرکسی رنڈی کو بیٹا اورسلطان کو اس واقعہ کی خبرہوئی تو اس نے خاندان کا ذرائبی کیا لونہ کیا اور انہیں مرسر با زار درّے لگو اے تاکہ عام درگونؤ عبرت ہوا درکسی کو گدہے کی کھال مینا کرشہر بدر کرا دیا ۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہو کہ سلطان با وجوداس کے کہ خود شابی آورعیا شَ تھا گر رعایا کا ان برا خلافیوں می کُنتا ہوناگوارا ہنں کر تا متا۔

تعجب سے کہ جوبات اس ہمارے روشن زمانہ میں حبکہ ایک دہذبگورمنٹ ہمارے اوبر سلط سے تمیں چالیں برس سے بحد وجہد جا ہی مانی ہے وہ اس سلطان کے عہد میں جاری تھے اور دہ بات یہ تمتی کہ کسی گراگر کو بھیک ما نگنے کی اما زت نہ تھی جو وگ سوال کرتے ہوئے دیکھے ماتے تھے وہ فوراً گرفتار کر لئے ماتے تھے۔ اور ان سے ان کے لاق کام لیاجا آتھا۔ موریاں۔ سُرکیس دغیرہ ان سےصاف کرائی جاتی تھیں۔ اور دورے محنت مزدوری کے کام مجمی ان سے لئے جاتے تھے۔ آنجکل لورپ میں جن اصول پر ورکس اوس قام ہیں۔ انہیں امول پراس زمانہ میں گداگروں کا انتظام کردیا گیا تھا۔

ردید بیاسی المار انهاف میں بھی سلطان علاؤالدین نانی لوشیروان نانی بتایا جا آتھا۔
ادرانکسار و خداپرستی کا بھی بیرحال بھا کہ خورم بالس وعظ و بید میں عاصر ہوکر وعظ سنت اور جمعہ اور عبد یون کو جا سے مسبد میں جا کر جاعت سے نماز بڑ ہتا تھا۔ اس کے علاوی ب بڑی صفت اسیں یہ مقی کہ وہ رعایا کی خوززی اوران کے بے آرامی کو ہرگز گوائیں کرنا تھا۔ اوراگر جہ اسیں غربہی تنصب سوجو دتھا کہ ان مندروں کو گراکر بعض وخصہ انکی جگہ پرسبحد بنوائی تھی۔ تاہم ملکی سعاملات اور عام عدل والصاف میں ہندواور سلمانوکو برابر رکھا تھا اور سرکاری خدمتوں کے دینے سے بھی تعجی تعجی غیر مذہب والول کو محسد وم نظر انتہا خوا نظا۔

## ملطأن تأيون بهنى ظالم

انقلاب فصلین کیلرح زانه بھی نبک وید بادشاہوں کو پیداکرتا رہتاہے اکہ خپروشریس تمیزهامل ہو. گوسلطان علائو الدین ایک نیک مزاج با دشا ہ تھا ۔ مگراس کا بڑا بیٹا جا یونِ ونیا کے کا لموں میں اول ٹا بت ہوا۔ اور اس نے فلم میں جاج فیا کم اورضحاک سفاک کا نام صفحہ مستی سے مٹا دیا ۔جسکی تقیدیتی اس کے عرب کے واقعات سے بخرنی ہوتی ہے سلطان علاؤالدین کے انتقال کے بعد تعض امرانے جلدی کرکے اسكے بچوٹے نیٹے حن فار کو تخت پر بٹھانیا تاکہ فلق اللّٰہ س فا م کے الم قدسے محفول سے مبکی سخت مزاجی اس کے ایام لھلی ہی سے فلا ہر ہوچکی تھی. اس کتخت نظینی کے با نی مبانی سیٹ خاں ملوخال د مسلطان علا ُوالدین کے عہد کے معنبر امیروں میں ہے تنقيه اورشا ، مبيب منته خلف شا خليل الله تقط جهنوں نے اپنی آبائی ففيری کوجيور المرت كى زہريلى شان دشوكت كواختيار كميا تھا ۔ اگرچہ ہمايوں كے مكان پرموامالنا پرسش کرکے پہنچے اوراس کے تمل وغارت کا اراوہ کیا۔ گرمشیت ایروی نے اپنا رنگ وکھا یا ادر ہایوں نے تلیل عاعت سے مبیں سکندر فان تکنگا نہ کا لم فدائھی شامل تفان عله آورون کوشکست ویدی اورشا بهی در بارکی طرف روانه بهوا برسهته میں شا ہی فدم وسنسم اس کے ہمراہ ہو گئے۔ اور دربارمیں پہنچکراس خص خار کو جوفود وہشت کے مارے کانپ کرتخت سے از آیا تھا اور اس کے ساونوں کو گرفتارکیا اورآب بڑے رعب وداب سے تخت فبروزہ پر سلط ہواجسن خاں اور شاہبریائیے کو تواس نے تید میں جبیدیا اور سعی فال کو اتھی کے یا وسے بندھواکر اور تمام شہریں تشہیر کرا کے قتل کیا خوش تنتی سے لوغا ل س ہنگامہ سے لڑیمٹر کر بھاگ نخلا اور دٰ پنی عان و آروسے محذظ روا ۔

رک سوری ہے۔ اگرچیاس ظائمہ با دشاہ کوتمنیضینی س کامیا بی ہوئی۔ گریکیاں عکن نضا کواس کے مظالم اسكوچین سے ملطنت كرنے ويتے جب اس نے خواج محود گار ل كو وكيل اسلطنت اور لرندار بیجا پور بنایا اور مک شاه کو جو جنگیز خاں کی نسل سے تھا خان جہاں کا خطا ب دیکر ملک لنگانه کی حکومتِ تفویقِن فرمانی - توسکندرخان کوجوسلطان احرشاه کا نواسه تھا اور خود کو اسی رست ته کی وجه سے شریک سلطنت جانتا تھا بہت ڑارشک وحمد ہوااور أتش غضب سے او کھاکر اپنے باپ کے یا س علا گیا جو ناگندہ کا حاکم ہما اسکو بغاوت کی ترغیب دی . اوروونوں باپ بیٹیوں نے علانیہ علم بغاوت بلند کر دیا۔ ہما یوں نے ان باغیوں کی سرکوبی کے سلنے طرمذار برار کوروا نہ کیا جو اسوفت تخت نشینی کی مبار کمباہ وسینے کیلئے وارانسلطنت میں آیا ہوا تھا۔گراس سے یہ بغاوت فرونہ ہوئی شکست کم<sup>ار</sup> الشي پايوں وائبس آيا . ہايوں نے طيش ميں اگرخودان باغيوں پر فرح کمنني کي اور مگندہ کے مقام پر وو بزل فوجو ں میں خرب ہی سوکہ آرائیا ں ہو مُیں بہلی اوا بی میں و سكندرفال نے اس ظالم باوشاه كونيچا وكھايا اور ايوں نے يہ كہلا بھيجا كەكيول يني عان مفت دنیاہے میں تیرا تصور معاف کرے بھے کو روات آباد کی طرمذاری پرمقرر کرتا ہوں ہماں توعیش دآرام می ہمشہ مصروف رہ سکتاہے . مجھے بھے سے بہادر آدمی کے براد ہونیکا اندلیتہ ہے ۔ مگراس کے جواب میں سکندرخاں نے یہ پیام جیجا که میں احدث و کو اواسہ اور تم بوتے ہو۔ دو زن کا حق مساوی ہے۔ یا تو مجھ کر تلفظانه كى حكومت ويدويا الواول يمغلوب النصنب إرشاه اس بيام كوسنكرمهت هي عضه من آیا جان وزط کراس نے جنگ کی اثنا نے جنگ ہیں تبکیہ ، دلول فرف کے بہادر اینی شجاعت کے جوہر د کھارہے تھے۔ ہایوں سٹ و کےمت ہمتی نے سکند رفاں کی

فوج قلب پر حلد کیا اور صفوں کو النتے لگا سواروں میں اضطراب بیدا ہوگیا۔ یہ عالت بینکر سکندر فاں نے کمال شجا محت اور تہوّر سکے ہوش میں آکر باعتی پر حلاکیا اور ہا حتی نے بہاؤ کے اشارہ سے اسکو فانہ زین سے اسٹا کر ذمین پروٹ بینکا۔ اوھر سکت در فال کے سوارو نے ہاتھی پروپرسٹس کی اور نا دائستہ طور سے ان کے گھوڑ سے سکندر فال کو کچلتے چلے گئے جبکے صدمہ سے اسکاجسم پاش پاش ہوگیا اپنے اصروں کو مردہ پاکرتنا مرش کرکے پاؤں انکو گئے اور سکندر کا باب جلال فال قلعہ میں محصور ہوگیا ۔ اور ہما یوں سنے ہوگیا وارسکندر کا باب جلال فال قلعہ میں محصور ہوگیا ۔ اور ہما یوں سنے ہوئی جانی کی امان کللب کی اسنے اسکو جان سے تو نہیں ارا گردھیشہ کیلئے قید فائیں محسور ہوگیا۔

اس نتیا بی کے بعد ہایوں نے خواجہ جا ں ترک اور نظام الملک کو دیورکناہ کی فتح کیلئے روار کیا کہ داجہ نے با غیوں کو یدو دی تھی اور خود بھی خود مختاری کا دعومداً تھا جب ان دوبوں امیروں نے دیورکنڈوکا محاصرہ کیا اور تلنگوں نے کئی رانیاں ار کررایا ن اور با اور ار مسید سے کمک طلب کی انہوں نے اس کی امراد کو مدل شطور کے ایک کانی کٹ کران کی اعانت کے لئے بھیجا۔ ان خبرول کوسنکر سلطانی فزج کے افسرو نے شورئی کیا اور نظام الملک کی رائے یہ ہوئی کہ یہاڑگی گھا ٹیوں کو جھوڑ کر میدان م منگ کرنامنا ب ہے جہاں کہ سواروں کو اپنے گھوڑ دن سے کام لینے کا موقع تے۔ گراس راے کوخان جہاں نے لیسند نہ کیا ۔ اور سخت مخالفت کی ۔ اُس غلطی کا نیتجہ بیہ ہواکہ اور یا اور اڑرہے کے نشکروں اور قلعہ کی فوج نے باتفاق مسلما نوں پر ممل کیا اور اب نشکرسلطانی کے سواروں کو بجزمقتول ہونے یا بھا گئے کے اور کوئی مارہ نہ تھا جب تہلکہسے بھاگ کریہ وو نول امیرور گل میں ہمایوں کے پاس آئ تو اس نے نظا مالملك كوفوراً قتل كراديا . فان جهال أينا الزام اس كيسرركه كرعتاب سي بج گیاً. اب غیظ وغضب میں اگر خور ہایوں نے دیورکمن ڈویر پڑھائی کا ارادہ کیا۔

گراس اثنامیں یہ خربینی کہ شا ہرا دجسسن فال نے قیدسے کل کربغاوت اخت یار کی ہے۔ اور دارالسلطنت باغیول کے ہاتھ میں سے ۔غرض ہما یوں کو اپنی ہی مگروی کیانیکی فرورت لاحق جوئى - دوسرے كى توبى أمار نے كا موقع إحقات جامار بار وارالسلطنت میں س بغاوت کی بنایہ ہوئی کہ شاہ حبیبا لٹید کے سات مرمد نے یوسف ترک کو ہموار کرکے جوسلطان علاؤ الدین کا پروروہ تھا اپنے مرشد کے رائی کی فکر کی پوسف نے ایک علی پروانہ بناکر اورملسرائے پہرہ والوں کو د کھاکرا مُرآ نیکا موقع طاصل کیا۔ گراندرونی ڈوٹر ہی کے جو انوں نے اس حکمنا سہ کی فررامجی پروانہ کی اور پوسف کو اندرجانے نہ دیا با ہمی تکرار ٹرہنے پر پوسف نے ان جوانوں کوفتل کیا اورا پنے ہمرائیوں کے ساتھ حبیل خانسیں داخل ہوا۔ جہال کہ حبیب میٹداور ودرے شہزادے اورامرا قیدتے سب سے پہلے شاہ صاحب کی بڑی کا ٹی گئی اورا سر کے بعد شا ہزا دول اور امیرو ل کی منت ساجت پروہ بھی رہا کر دیے گئے۔ کہتے ہیں کہ اسوقت ننہر کے تمام عام و خاص قلیدی چیوڑ دیئے گئے بنکی تعدا دہہت زادہ بنائی ماتی ہے جو مبالغہ کسے فالی ہیں۔ یتمام قیدی حن فار کے ساتھ ہو گئے سبخ بتيه ول اور لكزيول سے كوتوال كا فوب مقالله كيا۔ يه منكا سرچيلي رات كو موا۔ سارے قیدی شہرس ہماگ ہماگ کر جیب گئے اور صبیب اللہ شاہ جس بناں پیفاخا نے نقیروں کا بھیں برل رج گل کاراستہ لیا۔ یہاں انہوں نے ایک محوظ مقامیں سٹ رجمع کیا اور شہر پر چڑ ہائی گی۔ مگر نا کا حی ہوئی اور وہ واراسلطنت سے زار ہوکر بڑیں آئے ادراس پر قبصنہ کر لیا۔ ان کے تعاقب میں ہالوں نے نتیا ہی فیج کوروا کیا یمس کوہلی دفعہ شکست ہوئی۔اس ناکا می کو دکھیکر ہلایوں کے عصد کو حرکت ہوئی اور اس نے ایک بہت بڑی فیج ان باغیوں کے شعبی <sub>ت</sub>اور اِس فیج کے اعلے افسروں کے جورونیجے اس عزمن سے اپنی نگرانی میں لے لئے کہ اگر وٹپکت کھاہا

مشل مشہورہ کہ طاقم کی مرکز کا ہ ہوتی ہے اسلے قاعدہ نطرت کے ہوجب
یہ مکن نہ تعاکہ ہا یون طاقم ان خدید ظلوں کے بعد زیادہ عرصہ یک جتیا کیو کم خل اللہ
کے دلوں سے اسکی ہوت کی دعائیں ہروت نطبی خیرا ور وہ جھی میں کانے کی ملاح
کھٹکنے لگا تھا جرکے کا لے بغیر آرام ہی نہ ملسکتا تھا۔ ان جانحاہ وا تعات کے بعد ہی
وہ بیار ہوا اور بعض ہو مین کے بیان کے بوجب وہ اسی بیعاری سے را ہی ملک علم
ہوا۔ گر بعض کی تحقیقات یہ ہے کہ محلسا کی ایک میشن لونڈی نے موقع پاکرجب کدوہ
مزاب کے نشہ میں محذور اور غافل سور ہا تھا۔ اس کے سربر اس زورسے ایک ڈیٹا الا
کہ سوتے کا سوتا ہی رہ گیا۔ اور خلق المنڈ کو اس کے مربر یاس نے دنیا کو ہر طرح کے
فالمانہ مدت حکومت کی صرف دوسال ایک ماہ می جسیر اس نے دنیا کو ہر طرح کے
فالمانہ مدت حکومت کی صرف دوسال ایک ماہ می جسیر اس نے دنیا کو ہر طرح کے
خداب سے تعلیف پہنچا گی۔ لک الشور امولانا نظیری نے جو اس کے موت کی تا پیخ کہی

اس ی بخوبی ابت برکد طبیقے کو گر اکل زندگی و الال درائکی موت سوشا دال تے خیائخہ وہ کلھے ہی قبط محلا ہار سٹ مر دورت عالم تعالی اللہ زہبے سرکت جاری ل جمان پر ذوق شد ایریخ فرش ہم از ذوق جہال آریم بیروں واقع خالم کی موت زمیت سے بہتر ہے۔

سلطان جايوں شاه قهروغضب کا بنلاتھا ۔ اس کی کھینت میں ظلم کا مادہ تھا۔ جسکواس نے اِدشاہ ہوکر ورے فورسے فل ہرکیا۔ اراکین ہیسے اس طورہ کا بھار صبم کے نشورنما اورسس كرترتي كي ساية مواكيا ورحت يرميض سے يبلے ہى ورينے فالمان مرکات سے رمایا مین ظالم مشہور ہوئیا تھا۔ اس کے عضد کی کیفیت یہ بھی کہ جب آس نے ورنگل مرشا ہزارہ من خال کی بغاوت کا حال سنا تو وہ غیظ دعفنب سے اپنے کیڑے نوخیا ادر فریش اور زمین کو دا ننو *سے اسقیدر کا نا که من*ه لهولهان هو گیا . اینکے عصبہ کی آگ مر<sup>ن</sup> بچرم ہی کو ملاکر فاکسیاہ نہ کرتی متی بلکہ اس کے اہل دعیال۔ اُسکے دوست آسشناوُں اس کے فاوموں مگ بہنچتی تھی۔ جنائخہ جب اسکا چھوٹا جا ٹی حسر نبل اور اس کے سائھی إِنْ كُرْفَنَا رِهِوكُو ٱلسُّيَاتِينِ اللهِ عِبْرُوكُ كَ سائن ميدان مي جا بواسواما ل كُرْدِ ايُس-کرمنے ہوئے تیل کے کڑھا وُ اور لبلتے ہوئے یانی کی دیگیں جڑ ہوایس ہونسر کے درندہ يوني شير مبتول وغيره كوكم اكيا اور شمشيرة تبراور تيرك موف ملا دول كوصف بست كمرواكيا ادر شكننج وغيره آلات عذاب وينه كيميم اسباب بهياكئ يحبنكي اليادمي وه **خوبی فاق تنا . اس نے اپنے سامنے لینے بعا**ئی حسن خا*ں کو ٹیر کے سامنے* ڈلوا دیا ۔ اُسنی مکومے مکوشے کرکے کمالیا اور تمام باغیوں اور ان کے بال بچوں کیشنہ دارول ورعزیز واقارب مروعورت سب كونت شئے عذابو سے قتل كرايا اور سن فا ل ورد ورس بِ فِی امیروں کے فا دمول ۔ إ ورچیوں دہتروں لک کوسخت رّین تعلیفوں سے اپنے شکا اللك كيا عورون كى ووبيزى كرانى حس كابيان ادب اور تهذيب كفلاف

اور پراس بے حرمتی کے بعدان کو انواع واقسام کے عذاب سے ہلاک کیا۔ کو توال تنہر کو جسکا کوئی جرم نہ تھا پنجرے میں بندکر کے شہریں بھروا یا۔ اوراس کے اعضا کا ٹ کا نگر وربھی جلہ خوداسی کو کھانے کیلئے دئے۔ اس طل کے علاوہ وہ رعایا کی عزت و آبر وربھی جلہ کر بیشیتا تھا۔ دوسرے کی عور توں کو لینے محل میں ابرواکر ان کی عصمت پر در نیے ازی کرتا تھا۔ فرصن کہ ہمایوں لینے بھر اور نایاک اعمال اورا فعال کی وجہ سے رعایا کی آت تھا۔ غرض کہ ہمایا تھا اور کو گاسکے مرنے کی سنب وروز دعایمن ما نگتے تھے۔ محبوب سے کوئیک والدین کے للب سے کہمی کھی لیسے ضیف ۔ در نہ سے اور سنیطا رقب میں میں بیدا ہوتے ہیں۔ جن بر نہ کسی تعلیم کا کوئی اور ہوتا ہے اور نہ کوئی نیاصی سے کارگر ہوتی ہے۔ اور نہ کوئی نیاصی سے کارگر ہوتی ہے۔ اور نہ کوئی نیاصی کی مطابی ما در نہ کوئی نیاصی میں بہت بھوا

## سُلطًا نظام ثنابه بني

جب نتائیس رعایائے وکن کو جمایوں طائے مرخے سے راحت نفیب ہوگئی تو اس قابل اس کے خطاب سے الحت شاہی پڑب لو وازوز ہوا۔ اور اسکی والدہ زئس بی جو ملک جہال کے خطاب سے العتب عتی اُس کی طرن سے سلطنت کا کام جلانے لگی یہ عورت فطر تا ہو شیار اور عقلمند متی اس نے خواج جہال اور خواج وگا وال کو جو اسوقت نہایت ہی لایق تخر یہ کار اور ویانت وارامیر تھے۔ اپنے بوشنی میں مقر کیا اور ہرا کی معالمہ کو ان کی رائے سے ابخام وینے لگی سلطنت کا کہم اسی کلیس ستورٹی سے ہوتا اتعاج می کارٹیس نے ایک لایق و فایق عورت عتی سے بیلے اس نے خواج محمود کیا وال کو وزیر عظم اور طرفدار صوبہ بیجا یو رمقر رکیا اور خواج بہال کو وکالت سلطنت اور طرف داری ملک تلنگ کے عہدہ پر سرزاز وز ما یا۔ اسکے بہال کو وکالت سلطنت اور طرف داری ملک تلنگ کے عہدہ پر سرزاز وز ما یا۔ اسکے اس نے ملک کو اس فراب عالت سے سخالنا چا جو جا یوں کے ملام کو سے بیواہوگئی

شخصی حکومت کا یہ خاصہ ہے کہ جبہیں کسی کلفت کا باوشاہ خرد سال ہوا یا کوئی اورضعت اس میں پایا جا آہے تو اطراف وجوانب کے باوشاہ اس سرتے گوئیت سمجھ اس کے ملک پر دست درازی کرتے ہیں ۔ اسی عام تا عدہ کے موافق ممب سے پہلے دربا وراوڑ لید کے راجوں نے بہنیں ہایوں شاہ کے عہدیں کوئی شکست فاش دی ڈگئی تھی احد آبا و بسیدر پر قبصنہ کرنے اور سلما فر آک و دکن سے نکا لیے کی کوشش کی اور کولاس تک تمام ملک غارت کر دیا۔ اس دافعہ کی خبرسے ملکہ جہاں نے اپنی شیروکی

رائے کے مطابق افراف وجوانب سے چانسیس ہزار آو می جمع کے اور ٹرے کرو فرسے ا بتان دشوکت بشکر کوان راجوں کی ر کوبی کے لئے روا ند کیا ۔ بدیدسے وس کوسس کے فاصلہ براڑانی ہوئی جسیر محب الله شا دے جا داسلامی کا پورا بوش ظاہر کیا ا ورہندوں کے منہ بھیردئے ۔خواجہ جہاںنے انکا تنا تب کیا اور آخرکاران مرکن راما وُں نے ایک قلعمیں ینا ہ لیکوملے کا بیا مجسماجو یا پنج لا کھ ہون کے جرانہ ادا کرنے کے منظور جوار أورنظام مناه فاتح ومنصور والسلطنت كووابس آيا-یہ لڑا ئی ختم ہوئی تھی کہاتنے میں مالوہ کا بإد شاہ محموِ د خلجی نے و کن پر پر **وا** کر دی تمند ہارہے مقام پر طرفین کے نشکر وں میں موکہ کارزارگرم ہوا جمبس میں بیلے تو الویوں کوشکست ہواجا ہتی تھی اِ در بعد میں اسکارخ دکہنیوں کی طرف يركيا - اورنظام شاه اپنے دارالسلطنت كى طرن بماكا .سلطان محمود ني بيدركا محاصرہ کیا ۔ نگر ملکہ جہاں کی والشمندی سے فور انگرات کے با وشاہ سے کمکہ طلب کیگئی اوراس نے ایک نشار کثیر سلطان نظام کی مدو کے لئے روانہ کیا جیکے ساتھ سیررکی فیج نے نز کی ہو کر محروفلجی کے نماصرہ کو اٹھا دیا اور وہ حوف زوہ ہوکراپنی ملک کی طرن روانه ہوا۔ گر نواجہ محمود گاواں کی وورا نرسٹی سے ا سکے بھا گئے کی راه بندکردی گنی تحی جو ملک برارمیں ہو کرو اقع تھی۔ اسکے علاوہ اس کِی بِما گی **ہوئی** فہ کا نفاقب خوا جرمحود سنے بڑی ہے کیا اور دستمن کے ہزاروں آدمیور کو قتل کم نا سرّ وع کردیا آخرکارمب محود شاہ کو بھا گئے کا کوئی راستہ نہ ملاتواس نے گونڈوانہ کے راجه کی رہنمانی سے جنگل اور بہاڑوں کی راہ لی اوراس وغا باز راجہ کولینے قدیم وتمن محمور شاه سے انتقام سینے کا اچھا موقع لما. وہ ایک ایسے متقام سے محمور کے ان کولایا جہاں پانی کا انا م بھی نہ تھا۔ ا دھر تو رسد کے بند ہونے سے حبکو طریحتی سے خوام محمودگا وال نے معدود کیا تھا اورا دھریا نی کے زملنے سے جے راجہ کی فرارت

اور نعاق نے پر شبدہ کرا دیا تھا غینم کی فوج کے بیٹیار آ دمی مرگئے جنا کی ایک روز یں پیاس کی شدت سے اپنج مچھ ہزار لشکری را ہی مک بقاہو کے ۔ اور طرح طرح کی پر باوی کے بعد سلطان محمود خلجی ردتا اور آ ہ و نعاں کرتا ہوا اپنے ملک میں واپس آیا۔ گر اس خجالت کے دور کرنے کے لئے اور نظام شاہ سے انتقام لیسے کی عزمن سے پھر دور سرے سال اس پر جنش باوشاہ نے دکن پر چڑھا کی کی ۔ اس دند بھی شاہ گوات کی ایداد سے اس کوشکت وی گئی اور وہ دولت آباد کے مقام ہی سے براہ کی ایداد سے اس کوشک و بے نیل مرام واپس گیا۔

ان لڑائیوں سے فراعت اماض ہوئی تو ملکہ جہان نے بڑی دھوم دھام سے نظام شاہ کی شادی ایک شاہی فاندان کی لڑکی سے کی گرشب عروسی کو آومی رات گئے محلہ اسے رو نے کی آواز لمبند ہوئی اور دولہ بستر عردسی پر مردہ بایا گیا معلوم بنیں کہ اس کی ہوت کا کیا باعث نظا۔ اس کی مرت سلطنت دوسال ایکما ہے ذیارہ نہ تی جس میں وہ بر اے نام با دشاہ تھا اور حکومت کا دارو مدار اس کی واللہ ملکہ جہاں پر نظاجس نے دنیا پر یہ نابت کر دیا کہ عور توں میں بھی سلطنت کی اعلیٰ قالمیت موجود ہے۔

سلطان نظام ننا وایک نہایت ہی مین اورخوں میں تعفی تھا اورلز کین ہیسے اس میں جہر شجاعت مایاں تھے ۔ جنائخ تلنگانہ کے راجوں اورالوہ کے باونناہ کے ساتھ جو لڑائیاں ہوئیں ۔ ان سب میں یہ موجود تھا اور و تنا فوتنا خودمی صف جنگ میں حاضر ہوکراپنی ذاتی شجاعت کے جوہرو کھا تا تھا۔

سے بھایں کا سرائد رہاں ہیں ، اس کے زانہ کا ایک واقعہ یہ ہے کہ جب محمود شاہ خلجی نے بیدر کا محاصرہ کیا تواس کو ایسی رہز کاری کی تلاش ہوئی جزبچیع وجوہ اساب حلال سے بیداکیگئ ہو۔ کیونکہ یہ زاہد با دشاہ حرام و حلال کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ اور نسرف لینے ہی مارزو

کی کمائی سے کھا اکھاتا تھا۔اس محاملیں اس کی احتیالہ اس قدر ٹرھی ہوئی تھی کیخت وال سنر زکاریا ں برکراس کے ساتھ رکھی جاتی ھیں ۔اس انتہا ہے احتیا کا کی وجہسے محمود عا مرتز کاروں کو کھانہیں سکتا تھا اس سے اس مشہور درویش خواجیسالین حی گرکر بلایا جوخوا خلیل انٹدولد شاہ منت انٹدولی کے مقبرہ پر بیٹھے ہوئے گئے اوران سے بیسوال کیا کہ 'مہاں کہیں اسپی سبزر کا ریاں بھی دستیاب ہوسکتی ہیں ج بہمہ دجرہ حلال اساب سے بیدا کی گئی ہوں ۔ ایما ندارسلمان نے ان کی کاشت کی ہواور میں زمین میں وہ بونی گئی ہوں وہ حلال طورسے حاصل کی گئی ہو ورویش حق گرنے اس کے جواب میں یہ کہالا کہ اے سلطان ایسی بات زبان سے نہ کال جس پراوگوں کو ہسنی آئی اور جومسخود ل کی اِ نوں سے زیادہ وقعت نار کھے۔ ملانوں کے ملک پر مڑھائی کرنا اورسلمانوں کا خون مہاکران کے گھروں کو بر با وکرنا اوراس کا مال واساب لوٹ لینا توسب جائز اور خلال اس میں خلاا ور ترزیب موری کا کھ بحالم بہیں گر کھانے اور پینے اور بیاس میں شرع شریف کی اسقدریا بندی که ترکاری میں حلال وحوام کی حجان بین کی جائے ۔یہ بائیں عقل ا ور فدا ترسی سے بعید ہیں '' پیسنگرسلطان کی آنھوں میں آسو تھر آئے'۔اوراس نے در وکشے سے کہا کہ ہے کہتے ہو . جہانگیری اور زہد وتقولی میں آسان وزمین کی دوری -

## محتب أنانهمني سلطان شاه ي

سلطان نظام شاہ کی ناگہانی موت کے بعد لکہ ہماں نے لینے ودر ہے بعیے ورئے ہیں۔
مراناہ کو سلا سائٹ بیر شخت سلطنت پر سٹھایا اور خود برسنور سابق خواج ہماں اور محدود کو اس کے مشورہ سے ریاست کا کام کرتی رہی حقیقت تریہ ہے کہ اس کے دونوں کم عربینے مرف برائے مام محقے ۔ ادر یہی لایت عورت اللی ہم شریع کا روبا رسلطنت کو لینے دونوں لایتی مشیروں کی صلاح سے سرانجام دیتی تھی اگر جبریدہ کی سختی سے وہ کھلے درباری بیٹھ تو نہ سکتی تھی تا ہم اس پر دہ کے اندر ہی سے دہ تمام ریاست کا انتظام اسی لیافت کے ساتھ کرتی تھی جیسا کہ ایک قابل اوشاہ کرسکتا ہے۔

جب اس مدر عورت نے خواجہ جہاں کی خود مختارانہ کارروائیاں بڑہتی ہو دکھیں تو وہ اپنی تیزنظرے فرراتا اوگئی کہ یہ امیر خودسری کا خیال سریں رکھتا ہے جس کا فوری السنداد لازی ہے۔ اس نے مخرشا ہ کو انشارہ کیا کہ عین غلت میں مردربا خواجہ کو قتل کرا دے۔ اس کے حکم کی بادشاہ نے تقیسل کی اور جب حب معول خواجہ جہاں وزارت کا کام کرنے کے لئے درباریں جا حز ہوا تو فوراً نظام الملک کے اچہدہ اور ملک لیجا کے اس کے بعد خواجہ محمود کو وزارت کا عہدہ اور ملک لیجا کو مغز خطاعطی کیا گیا۔ اس کے بعد خواجہ محمود کو وزارت کا عہدہ اور ملک لیجا کو مغز خطاعطی کیا گیا۔ اور ملک جہاں نے بو وہ برسس کے س میں مؤرست اور کی سے اور داری النا میں اس کی دور امور سلطنت سے دست برداری اختسادی ایم ما معاملات میں اس کی دائے خود امور سلطنت سے دست برداری احتسادی تاہم اہم ما ملات میں اس کی دائے ہے کام کیا جا تھا۔

سلطان مخرشا و کی عهد کی بهلی فرح کشی تلید کهرله پر ہو ٹی جرشا و ما پر و کے قبضہ مِن عَا اس لِرَائِي كا اصلى سب الويون سن اس شكر كشي كا انتقام لمينا تعابي جس كا ارتکاب محود خلجی شاہ بالوہ نے اس سے پہلے کیا تھا۔ اور دارالسطانت کو آکر خوب لوثائتها أس مهمر يرنظام الملك لمرفدار برار أورخواجه جهال كاقائل مقرر كيا كيا من قلعہ ندکور کو محاصرہ کرے لے بہا اور محصورین کوایا ن دیر قلعہ سے با ہر بیلے ما پیکا عردیا ۔ گرحب یہ وگ باہر نے تو وکہن کے بعض فرجی املات نے انہیں کچے گالیاں وبراجس کی سب سے ووبہا در راجیو توں نے نظام الملک کو مارڈ لینے کا آرادہ کیا وہ اس بہانے سے اس حبرل کے باس بنرض سلام عالمز ہوئے کہ ایک ایسے شجیع اور مشہور و معروف بہا در کی زیارت خوش تفییبی ہے اور نظام الملک نے یہ دیجیکر کہ ان کے پاس کوئی آلررب موجود ہیں انہیں اندرآ نے کی اجازت 'دے دی۔ گران دغا **با** زدں نے سلام کرتے ہی اس کے **ی**وکروں کے تنجر جیسیٹ کرچیین لیے اور ایکبارگی اس پر دہشے ایوسا اوراس کو کاری زخوں سے بلاک کر ویا۔ اس ہنگامہ میں صرف یہ دوراجیوت ہی ارے ہنس گئے بلکہ جتنے الوی قلعہ سے کلکر تھوڑے *فا*صلے پر موجو دیتھے ۔ ان سب کا کام بھی تما م کر دیا گیا ۔ اس کے بعد یوسف عاد ا<del>ل</del> اور وریا فا س نے جو نظام الملک کے ارسے گرے ووست تے کہر لدیس کا نی فرج متعین کی اور اینے دوست حرل کا جنا زہ لیگر روانہ ہوئے۔ یا یُر تحنت میں بہنچکر ا نہوں نے سلطان کے سامنے الفئیت بین کیا اورسلطان نے اس کا میں بی گی نوشی مں ان دو نوں امیروں کے مراتب میں ترقی دی اور قلعہ کہرلہ اور اس کے توابع ملک کوان کی جاگیروں میں عنایت کیا۔ اس کے بعد شاہ مالوہ کی کو کشش ہے باجم صلح ہوئی ادراس امرکا تقینہ ہوا کہ قلبہ کہرلہ برستورسابت مالہ یوں کو را بیر کیا <del>ما</del>غ اور ملک برارسلطان کے قبصنہ میں رہے اور اُندہ کوئی فرج کشی طرفین سے عمل من

نہ آئے۔ کہتے ہیں کہ اس معاہرہ کے بعد پیران دو رن حکومتوں میں باہم کو ٹی نزاع واقع نہیں ہوئی۔

اس عہد کی دوسری فرح کشی ملک کوکن ریقی بہاں کے راجے تین سو کشتیاں سمندر میں بوٹ مارکرنے کو جہیا رکھتے گئے۔ اور حاجبوں اور ایرا بی تا جرول کو تنباه کیا کرتے تھے ۔ نتینی نے بھی ایک مگہ ان وریای لوطیروں کا و کیا ہے جواس کے زمانہ میں ان روئی تاجروں کو لوٹا کرتے تھے جومالک سزق س تجارت کی غرمن سے سنو دریا اختیار کرتے سفنے۔ اس مہم پر محمو د گا دال روا نہ کیا گیا جس نے تین سال کے عرصہ میں تمام ساحل کے قلعوں کا فنتح کرلیا اور گوابندر کوہمی داخل عکومت شاہی کردیا۔ جس لربیجا تگرکے راج کا قبصنہ تھا۔ ان کامیا سوں کے بعدجب یہ وانشندوزیر دارالسلطنت میں بینجا اوراس نے بہت ساہال غینیت سلطان کے سامنے میش کیا جس کے دیکھنے سے بزحرال<mark>اد ثما</mark> کواسی نونٹی ہوئی کہ وہ اور اس کی والدہ ملکہ جہاں وویؤں مجمو و گا وا ن کے مکان پرآئے اور ایک ہفتہ تک مہان رہے ۔ اس ثنامیں سلطان نے اسکی بے انتہا عزت کی اور اسکی ماں نے اسکو اپنا بھائی بنایا۔ چونکہ محمود کا وان ا خدا پرست اور در دکش نش آومی تقا۔ اس کئے اس بے انتہا اعز از کی وجہ ہے جواس کے نفسر ہن کمراور غرور کا خیال آیا تھا اس کواس نے ور آتار لیا اور آ نفسر کوملاست کی۔ با دشاہ کے ساتھ ہم کلامی میں یہ تلبی حالت اس کے ول پر لاری ہوئی ہتی ۔مِس کی وجہسے اس نے وفعتًا خاموشی اختسیار کی بھتی . اس کئے ادتناه ف اس فرری سکوت کاسب ردا نت کیا . محود ف یه بات بناوی که میرے دل میں در دہوا کر اے اور خفان کا دورہ اٹھا کر ناہے یہ مالت و کھے کم سلطأن توليت تملياكو دالبس گيا او ممود مضمنام ابنا سامان عنس د نقد مست تتير كم

مبیم کر دیا اسیں سے حر<sup>ن</sup> کتاب خانہ جو طالب علموں کو دنت نفا اور باضی <del>کھوڑ</del> جنبس وہ بادشاہی مال تضور کر ہاتھا اس خیال ہے رکھ نئے کہ یہ پرایا یا ل ہے۔ اس مبداس نے نفش کی تبنهه کی غرض سے نہایت ہی *سیدھی سا دھی زند گی اخت بیا*ر کی۔ اور معولی کیڑے اور موٹا کھانا اختیار کیا۔ سلئیں ہوں راجہ اوڑ ہیں کی درخواست پر اس کی ا مدا و کے لئے حن نظام الملک بحری ایک نشکر جرا رروا نہ کیا گیا ۔ چو نکہ اس کے حیا کے لیے مالک خے اس کا راج ٹھین کرا س کو ہے وخل کردیا تھا ۔ اس کئے اس نے سلطا ن۔ ا مداوطلب كي هي ـ اور ا دهرسلطان هي اوڙب ميں سے کيھ ملک لينا جا ہنا تھا. اس دا سطے اس کی درخواست بدل وجا ن منظور کر لی تقی ۔ اوڑ ہیںہ وہ ملکے حب سرایج کل فعلاء را مبندری به گو دا وری به کنجام <sup>و اقع</sup> ہیں ۔ الزض نظام الملك بحرى نے اور سيدس بہنچار نے بالک كوشكست دى اورمعزول را حدکو راج کی گدی پر شما دیا اور بجر ده بڑے مال غیمت کے سما تھ وارانسلطنت کو داہیں آیا۔سلطان نے اس کا میا بی ادراس کشرال و دولت کی خوشتی میں جس کو نظام الملک نے نذر گزرا ما نقا اسے ملک المزگا نہ کا حاکم مقرکیا۔ اس تنجیا بی کے بعد دیراگڈہ پر نوج کشی ہوئی جو قرم مرہٹ کے ایک زم کے نبضہ میں تھا اس سے بہلے یہ راہجس کا ام جے سنگ تھا ٹٹا ہان ہمنی کا باج گزا تھا۔ گر بعد کو مقع یاکر خور مختار ہوگیا تھا۔ جید بنینے کے محاصرہ کے بعد جو بہر کر رگی یوسف عادل خاں شاہ طرفدار دولت آبا وعمل میں آیا تھا راجہ نے عاجز ہو کرسپاہ اگنی ادر فلیہ سے نکلجا نے اور تمام آنا نے البیت اور خزائن و د فائن حیو زمانکی شرط برسلم کی حس کی وجہ سے بے حاب مال دووات یوسف کے انتہ آیا۔ اورجب وہ اس زروجو اہر کو ہمرا ہ لیسکر بید رہیں ہنچا اور سلطان سے سامنے پیشر کیا۔

تووہ خوشی کے مارے جا مہیں نہ سایا اور پرسف کا بہت کچھا عزار واکرام کمااہ یہ کہا کہ" کیوں نہ ہوکس لاقی شخص کے منہ بولے فرزند ہو" خواجہ محمود گاوان ہو عاول کو ز زند کے نام سے بکارنا تھا۔ اس لئے سلطان نے یہ اشارہ کیا تھا۔ اس کے بعد بیرسلطان اپنے نیک وزبرمحمو رکاوان کے مکان میں مہان ہوااور اس وقت بھی اس کی دعوت نہایت ہی او لوالعزمی اورسٹ الم نہ شان وشوکت کے ساتھ کی گئی ۔ رہفت کے وقت مجود نے بہت رہے میں مترت نزرانے وئے جن میں تھیس ملائی خوان تھے جن کے سربویش حرا وُتھے۔ اور خبن کی وسست اس تدر منی که هرایک نوان می ایک سالم یخته بگراسا سکتا **تها به ایک** سو ارصی ۔ نتا ہی اور عبتی علام سے جن سے اکثر فن موسیقی س پوری مهار سے ر کھتے تھے۔ ایک سوعربی ۔ لڑکی اور شامی گھوڑے تھے جو آبنی آپ ہی نظیر تھے عزمنکہ یہ ہے بہا تھے گزران کرمحمو و نے سلطان سے عرض کی کہ'' ان چیزو کے علاوہ جو کھید مال واسباب اس غلام کے یا س موج دہے وہ سب حضوروالا ہی کا ہو'؛ اس کے پننے سے سلطان کو کما ل خوشی حاصل ہوئی اور و زیرغطسعہ کا مرتبہ انتہا ی عروج پرہنگیا ۔ اس اج منرلت کو و بھیکربیض کا فتنہ پر دا زوکہنیوں کو صدیبہ یا ہوا جو ولول من يهلي سے عدادت ركھتے تھے۔ اور وہ مار پيچاں كى طرح غصد كے ارے بل کھا ننے لگے . مگر دہ اس دقت کیا کرسکتے تھے ۔ اس لئے وہ وتت اور موقع کے منظریہ جبکا بیان آگے ہا میگا۔

سل میں بیجانگر کے را جہ نے گوا بندر کے داہیں بینے کا ارادہ کیااؤ اس غوض سے ایک بڑی فوخ اس بندر کے محاصرہ کے لئے روانہ کی جس میں راجگان بلگوان اور شکار پورنجی شرکی ہے اس فیرکے سنتے ہی سعطان محاسنا ہ اپنے لاین وزریجے ورگادان کوساتھ لیکر چڑہ دوڑا۔ اورب گوان کا محاصور کیا را مہنے پہنے توصلے کی درخواست پیش کی گرجب وہ منظور نہ ہوئی تو آج کارتلہ میں بناہ کین ہورکرا بنا باؤ کرنے لگا۔ اگر چالعہ کی خندت اورنصیل ایسی نہ شی کہ آسا بی سے ہوکرا بنا باؤ کرنے لگا۔ اگر چالعہ کی خشن سے مشکل اس سے مبورکیا گیا اور فلعہ کے بیرونی حصہ پر قبضہ کرلیا گیا۔ اس لڑائی میں سلطانی فوج کے وو ہزار آدمی مارے گئی۔ جب را جہ کو تلاء کے نتی کا بقین کا لیہوا ۔ تو وہ المجی کا بھیس بنا کرخور در بار شاہی میں حاصہ ہوا اور عفو تقصیر جا ہیں ۔ سلطان نے ارز و کے ترجم اس کوجائ ملاسے المان دی اور قلعہ پر اور اس کے تو ابع پر قبضہ کرکے خواج محسود کو مطاب ای دی مور تعدیم کی جا ہے میں وہ لائی عورت ملکہ جہاں موجود محتی جبکی مطلوح المی سلطان کی سلطنت کو رہے تھی ہوا ہو ہو اس کو تو انہ ہوا ہوں اس کا جنا زہ بڑے تزک اور احت ام سے بیدر کو میڈ خرت اختیار کیا اور اس کا جنا زہ بڑے تزک اور احت ام سے بیدر کو روانہ کیا گیا ۔

اثنائے وابی برسلطان نے تھوڑے عرصہ کک بیجا پورمین قیام کیا جو محمودگاوان کی جاگریں تھا اور بہاں ایک پر نصنا باغ میں ٹہراجی کو محووث بڑے اہتمام سے تیار کیا تھا اس مقام کی فصنا اور آب و ہوا کی خوبی کے لحالاے ملطان کا ارا وہ یہ تھا کہ چند ہے بہاں قیام کیا جائے۔ اور بارش کے بعد وارالسلطنت کوروانہ ہو۔ گر امساک بارال سے اس کا یہ ارا وہ یورا ہنوا اور ایک سخت محملے کی وجہ سے اس مقام کو جھوڑ تا پڑا۔ کہتے ہیں کہ یہ محط سالی بہت سخت محملے کی وجہ سے اس مالک بہمنیہ میں ذرا بھی ذراعت نہ ہوئی جس سے ہزاروں آومی مصالی بہت ہوئی جس سے ہزاروں آومی مبالغ آئی جو کہ ان ہر اس مالئ کی مبالغ آئی خوبی سے سلطان کا لین کو رمایا ورونوں ہر نے اور اس طور سے دور و در میل گئی تھیں۔ اس سائے اور را اور اور اور ایک برنے کی مبالغ آئی خوبی کہ بی مبالغ آئی اور را اور اور اور ایک کی تھیں۔ اس سائے اور یا اور اور اور ایک برنے ان قصے مام طور سے دور و دور میل گئی تھیں۔ اس سائے اور یا اور اور اور ایک برنے ان قصے مام طور سے دور و دور میل گئی تھیں۔ اس سائے اور یا اور اور اور ایک برنے ان قصے مام طور سے دور و دور میل گئی تھیں۔ اس سائے اور یا اور اور اور ایک بی برنے ان قصے مام طور سے دور و دور میل گئی تھیں۔ اس سائے اور یا اور اور اور ایک برنے کے اور اور اور اور کیا گئی تھیں۔ اس سائے اور را اور اور اور ایک کے اور اس کئے اور یا اور اور ایک کی تھیں۔ اس سائے اور یا اور اور اور ایک کی تھیں۔ اس سائے اور اور اور کی اسال

راجائوں نے اس مرقع کوغینت سبھا اومسلما نوں سے لڑ عبر کرانیے علاقہ کو جوا کے تضعیمی نقے واپس تینا عالم۔ یہ منصوبہ باندہ کر دونوں اجونے ملطان کے لکہ پر پڑھائی کر دی اور گو داوری اور کرمشنا کے درمیان جو ملک تھا اس کو فارت کرکے . را مبندری کا محاصرہ کیا ۔سلطا ن نے ان کی اس حبارت کی خبر لی کرفور اُ ان پرشکرشی کی اور راجندری میں آموجو ہوا۔ اس کے آتے ہی دونوں راج بھا گے اور پاکا راجه توکت اپلی میں جاکر پناہ گزین ہوا اور اوڑ کیہ کاراجہ لینے ملک کی طرف فرار ہوا۔ سلطان نے اس کا تعاقب کیا۔ مگر وہ لینے ایر تحت کو چیوٹرکر بنگا لہ کی طرف چلاگیا سلطان نے اس کے ایو سخت کو تاراج کیا اور پیراورالیہ کے راجہ نے برى منت ساجت سے تحفہ و تحالف و كمرجن ميں مبرا انتحى كيسے تقے جھيں وہ اینی جان سے زمادہ عزیز رکھتا تھا۔ اور جنگی حجو کیں نہایت ہی متمبتی زر بفِت وغیرہ کی تقی صلح کر ہی ۔ اورسلطان نے تصورمعات کرکے اسکا ملک واپس کیا ہے بعد کندہ بی قلعہ بھی نتح کر لیا گیا۔ اور پہاں کے ایک مندر کوسلطان نے غارت کرکے خود اپنے ہا تھ سے چند برہمنوں کوقتل کیا جس سے اس کو غازی کا خطاب ملا کہتی میں کہ برجمنوں کا قتل سلطان کوراس نہ آیا اور اس کے بعد اس کی سلطنت پر زوال آگیا ۔ کیونکہ جب لطنت کے بانی نے اپنے خطاب کے ساتھ برہمن کا نام بطور اعزاز واحسانندي كح برمطاياتها اسى قرم كرسلطان مخدشاه نے سخت رنج بهنجاریا. اور آبہ اسلام کی روسے بھی ہر ملت و مذہب کے عابدوں . زاہدو ل ور تارکانیا لوگوں کو ہزار بینچانا بُراہے اورالوائی منجے۔

اس کامیا بی کے بعد سلطان نے رام زرسنگ کے لک کی طرف رخ کیا جواکشر افیوں کی امداد کیاکرتا تھا۔ اور خود بھی موقع پاکر سلطان کے ملک پر وست دراز با کر میصتا تھا۔ گرچ ککہ راجہ موج دنہ تھا اس لئے بغیر زیا رہ کشند وخون کے اسکے ملک پر تبصند کرلیا گیا جو کرنانگ سے سلی بین تک واقع تھا۔ یہاں پہلے سلطان کا متا الدکیا بذات خودایک قری کیل برہمن کو جس نے بڑی جبارت سے سلطان کا متا الدکیا مقاقل کیا اور بہت ہے برہنوں کے بارے جانے کے بعد کنجی وام کا سنہور ومعوون بت خانہ جس کی دیواروں اور جھتوں میں سونے روپے کے بچھوا ور جوا ہرجم جوا ہرجمے ہوئے تھے تباہ کیا۔ کہتے ہیں کہ اس مندریں اسقدر زروجوا ہرجمع مقاکد سلطان نے ان میں سے صرف نہایت ہی تھی چیزوں پراکھا کی۔ اور باتی کو دیسا ہی چیوڑوا۔ ایک ہفتہ تک اس نقام پر قیسام کیا اور پھر وہ دارالسلامت کی طرف واہی ہوا۔

ا ثنائے را و میں ایک بڑانے قلعہ کی مرت کا حکم خواجہ گاوان کو دیا گیا جواس سے بہت بہلے تنا إن رہائ نے سرحة للكانه كى حفاً نمت كيلئے تعمير كيا تفا خوامہ نے تعویب ہی عرصہ میں اس کی خاطر خوا ، مرمت کر کے قلعہ واری کے سلمان سے آراستہ کردیا جس کو دکھیکرسلطان متعبّب ہوگیا۔ اور خوشی میں آ کر اجناکی اس کو پہنانے اور اس کے کیڑے آب پہنے۔ با دشا ہوں کی فر<sup>نے ا</sup>ل کی یہ ایک انتہائی درجہ کی علامت تحتی حس کے بعد زوال کے سوا اور کیا ہو کیا تقا. اب اسء وج کے بعد محود کا زوال تروع ہوا اور ایک تھام پر د کمنیو کے اُس کے تتل کی بوری تدبیر سوی ۔ انہوں نے دیکھاکہ یوسٹ عاول ظ التوموج نہیں جركے ساسنے آئی کوئی ابت محو و کے فلان پین بہنیں جاسكتی ہتی ۔ نظا مرا مملکتِ بری اوردوسرے ابیروں نے خرامبے صبنی غلام کو ملاکر اورا سکو نزا بلاک نشهیر کسی حملیسے اس سے خواجہ کی مہرایک سا دے کا غذیر کرالی ۔ اور پیرا کی بغاوت آمیرمضمون خواج کی طرف سے اوڑیسہ کے را جائے نا مراس کا غذیر تحریر کمیا اور لکھا کہ مخرشا ہ کی شراب خاری اور ظلم سے تنام رعایا یہ دل ہے ۔ اگر مخراشة

يراها ئى كردگے تو میں متم كو مرد دو گا . اور ميرے دبا رُسے سب امير متسارى ارف ہوجائیں گے . اور فتح کے بعد ہم تم دو نو ملطان کے عالک کونفشیر کرلس کے ۔ ہی جاخط کوخرا میسکے دشمنوں نے ایسے موتع پیش کیا ۔ جبکہ سلطان نیشے کی**جالت** مِي حَوِرِتُهُا ادراس كِي ٱتَن غَصنبِ رِجِواس خَطْلُو دَبِيجَصِيِّے ہي سخت مِشتعل هو گئي متي. اور تنبل دالا اور خواجه كويمر د اور سركتني كا انتهام ليكايار چونكه شخصي رياستون مي سزااور جزا کا مارایک ہی خص کی رائے پر ہوتا ہے ج آپ کو الک کل وجز جاتا ہے راس کئے شاہان سلن جنگی عملوں کو شراب مواری اور عبیا شی اور نفسری ستی غارت کر دیتی تھی۔ بنیرسو پے سبھے وہ وہ حرکات نا شاکیت کر بیٹھتے تھے بن کا آخری نتیجها نہیں کا زوا ل ہواکر تا تھا۔سلطا ن نخرشنا ہ نے بھی حس کو با و جو دعام مصل کے نفس ریستی نے اتمق بنار کھا تھا اپنے ایک پیسے فیرخواہ شخص کو تقل کرادیا جرنے گرتے ہوے ستون لطبنت کو روکدیا تھا۔ اور پیراز سربوزاس کو ترقی کے ایسے زیزر بینجا یا تما بو اس سی سلاطین کے مہدمی تعیب نہ ہوئی تھی۔ اس ترار سلطان نے بنیرنتیش اور دریا نت کے خواجہ محمر د کو تحض ما سدوں کی اغوا پرقتل کرادیا کہتے ہیں کہ یہ سازشی امیر وزیر اُظم کے اس مدید انتظام سے خوش نہ تھے جس کی وجست ان کے خود مخارانہ انتذار میں خلل بیدا ہوتا تھا۔ اور مالی حیثیت سے بی النهن يقضان بهنجة انقاء

خواجه محردگا وان کے قتل کے بعد ہی رعایا میں لمطان کی طرف سے عام نفرت میل گئی۔ اور امرانے اس سے کنارہ کشی فنتیار کی صوبہ برار کے دوگو رزدن اپنے خمید سلطان کے کٹ کرسے ملٹمدہ کھڑے گئے۔ اور وہ سلطان کی طلب پر حاصر نہ ہوئے۔ یوسف عادل نے مبی آگریے روش اختیار کی غرضکہ سلطان نے ہر حزیدام ا کے منانے کی کوشش کی اور ایجی منزا ڈکھ کو شظور کیا۔ گر میر مبی یہ امیراس سے عالی دہی ہے۔ اورسلطان امراکی اس کنار وکشی اورعلنی کی اورا پنی محبوری کو محسوس کر سے خت غگیر، ہوا اور اس نے اس کوفت کے مثانے کیلئے نثراب خری اور زیادہ کر دی جرہے وہ بہت ملد ہلاک ہوگیا ۔ وہ عالم نزاع یں ہی کہتا تھا کہ خوا بہ سر کلحیکو عاک کرتا ہے۔ الزمٰ ملامیماء میں بمبقام فیروز آبا دسلطان محدشاہ وہ برسس کی عمر من بسال حکومت کرکے اورسلفنت بہمنی کے زوال کا بیج بوکر راہی الک بقاہوا۔ ا وحود علم وفضل کے سلطان محرِّشاہ کے اعال اور انعال شالیتہ نہ تھے کونکه علم کے ساتھ اسل مستمجہ جو مقصو دعلرہے موجود نہ تھی۔ اس کے مزاج میں طلبری اورا س کے دباغ میں سو جینے کی کم قرت بھی ۔خواجہ محمود گا وان کوجس نے اسے گوہی كهلايا تقاء اور جراس كانهايت لهي خيرخواه وزيرتها اسنے بغير سويے سمجھے فوراً مُنلّ کرا دیا ۔ حالانکہ اس واقعہ کے تھوٹیسے ہی روز قبل وہ اس کو اینا لبا س کہ یہنا چکا تھا اوراسکیاں نے اسکواپنا بھائی کہا تھا ۔اگراسونت ملکۂ جہاں زیرہ ہوتی ہوتھی يه واقعه جائحاه واقع نه بوتا وان واتعات سے صاف ظاہر ہوتا ہے كەسلطان مرزشاه خود کو نی قابل دمی نه تھا۔ اور نه اوسکی رائے و تدبیرسے ملک کویہ ترتی تضیب ہوتی تھی۔ بلکہاس کےعہدمیں جوبیرونق ہوئی تھیاور اوس کے ملک کو جوبیہ دسعت ہوتی تھی چوکسی سلاطین استی کے زمانہ میں نہیں ہو ئی تھی۔ وہ سب ملکہ جہاںاور خواجہ محودگادان كى خوش ئدبيرلول ادر كوشتۇل كانىتچە تخى-

م سلطان سبود مهی

سلطان مُؤشّاه تَا نی کی وفات کے بعداس کا بیٹا محمور بار ہسا ( کی عمیرُ مُنت ہوا بھراس کی باد شاہت برائے نام تھی جنیفت تو یہ ہے کے معطنت بہنی کا انتہائی عوج اورزوال خِرْنناه ہی کے زمانہ میں ہو بچا تھا ۔اورمعتبرامیروں نے علانبیطوریرا مرسے کنار کشی اضتیار کی تھی گر ہوری خود مختاری اورعالیمد ،علیحد ملطنتیں تا مُم کرنے کا مزّج ان امیروں کو محمود شاہ کے یانہ میں ملاء اور انہوں نے اپنے ولی حراصلے پورے كئے ۔سلطاً ن محمود کا زیانہ خانہ جنگیوں اور ایزرونی سازشوں اور لڑا یُوں کا زمانہ نخا۔ ا کیب بغا دے کے بعد دِوسری بغا دت پیدا ہو تی گئی۔ اور کوئی معنول علاج نہ ہوا ایکٹر ا مبر إهم لبلنے بھڑنے لگے اور ہاوشاہ انگشت نما بنایاگیا ۔ ایک باراس کے مثل کی توث کی گئی مگر تُفتریر سے بچ گیا۔ آحز کاراس کے وزیر قاسم بربدینے اس کے تما مراضتیارا سب سلب کرنئے اورا سکو کونے میں ٹھاویا ۔ا سکے بعدالسکے امیروں میں پرسک عاول فالے اینی خود مختاری کا اعلان کیا. ا در سجا پور کو اینا دا راسلطنت و ّار دیا ـ اسکی میروش ۱ دکھکا حذفاہ شاہ نے بھی ہا تھ یا وُں بحالے اوراپنی ما دشاہت علیٰدہ تا کم کی اوراح مُلُکِ اپنا پایتخت بنایا بیمرعا دا ملک نے ہرا رمیل پنی حزوخت رحکومت جائی ۔ اور برما نیوگو وارالسلطنت زار دیا ان سب کی دیمها دیمی سلطان فاقطب شاه طرمذار تلنگ نے بهي مالك للنكانيراينا خووختارا نه قبصنه شجياويا اور گولگنده كو اينا ياييتمنت قرار و يكر ا ینے نام کا خطب ورسکہ جاری کیا۔ اس طرح سے تمام وسع سلطنت بہمنی صرف ایک باد نیاہ کے نا لاق عشر پرند

پانچ خود مختارسلطنتر ن میرنتسیم هوگئی ۔ رورو کن میں طرائف الملو کی کا دورسشه دع اوا۔

اگرچسلطان خمو دکے بعد اور چار بادنا ، ہوئے لمرد ، سب امیر برید کے قیدی ہے جس نے اپنی مکومت برید شاہی کے نام سے شہوری متی ۔ اور اپنا بایہ تخت بررکو مقر رکیا تعا ۔ سلطان محود شاہ کو ٹائسی برید نے اسقدر بے وظا کر دیا تھا کہ اس کو بچڑ عیاشی کے اور کو نی کام کار و بارسلطنت میں نہ تھا ۔ اور اس کی مجبوری کی طیات متی کہ قاسم برید کے حکم کے بغیر اسکویا نی جی نصیب نہیں ہوتا تھا۔

سلطنت بهمنی کے زوال کا اصلی سبب و ہی امرائے غیر ملکی اور ملکی کہم اسلطنت بهمنی کے زوال کا اصلی سبب و ہی امرائے غیر ملکی اور کا کا اصلی سبب فی مقاو الدین اور کورا شاہ نافی کے زمانہ میں ہوکر محمود شاہ کے عبد میں انتہا کی درجہ پر بہنی اور زوال سلطنت کی باعث ہوئی ۔ اس عہد میں دکہنیوں اور غیر ملکیوں بینی منلوں اور تزکو س میں برش میں استیصال باہم دگر کو البیاں ہوئیں من کا آخری نتیجہ یہ برآ مر ہواکہ سلطنت بہنی پائش ہوگئی۔

سلطان خمودشاه ایسنی العقل عیاش مزاج اور کام الوجود اورست و معله اوری تفار و مشار با دوه شراب خواری اور عیش پرستی بین مصروف ر متاتها ۱ س کے زمانی و دور در از ملکو سیخوبصورت موالفین می ما نا بر بر می کار جمع ہو گئے ہتے جن کی معلطان کو از صدف و رت عتی میں مسلطان کو از صدف و رت عتی میں مسلطان کو از صدف و رت عتی میں مسلمان کے ساتھ لی جا تھا کہ جو کو ئی امیر اسکی لما و بہی کی مالت یعتی کر اعلام تعند فیروزہ کے جواہرات کو نحا نکر جبکے شل شاید ہی دنیا میں کوئی تحت کہ کے کا اس نے تعند فیروزہ کے جواہرات کو نحا نکر جبکے شل شاید ہی دنیا میں کوئی تحت کہ باس کو این تا میا و شاہ رہکر را ہی ملک عدم ہوا اور اپنی و سیع سلطنت کو اپنے میں مورد داروں کے لئے جیوڑا۔ اس کے بعدا حد شاہ نا کی است کو اپنے صور داروں کے لئے جیوڑا۔ اس کے بعدا حد شاہ نا کی افتدار اپنی ذات بر ولی احد در کلیم اسٹر برائے نا میا و شاہ ہوئے جن کا اقتدار اپنی ذات بر

بھی نہ تھا۔ یہ سب کے سب امیر برید کے قیدی تھے جس کی آرا میں وہ حکومت کرتا تھا۔اس آمزی سلطان کے بسہ بیدرمیں علانیے۔ طورسے برید شاہی مگر قایم ہوگئی۔ اور قاعدہ قدرت کے موافق خاندان بہمنی مور ابرس لطنت کرکے بحرفنا میں عزق ہوگیا۔

## فصابی فصان شالم ن گولکن ره سکطان فاقطشاه سکطان فاقطشاه

توابلکے جب الطنت بہنی کے زوال سے حکام نے خور فرخاری اختباری اوراہنی اپنی ابتا کا اوراہنی اپنی ابتا کا افرا بنی اپنی تراوس وقت قطب الملک نے بھی جبے تو لیفن صوئہ لذکا نہ تھا افا و لاغیری کا ڈنخا بجا دیا اورایک چیوٹی سی ریات علیٰ ہو، قایم کی سلطان محمود کے حین حیات تو اس نے علانہ خطبہ اور سکہ جاری بنی ملک کیا۔ بلکہ گذشتہ اصالمندیوں کے شکر یہ یں وہ سلطان کے خرچ کیلئے خفیہ طور کر مرسال کچیر قم جیجتا رہا ۔ اوراسطرح سے اپنے ولی نعمت کا شکریہ جس کو اس نے اور نیا جا سال کھیر قم جیجتا رہا ۔ اوراسطرح سے اپنے ولی نعمت کا شکریہ جس کو اس نے اور نیا جس کو اس نے اپنی قال اس نے اور بینی اور سالم کے مرف کے بعقط المال کیا اور ایک نام کا خطاب قطاب قطاب شاہ اور سکہ جس کو دور سے حکام نے کسی خاص وجہ سے اختیا اس کے بانچ وقت نورت بوائی ۔ جس کو دور سے حکام نے کسی خاص وجہ سے اختیا اس کے بانچ وقت نورت بوائی ۔ جس کو دور سے حکام نے کسی خاص وجہ سے اختیا نے کیا تھا

سلطان قلی قطن ایک ایرانی نسل ہمان کا شاہرادہ دکن میں آگر آپ کو غلامان شاہی میں خرض حصول احزاز مراتب شامل کیا حساب ایجھا جاشا تھا اور نکھنج پڑہنے میں مہارت تا مدکمتا تھا اور ساتھ ہی اس کے خطا طرعمی تھا اس کئے اس کو محلے اس کے خطا طرعمی تھا اس کئے اس کو محلے اس کے بنا ہی کے ہما مرک بھی خدمت عطا کی گئی۔ جبکو اس نے بڑی دیانت اور امات سے انجام دیا۔ رفعہ رفعہ بیات کی سفارش سے ملک تلنگا نہ کا انتظام بھی اس کے بیرو ہوا جو خواتین شاہی کے اخواجات کے لئے عالمہ دہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعدب سنے محمورت و کو باغی دکہنیوں اور عبشیوں کے حلاسے بچانے کی کوشش کی تو اس کے خطاب اور اعزازیس تی ہونی اور کوکن کی ایک لڑائی میں اسکو بہا دری کے صلمیں تطاب الملک خطاب ملا۔ اور ملک تلنگا نہ کی طرفداری عنایت کی گئی۔ پھر امیرالا حراکے مرتب پر سرفران یہوئی۔

اگر صة قطب الملک نے اپنی لطنت علیمہ و جالی گروہ رقبہ اور آمدنی کے اعتبار سے بتھالمیہ دورے خود مختار بادشا ہتوں کے جوسلطنت ہمنی کے شکت سے پسیا ہوئی تقیں کچے حنیفت نہ رکھتی تھی کبو کمہ محمور شاہ کے زمانہ کی کم راوریوں سے خود کاک تلنظًا نبير سي ايك نسم كي لمو انف اللوكي قا مُرتقي . اور اكثر زميندار اطاعت سلطاني = منون ہوکر خود مخاریکا او نکہ بجار ہے تھے ۔ اور آپ کوکسی کا ماتحت نہ سجھتے تھے سالمی فرور عما کہ بہلے ملک کی افرونی اورسر عدی حالت درست کیجائے۔ اس نے بانی سلطنت كواسوت دوتسر كم شكلات سے سابقہ تما . اول تو ا مذرونی فاروش مان كرنا نقا. دوم سرحدى كنا لغول سے مقابلہ مِزور تما۔ جوعب ر اورر قابت ادر طمع کی وجہ سے تطب شاہ کو بآرام تمام حکومت کرنے کا موقع نہ دیتے تھے۔ ان دو ون تشرك مخالين ساس نے حب مرتم وانائي اورجيني ديا لاكي سے منا بداور اینے لک کے رقبہ کو بڑی ما نا ہی اور کوشش سے وسیع کرکے اپنی مومت كوستقل كيا- جنائي ببت اختصار كے ساتھ اس كے عهد كى والكا ل حب ولي درج كنياتي ہيں۔

سب سے پہلے اس نے قلمہ را مکنڈہ کوشنچر کیا ہر ونکئی ناک کے تبضہ متا گوام لڑا اُلی میں طرفین کے بہت ہے آ دمی مارے گئے۔ تاہم ونکنی کوشکت ہوتی اوردہ گولکنڈہ کو تبید کرکے لایا گیا جس کا نام قطب شاہ نے گزر کھا تھا ۔اس بہداس نے دیورکنڈہ کے قلعہ پر جڑھا کی کی اوراس کو تاخت و تاراج کرکے اور مندروں کو گراکرا ن کی مگیمسجدیں بنواکر نفیرت ادر فتح کے ساتھ اپنے یا پیخت کو والیہ آیا جب دیورکنڈہ کے نتح کی خبر بیجا نگر کے را مرکو پیٹی جس نے فیصنہ تھرپ میں پزنلعہ تھا. تواس نے غصہ میں آگر تمیں ہزار سوارا درتین لاکھ بیا دے قطب آ ملک کوغارت کرنے کے لئے روانہ کئے ۔ ادھرسے تطب شاہ نے بھی اپنے قلیل تشکرکے ساتھ جس میں صرف پانچ ہرار سوار اور بسیں ہرار پیا دے تھے۔وسمن کے مقابله کے کئے قدم ربعایا اور پاکل کی طرف روانہ ہوا۔ اگریہ بیجا پورے مقد مرشکر کو پہلے شکت ہوئی ٹا ہمرا سکے بعدایک بڑی شخت لڑائی واقع ہوئی جس م سلے ر منظما یوں کے یاوٰل اکھڑا جا ہتے تھے مگر بھرتا ٹیدنیسی سے ان کو فع نفیت ہونی اورہندونگبٹ بھاگے اس لڑائی سی قطب نثاہ کے ہاتھ بہت مال غینیت آیا اور پیروه تلعه پانگل کیلرن متومه ہوا۔

یہاں بھی بیا گرکے راجگشن کے خصلما نوں پرشب خون مارنے کے تین سوسواراورا کہزار بیا دے لگار کھے تھے۔ منھوں نے اند میری دات میں تعلیہ سے تعلیہ کے محصورین نے بھی باہراکر مسلما نوب سے لڑا کر اگر شکش میں آخر کار قطب شاہ ہی کوغلبہ مسلما نوب سے لڑا کہ اگر اس شکمش میں آخر کار قطب شاہ ہی کوغلبہ رہا۔ اور دسمن شکست کھا کر بھاگا اور قلعہ دار نے جورا جہ کا ایک عزیز تھا قلعہ میں بناہ لیکر سلطان سے امان طلب کی اور قلعہ کی کنجیاں اس کی خدمت میں میں بناہ لیک سام مفاقات کو اپنے ایک مقبر مسیمیں۔ قطب شاہ نے اس قلعہ اور اس کے تمام مفاقات کو اپنے ایک مقبر

شاہ برار اُٹھ کھڑا ہوا اور ایک کثیر فرج لیکر قطب شاہ کے مقابلہ کو آموجود ہوجیب عادت قطب شاء نے اس کو بھی پہلے خط و کتابت کے ذریعہ سے سمحمایا ۔ اور فیت لک دینے کی درخواست کی جس پراس نے بغیرات تحاق قبصنہ بیجا کر لیا تھا۔ گرواللک نے اس تحریر کو خفارت کی نظرے دیجھا آخر قلعہ رام گیر کے مفام پر وونول خالفول مِ سخت جنگ و اتع هو کی جس می تطب شاه کونتم اور عاد الملک کوشکسی فیسب ہوئی قطب تنا ہ نے ہفت ٹیہ پر تبضہ کرکے اپنے ملک کی راہ لی دارآلسلطنت میں تھوڑے روز مجی آرام لینے نہ یا یا تھا کہ پوسلطان کوسلسل روا یُوں سے سابقہ یڑا اور ستواتر نیخیا بیوں نے اس کو واقعی ایک با دشاہ کی حتیب اور مرتبہ برتر تی ں منتاع وے دی۔ اس روائی کی ابتدا بیر تھی کہ سلطان کی غییبت میں گھممہ بڑیا گئے ۔ راجب ھے جنگ شتا بے فال نے اس کے ملک پر کچیہ وست درازی کی حس کی تنزا صرور تھی ۔اُدھر راح کومبی اینے بارہ ہزار تفنگی وں پر غرور تھا وہ بھی اس کو کوئی چیز یہ جانتا تھا۔ آ خر کار رب سے پہلے نطب شاہ نے ایک حت قبال و جدال کے بعدوملکنڈ ہ کے تلعہ کو نتع کیا اوس کے بعد راج سے حباک کی حس نے اپنی امدا د کے لئے اکثر ا طراف وجوانب کے راجا ُدل سے ا عانت طلب کی نعی- اس اڑا ئی میں میں طل کو نتے ہوئی اور راجہ مذکور راجہ رام حیدر دیو کے پاس بناہ گزیں ہوا ہوا س قت ملک تلنگا نہ کاسب سے قوی را جہ تھا۔ اس کے زار ہونے پر کھی پڑھ کے قلعہ بر كشت وخون كے بعد تبضه كرلياگيا. اوراس طرح سے راجه كا تناكم ملك ِ مِن س ایتگیر اند در۔ نیالاکنڈہ پلی ورنگل وغیرہ داخل تھا تطب نٹا ہے تبطیعیں گیا۔ سلطان قطب شا، کی اُس نتح عظیم کوسنگر راجہ رام حیذر و**ر** تحمیتی کے کا كور بور من كى تقرف يرل س وقت ملك منظانه كا بهت برا حصه تقااسى قوى پرشان دىنۇكت رامە كايا يتخنت كوندېلى تھا ۔اوروو ايك كثيرىقدادىشكۇجى

ركمتًا تما. نه مرف شتاب فان كي مالت يررهم كماكر بلكه اپني رياست كي حناظت كيلني اس نے تطب شاہ سے لوا کی شان لی ا ماہ وسے لئے تمام راجگان الراف واکنان سے فوجیں طلب کیں ۔ آخرا لامرتین لا کھ پیا دے اور تیس ہزار سوار لیکروہ میدان خبک مِنَ مرجود ہوا۔ ادھرسے یا د شا ہ بھی اپنا قلیل شکر لیکر بس میں صرف پانچ ہزار سوار کا کڑا تھے۔ لمنکیورندی کے کنارے پراُٹرا طرنین میں ایک سخت اوائی واقع ہوئی ۔ بڑے کتائے نون کے بعد قطب کے بیٹے حیور فاس نے راجہ رام حیدر کے بیٹے کو ہلاک کیا۔ اور را زندہ دسنگیر ہوا۔ اور اوس کا نمام مال اور ملک با د تنا ہ کے تصرف میں آگیا۔ اسیں ارُ ا بُی کے بعقطب شاہ نے سکتے ہا تھوں را جمندرا ورا ببورہ پر قبضہ کر لیا ۔ کہتے ہیں کہ اس جنگ وجدال مں اکمپزار کے قریب تنا نہ توڑکر مسجدین بنا کی گئی تئیں۔ اورلوٹ ميراس تدرمال غينت بائة آياتها جس كاحساب شكل ، اس نتح كود كيكر اورْنسيد کے رام کو بجزا طاعت کے اور کو کی جارہ نہ نفا۔ اس نے بہت سے تقت و کا گف روا مذکر کے قطب شاہ سے یہ عہد لیا کہ اس کے ملک پر فرج کشی نے کریکا اور اوڑ میہ اور حالک النگانے کے این دریائے گرداوری سرحدقائم رہیگی۔ اس عام ہے روسے با و تناہ نے قلعہ ایلورا اور اس کے مضافات پر قبضہ کیا! ور اس کے ملک کی سرحدوريا سے گو داوري ك قائم بوڭئى جواس وقت تك برستورساتى قائم ب شال ومترق كى جانب للطنت كودسيم كرنے كے بعد تطب شاہ نے جنوبی مرجد كاخ كيا. بم كونده قلعه كونغ كركة قلعه كوند بسيركا مصار شروع كرديا. اس ونجشى کا املی سبب یہ تھاکہ اوشاہ کی نمیب میں بجا گرے راب نے پیراس کے ملک پر کچه دستِ اندازی کی تقی ۔ جس کی سزا خرور متی ۔ با دشاہ کی اس کامیا بی کی ضرباکِر راجف ایک لاکھ پیادے اور آٹھ برار سوار تھورین قلمہ کو نرهیرے امراد کے اے روانكُ اس فرح كے آن تك وه تلومغوح بو كالقاء ياد شاه نے اس تشرفي ك

آمدی خبر پاکرتہ ندبیری کہ تلعہ کو خالی کرے اور اوس میں آگ لگاکر کو ند پلی کیطرف خود روانہ ہوگیا ۔ وشن نے اس حرکت کو کمر دوری پر محمول کیا اور قطب مث ہ کی فوج برا کر تھیا یا مارا۔ با دشاہ بھی عبان تو مُرکز لڑا۔ کہ غیبیم کے یا وُں اکھو سمحتی کے ساتھ اور اس نے قلعہ کا بھر سمحتی کے ساتھ محاصرہ کیا اور آخر کار تحق و تحالف اور سالانہ خراج اداکرنے کے معاہدہ برقلعہ کی مخطور کیا ہور اس فتح کی خبر پاکر کو ندیل کے محصورین نے بھی برشاہ کی اور اس جانب کا بتام لما کے بھی نطب شاہ کے تبعید میں کی اطاعت تبول کرلی اور اس جانب کا بتام لما کہ بھی نطب شاہ کے تبعید میں آگیا۔ اور وہ کا میاب اور منصور گولکنڈہ کو واپس آبا۔

بيجا نگر کارامه ان شکستوں ہے بہت رنجیدہ تھا۔ نگران کا علاج بذاتِ خام ایس سے ہومنن سکتا تھا ۔ کیونکہ مسلما ہوں کی حرائت اور فنون سے پہگری کیے ساسنے ہندؤوں کی نتداو کثیر کوئی چیز نہ تھی۔ ان انفاقات سے عاجز آ کراس نے سلطا اسلميل عاول شاه سے ابدا د طلب كى اور اپنے سرحدى سلمان وشمنوں كو با ہم الرا دينا **چاہا ۔** دس *لاکھ* ہون کے سعاوضہ میں عاول ش**نا ہ** نے اُسلامیت او جعفریت کا ہو کی محاط ند كيا اوربيدريغ ابنے ايك تبيه بعائىس ايك جندو كافركى امداد كے لئے لولنے لگا. عالانکہ عادل ثنا ہ اور تعلب شاہ دو ہز ں خواجہ تا ش اور جم ند ہب ہونے کے علاوہ منبعه اننا عشري مبى تقے حبہوں نے خطبہ میں سے اصحاب نلا نہ کا نا م بھالکر ہارہ ا مامول کے نام د افل کئے تھے اور ان کے ان حرکات سے ان کے ہمعصر خوامہ اس سلاطین ور شا بان مندا دِررعایا عالک و کن بمی نارا فریقی . فی الواقع سلامکین وامرا کا مفضو و اصلی دولت اور حکوست ہوتا ہے۔ اور اس کی جان دول سے پرش کرتے ہیں ۔ گراسل ماد آخری نیچہ بہت بڑا ہوا اور مادل شا و کے کشکر کوسخت زک اور زلت اعمالے کے بعد بيها در كو دالبسرعانا طِرا . اور بيمر الله أي من قطب شا ، كو كاميا بي مو في ما وجرد التحريرو اور سفار تواس کے حبیبی قبطب شاہ نے اسلیل عادل کے پاسل عرض سے روانہ کیا تھا کہ باوشا ہ ایک شیعہ ذہب ہسلمان کے مقابلہ میں ایک ہندوکا فرکو مدد نہ دے جب عادل شاہ نے آکرو ملکنڈہ کا عامہ کیا ۔ توقلب شاہ مدافعت کے لئے آموجود ہوا جس نے علما اسلام سے اس بات کا فتوئی ماسل کر لیا تھا کہ ایک کا فرکا معاق ہوا جس نے علما اسلام سے اس بات کا فتوئی ماسل کر لیا تھا کہ ایک کا فرکا معاق سے کا فرے جس کے ساتھ جہاد لازم ہے ۔ اس و فنت عادل شاہ کے شامی بنی برار سے زیادہ سوار اور بیا وے قصے ۔ اور فعلب شاہ کے پاس تمین ہزار سے زیادہ موان اور بیا وے قصے ۔ اور فعلب شاہ کے پاس تمین ہزار سے زیادہ موئی جب میں نہوگا قطب شاہ کو کا میبا ہی اور عادل شاہ کو ناکا می ہوا کی عادل شاہ کے دل بر لین جب میں اور اس کے نشاہ کے امرا اور علماء نے بیج میں بڑکر دونوں میں صلح کر اور اور پیجا پور اور اس کے نشاہ بر والیس گئی ۔ اور قطب شاہ جبی اپنی وار الا امر ست کی فرج بھی اپنی وار الا امر سالے گئی ۔ اور قطب شاہ جبی اپنی وار الا امر ست کی فرج بھی اپنی وار الا امر سالے گئی ہوا کی امر اور اس کی فرج بھی اپنی وار الا امر ست کی فرج بھی اپنی وار الا امر ست کی فرج بھی اپنی وار الا امر ست کی فرج بھی اپنی وار الا امر سالے گئی ۔ اور قطب شاہ جھی اپنی وار الا امر ست کی فرح بھی اپنی وار الا امر سے کھی اپنی وار الا امر سالے گئی ۔ اور قطب شاہ جھی اپنی وار الا امر سے کھی اپنی وار سے کھی اپنی وار الا امر سے کھی اپنی وار الا امر سے کھی اپنی وار الور کھی وار الا کی دور سے کھی اپنی وار الور کھی اللہ کی دور کو کھی اپنی وار الا کھی وار الا کی دور کھی اللہ کی دور کو کھی اللہ کی دور کھی دور کھی اللہ کی دور کھی دور

وسد و باس کے بعد قطب شاہ نے قاسم برید برخیما کی کی جواس کی غیبت میں جبکہ وہ عاد لی لٹنکرے سوکہ ارائما اس کے لک میں فوج بھیجار اکثر پر گنات کو بربا وکر کا تھا۔ اس تعدی کا عرض لیسے کے لئے جواکثران جبوٹے جیجوٹے بادشا کا لا ورائمان کو رائمان کو رائمان کو رائمان کو رائمان کو رائمان کی روز وکر کا شفار تما قطب شاہ بیدرے میدان میں آسوجر دہوا۔ اور طرفین میں کئی روز کسیخت رائمائیاں ہوتی رہیں جن میں قطب شاہ کے بیٹے نے بڑی ولیری اور کوشش کی ہوالا مربرے کشت و خون کے بعد قاسم بریدکوشکت اور قطب شاہ کو فق فیب ہوئی اور بہت مال غنیم سے بریدکوشکت اور قطب شاہ کے باتھ آیا مور پر گذات کو ال ورایلور وغیرہ ایس کا تسلط ہو گیا۔

اس نع کے بعد ہی قطب شا ، نے قلعہ کومیر کارخ کیا اور اس کے محاصر • میں

سنحتی سے مشغول ہوا۔ قاسم برید ہمی اہل قلعہ کی ایدا د کے سنے آٹھ ہزار سوار لیکر سدر سے روانہ ہوا اس کے آنے کی نبر پاتے ہی قطب نٹا ہنے اپنی آ دحی نبج کو تر محاصرہ پرچیوڑا اورنصف کشکرکے ساتھ اس کے مقابلہ کے لئے آھے بڑھا۔اثنائی راہ میں فونوں مرت سے کئی دفتہ لزائیاں ہوئیں ۔ گر قاسم برید کی تدبیر کرنے اورقطب نثأه کے امیروں کو رشوت چھانیکی و مبہے حباک ملتویٰ موکئی اور قلعہ کوہیر قطب شاہ کے والد کردیا گیا ۔ ملک قاسم ہرید کورنزادینے کے بعدراجہ ہر بھین والى فلعه نلگنده كى تنبيه يمي صزور حى - كيونكه اس نے بھي قطب نشاه كى غيبت بيرا سك ملک کواخت د تاراج کیا تھا ، پہلے تو قطب شاہ نے اس کو تخریرات کے ذربعیہ سے كجيداوي في جنائي - اوراس ك بسارت كا الخام سوجهايا. مكر راجه اين قلعدك بتحكاك اس قدر تعزورتقا که اس نے اس کے سبھانے آئی ذرا بھی پر وانہ کی اور لڑنے ہے۔ آمادہ مورکمیا قطب ثناہ نے جب دیجھا کہ کئے سنے سے کام بہیں خلیا تر اوس کے ماکیہ حرره دورًا اور تلعه ملكندُه كا عاصره كليا ما وركئي ما چيك طرفين ميركشت وخون ماري ر الم مرسية عكم قلعه ايك سيى اد پني پېداري په واقع تعاكه حله آورول كى رسالى ١٩٠٠ تمی اس کئے قطب شاہ نے مرسے کام لیا ۔ بیلے تو راجہ کو یہ وحمی دی کہ اگر متر اچ وزاع منظورنه کر دیگے ترمین سرکا مرہ سے ہاتھ نہ اٹھا ُونگا اور جب وہ اس وزیب میں آگیا اور رسدکے بند ہو جانے سے ہمی اس کو اضطراب ہونے لگا۔ تو خرو اس نے صلح کی درخواست دمیش کی تطب شاہ نے بدل وجاں نوراً منطور کرایا اور پیراسکو دوستانہ یہ پیام میماک میں بین میار آدمیوں کے ساتھ تھارے قلعہ کی سیرکرنا ما ہتا ہوں اگرا جازت روتوقلعدیں سے ہوتا ہوایس اینے ملک کوروانہ ہو ما ولاد اس قلعہ بر تقوری دیر تعدرت خدا کے منظر کا نظارہ کر لوں 'ی رام نے اس بیام کو تائید غینی خلاکیا اوراس نے ہی اوشاہ کے فتل کرنے کا ارا**وہ کر**کے تین ہزائ<sup>م</sup>

متعدکرکے۔ اور جواب میں کہلا بھیجا کہ آپ کے آنے سے جھے عرب حاصل ہوگی 'ان
دونوں حلیہ باروں نے اپنے اپنے بہلو خوب سرچہ سلنے تقے اور ان بی سے ہرایک
دور رے کے قتل برآما دہ ہوگیا تھا۔ قطب شاہ توحیلہ بازی اور دزیب میں مکیا ئے روزگا
تھا۔ بعلا وہ راجہ کے دام میں کبھینس سکتا تھا۔ اس نے اپنی فرج سے چار بہا در جوافو
انتخاب کیا اور با ہر فرج کھڑی کرکے قلعہ کے دروازہ میں آموجو دہوا۔ یہاں یہ والونو
قتر کرتے ہی فرج کو اندر آنے کا اشارہ کیا قلعہ میں طرفیین سے خوب کھمسان کی لڑائی
ہوئی راج گرفتار ہو کے ماراگیا اور بعد قتل عام کے جس سے شاید کو ئی منتفس کیا ہو
منام قلعہ اور اس کا سازوسا مان قطب شاہ کے قسضہ میں آگیا۔ اور وہ کا میا ب

قلعہ ملکنڈہ کو نتے کرکے قطب شاہ نے را بہ بجا بگر کے پرگنات میں آکرلوٹ ار
ضروع کی اور قلعہ کو نہ ہیر کو بھی جبراً اور تہراً نتے کر لیا اور اہل قلعہ کو ایک امریکے بپر د
کر دیا۔ اس کامیابی کے ساتھ اس نے قلعہ ریتگیرے سنجہ کا ارا دہ کیا۔ اس نشر کہ کشی کے فاص وجہ یہ بھی کہ ابراہیم عاد ل شاہ نے اس کورائیمندر اور شتاب خاں کمیا تھ
جنگ بیں صور ن دیجہ کر اس کے پرگنات کا کی۔ بادگی اور کورولی پر تعبفہ کر لیا تھا
اسوت وہ وہ وہ شمنوں سے مصر د ن بجنگ تھا۔ اس سئے ابراہیم کی دست دراز پول کا
جواب دینا مناسب نہ تھا۔ لیکن اب اور سے نواغت پاکہ قطب شاہ نے بہلے قو
ہواب دینا مناسب نہ تھا۔ لیکن اب اور سے نواغت پاکہ قطب شاہ نے بہلے قو
سب پر گنول کو عاول شاہی امیروں سے لڑبج کر چھینا اور بچہ قلعہ رشکیرکا محاص وشرح
کیا۔ اشاے محاص میں اسکوشاہ طاہر کے آنے کی خبر کی جس کو بر ہا ن نظا م شاہ نے
بطورا یعمی کے اس کے پاس میں جانتا اور اور مربارش کا موسم بھی سر پر آگیا تھا آئی اس نے پائی تقت کو داجت کی۔
سنت ناہ ملا ہر کے آنے کی دعبہ یعتی کہ بر ہان اور ابراہیم شاہ میں سنو للا پورکی

كيقه مبكرًا تقاء اور بربإن ثناه قطب نثاه كواپنی طرن كرنا چا هنا متماء اس كے بطور مفیر شاه طام کواس کے پاس میں تھا۔ یہ شاہ طاہر ایرانی سل کا ایک پلتا ہوایرز ، تھا جس میں مروجہ علوم و فنون کے سابغہ مدبری ادر معاملہ نہی کی بھی لوری لیافت تھی اس کی مبت بڑی غزض دکن میں رواج مذہب حبیزی تھی جس کو وہ مختلف ته بیرون اورگوناگون رنگون اور حیله سا زیون سے حاصل کیا کرتا تھا۔ بر ہی شاہ ایک با ال وی تعا اس کی عال میرآ کر تبدیل مذہب کر حیکا عقا ۔ اور یہ ا س کا بیروم شد بن كيا تفا. اس ك اس ف اس كواس ابهم كام پرشيس كيا تفا -اس سے بيسے فاسم كي تعب شاہ کی دمکی اور آیندہ فوج کشی کے حوال سے بران شاہ سے سفار میں کی آ ورخواست کی عتی که ده بیچ میں پڑ کر قطب شاہ سے صلح کرا وے اور آیندہ اس کو بدر کی جیسا ئیسے روک دے۔ اس درخواست بربر ہاں شاہ نے قاسم برید کو ببرائے دی متی کہ وہ قلعہ میدک کو تطب شا ہ کے حوالہ کر دسے اور اس کی مزمِت مس تھنے وتھا نُف بھیجے ۔ اِن تحریزوں کی سربرا ہی کے مٹے شاہ طاہر قطب شاہ کے بإس مبياً كيا تنا جب وه كولكنده مين دارد هوا ـ توقطب شاه رتيكيرك محاصر مي مصروف تعلداس كے غيبت ميں هي س يرج ش شيعه كي مبت بڑي خاطرو مدارات موئی کیونکفطب شاه بھی ندہب شیعہ رکھتا تھا۔ اور جم ندہب کی فدمت کواپنا فخرجاً نتا تعاد جب وه گولکند میں وائسیس آیا. اور شاه طابرنے اس سے ملاقات کرکے اپنی مفارت کے فرائض منصبنی حسب دلخواہ سرانجا م و سُمے تو قطب تناہ نے ہم کج يايخ هزار هون اوربهت سائحفهٔ وتخالف ديكر رضت كيا! اور برا في شاه كي امداكولكي بالی مزار سوار متین کئے اور فلو سیدک کے پانے سے قاسم بریہ کے ساتھ لڑا تی

ان تنام لڑا کی تھبگڑوں اور نتوعات مکی کے بید جن میں س کی زندگی کا گرا ن بہا

جس کی مدت ساٹھ برس سے زیادہ تھی قطب شاہ شمیٹراجل کا شکا رہوا اور اوس کے ظام بینے مضید کی اغواسے اس کوایک شخص نے سندہ و بھری بی متل کر دیا۔ اس امرر ق مور فین کو اتفاق ہے کومشید کی ترغیب اور تربیں سے وہ بارا گیا ۔ نگراس افتہ کی برئیات میں اختلاف ہے صاحب تاریخ فرسشتہ کا ببیان ہے کہ وہ وض مرجعًا ہوا جو اہرات کے ملاحظہ سے اپنے ول کوخوش کرر إتھا کہ قاتل نے اس بیتیغ بے دینے کیا اورصاحب تاریخ قطب شاہی کا بیان یہ ہے کہ نمازکے وقت مسجد میں ماراگیا اور لنگرِ فانیں دنن ہوا۔ بہوال اس کے قتل ہونے یں کسی کوشہ ہنس کہتے ہیں کہاس کے قتل کے بعداس کے ولی مجد قطب الدین کے آنھوں میں گرم سلائی يعبردي گئي۔ اور اس کواندها کرکے کونے میں ٹھا دیا گیا ۔ اس طرح قاتل کی سبت پیدر سال ہے کوئی تو یہ کہتا ہے کہ گولکنڈہ کے تھا نہ دار میرمجمود علی ہمدانی نے جِهِ ایک سفاک اور نمکحرام آ د می تفاقطب شاه کو قتل کیا جراس کی فیبت میں ا دشا بهت کا کام سرانجام دیتا تھا۔ اور کو ٹی کسی دوسرے گمنام آدمی کو بتا آہے جس كونودجمشيد في اين اب ك نتل ك بعد فراً مارد الاتاكه را زافشانه وياس ا دیثا و کی عمر و سال کی نتی ۔ اس کے علاوہ بھائی کی ولی عہدی کی وجہسے می شک وحدر کے دارے اس کے ووررے بیٹے جشند کوسنت صدمہ تما اپنی ڈاڑھی سفید دیکھکر اوس كوباب كي قمل مين علدي عنى قطب شاب نهم برس متقل حكومت كالطعف المعلياتها اس کے چھ بیٹے اور ماریٹیاں تھیں جن میں سے حید رخاں توبای کے سامنے ہی فت مولگیا تفا. حمث نیدا بتدا هی سے سخت مزاج اور جور وظلم کی طرف ماکل تھا۔ روراسی وجہسے با ب اس سے متغر تھا۔ قطب الدین کو اس نے اپنا جائشین مقرر كياتها عبدالكريم بب كےمين حيات بى اس سے جيب كركہيں جلا كياتها وفت بند و ضا و کی مبی عارت کی وجہ سے ار والا کیا ۔ پانچواں بیٹا دولت فان تھا۔ اسوفار مقل

ہونے کی دمبسے لوگ دیوانہ ملک کہتے تھے جمیٹا بیٹا ابراہیم قطب شاہ تھا جس نے سلطنت نطب شاہی کوامیمی رونق دی تھی۔

تطِب شاه نظرتا ایک تیمع آ دی نفا اورا لشجاعت ہی سے اس کوغبت می شجاعت کیساتھ پر ہنیر کار اور عہادت گذار بھی تھا۔ مالک کے فتح کرنے کا کا اُٹھو تها . اورا إل سيك كى قدردانى عبى كرتاتها . گرا إل علم سے اس كو حيدا ل رضبت نبقى یمی و برخی کاس کے زانہ میں بہت کم اہل کال گولکندہ کارخ کرتے تھے بیٹجا عت کیساتھ اس میں دونائی اور مکاری بھی پائی جاتی تھی جسب موقع وہ ہرا کیسے کو کام میں لآنا ها- اور اپنے مقصد کو پوراکرا تھا ۔ صورت وشکل مس بھی وہ اچھا تھا گڑال عادل في والله عن من من من من المراركالك ايها زخم آيا تفاجس الركاجم برصورت ہوگیا تھا۔ کیونکہ ایک طرف سے ناک اور رصار کٹ گیا تھا۔ اور اس سنے عام طورسے لوگوں کو اپنی صورت و کھا نی کپندنہ کرنا تھا۔ اس کا مذہب ننیعہ تھا اور اس نے مبی عادل شاہیوں کی طرح اپنے خطبہ میں سے اصحاب ٹلا ٹہ کا نام نکا لکرائمیہ روازوہ کے نام داخل کئے تھے۔ مگر اِ دجو د اس کے بھی اس کو تعصب مذہبی تھا وہ رعایا اور اہل فرج کے نداہب سے تبھی توض ندکر ناتھا۔ اور کوئی واقعہ اس کے عدمی ایبا نه ہوا حس سے اس کا تعصب نرہی نابت ہوتا ۔ اسی ومب سے اس بادشاه مے عہد دولت میں فریقین شیر و تنکر ہورہے تھتے ایک کو دوسرے کا عاله وياسس فاطراس قدرها كه آيسے الغاطرز بان سے نه نکانے تھے جس سے دورے کی دلشکنی ہوا وس زمانہ میں فریقین کے اس تحاد و ارتب اطہر ال ارنج نے تعب طاہر کیا ہے۔

قطب نثاہ کے عہد میں گر لکنڈہ کی حکومت کارتبہ ایسا وسیع ہواکہ اس اِنتابت کا نام مادق آیا۔ اس نے گر داوری سے ویلج کنڈہ تک شالاً جز با ابین ملک کی رحدقائم کردی تھی۔ قطب شاہ کے زمانی گولکنڈہ اوراس کے حدیں ہوئی کہتے مصار کی نقیہ علی ہوئی ہے مصار کی نقیہ علی سے عہدیں ہوئی کہتے ہیں کہ اس عام معام دعایا کی آسائیش کے واسطے نہلانے اور بدن طبنے والے اور بائر و بانے و الے حما می جی تعین سے۔ اور منہانے والوں کے گئے بھی تنگیا ننا ہی بنج سے بسیار کھی جاتی ہیں۔ اس کے سواشہر کی عارتیں بھی اسی زمانہ مکوت میں تقییر ہوئی تقیں۔ اور ان گرفانہ بھی اسی کے ایک فیصل کا نمونہ تھا جہاں کہ وہ مدنوں ہوا تھا اور جہاں کہ اس سالطین قطب شاہیہ کے مقابر اور ایک پر انا باغ اورایک برانا باغ اورایک نہایت ہی عالبشان باؤلی ہوج دہے۔

## من فاقط شاه

بوڑھے باب کے قبل کے بعد جب جینے کت سلطنت پر میٹیا وہ حب دسور سلطین دکن نے اس کے پاس تہیںت نامہ بھیجے جنا پڑننا وطا ہرکو برہان نظام شاہ نے بطور ایچی کے بزمن مبارکبا وروانہ کیا۔ اور اس کی مبہت بڑی فاطراور تواضع ہوئی فو و بادخنا و استقبال کے لئے دارالسلطنت سے روانہ ہوا۔ اور اس کو فاص اپنے مسکلان میں جھاکر شہریں بڑے تزک واحتشام سے لایا۔ جس سے ثابت ہے کہ دکن میں نہ ہب شیعہ کی اس وقت بہت بڑی قدر تھی اور مشاہ طاہر کی کوشش سے اس مرب میں ترقی بڑی سے ہورہی تھی۔

سخت شاہی پرمبوس فرانے کے بدسب سے پہلے اس نے اپنے ہائیونی مون توجی اور شاہزاد ، ابراہیم قلی کا استیصال کرناچا کی جس میں مکومت کی قالیت موجو رہی ۔ اور جواس دقت ملک ملکا نہ میں خلعہ دیورکٹ ، کا حاکم تھا ۔ اس نے شاہزاد ، کو طلب کیا ۔ مگر ، ابنی جان بجا کر بیدر کو جلاگیا اور وہ سامیر بریدی ہا ۔ میں بنا ، لی ۔ امیر برید نے بھی اس کی بڑی فاطر د مدارا کی ۔ اور ملکی صلحت سے اسکی میں بنا ، لی ۔ امیر برید نے بھی اس کی بڑی فاطر د مدارا کی ۔ اور ملکی صلحت سے اسکی حالیت میں گو کھنڈ ، پر بریٹو معا ٹی کر دی ۔ حمب تعبد کی بر مزاجی برز بانی اور سختی سے اکمر مراد دروا یا ناراض توسطے ہی کسی نے بادشا ، کا سابقہ نہ دیا اس کو بھبوری قلعت کو کھنڈ ، میں محصور ہونا پڑا۔ برید نے قلعہ کا تحریک سے جس کو ایک شیعہ کاسٹی کے ہی فتح ہوجا کے اس اثناء میں شن و جس نے بر ہی ن خام کو یہ سمجھا دیا تھا کہ شانہ اور ہی سے بہا نا مرورتھا ۔ اور جس نے بر ہی ن خاص کو یہ سمجھا دیا تھا کہ شانہ اور ہی ابر ہم سے کیا نا مرورتھا ۔ اور جس نے بر ہی ن خام کو یہ سمجھا دیا تھا کہ شانہ اور ہی ابر ہم سے بہا نا مرورتھا ۔ اور جس نے بر ہی ن خام کو یہ سمجھا دیا تھا کہ شانہ اور ہی ابر ہم سے کیا نا مرورتھا ۔ اور جس نے بر ہی ن خام کو یہ سمجھا دیا تھا کہ شانہ اور ہو ہی کے ہو بر ابر ہم سے کیا نا مرورتھا ۔ اور جس نے بر ہان شاہ کو یہ سمجھا دیا تھا کہ شانہ اور ہی سے بیا نا مرورتھا ۔ اور جس نے بر ہان شاہ کو یہ سمجھا دیا تھا کہ شاہر کی تو بر ابر سے کو ایک شید ہو کا کھوں کے اور کی سمجھا دیا تھا کہ شاہر کی تو کھوں کے دور تھا ۔ اور جس نے بر ہان شاہ کو یہ سمجھا دیا تھا کہ شاہر کی تو کھوں کے دور تھا ۔ اور جس نے بر ہان شاہ کو یہ سمجھا دیا تھا کہ شاہر کی تو کھوں کو سمجھا کے دور تھا ۔ اور جس نے بر ہوں شاہر کی تو کھوں کے دور تھا ۔ اور جس نے بر ہان شاہ کو یہ سمجھا دیا تھا کہ شاہر کی تو کھوں کے دور تھا ۔ اور جس نے بر ہاں شاہر کی تو کھوں کے دور تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کی تھا کہ کو تھا کے تھا کہ کو تھ

آڑیں امیر بریدا پناکام کا لاجا ہتا ہے اگر قطب شاہ کا مک اس کے قبضہ یو آگیا
وسلامین دکن کی قوتوں میں بواز نہ نہاتی رہے گا۔ برہان نظام شاہ نے مشید کی
مدد کے لئے فوراً لشاکشی کردی اور تعلعہ کو میر کو اس کھیر لیا۔ امیر برید نے چہال
ویکی اور وشمن قری کے مقابلہ میں نعتیا ہنہ ہونے کی دجہ سے قلعہ کا نما میں جہدی کی
اور بیجا پور کی طرف چلاگیا داست میں اس نے شاہزادہ ابراہیم سے بدمہدی کی
اور اوس کے لشاکر کو لوٹ لیا جس سے شاہزادہ نا راض ہو کر بیجانگر کی طرف
روان ہوا ہے انگر کے راجہ نے شاہزادہ کو بڑے احترام واعز از سے اپ شہر
موایا۔ اور اس کی ظامر و تواضع میں کوئی وقیعۃ فروگذاشت نہیا۔ چائی تقریباً
مات سال تک وہ اسی ملک میں بامن وراحت مقیم رہا۔ کتے ہیں کہ رام راز براہیم قلی کے باب نے بھی اس وقت بہت انجیا سال کی یا تھا ہے برکہ دہ
سات سال تک وہ اسی ملک میں بامن وراحت مقیم رہا۔ کتے ہیں کہ رام راز براہیم قلی کے باب نے بھی اس وقت بہت انجیا سالوک کیا تھا ۔ جب کہ دہ
اس کے باس نیا ہ لیکنے کو آیا تھا۔

روانہ ہوا اوراس کو مہت سی تعفی نے بعد مشید قلعہ سے تکلکر بر ہاں شاہ کی ملاقات کے کو روانئی کے بعد مشید قلعہ سے تکلکر بر ہاں نے بھی بڑے اعزاز والا ا روانہ ہوا اوراس کو مہت سی تمینی تحفیٰ نذر دیے بر بان نے بھی بڑے اعزاز والا ا سے اس کا استقبال کیا اور بڑے تکلف سے اس کی دعوت کے جشن کئے ۔ اور اس کے خطاب شاہی حیز دینا جا ہے۔ گر ملکی معلمت سے جشید نے اس عزاز کو قبول نہ کیا۔ جرسے اس کے درجہ اور مرشہ میں کمی آتی تھی۔

اسی انافات کے درمیان یں یہ امر قرار پایا کہ برہان شاہ اور مبشیر شا اور عادالملک والی برابر باہم ملکر بچا پوریر چرکھائی کریں۔ اور شورا پورکی قلعہ کی فتح میں مبشیدوعاد دولاں برلیان کی امداد کریں۔ اس بخریز کے مطابق ان تیوں با دشاہوں سے سورا بورکا محاصرہ کیا جوعاد ل شاہر کے محت و تصرف میں تھا ادم مربیجا پورکے با دشاہ نے اس باہمی اجتماع کو دیجیکر امیر برید کوائے ہا۔

اور پیران دو نوںنے با ہم ملکر قلعہ پر بیٹڈ و کا محاصرہ کر دیا جو نظام سٹا ہ کھے : نبضہ میں تھا ۔ یہ خبر*سنگر*نظا مرشا ہ اور اس کے معاونتین نے شورا پور<sup>ا</sup>کے قلعک*ا ٹھا*ڑ میوردیا اور پرنیڈہ کے قلعہ کو مشمنون ہے بچانے کے لئے کوح کیا۔راستمیں دورن طرف کے احتای کشکروں میں حباک ہوئی۔ عاد ل ننا منگست کھا کر بیجا پورکم بعاگا ۔ اور امیر بریر سنے بدیر کی راہ لی مجشید شاہ نے اینے وشمن امیر بریر کا نقانہ کیا اورببدرتک خوب اوملے مارمجائی ۔ اس غارتگری کے بعدم بشبد گر لکندہ واہراً یا اس شکست کے بعد ہی بھیرام پر بریانے کو لکناڑہ پر فرج کسٹی کی اور آٹھ ہزار سوار اورمشیاریپدل کیکر بحلکو زنک آگیا . جوگر لکنده سے زیاده فاصله برینها . اس نا گها نی تله کی خبر ! کرنمشید عمی نمین سوسلحدا رو *ل کو همر*اه لیکر جو اس وقت موجود تنفح دوسری راه سے سیر برجره دوڑا اور ولال پنجکر خوب نَازنگری کی به حالت ديهكر بربر كوبجز والبيس مون كاورنجيه نه سوحبا أوروه البطيا ول ايني وارالامار کی لحرف روا نه نبوا ـ را سته میں و و نول فرجر ں سے مت بھٹیر ہوگئی۔ اور لمرفین میں خب زورآ زمائیاں ہوئیں۔ گر دونول برابرر کرانے اینے مشتر کو وانس طے گئے۔ کھ مدت کے بعد پھرامیر برید نے جمشید پر نوج کسٹی کی نیاریاں متروع کیں اوراس فبرکے پاتے ہی مجنبیدنے مبی اپنا لٹ کر تیار کر کے بیدربر میں معانی کردی کولاس مں اُس کالشکر میہنیا تو مگد یوراؤ نے عامبت اندمینی ومصلت مین ہے یہ عرض کیا کہ اس لبند بہاڑیر حکم ہو تو قلعہ تعمیر کر کے ادس میں رسید بعر داکر قور فرج اورایک قلعددار مقرر کرویا جائے امر بربر کی دست ور آزی کے رو کھنا کی اس سے بہتر کوئی تدبیر ہنیں ہوسکتی حبشبید نے اس رائے صائب کی تحیین کی تع تعلمه كا حكم ديا اور سبدركي طرف متومه جوا۔ ادھرسے بريدېمي اينا لشكر ليكرمفا لم روانه موا اورتعنبه فارائن كميره يردونون طرت سے جنگ مروال شروع ہا

ایک دولڑا ٹیوں کے بعد پیر دونوں جانب سے حباگ ملتوی ہوی ، اورم شبیر اِس درمیاں میں تلمہ کولاس کامعائنہ کرنے کے لئے جلا گیا جواس کے حرسے بنایا گیا تھا۔ برید نے اپنے وشن کی فیبت سے کام نالا سردارات کر کو غافل ای کریسات ای کو مَّا كِما يُرسياه كوماركر عبكا ويا جمنت يكابقية السيف الشكركو لاس من فرار بوكرآيا ا دهرامیر بریدنے بھی میدان میل سنون سے ٹہزا نامناب سمجھا کہ جشید موآکر مقا بلکرے گا۔اس نے تو داراں لطنت کی راہ لی اوراس وتت بمثیر نے نهی سب در برحله کرنا مناسب نه سمجها وه کولاس ۱ در نا راین کمیشره او*ت*ین آباد سے برگنوں برقبف کرسے انبے دارالا ار قالونکٹ و کو والبس آیا۔ ا ور اسینے ہم زمب بران شاہ کوامیر بریکے عالک کو نتح کرنے کی رغیب دى داوراس في تنا الان مانته كما جهي اجتماع كوفينمت جانا . اوسه ك مقام پر بران شاه ا ورعا دالملكِ والى برارا ورجمشيد ثناه مين اجهم ملاقات برو في ادريه أمر زاريا إيك حمنسیه تومیدک کو نتح کرکے اوریہ دو بوں بادمنا ہ قلعہ اود گیر اوراد سہ وہریکے قبصنہ سے نکالیں ۔ اس بخویز برب نے عمل کیا کشت وخون اور کوٹ مار کے بعد تینوں قلونت کر لئے گئے ۔ ﴿

بر میت این ملک کی قط وبرید و کیمکر اوراینی طاقت کو دو دشمنوں کے مقابلہ میں ناکانی پارعاد ل شاہ سے مدطلب کی ۔ اوراس نے ندہبی بقصب کو بالا نے طاق رکھکر شیون کے مقابلہ میں ایک شنی کی مدد کی اور پانچ ہزار سوار اظلا فان سبتی کی اونسٹنے ۔ اس الدادی فیج فان حب شیری میں دیکر بر مدکی اعانت کے لئے رواند کئے ۔ اس الدادی فیج کے ساتھ برید نے قلد کو لاس بر واجعائی کی اوجو سے جمشید ہجی ابنا لئ کر لیکرمیدان جمال میں توجود ہوا۔ دو ہوں کسٹر ول میں توب کھمسان کی اوالی ہوئی برید شکست کی طرف والی ہوئی برید شکست کی طرف والی ہوا۔

گواس زاندیں به یا بخول خود مختار بادیتا و حبخیوں نے سلطنت بہمنی کو ا طوے کراہے کرے آپس میں باٹ لیا تھا ایک دوسرے کے ماہم وشن نے اور بہدیگر توسیع فک کے لئے لہتے رہتے تھے۔ مگران مں کسی ایک کے روال كويه بايون يا دشاه بسند بنس كرتے تھے۔ كيو كدا بنس انديشہ يہ تماكواني سے جو کوئی زور دار ہوجاً سگا۔ وہ میکے بعدد گیرے سب بر ہاتھ صاف کر گا۔ اعتی احذگر اوربیجا پورس با هم نز اع تھی۔ اور عادالملک والی برار نظام ناہ کا ساته دینا تنا اورامیر بریما دل نناه کامین تعاله گراب نظام شاه اورعادل ثا میں صلح ہوگئی تھی۔ اس لئے ان دو نوں نے با ہم مشورہ کرکے برید کے ملک پر باتھ صان کرنا جا ا۔ اور یہ تجویز مہری که نظام شاہ قت دمعار پر قبصنہ کرمے جو برید کے قبضہ میں ہے اورعادل شا ہ اس کے لک میں سے جہا ن یک ہو سکے جھین لے ۔ خِائِداً سَ تَجِيرَ كَ مَطَابِق الواج شامى نظام نے قلعہ قندهار بر قبصنه بعي كريا. جب بریدکواس سا زش اور با ہمی قرار دادلمی خبر پیو کی توبا وجود اس کے کہ اللجى اسم شوره سے پہلے تحف وتحالف كے ساتھ عادل شاه كے ياس رواند كم يحمَّ عَقِي اور استحام اتمادى كوشش حارى هي دونود نبات فاص عادل شاه کے یاس جلا گیا حس نے کمال ہیروتی اور طوطاحیتی ہے اپنے قدیم دوست کو گرفتار کرہا نظام شا ہ کواس وانخدسے یہ الدینہ ہواکہ عاول شاہ کی قوت برید کے فنا ہونے سے بہت بڑہ جائیگی ۔ اور آخر کا رمجھ کو بھی و پہضر کرجائیگا۔ اِس خیال سے اس نے فوراً قلعه شورا پور کا محاصره کرکیا اور عا دل شاه سلے لڑائی چھٹروی بنظام شاہ کوجشید کی درستی مر مورسه تھا۔ گرانس ورسیان میں عادل شاہ نے بھی تھہ وتھا کف بھیجکر ممتیدسے دوستی ادراتحاد کی درخوات کی تھی۔ اوسربردیے قید ہوجانے سے مشیرے ول میں بھی بہی خوف تھا کہ عاول شاہ کی لمافت بڑے گئی تو میری بھی خریت ہنیں اس کئے

اس نے ایک چال سے شاع ن دکن کی الطنت کے میزان کو قائم رکھنا جا ہ - اور لینے و من قدیم برید کی خاطت میں اپنے ملک کی خیریت دیکھی۔ اس کنے مدخوِ است اتحاد کے بواب میں عاول شاہ کو لکے بھیجا کہ سجب اپنے قدیم دوست امیر برید کے ساتھ یہ بیوفائی کی سے تو دوسروں کو آپ سے کیا امید ہوسکتی ہے۔ اگر آپ امیربرید کودائی د كرمير باس جيمدين والبته آب سے دوستانه برنا وكيا ماسكتا ہے " نظام شا اور علول سناہ دونوں جمشید کواپنی اپنی طرف ملانے کی کوششش کرہے تھے اور اپنے ا بنے مخالف کی طرف جانے سے روک رہے تھے۔ اس کئے عادل شاہ نے فوراً امن علا کومنظورکر لیا اوربر پیرکوتمبشید کے یا س بمبید یا حمشیدنے بنیر گفت وسسنید ا ور بغیر لما قات اینی دارانسلطنتہ کے چیلے سے ببیدر کی راہ کی. اور وہ یون تینو<sup>ں</sup> م رئے اور اینا آپ مجگرائیکانے کے لئے چیوڈا۔ بیدری پہنمکر اس نے برید کو بجفا طت تنا مراس کے محلسرا میں بہنجا دیا۔ بریدنے بھی اس کی بہت کچھ فاطرو تواضع کی اور مکڑت تحت دتجانت دئے ۔ اور مجشیدیہ پر تخلف دعوتس کی کر اور میدان سیاست میں کامیا بی حاصل کرکے اپنے وارا لامارہ کو واہر آیا۔ ان تمام ردائی عبلاً وں کے بعد جن میں س کی عرکے سات سال مرحم مکثر ش مر گزرے تھے ۔ اس کو اپنے مرکات فلیمہ کی یا داش میں تحلیف اٹھانی بڑی ۔ اور **روملک الموت کے پنچہ میں گرفتار ہوا۔ اورع صہ تک سرطان کی سخت ترین تکیفیں** ال**ماکرمنے قام** میں موار نایا مُدار سے جس کے سلطنت کی ہوس میں اس نے ا<u>پنے</u> بایب کومجی متل کرنے میں باک زکیا تھا۔ راہی ملک عدم ہوا اور دنیا میں اپنے برے بصفے اعال میور کی جوسفہ روز کاریرمت وراز مک یا وگار دہیں گے۔ م مشند تناه بالطبع سخت مزاج أورسفاك تقاء اس كى بيرجمي اور بدر باني سع لوگوں کے قلوب اس سے متنفر سکتے۔ اور عام رعایا اس کی با دشا ہت سوخوش

## ابرأبيم قطب ثناه

گونمٹیزنلی سے انتقال سے بعدا مرائے سلانت نے نوراً اُس کے بیٹے سهان قلی کوستخت برینجها دیا اورکسن با دشاه کی دا دی گمقیس زمانی نیسلطنت سیماردار علانے کے لئے سیف خال عین اللک کواحر گرسے طلب کیا جو ثابی فاندان میں سے تھا اورجو جشید کے مین حیات اس سے ناراض ہو کر حلا گیا تھا تا ہم اس بحد کی جندمامی حکومت جوبرائے نام تنی اورجس میں اس کواستقلال ندیوا تھا اس فال نہیں کہ ایک علی وعنوان سے ساتھ اس تاریخ میں درج کیائے اس سن شاہزادہ کی تخت نشینی اور مین الملک کی خود اختیارانه و کالت سے نہایت ہی لیل وقف میں امرائے دربارمیں نارافی میل گئی۔ اور مگر بورا ونے جوعبد حشیدی کا ایک معتبرامیر تھا اور جس کے واغ میں سی شامرا وہ کے آڑیں ہوکر کا روبارسلطنت کے طلانے کی وس وہوس بھری مہوئی تھی۔ بھوگیرکی راہ لی اور ثبا ہرا دہ دولت قلی کومبس سے نکال کر اور قلعه دار اورنایک والریول کومموار کرکے اینامقصو و بوراکیا۔ اوراس کو قلعه ی میں با دشاہ بناکرخود کیل اسلطنت بن مٹھا۔ا دھرمین الملک نے منصب و کا لت کو القرس لیتے ہی اور ابنا یا وں جاتے ہی مگدیو کے استیمال کی فکری حرب نے اینی امادے لئے برارے اللطب کیا تھا۔ اور تفال فال جواس وقت بطور نائب تام مک برار برماوی تھا اس کی کک کے بینے ایک انگر کشیراہ لیکرانیے متعرب روانہ موگیا تھا مین اللک نے مگدیور بڑمائی کی اور نکرم کے مقام بر دونوں طرف کے کشکروں میں محاربہ عظیم واقع ہوا۔ اور آخر کار تفااط نو اینے مک کی طرف بھا گا ا در جگدیو اور دولت قلی اچر صوبگرے تلعہ میں واپس آگر

یناه گزیں مہوئے۔ اس لڑائی میں لشکر برار کا بہت سازوسا ما ن عین الملک کے ماتھ آیا ادراس نے اپنے دونوں فحالفین کا تعاقب کرکے بھڑگر سے قلعہ *کا محامرہ ک*رایا ایک ماه کامل تک نا صره قائم را اورجگدیو قلعه سے با سر آگر عین الملک سے اوار الله جس نے پہلے ہی اس سے صلی کی درخواست کی تھی جب اس آشتی اور زمی سے کام نه نکلا توعین الملک نے قلعہ کاغتی سے محاصرہ کیا اور رسدکو بائل بند کردیا حبل سے اہل قلعہ نے زلیت سے نگ آگر مین الملک سے امان طلب کی۔ یه مجوری کی حالت و کمهکر حبکه یو را دُنے قلعہ کی تنبیا ن عین الملک کے باس جویں اوراس نے دولت تلی کو تو برستور سابق اسی قلعہ میں مجبوس کیا۔ اور مگر یو را وکو قيدكرك اني سمراه كوكلنده ميل لايا اورسيس اس كوقيدي بناكر ركها .. اب عین اللک کا غرورا در بھی بڑھ گیا اور اُس نے امرائے در بار کو بیغل کرنا شروع کیاجس کی وجہ سے نا راض ہوکر انہوں نے بھی ابراہم قلی کو پیا گگ بلانے اوراس کو تخت سلطنت پر بٹھانے کا ارا دہ کرلیا۔ ابراہیم قلی تواسی و قات کا تنظم بیٹا تھا۔ امراکے بلانے برگومکنڈہ کی طرف روانہ بیوا۔ بیجا نگر کے راجہ را مرکوشا باردہ بہت دوشی ہوگئ تھی اس نے مدو دینے کا ارادہ کیا۔ گرا راہم نے کمکی مصلحتوں سے اسکی ا مادکوقبول نہ کیا اور وہ اپنے خاص مصاحبوں کے ساتھ سرحد کن یا ہوجود ہوااس کے آنے کی خرباکرامرائے دکن بھی اپنے اپنے لٹکروں کولیکراس کے باس جاسنے اور تھوڑے عصمیں تین ہزار سوارا دربائج بزار بیا دے اسکی اردلی میں مع ہو علے ۔اس سے علاؤ و قلعہ کو لکنٹرہ کے نایک واڑیوں نے بھی خووانی رمنا ورغبت سے قلعہ کواسکی ندر کرکے اطاعتِ تبول کی اور شّا ہراوہ اراہم کے آنے کی خبر نکرعین اللک بمی ایک فوج لیکر کھنیور و میں مقب بلدا ورمناللہ

مے کئے آ موجود ہوا۔

ابھی خبگ وِمِدال کی نوبت نہیں پہنچی تھی کہ اس آنا میں مگدیورا وُنے موقع پاگرگونکنڈہ کے نایک واڑیوں کوہموار کرنیا اور ساتھ ہی اس کے ان کے نام اراہیم کا ایک نوشتہ بھی پہنا جس میں انکوصلہ وا نعام کی نسبت بہت کچھ وعد ا خرزہ است میں ہوئی ہے۔۔ ویے گئے تھے۔ ان ناکیک واڑیوں نے جن میں بعض ان ناکیک واڑیوں کے زشتہ دار مجی مصح جموں نے دیکنٹہ کے قلعہ کوٹنا ہزادہ کو ندر کیا تھا نور اُ ملدیوراؤ کو رائی دیدی ۔ اورشا نرادہ سِحان قلی کو اور اس سے تعض طرندار د ل کو قید کرسے تعض امرائے دربار کو جواس سے اور عین اللک سے طرفدار تھے جھٹ یٹ ان سے مکانوں پر پنجار قتل کر دیا۔ اور ان کے سروں کو پہلے شہر میں بھیراکر ابرا میتالی کے اس تھیجدیا۔ اورابنی خیرخوای کا حال تحریر کرکے اس کو گولکنٹرہ میں آنے کی درخواست کی اس خبر کی انتاعت سے عین الملک کے انگرمی میں بھوٹ بڑگئی۔ اور اکثر امرا اور سسیاه شامزا ده ابرامیم کی طرف مو گئے۔عین الکک نے بھی اس حالت کودکی کارائیم عفونقصیر کی ورخواست کی گرجب و ه منظور نبوئی توخون زوه موکر! وربهت ساسال التایی ہراہ کیکرکولاس کی راہ سے برار کی طرف چالاگیا۔اس آنامیں ٹنا ہزادہ ابراہیم بے روک ہو اور بغیر شت وخون کے گوکنٹرہ میں پہنچ گیا ا درسٹ ہائی میں بڑے ترک ا و راحتیا ہے شخت سلطنت پررونق افروز ہوا۔ اور مگدنیر الوکو قیدسے رہائی دیکر سرفراز کیا۔ ابرامیم تطب شاہ کے زمانہ کی لڑائیوں پر ایک مربرانہ نظر ڈوالنے سے علوم رقامے کہ اس نے اکثر اڑا ٹیاں و وسر دس کو مدد رینے کے لئے کی تھیں اوضعیف با وشا ہوں کی امداد سے وہ سلاطین دکن میں مساوات قائم رکھنا چاہتا تھا اس کو تقین کال تھا کہ اگران میں سے کوئی با دشاہ بھی زور دار ہو جا 'یگا۔ تریمپر اس کی باوتنا می قائم نه زمیگی ـ نگرا مرا دمی بھی وہ مخالف کمزور کو با تکلیداستیصال ہوئے بچایا کرتا تھا۔ اور اپنے ساتھ کی قوت بڑھنے نہ دیتا تھا چنانچہ اس کے عہد کی شخت سلطنت پرمٹھتے ہی اور امرائے دربار کو خطابات اورانعاما ہے اوررعایا کوخیرات مسے خوشدل کرتے ہی ابراہیم نے حسین نظام شاہ ولی احر گرسے رشتہ اتحاد قائم کیا جو پہلے سے بھی قائم تھا جب ان دونوں بازماہو کی گلبرگہ کے پاس ماتات ہوئی تو بالمشافہ بیامر قرار یا یک عاول شاہ اور بریرشا ہ کے علاقوں پر باتفاق حلہ کیاجاہے اور فتح نے بعد گلرگہ اوراس کے برگنات برابراہیم اور بیدراوراس کے مضافات برنظام شاہ قانض ہوجائے اوراس طرح یه دوانوں ریاستیں کمزور کی جائیں اس تجویز شمیے مطابق قلعہ گلہ کا محاصره كياكيا جوسلاطين عادل شاهبيه كي تحت وتصرت ميں تھا۔ قلعہ وار نے لينے الک سے کمک طلب کی۔ ما دل شاہ نے محاصرہ کی خبر ایکر فوراً رام راج والی جاگر ا مرا د جا ہی وہ اینا لشکر لیکر رُشنا کے کمارے آموجو د موا۔او عرصے عا کول ثابی شکر ہی آگر اس کے ساتھ ہولیا۔ابرامہم نے دیکھاکدان و دمتفق تشکروں سے مقابلہ کرنا میرے حق میں نہایت ہی مفریے اور کی فیرجی کی عادل شاہ اور دام راج دونوں ا کے ملک بین عارکری شروع کروی ہے اسٹ کو نکر پیدا ہونی ۔ اس موقع پر موخین کا نقلاف ہے صاحب مایخ فرشتہ کا باین ہے کہ ابراہیم نے قلعہ گلرگہ کو فتح ہوتے دیکہ کی نظام شاہ کی توت کا بڑھناگوا را نہ کیا راتوں راکت بغراطلاع ایسے متعقر كيطرف رواز موكيا اورعاحب اليخ قطب شابي يه كتي بي كدرام راج كے سجھانے سے جوالميوں كے وربعہ سے مواتھا اس نے محاصرہ سے كارتي کی تھی۔ بہر صال ابراہیم نے محاصرہ سے دفعتہ دست برداری کی تومجوراً نظام شاہ کو بھی واپس بُونا بڑا۔ اورانس طرح سے اس کے عہد کی یہلی اڑا کی فتم ہوئی۔

اس چراھائی کے بعد ابراہم قطب نیاہ نے رام راج کی ا مداد کے لئے جھے نہار سوار اور دس نہرار بیا دے بیجا گرکوروانہ کئے۔ اس امراد کی خرورت یکی کررام راج کے بھائیوں بھیواج اور گونیدراج نے جوقلعدا دو نی میں تھے اس سے بغاوت اختیار کی تھی اور اس کی غیبت میں جبکہ اس نے عادل شاہ کی الدار کئے گار پر مبقا بلہ نظام شاہ اور آمادہ جنگ وجوال ہوگئے تھے ان کی سرکوبی کے بیا گر پر قبضہ کرلیا تھا اور آمادہ جنگ وجوال ہوگئے تھے ان کی سرکوبی کے بام رام راج نے ابرانہی سے یہ امراد طلب کی تھی اس اعانت کے بینچنے سے بعد ولادولی نوج کئی میں مارا جنے امرادی فوج کئی کو کورا بنے فوج کئی گئی جھ میں کے اور رام راج نے امرادی فوج کو صلہ وا نعام دکیر گئی تا مدادی فوج کو صلہ وا نعام دکیر گئی نام راج سے عفونقصیر کرائی اور رام راج نے امرادی فوج کو صلہ وا نعام دکیر گئی تا دائیں کردیا۔

اس واقعہ کے بدد ابر اہم کو ایک اندرونی بغاوت سے سابقہ بڑا حبر کا مختصوال یہ ہے کہ جگریورا کو کوجب اس کی خیرخواہی کے صلامیں ابراہم نے بعد اقتدادات حکومت دئے تھے۔ اوراسکو نوجی اور آلی انتظامات کا ایک فراغلی مقرر کیا۔ تواس کے دماغ میں غرور بیدا ہوا اور اس کی ہے انتہا قوت اور فرق کا مقرر کیا۔ تواس کے دماغ میں رشک وصد کی آگ محطوک اکھی کہ سب کوائس نے موقع باکر ابراہم سے مخالفین نے موقع باکر ابراہم سے رفتہ رفتہ بیدخل کرنا شروع کیا تھا۔ اس کے مخالفین نے موقع باکر ابراہم سے بیشکایت کی کہ مجدیورا و بہت خود فرق ارہوگیا ہے اور اپنے کا دیر داز بر بہن و اور اپنے کے دیر بیا و اور اپنے کا دیر داز بر بہن و اور اپنے در سب کام جیوڑ دیے ہیں وہ جسیا جی میں آتا ہے کہ تا ہے۔ علادہ ازیں مجلورا کو سے دولت قبی کو اس کی مگہ قائم کرے۔ مگر ان شکایتوں کو ابراہم نے کچہ دستا اور مجدیورا و کی خیر فواہی کو مذاخر رکھا لیکن جب اس کا بھائی انگس داؤ بغیر اجازت و مجدیورا و کی خیر فواہی کو مذاخر رکھا لیکن جب اس کا جائی انگس داؤ بغیر اجازت

اپنی جاگیر کو جلاگی تو اس وقت ابراہیم کے کان کھرے ہوئے اور اس نے فورا ر مجکدیورا و کے کارپر داز اور و درسے مغتبر آومیوں کو قتل کرا ویا۔ یہ حالت ویکیکر مگدیورا ُو دو مین مزار سوار و ب ا وربہت سے کو ہ بیکر اِنتی کیار فرار موا۔اورا ہوئے کمِک کولوٹتا مارتا ہوا ویگگندل کی *را ہ سے برارہنجا یہا آپ اس کی بڑی خاطر و* تواضع کی گئی۔ اور وہ فوراً لمازم شاہی کرلیا گیا۔ برارس منی اس نے اپنی بہا دری کے جوہر وکھائے اور والی برارکے فالفین سے نوب ہی معرکہ ارائیا سیس من سےاس کی قوت اورشهرت میں اس قیرر ترتی موٹی که آخر کار تفال فاں کو جورکن ریاست تھا اس کے اخراج کا حکم دنیا پڑا مجدیورا وجس کے ماتحت ایک کثیر فرج تھی ایسانہ تھاکہ بغرارے عطرے برارا بے باہر آیا۔ گرکوئی قلعہ اس کے قابومیں نہ تھا اس لیے بمجوری ولم ک سے خصت ہونا پڑا۔ اور وہ پانچنرارسوار اورتمیں نبرار بیا دے ہماؤ وللكندل كى را وسے بيجانگر كى طرف روانہ موا۔اس روانگى كى خبر كى كر ابراہم نے ازراہ دوراندنٹی مصطفے خان کو مانج ہزار سواروں سے ساتھ اس کی مدانعت کے گئے روانہ کیا کیم مٹ کے مقام پران دونوں نشکروں میں ایک سخت لڑائی ہوئی جس میں مگدروراوکا بھائی انکس راؤ جان سے مارا گیا۔اوراس کے لئکر کے یا وُں اکھر گئے۔ اگر میہ جگد ہونے میر تشکر کو جمع کرنے اور دوبارہ جنگ کرنے کی سخت کوشش کی گراس میں اس کوکوئی کا میابی مال نم ہوئی اوروہ انے جند آ دمیوں کے ساتھ بیجا گرکی طرف چلاگیا ۔اس لڑائی میں بہت مال غیمت ا ور دوسو ہاتھی جن میں سے ایک تواپنی جسامت کے انتبار سے تمام دکن میں مشہورتھا۔ با وشاہی نشکرکے تبضہ میں آکے۔

یہ اندرونی متنہ فرو ہوچکا تو اس سے کچھ زمانہ کے بعد عادل شاہ اور رام راج اور ابراہم تطب شاہ نے اور حد اگر کا

محاصرہ شروع کردیا۔ان تینوں با وشا ہوں سے باہمی اتفاق اور حلہ کی خبر پاکر نظام نے قلعہ تواپنی والدہ آمنہ خاتون کے سپردکیا۔جو انتظام مملکت میں ایک تا ال اعورت عتى اور دولت آبا ديا خير كي طرف نوو روا نه موگيا <sup>ل</sup>ه يهي مي كهاس حله میں سندووں نے مسلمان رعایای ہے آبروئی اوربیعیزتی کا کوئی دقیقاتھا نہیں رکھا تھا مسجدوں میں گھوڑے باندھے گئے۔ان کی جیتوں اور چومبنہ سے نیور کا کام لیا گیا سلمان عورتوں کی عفت پر دست درازیاں کی آئیں یفرضکہ مندوروں نے اپنی ٹویم خصوست کاعوض لینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ۔ گواس وقت ان مسلما ن با دشاہوں کو ہندوؤں کے یہ افعال ناپسند ہوں۔ گروہ اپنی خود عرضی ادر معربیاتے کی دجسے ان تام حرکات نا ثنا ہتہ کو خاموشی کے ساتھ دیکھتے رہے <sub>ابرام</sub>یم طب تاہ نظام شاہ کاضعف ڈیکہکرا وراس بات کائٹین کرکے کہ قلعہ کے فتح ہونے میں کوئی تسرنبس رسي حكمت على سے كام ليا اور بي بي آمنه اور نظام شاه كوخفيه كهلابعياكة تم گوگ فاطرمیع رکھو۔قلعہ نتج ہونے نیائیگا۔ا دھر توابراہیم نے اہل قلعہ کو دیثیہ ہ<del>ا وہے</del> سریم رسداور مائمتاج سامان کے بہنچانے کا بندوبست کیا۔ اور اُ وحررام راج کے لشاکو ملہ وانعام سے ملاکر محاحرہ سے کنارہ کئی کی رائے دی ان خفیہ کار روائیوں کے ا ترسے حب رام راج نے وائی کا ارا دہ ظاہر کیا۔ توعا دل شاہ کوسخت پریشانی لاق ہوئی۔اس نے ام راج سے کہا کہ ملعد نتح ہواہی چاہتا ہے آپ جندر وز اور توقف فرائیں-اس کے فتح کے بعد میں آپ کو قلعہ اندکی اور اس کے مضافات کو نذر گذرا نونگا' عا ول شاه کی اس درخواست بررام راج نے والبی کا ارا دہ لمتوی کردیا گر اس کے بعدی تطب شاہ نے شخولیف اور تحریفی سے کام لیا۔ اور رام راج کوآگر يرجعا ياكيوسم برسات كامر برجلاآ اب اورسا جاآے كرابران بورادر كرات سے نظام شاه کی الماد کے لئے فومین روانہونے والی میں ۔اگراس محامرہ کو آپ ترک

کردیگے توہیں آپ کو صطفے گریفے کونڈ بی اوراس سے پر گذات ندر کر دونگا اس طرح رام راج کو سجھا بجھا کرخو دا برہم اپنے نشکر کو لکنڈہ کی طرف روانہ ہوگیا۔ اور بہمات دیم کہکورام راج اور عادل نشاہ بھی بے نیل مرام اپنے والسلطنتوں کو والیس ہوئے ایخ فرتیم مصنف کا بیان یہ ہے کہ جب قلعہ کے فتح ہونے کا وقت قریب آیا۔ توا براہم ابنی عاقب موافق را توں رات نشکر کا سازوسا مان وہ بی جبور کر احمد گرسے کوج کر گیا اور اپنے ملک کی راہ لی۔ اور اس وجہ سے عادل نشاہ کو بھی محاصرہ سے دست بردار بونا پڑا۔ بہر حال ابراہم مطب شاہ کی صلحت ہی تھی۔ کے سلاطین دکن کی توتیں برابر رمیں اور اس میں سرکی برحال ابراہم مطب شاہ کی صلحت ہی تھی۔ کے سلاطین دکن کی توتیں برابر رمیں اور اس میں سرکی برحال ابراہم مطب شاہ کی صلحت ہی تھی۔ کے سلاطین دکن کی توتیں برابر رمیں اور اس میں اس میں شرکیب ہوا تھا تو اس کی اصلی غرض ہی تھی کہ زیر دست کا ساتھ دیا جائے تاکہ میری ریاست کی ساتھ دیا جائے تاکہ میری ریاست کو ساتھ دیا جائے تاکہ میری ریاست کی سرتانج نہ آئے۔

انجی ابراہیم اپنے وارالسلطنت میں سنجنے نہ یا یا تھا کہ تفال خال طازم عادت اس کی ریاست میں آکراس کی غیبت کو فنتنم سمجھ کرئی برگنوں کولوئ خارت کر دیا۔ اس خرکے سنتے ہی ابراہیم نے ایک نہایت طلیل لٹکرنقال خاں کے ساتھ مقابلہ کرنے کئے روانہ کر دیا جس نے مقام وار وات بر بھنچ کی برابر کے لشکر سے ایک سخت لڑائی کی اور ڈسمن کوشکست دی بہت سامال غیبت کیا اور کئی امیروں کو اسپرکرکے وارافکومت کی طرف وایس ہوا۔

اسی اُنامیں بھر حسین نظام شاہ ادر اراہم قطب شاہ میں سلسلہ اتحاد قائم ہوا اوراس وفعہ اس سلسلہ کی مضبولی از دواجی تعلق سے کنٹی جواس زمانہ میں صلحت ہی میں داخل تھا۔ وونوں طرف سے نزو لا اتحاد ہاہمی طے ہوگئے ۔ اُدھر سے نظام شاہ ادھر سے اراہم تطب شاہ اپنے اپنے نشکروں کو کیکر کلیائی کو روانہ ہوئے سبلے قلعہ کے صلحہ اللہ میں اور اللہ کا میں بیارے مالے ساتھوں ویکٹ تک جنن شادی کا رجا یا گیا اور اراہم کا کا حافظ ام شاہ کی مئی بی بی جمال کے ساتھوں

اس کے بعد ہی کلیانی کا محاصرہ بالا تفاق کیا گیا۔ علی ما دل شاہ کو ما صرہ کی خربزی ہو اس نے دام راج والی بھا گرا ورعا دشاہ والی برارا در امیر بریشنون سے کمک طلب کی ۔ اور ایک بہت عظیم انشان نشکر جمراہ کیکر کلیانی کائرخ کیا۔ قطب شاہ سے اتنى برے لشکرسے مقابله کرنے کو خلات مصلحت سمجا ا در پیر دونوں إ دنیا ه مامره التَّاكرانية افي والاسلطنت كو والبِسِ بهوئ يسكرعا دل شاه اور مام راج وغيرة ييلي تونظام نناه كاتعاقب كيا اوراحد نگرتك بنجار شهرمي خوب لوث مازى است بعد ارامیم مطب شاہ کے ملک کامنے کیا آخر کار درمیانی برگنات کو غارت کرتے ہوئے رام رالج اور عا دل شاہ بلدہ گونکنڈہ سے ۱۶ کوس کے فاصلہ پر آسنچے اور اڑپی س ۔ ٹریرے ڈالدئے اُس وقت لٹکر فحالفین میں جگد بورا وُ اور مین الملک وونوں ہوجود مقے جو ارامیم سے سخت بغا دئیں کرکے بھاگے تھے ان دونوں کی رائے سے رام راج ا ورعا ول ننا ہ ابراہیم کے ملک کو جابجا ہو ٹتے مارتے تھے ادر رعا یا کوغارت کرنے لئے جمینیں روانہ کی تھیں اور ایک والریوں نے مگدیورا وکے اٹرسے ابراسم کے اُن تلعول کی تنجیان رام راج کو رہے ویں جن کے وہ محافظ تھے اور نمالفین سے الے اس وقت ابرامیم کے بہوش وحواس گم تھے۔ نہ تو وہ اتنے بڑے اشکر کا مقابلہ کرسکا تھا جن میں چارسلطنتوں کی نومیں جمع تھیں اور نہ اپنی محافظت کے لیے کسی سے اماد للب كرسكتا مقا۔ وہ اس بس دمبٹي ہي ميں تھا كدامير بريدنے يہ ديكھا كدالبرم كي صَلَّة جانے والی ہے اور اس سے مجھے بھی شخت صدمہ پنجیگا۔ تواس نے فوراً ارامیم سے ا قا صفی کریے مجا یا کہ وہ رام راج سے صلی کرکے اس کو دائیں کر دے اس کے بطے جانے سے باتی با دنیا ہ بھی اپنے اپنے ملکوں کو بلیے مالنیگے الغرض ابراہیم نے مصطفے خان کواس کام برمقرر کیا جواکہ بڑا مرتبخص تنا اس نے پیلے توگارواوکو سمها بجها کرشنداکیا جوابالهم کی قمنی بر کمرمنیه تنا ۱ در بیراس کی مددسے دام دایج

دابس چلے جانے برراضی کرلیا اور اس کی درخواست کے بموجب گھنپورہ اور اِلْکُے قلعے ادر ان کے مضافات اس کے نذر کئے گئے۔اس کے چلے جانیکے بعد تمام اراوی نشکر معی اپنے اپنے مقامول کو طبتے ہوئے۔زیادہ سازشوں اور جالاکیول کا نتيجه يهتماكه حوابرابهم تطب نياه كوتعكتها يواءا وربحيرهي لومرمي كيسي جالاكي سعاس کام لیا اور شیرکے نیلجے سے ایک دوگوشت کے لوتھ اے دیکر جان بحائی ۔ گر لمبعيات ميں تو ا وہ سازش موجو د تھا وہ کب جِپ مِٹِی سکتا تھا۔ بیرونی حله سے سنجات باتے ہی ا براہیم قطب شاہ نے ان ہندوز مینداردل خبرلی عنبوں نے رام راج کی طرفداری میں خود کسری اور ترو افتیار کیا تھا سہتے بیلے اس نے اپنے وکیل سلطنت مصطف فال کوئیسی راؤنا کے داری کی سرکوبی کیلئے رواز کیا جس نے رام راج سے آنے پر بغا دت اختیار کرکے ارامیم کے اُتا وی پیون تلعه دار اندركند مكو تدكرليا تعاد اور تلعه برخود متصرف بوكياتها مصطفع فان ن وس بزارسواروں اورمبی بزار بیا ووں سے فلعب کامحاصب کی اوروو ماہ میں اس کو برطری وقت سے کشت وخون سے بعد فتح کرلیا۔ راجہ ا دراس کا ساراخانا تدكرلياً كيا. اوراس كے ال واساب برتصرت شاہى بوگياء كيل بلطنت نے راجكو تن کرنے کے بعد موس کو قیدسے رہائی دی اور برمتورسابق اس کو قلعہ سرد کیااور اس کے بعدی دورے متمرووں کی خبرلی حبضوں نے ابراہیم کو مجبور دیکھ کرٹووری اختیاری تھی۔ ان فتو مات سے بعد وہ بہت سامال غیمت کیکر گونگر فردہ والی آیا۔ اکک داروں کے استیصال کے بعداس سازش کی علدر آمرا وت الله من كورام راج اور مبكديورا وأيك والدى في برى جالاكى سے ميميا اتھا جاك ناظرین کویه تومعلوم موجیکام که مجلد اور دومرے نایک واژیوں نے من کے ہا تعربیں اس وقت لغربیاً تام ملک تلنگاز کے قلعہ جات کا انتظام تعاجن ربادشاہ

طرت سے ہی ہندوقا بض وفیل متے ارائیم کو با وشا ہی حاصل کرنے میں بڑی مدو دی تھی اوراس بات کاعلم ہارے ناظرین کو ہے کہ مگدیورا کونے اس فیروای بعد رشمی رکم باندہ لی تھی۔اس نے جب دورام راج کے ساتھ ریاست گولکنڈومیں تیا تھا۔ تواس وقت نار گری سے ساتھ ہے۔سازش کھی قائم کرگیا تھا کہ تام اگی داری ایک دقت پرغدر کردیں ادر تام تلعہ جات پر قالبس ا در تام عائدین سلطنت کو قتل کرکے آنا نٹہ نتائی دفیرہ پر شامرت ہوجائیں اور رام راج کی فوج آنے تک تام قلعوں کی حفاظت کرتے رہی حگدلو کی اس سازش پر ہندہ وقت ماسب سے منظرتھے جب ابرامیم نے شکا رہر جانے کی تیاری کی اور تین بجے رات کے قلعہ وروازه سے باہرامرا اور چنداشکری بغرض ہمرای جمع ہوئے تو اس وقت مارور نا یک دافری نے جوان تمام نا یک داڑیوں کا انسر تھا من کے تعویف فلعگر کئندہ حفاظت تی یه خیال کرکے که قلعه دجود تابی سے خالی ہے دروازه کوبند کردیاادر روٹ مار بچانے ملکا گراس کی کاررو ائی سے تعض مسلمان فانظین قلعہ خروارہو گئے ا در انہوں نے دیوار قلع برحر مرک اً واز لمنذ ایک واٹریوں کی مکوامی سے اطلاع دی ا کے داروں نے یہ دکھیکرکہ بادناہ ابھی تک عل میں موجود ہے اورا شکر تاہی نے قلعہ کا محاصرہ کرلیا ہے یہ بات بنائی کہ ہاری میت عدر کی نہیں ہے۔ صرف اپنی ورخواست کو اونیا ہ کی خدمت میں گزارش کرنے کے لئے یہ ناشا بیتہ حرکت کل میں لائی گئے ہے کیوکہ ولیالسلطنت ہاری درخواست کوسرکارمیں میش ہونے نہیں بتیا اور بارے اور سخت ظلم وستم ڈھا تاہے۔اگر با دنیا ہ صطفے خاں کو ہارے حالہ کو گئے ہم ویسے ہی مطبع و فرا نبر دار ہل ؟ اس درخواست کے آنے پرسلطان نے چند عالاک آدمی مقرک انہوں نے نایک والریوں کوسمجھا کھا کرراضی کیا قلد کادروارہ کہلوالیا۔اوراس مرح فوش تدبیری کیسا تھہ ایک واڑیوں کی یہ بغاوت فردکردی

اورا ن کے سرغنا وُل کے قتل کے بعد اس مازش کا استصال کردیا گیا۔ اب ابراہیم نے ان ہند دِ راجوں کی سرکو بی کوبھی ضروری سمجھا مبندت رام راج کے برتے پر سرا کھا یا تھا۔ اور جبکہ وہ گولکنڈہ سے ۱۷کوس کے فاصلہ پر آگیا تھا توانہوں نے ملک کوغارے کرنا شروع کر دیا تھا۔ان نحافین میں سےاؤرٹیلا راجیں سے اول تھاجس کے سا تھ شتا ب فان سے سے وتیمن لگے ہوئے تھے بن سے ملک ملکا ندچینا گیا تعا-ان کی سرکوبی کے لئے ابراہیم نے ایک کانی الشكرروا ندكيا حب في بيلي توراجمندري برقيف كيا- اور بيركم المتحون روول ویلی سرد تا تیاک کوفتی کرانیا اس ارا ای میں اطراف وجوانب کے تام رام جمینیت اجماعی الل اسلام کے مقابلہ میں آگئے تھے جنسے اور مسل نون سے بڑی معركة آرا لاايال ہوگیں من میں دیورکنٹه کا داجہ تو ماراگیا اور اوٹریسیہ کا ماجه زندانهم ہوا جب یسب راجگان وکن تید ہوکر گولکنڈہ میں آئے۔ توا براہیم نے نبات فاص ا وڑیسے کی طرف رخ کیا اوراس کے اکثر *رگنات کو* پاک وصا ٹ/رکے دالفا*لوکرلیا*۔ اب ابراتهيم قطب شاه اندروني بغاوتول اورسرحدي لرائيول سے فايغ ہوا جو صرف رام راج کے اٹر سے اس کے مِندورعایا اور راجگان اطراف وجوان<sup>ے</sup> ا فتبار کی تنس تومفتر اراده کیا کریجا گر کا استیصال سب سے زیا دہ ضروری ہے کیوکداس وقت رام رابع کی قوت تام سلالمین وکن سے بڑھی ہوئی تھی اوراس کا لک کرشاسے راس کا ری تک اور مغربی سمندر سے مشرقی ساهل تک وسیع تھا اسكى دولت اوررعاياكي أسودكي بيي دي برعي بولي تني اوراس تام توت اور عظمت کے ماعداس میں اپنی فوجی اور الی کامیابیوں کی وجدسے اس قدرغرور برُّ صَلَيا تَعَاكَهُ وهُ انِ تَهَامُ إِلْجُونِ بِأُ وِتُناهُونَ وَجُوسُلطنتَ بَهِي كُي تُومُنْ سِے بِيدالمِمُ تقی ۔ بڑی حقارت کی نظرے دیکھاکر اتھا۔اس کا ارادہ یہ تھاکہ بہت ماران

یانجون کومضم کرجائے۔ اور تمام ملک دکن میں مبندووں کا قبضہ ہوجائے۔ اور ہ بات اس کے لئے اب بہت آسان ہوگئ تھی کیونکہ اول تو ملک دکن کا ایک ہبتہ سہاس کے زیر فرمان تھا۔ دوم تمام دکن سے ہمندوراجہ حوصلما نوں کے ترجیجا میں تھے۔ یا جوان کے ساتھ درتی اورانخاد ظاہر کرتے تھے سب کے سب ول سے رام راج کے مطیع فرمان اوراس کی حکومت کے امید دار ا ورمسلما نو*ل کے نمی*ت ابو*د* ہونے کے خواشگار تھے ۔ان تمام وجوہ برغور کرنے سے ابراہیم اسل بات کی زکو بہوگیا اورسب سے پہلے اِس کے روشن داغ میں یہ خیال بیدا ہواکہ لما ن با دنتا ہوں کے درمیان ایک مجلس اتحا د قائم کرنی جاہئے۔ اور اِس سے درمیسے بیخا گری ریاست کو یا عل قلع و تمع کردینا انسب سبے۔ بینصوبہ با ندھ کراس نے اپنے مربرا در زمیقل کارکنول کواحد نگرا در بیجا له بهیجاا و رکئی ماه کک حفیطور پر قطب شاه عاول نتاه نظام نتاه اور ملك بريين بالهم اس اتحاد كي تعلق رسل فرأل جاري رہے ان جاروں یا د شاموں کے المجی اتحاد باہمی اورصلم کئٹیگی میں کارگذاریاں د کھاتے رہے ۔ تطب شاہ ہی کے د ماغ کی یہ تجویز بھی اس سے اسی نے اہمی معلق ا در اتحا و کا ذمه لیا تھا۔ آخر کارنظام ننا ہ اور عا دل شاہ کے مابین از دواجی شِتہ قام کیا گیا اور جاند بی دختر نظام نیاه کی شا دی علی عادل نیاه سے بہوئی اور شورا پور قامعہ مب کی نسبت ان دونوں <sup>ا</sup> ارشا ہوں میں نزاع تھی جبیز میں دیا گیا ا در علی عاد اُشاہ<sup>ا</sup>ی بہن ہو پسلطانہ نظام شاہ کے بیٹے کیساتھ بیای گئی۔ اور اس لطرح اور محلف دایج ان چاروں خود فحار با دنیا ہوں میں تطب شاہ کی کوشش سے اتحاد قائم ہوا اور وہ انیے نشکروں کو ہمراہ لیکر بیالور سے تصل حمع بروے اورسب نے باہم شوری اور عهدوبیاں کے بعد بیجا گریز فوج کشی کی۔ یہ اطائی تالی کوٹیر کے باس ہوئی تی ہیں اتفاق كى بركت سے بيجا بگركا استعيال كرديا كيا بجيتر نيرا رسوار اور نولا كھ بيا دے نشكر

اسلام سے سکست کھا کر بھاگ تھے رام راج اپنے غرور کی وجدسے ان إ دشاہوں کی نوچ کشکی کو کوں کا کھیل مجھا تھا لیکن صف آرائی کے بعد جوفنون جنگ ملانو<del>ں</del> ظا ہر موئے انہوں نے اس کے نشہ غرور کو آثار دیا۔ اور ایک سخت لڑا کی سے بعد رام راج اراگیا ۔اوراس کا سرکاٹ کرنیزہ پر لبند کیا گیا جس سے و تمینے سے لئبکا نحائفین کے باوں اکھڑ گئے اور دہ المراث وحوانب میں بھاگنے لگے۔ گرا السالم اکاتعا نب کرکے اسقدر فون ہا یا کہ جُوندی میدان جنگ کے قریب بہ بریگا اس کا بانی کشتوں کے نہوسے لال ہوگیا ۔اس کشت وخون کے بعدرام راج کا کا پیٹ اس طرح غارت کیا گیا کہ اس کے بعد وہ کبھی آبا د نہ ہواا وراس قدر مال علیمت اور بے شار میرے ادر جوابر ف کر اسلام کے باتھ آئے جن کا شمار مونہیں سکاتھا۔ اس شکست ، غارتگری سے بعد دکن سے امند وول کا استیصال ہوگیا جا دی الآخر مسلنظم کی مبيويي تاريخ متى كدرام راج كى سب توت ا درعنطمت خصت م<sub>و</sub> كى ا ورمسلمان بازمام کی جان بچی حنبیں وہ مضم کرنا جا ہما تھا۔ اگرچے تھوٹری ہی دت کے بعد بید باہم لونے محسر فی واید با دشا و کھی معلول کا شکار ہوگئے۔ گر مدہی اور قومی التبار کید کچیہ نقصان نہیں ہواجب دہلی کی *سلطن*ت سے وکن جدا ہوکرخو دفحار مہواتھا بھ*را*کیہ مت دراز کے بعداسی میں لالیا گیا جس سے تومیت کو کو کی زوال نہوا۔اگرام رایج تنكست نه ديجاتي تو نامكن تھا كەسلمان دىن ميں تھيرتے بلكه خوت تھا كەنغلون كى سلطنت کے مدودارضی بیال تک نہ کپنجنے باتے ا درایک مدت دراز مک بوجہ تعدا دکتیر کے ہندوسلمانوں کا مقابلہ کرتے رہتے ۔

رام راج سے قوی و خمن کے خاہوتے ہی بھراں یا وشاہون نے آئیں برستورسائق لڑائی جھڑے شروع کئے۔اور ایک دوسرے کو ہمی مخالفتوں میں مدد دینے لگے۔سب سے پہلے علی عادل شاہ نے احذ تکر برفوج کشی کردی اس

خرسے پاتے ہی مرتفنی نظام شا ہنے جود**ی**وا نہ*ے تق*ب سے مشہور تضاا درجورلیے م با دننا ہ تھا اپنی والدہ کی رائے سے جوتام سلطنت کا کام بدات خود تیلا ٹی تھی اراهم تطب شاه سے آما د طلب کی ۔اوراخو دانبی والدہ ا ور د وسرے امیرول کو ہمرہ کیے نقال خاں کے پاس برارمیں بھاگ نہا اور وہاں سے کولاس کی طرف روانہ ہوا۔ اوھرسے قطب شاہ مھی فوج کیکراس کی ملاقات کے لئے روانہ ہوا ا دِران دونوں با د ثنا ہوں میں قن جارا در کولاس کے درمیان کسی مقام پر ملآمات ہوئی ا درباتھاق بیحا پور پرچڑھا ئی کر دی ان دو**نوں** با دشا ہوں کے اتفا<sup>ق</sup> کے سنقے ہی علی عا دل شا ہ احمد گرسے والیس ہوا۔ اور دہی فوج وشمنوں سے مقابلہ کتے بیجا پورتھبحدی ا درخو د کوکن کیطرف حیلیا ہوا۔ ا در قبطب شاہ کو ایک تحریجی جس کا مطلب یه نتما که ده نظام نیاه سے علیٰده ہوجائے۔اس تحریرے بموجب قطبتاہ مرتضی نظام شاه کو دم دلاسا دیکر ما صره انتا دینے برراضی کیا اوراس کو دالبی کی ترغیب دی گرصاحب اریخ فرشته کلیتے ہیں که خود تعلب شاہ نے عا دل شاہ کویہ تکھا تھا کہیں بغلا ہرنظام نّیاہ کی طرف ہوں۔گر باطن میں آئی ما نب آپ فاطرمع فرائے آبکوکوئی نقصان بھیایا نہ جائیگا۔اس تحریر کوعا دل شاہ کے سفیرنے خلوت میں نظام ثنا ہ کو دکھا یا اُس نے نصہ میں آگر نوراً تطب ثناہے بشكر كُولوك ليا اور قطب نناه به حالت وكم يمارات كوتن ننها و لم ن سے روانہ موکیا ۔ان دونوں مورضین کے بیان سے آنا ضرور ثابت ہوتاہے کہ قط تیاف اپنی عاوت کے موافق بیا پوریوں کومغلوب ہوتے ہوئے دیکیکر علیٰ گیافتیا، منعی ا دراس جال سے ٹیمنول کو کمرور کیا تھا۔

اس واتعہ معدی نظام شاہ اور عادل شاہ میں جوابھی تک ایک دوسرے کے شمن جانی تھے . بھراتحا د اور دوتی قائم ہوئی اور پیہرائے

قسراریا فی که ملک برارا در ملک تلنگانه کوفتح کرکیے باہم تقسیم کرس غرض دونوں متلون مزاج اوشاہوں نے ملکر پیلے برار پر حرطائی کی اور قلعہ کا ویل کا محامرہ کرلیا۔ والی برار نے عا دل شاہ کورشو ت دیگر محاصرہ اُٹھا وینے سے لئے کہا اور عا ول شاہ نے رولک ہون ا دربجاس ماتھی ا در تحفہ وتحالیف کیکر صین نظار شاہ کا ول کا عاصرہ اُٹھا دینے اور گولکنڈہ پر فوج کئی کرنے کی ترغیب تحریفی دی اور اس كوا في ساته ليكر للنكان إن داخل موا ادهر سے تطب شاہ نے بھى خبا كے لئے ا ینا مختصر نشکر بھی دیا۔ حس کولڑائی کی ضرورت ہی واقع ندمو ئی۔ کیو بھی کا ویل سیے ۔ رو**نو**ں کشکرکے روا نہونے کے بعد عا دل نتا ہ کے بعض سیامیوں نے جوامک<sup>طب</sup> كمينكاه ميں بمجائے كئے تھے نظام شاہ كى فوج پر چھا په مارا۔ اور بھران وونوں بادتنا ہوں میں جوایک رورے کی اُ ماد کے لئے حمیم ہوئے تھے ۔ لڑائی ہوری ا درجانبین سے جانیں تلف ہوئیں ۔ گرمعزز انتخاص کے بیج میں ڈیجا نے سے اس بات برصلی ہوئی کہ بیلے ایک با دشا ہ تشکر لیکر حلا جائے تھے رومرا یا دشاہ ردانه موس خرکار آبین الط عبر کربیه د ونوں با دشا ه جُوتفق موکر گولکنڈه کو فقح كنع آئے تھے ۔ وابس علم كئے اور قطب شاہ خوش تمتى سے نلوہ مجليا۔ ان دا تعات سے بخوبی ٹابت ہے کہ دکن میں ان با دشاہوں سے وجود سے امن والمان قائم ندتها اوران کی طرز حکوست نبایت ہی قابل نفرت تی جب نظام شاه اورعلی عادل شاه اپنی اپنی دارانسلطنت میں تینجے توقطب شاه نے *یونطام*ا سے دوستی ا دراتحاد کا بیام بھیجادراد صرسے نظام شاہ نے المجی روانہ سکتے۔ اہمی نامہ دیبیام کے بعد بھر دونوں میں اتحا دُ قائم ہوا اور کر شناکے تُن رہے باہی ملاقا کی شہرگئی۔ اس میں المیتمراج والی بھائگر ہی شرکیک کیا گیا حس کی ریاست انہوں نے بامم مُكُرِّمَاه كَيْمَقي حِب نظام شا ه تطب شاه ا درمتِمراج منيوں اپني نوجو *تصمائھ* 

كرتناك كنارك بنجي اوربعد بإبى مشوره كي بيدام قراريا ياكه بنيبت مجرى بحابور كونتم كيا جائے-تواس وقت ايك ايسا نيأ ديموا كرمس كى دھ سے آئيں يھوٹ يڙگئ-اور فسا دکی د دربية تھی كەلمىتراج تواس اميدسے اماد دينے كے لئے آیا تھاکہ مرمک اس کے باب سے ارسے مانے کے بعدما دل شاہ نے لیا تفا وہ دائیں ممانگا گراس ورخواست کے جواب میں وہ آبادہ بنیاد ہوگیا۔ إدر قريب تفاكه نظام شاه ا در ليتمراح مي الرائي بهو طيب كقطب شاه نجري ب یر کرخنگ وجدال کو ملتوی کیا اور ملتمراج کوسمجها بچهاکراس کے ملک کے قرف رُوانِهُ رُومِا اور نظام ثناه نے بی اپنے مک کا رخ کیا۔ گرعا دل ثنا ہ نے بیا ہی اس کی را ہ روک رحمی تقی-اس کئے براہ راست احدیگر کو جانا خطرہ سے فالی پیٹا۔ ان تزابیوں کے لحاظ سے نظام شاہ نے تطب شاہ کے مک میں سے توکرانیے یا پتخت کی را ہ لی اور اُنا کے را ہ لیں اس کے ملک کو غارت کر نا نٹروع کیا تطب شاہ نے بھی اپنے سردار در کواس کے مقابلہ کا حکم دیا فرضکان دونوں لتكروب بي جانبين سے خوب بى آتش قال دمدال گرم رہى اور طرفىن كے وك ارے گئے۔ اور آخر کارنظام شاوگر تا پڑتا اپنے ملک کو دائیل آیا۔ ونیا کی تسی تاریخ میں اس قدر تلون اور ہے نباٹی با د شاہوں میں شایر سی کہیں یا ئی ماتی ہو جو وکن کے ان حیوثے حیوثے ہا دنیا ہوں میں موجو دشی'۔ واتعی پیر معبو ٹی معبو ٹی ریاتیں طوالیت الملوکی کا بورا مور تھیں ۔

ای دا تعدی بعد تعلی شاہ نے اپنے ملک کی سرحدی رجواڑوں پر فرح کئی کی سرحدی رجواڑوں پر فرح کئی کی سرحدی بعدد کڑے فرح کئی کی دغیرہ تا دکو ہمت الرائ بلاگر مقامات سے استعمال میں تعلیب شاد کو ہبت الرائ بلاگر اس کشت دفون کے ابعد و مسب استحکامات قبضہ میں آگئے۔ دواس کی لملن کا

وائره جانب شرتی میں خلیج نبگال کک وسیع بروگیا۔

ان سرمدی جھگڑوں کو ملے کرکے پیرتطب ٹٹا ہ نظام شاہ کی ا ماد کے تیار ہوگیا اور عاول ٹئا وسے لڑنے سے لئے احدُگر کوروانہ ہوا۔ عالول ثباً ہی نومبر نظام شاہ کے ملک میں آگئی تقیں ۔ اور وونوں طرف سے رط انیاں بھی مثروع موگئی تعیی حب نظام شاه ۱ در تبطب شا ه میں باہم ملاقات ہمو ئی۔ تو گذشتہ بیو فائیوں کی شکاتیوں کے بعد میر عبد دیماں باندھے گئے ۔ اور ان کے استحام کے کئے خلط سیں کھائی میں اور اہمی شورہ سے یہ امر قرار یا یا کہ سجابور کوفتح کرلینا جا ہیے۔ جب اس باہمی اتحا داور دوشی کی خبر عا دل شاہ کے کان میں ہنچی۔ تو وہ ہبت گھالیا ا دراس کے لوگون میں سے ایک نہایت ہی عیار ا در حیلہ ساز تنفص نے اس کا ہے کا بٹر اُرٹٹا یا کہ وہ ان دونوں میں تمنی پیدا کردمگا اور یہ وعد**ہ کرکے** وہ احمد مگر کی طرف روانہ ہوا۔ شہرمی بنجکراس نے نظام شٰا ہے عرض سکی کورشوت دیکر ملالیا صرفے اس کو تنہائی میں باوشا ہے روبرومٹی کردیا۔اس مکارنے باوشا ہے یاوں ب سرر کمیدیا اور کچهه ایسے پاتیں نبائیں کہ نظام شاہ علی عادل شاہ کا دوست اور تطب ٹنا وکا قبمن ہوگیا۔اس نے عادل شاہ کیطرن سے پیپام ویا کہ اس وقت تطب تنا وادر بریرشا و دونوں کوکسی فریب سے گرنتار کرلیا جائے ۔اوران دونول مک اہمتیم ہوجائے۔ بیدر رتونظام شاہ تبضہ کرے اور للنگا نہر عادل شاہ تالبن بومائے اس ترز کونظام شا ہ نے جوابعی تطب شا می دوسی برقرآن معالیکا تھا تبول کرلیا اورتطب شاہ کی گرفتاری کی نکرمیں ہوگیا۔ گر جاسوسوں نے ایس خفیہ راز کوفراً تطب ثنا ہے کان تک بہنچا دیا۔ یہ اُسی وقت احد نگرسے بھاگا توم بھ تشكرني اس كاميحها كياس بما كامين طب شاه كوالم مركزابني فوج كو كا فايرابيت نقصان انتاكر ببدرس بجابرياناه نے اس كى فاطرد تواضع كى اوربہت كچھ تحف

وتحالیف ویکرخصت کیا- فائدہ کے عوض مضرت اٹھا کر قطب شاہ اپنے پایتخت میں والیس توا یا۔ گراس سے ولمیس اس برعبدی اور سمیروتی برجونظام شاہ سے ظہور میں آئی سخت رنج اورغصہ تھا۔ اس کئے اس نے رس درسائل اور نامہ پیام سے کام لیااور سیلے نقال خان والی برارکواپنی طرت کرلیا اور تعیر بریشاہ اور عادل سے وہتی تا نم کی حب یه بایمی اتحا د هرطرح سے مضبوط مروگیا تو د ه برا را در مبیدر کے لشکرول ساتھ بیجا لورکی طرت بغرض ملاقات عادل شاہ روانہ ہوا۔ تاکہ اس کو نمبی اینے مهمراه لیکرا حمد نگر مرحله کرے اور نظام شاه کو نیجا و کھائے . نگر نظام شاہ نے اس درمیان میں بہہ جالاکی کی کہ قطب شاہ کے پہننے سے پہلے بچا پور سکر مصاعاه ل شاہ ملاقات کی اور اس کو سجھا بھیا کے اپنی طرت توٹرلیا۔ اور یہ خبر باکر قطب ثاہ کئے یا 'دں گولکنٹہ م کی طرت واپس آیا۔ گرنظام ثیاہ اور عا دل شاہ د ونوں نے باہم کمکر اس کے ملک برفوج کئی کی اور ما بجا اس کی ریاست کوغارت کرنے لگے۔ عالت دیکیکر تطب شا م نے بھی جار ہزار سوار نمانفین کی سرکر ہی سے لئے تعی<sup>ک</sup>ے ا درانبیں اکید کردی که سرمکھ موکر نہ امنی مرف واکو وں ا درجوروں کی طرح دسنوں کے لئکروں کو لوٹاکریں اس حکم کیسا تھ اس نے وشمنوں کی ناک ادر کان کا ط لانے کے لئے انعام می مقرر کیا۔ اگ کے لانے پرایک ہون اور کا ن کے لائے ایک برتاب دینے کا وعدہ فرایا۔ آخر کا رقطب شاہ سے آدمیوں نے نظام شاہ در ما دل شام کے نشکر بون کا اُکِ میں دم کردیا اور رات کو ان سے لشکروں کیے سابی دو دوسواورتین تین سوکی تعداد لی مارے جانے تھے جب کانتجہ یہ مواک وہ دونوں با وشاہ بے نیل مرام آبنے اپنے بایتخت کو والس چلے گئے۔ اس معرکہ میں سرداران توم برکی نے علی عادل شاہ کی مدد کی تقی ا دران سے تبین سردارون جوت راؤ - دلیونا یک ۱ در ہومل ناک نے قطب ثنا ہ

مک کو فارت کیا تھا جبعلی ما دل شاہ اپنے پایٹخت کو دالیں گیا . توقطب شاہ نے بایخرار سوار اس کے دفع کرنے سے لئے روانہ کئے ادر سخت المائی سے بجرس یا طرفین سے بہت کشت وخون بریا ہوا ان میواں ناکیوں کوشکت ہوئی اور لشکر قطب شاری فاتح ومنصور وارالسلطنت گوکن طروکو والیس آیا۔

علی ما دل شا ہ اور نبطام شاہ تلنگا نہ سے واپس ہونے تھے تو بھرانہوں اتنائے راہ میں باہم شورت کرکے بلیدر اور کولاس برحما کیا۔ اور قطب شاہ کے مك كرّاراج كزاشروع كيا قطب شاه نے بجي ان سے تعاقب ميں ايك كافي شكر روا نرکیاجس نے کولاس اور دیگلور کے مقاموں پر شجاعت کے جوم رکھائے. اس موقع برہمی رکہنی اور فیرمکی سیاہ میں آتش حمیشتعل ہر کی متی اور رکہنیوں نے النے سے جی جوما یا تھا۔ کیونکہ ہرنتی غمب کمکیوں سے نام سے مسوب کیا تی تھی جس کریہ غیر کمی اپنی جان د کر خریدا کرتے تھے۔ تطب شا ان کے درہنیوں کودہمکایا کا اُنتام خبگ کے بعد ان کی غفلت کی ایجی طرح خبرلیائیی۔اس پر دکہنیوں نے به سالارامیرنناه محوانجوسے یه درخواست کی که وه بھی کسی حلم میں علی ده مقرر کیے جا تاکدان کی جان نتاری با دشاہ پر ظاہر ہوجائے ۔اس درخواست ہر انجو نے غیر ملکیوں کو بیچا پورروا ندکرو یا کہ وہاں پنجار عاول شاہ کے ملک کو تاراج کریں اور وكبنيور كوفنا تفين سے لڑنے سمے لئے تکم دیا اس وفعہ دکہنی جی جان تو گزار اے گرنخالفوں کے دولشکر تھے جن کی تعدا دیجہ طری موٹی تھی۔ و کہنیوں سے پاول الحداي جامت تھے كرغر كمكى ك حربيا يوركو بمياكي تھا واپس آگيا كرنتم كى المورى ها من كرين ميدان جُنگ مين انكا اس و تت بينجنا حب كة قطب شاي شكرونكست مهونے دائی تمی نف ایک امراتفاتی تعاص کو با دنشیا، کے اتبال سے منسوب کیا جاسکا ان کے اتنے ہی خانفین کو بجز بما گئے کے اور کھیے بن نہیں آئی اور وہ بیا ہوراور

قل گاه میں اثاث نشکر حمیور کر اپنے اپنے ملکول کو بے نیل مرام والیں گئے اور قطب شاہ کا نشکرِ فاتح ومنعمور دارالسلطنت کی طرف روانہ ہوا۔ اس جنگ د حدال کے تقوار ہے ہی عرصہ سے بعد تعطب نیا ہ جا جمرے را جہ سرنگ راج سے اما و سے لئے روا نہ ہوا کیونکوعا ول شاہ نے لٹاکٹنی کرہے قلعه بیجا گر کا محاصره کیا تھا اور دہ اس کے تمام ملک کومضم کرنا جا ہماتھانطب تماہ سپه سالار نشکر مخمرانجو کو جا پورک مرحد میں جا کرغار گھری کا حکم دیا۔ حب قطب ثیابی سرحدمی وافل مواتوب سالار عاول نا ہے مکک کوخوب نباد کرکے واپس آیکاتھا۔ اس واتعه کی خبریاتے ہی عاول شاہی لئکر بجا گرکے محامرہ کو جھوڑ کرانے ملک کی حفاظت کے لئے چلاگیا۔ اوصرسے سرنگ راج می قطب شا ہ کی ملا قات کواپنی سرحدريهنا اورسبت سے تحفہ وتحالیت تطب شاہ کوندر دیے عادل شاہ نے محاصرہِ اُنٹھا دیا تھا اس کئے قطب شا ہمی بیجا گرسے اپنے یا پیخت گوکز ڈو کو دائس گیا۔ تطب ثاه نے چندال سُرکوارام دیے کے بعد ونده وغیرہ قلعہ تنتح کرنے کے بیٹے فوج روانہ کی ۔ اس فوج کٹی کاسب یہ متاکہ دنیکٹا دری ۔ اور کھوری اورتمراج اورز بمحراؤ نيصعمولي سالانه خزاج بجيناموقوت كرديا تعاا ورقطب شاه كي کلک پروست درازیاں بھی کی تعیں جبکہ وہ نظام شاہی دعاول شاہی لشکروں سے مقابله كرر با تعالم مندوشان كے اتحت رياستوں كايمه فاصد راسي كرجب وہ اينے بالادست كوكمزور وعجية بس توفوراً ملقه اطاعت سي تعكران كے مك بر باته مان كرنے لگتے ہيں اوراس وقت تام احمانوں كواورا پنے شكستوں كو عول جاتے ہي ملمان سلاطمین کی عادت تھی کہ ہوئیہ ملک فتح کرکے ان کے ماکلوں ہی کو والیس دیداکرتے تھے اس کئے ان کی اتحت ریاتیں ہمیشہ موقع پاکران سے مخر ب ہوجا یا کر تی تقیں ۔ان راجا کول نے بھی خو دختاری کی ہوس کی تقی یکر اس فندان

مرکوبی اچھی طرح سے کی گئی۔ اور ایک فوج بھی کر فطب شاہ نے ان تمام قلعون بیشکٹ میں قبضہ کرلیا۔

یه ادھرسے طمن ہوا تھا کہ نظام شاہ نے بیدر کے نتم کرنے کا ارادہ کیا ا ورقطب نیاه ہے اما و طلب کی قطب شاہ کئی مرتبہ نظام شاہ کی بیوفائی وکھو حیاتھا سمبر میں ہوس ملک گیری کی وجہ سے کمک پر آما دہ ہوگیا اور ان وونوں باوشاہوں نے ما بهم مكر تلعه بدركا محاصره شروع كيا- اوحرامير بريني عاول شاه سداما وطلبك اورائس نے بی اس کی مدکے گئے ایک لشکر جرار بھی یا۔اس اُمنا میں نظام شاہادر تطب نٹا ہ دونوں نے علی عاول شاہ کے انتقال کی خبرسنی ادر پیہ دکمپکرکہ تخت پر ا مک کمن بادشاہ برائے نام جھا یا گیاہے اور کل ریاست کاحل وعقدایک پروٹشین ورت جاندبی بی سے اتھ میں ہے فوراً بھا بور برجیطا کی کردی اور شہر نیاہ کا محاصرہ کرلیا گرکا بیا بی نہوئی آخرکا رہبت کشت وخون سے بعد و دنوں با وشا ہوں کے نشکراہنے ابنے متقرکو دائیں آئے ان تام را ایوں سے یہ بات معلوم ہوتی کہ اس زمانه می لحوالف الملوکی کیوجہ سے تام کمک وکن ایک نہایت ہی برامنی کی حالت میں تھا اوران باوٹیا ہونکا وجود وبااورا طاعون کے مبلک امراض سے رياده ملك درعا يامے كئے خطر كاك تھا۔

ان تام محکوی اورازائیوں کے بعد بن بن اراہیم طب شاہ کی تقریباً ساری عرضائع ہوئی کتی مندہ کائیس وہ دام اجل کا شکار ہوا اور عارضہ تپ محرقہ سے حس کواس زمانہ میں مما کیفیڈ فیور کھتے ہیں راہی مک بقا ہوا اس کی عمر الابرس کی تقی اور تقریباً ۲۲ سال وہ تخت گوککنڈہ برجلوہ فرا را تھا۔ . ن .

اُرام وظب ثناه ایک مہت بڑا مُرجیلہ ساز چالاک دور اندین شخص تھا۔ گرساتھ اُس کے سختی بھی اس کی طبعیت میں سبت بڑھی جو ٹی تھی۔جوشا پراس زاہے

أتى الم محمد كئے خروری ہوگی۔ وہ مجرمن كواس قدر سخت سزا دتیا تھا جس سے بیار ہے نفرت ہوتی ہے بعبن ا دقات اس تے سامنے برتن میں گئر گارون کے نافن اور ا ذیکلیاں لائی جاتی تنیں جو کوڑوں کی سخت ضربوں سے الگ کیا تی تنیس ادانہیں وكمبكروه فوش مواعنا -ائن نے اپنے جوان بیٹے کو جواچھا پڑھا کھا ہوا شا ہزادہ تھا صرت اس ورخواست برقید کردیا تھا کہ ایک الوائی میں اس نے بھی شجاعت و کھانے ا در مخالفین سے لڑنے کی اجازت ِ طلب کی تھی برگھانی اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ اس خال پرشا ہزادہ کوزہر دلوا دیا کہ میں بغاوت برہ مادہ نہوجائے۔ اس سے بما کی بمٹیدنے اپنے اب کوٹنل کرایا تیا ۔اس نے اپنے لخت مگرمٹے کو زمرے مردا وُالاً ـ كُولِي مِيرَشَى اورسِيرَشَى بهي اس خاندان ميں موجود تقى ـ اس درشتى پنجتى كيساتھ اس میں مجت کا مادہ بھی موجو دیتھا۔ رائے راؤر ہمن براس قدر مبر اِن تھا کہ روزانہ اس کے لئے سرکاری خزا نہ سے یا وُسیر شک وعنہ دعود و ومن صندل ع**طر وغیر وَتوجُو** چنری اورکئی شرار پان مجیعے جاتے تھے وہ بھی اوشاہ کا ایسا یا بع تھا کہ ہا وجوداس کہ بت بہت تھا۔ا*س کی خوشنو دی کیے حب مرتضلی گریشا کشی تو و*ہاں ایک نجام فارت کرکے بہت سے سونے جاندی کے بت اور مندرکی روابت کثیر ندرونیے والاا-با وجودان نقائص سے وہ خودمی ذی علم تھا اوراہا بصل رکھال کی قدر دانی کرّا متا بینانچهاس کے نملسوں میں اکٹرال علم شریک ہواکرتے تھے علی اور منهى مباحث گرم رجتے تھے۔ اور وہ ان مباحثوں سے فائدہ اٹھا اتھا۔ دوسرے ملک سے تا جرو<sup>ل</sup> اور سوداگروں کے ساتھ بھی بڑی سے تینی سے مثبی آتا تھا. تمام ملک تمنیگا نیس سے کہ ڈاکو دوں اور چور و کا مسکن تھا ڈاکے اور وردی کا ایسا اسِیمال کردیا تھاکدایک بڑھیا اس سے تام مک میں تنہاں نا چھا تھے ہوئے تمیرسکتی تنی اورکسی کواتن مجال ناتمی که وہ اس کے طرف نظر اُٹھا کے ویکھے بیہ

اسی عمدہ انتظام کا تیجہ تھاکہ اس سے ملک میں تجارت بہت ترتی کر گئی تی اور کو لکنڈو میں اس دقت ولایت اور دوسرے مہالک کے ناجرموجو دیتھے۔اوراکٹر بہاں نہائیے تمی<sub>ت</sub>ی اور نا درانیا لائے جاتے تھے۔ اس خوش اتنظامی *کے ساتھ* اس میں سنا وت بمي هي اس كا دِسترخوان مات ون تجها رتبا تنامس يرا قسام اتسام سح كهاني يج رمتے تھے۔ اور منرص کواس برمنجار کھنانے کی اجازت تھی۔ جنانچہ فامل وعام اس کے وتر زوان سے میں یاب ہوتے تھے ۔اس کا زمہب شعید تھا۔ گراس تعصب لإيانهي جاما يعض ادفات شيعه بإدشا ہوں سے مقابد میں اس نے شنی کم کا فررا جا ُوں کی بھی ایرا د کی ہے اس کوعلم تا ریخ سے خاص ذوق تھا اورانور بطنت کی طرت نبات نو داسقدرمتوجها درمنهک رتها تفاکهاس سے زیا دہ کوئی باوشاہ دنیا یں کام نبیں کرسکتا ۔ اس کی بیدار منعزی کا حال یہ تھا کہ اس کولوگوں سے گھروں کے بآمیں معلوم رمتی تقیں اور سرعگہ کی ورا ذرای خبریں اس کو پنجتی تھیں نیفیہ پولم کا جو انتظام اس نے اسوقت کیا تھا تیا یہی اس سے زیادہ اس روشن زمانہ *یک ہرموور پڑ* اس کی اولاد کی کل نعداد . ہتی جن میں سے اس کی موت کیے وقت چھ مبیئے اور تیرہ مٹییاں زندہ تھیں تعمیات کے لحاظ سے بھی اس کا زمانہ کچھ کم **تعا**۔ ای کے عہد میں گوکنٹہ ہ کا بالاحصار نصیل مساجد و مدارس ۔ لنگر در وازہ ۔ الم م باغ الراجي باغ کفتن چینین ساگر تا لاب کیوره کنکور کشوره به دل وغیره عالیتیان عارتیس تعریونیر جن میں سے تعفیں آنبک موجود میں ۔

اگرچہ اپنے باب کی طرح اس نے زیا دہ ملک توفتی نہیں کیا تاہم باوجود بر ونی مانعتوں سے اس نے اوٹرسیہ راجمندری اور کو نصر بوغیرہ اقطاع کو باکل فتح کرسے اپنے ملک کاصوبہ نبالیا تھا۔

## مطقل قطب شاه

ارام تطب تاہ کے انتقال کے بعد بڑا میٹا مختوبی اس کا جائشین ہوا در امرسلطنت کو شاکستگی اور انتظام کے ساتھ سرانجام دینے لگا۔ باپ کی طرح اس کا عبد تکومت بیرونی با و شاہون سے لڑنے میں زیا دہ نہیں گذرا۔ ایک یا دولڑا یکور سے حبر تحجیہ فا زجگیاں ہوئیں دہ سب اندرونی اور سرحدی تقیں۔ یہ بات بجی تعجب سے فالی نہیں کہ اس کے عہدی اکثر لڑائیاں اور سرکتیاں ہندوراج اور اور اور ایک ساتھ واقع ہوئیں۔ اس کے تابا واجداد کو فارجی جنگ وجوال سے نصب نقی گراس کو کھید دافلی تعنہ ونسا دکو دنع کرنا تھا۔ بیرونی شمنوں سے کسی قدرا من وامان جو نصیب ہوا تھا۔ اس کے زمانہ میں تعمیرات اور اندرونی معاملات کی درشی سے ہوا تھا۔ اس کے زمانہ میں تعمیرات اور اندرونی معاملات کی درشی سے رمایا کورا حت رہی۔

اس کے زمان کی ہی لوائی امادی تھی اس نے نظام شاہ والی اور گرکو
ابرہم عادل شاہ والی جا بور کے مقابلہ ہیں مدودی تھی اور ابن اور نظام شاہی فوج
کے ساتھ پہلے قلعہ لدرگ کا محامرہ کیا گئی ماہ سے محامرہ کے بعد بھی جب پہرہ قلعہ نتی پہلوا
دونوں نے بچا بور کا گڑتے کی۔ اور عادل شاہ کے ملک کو لوٹنے گئے۔ اور آخر کا رفاص
بچا بور کا محامرہ کرلیا کیکن تھوٹر ہے زمانہ کے بعد تمعا کے بڑجانے ہے بجبوری محامرہ
اٹھا کر دونوں انشرا بنے ابنے ستقر کی طرف روا نہ ہوئے جب نظب شاہ حسن آباد بنجا تو
انج ایک امیر کو بہاں کے قلعہ اور بڑگ ت کو نتی کرنے کا حکم دیا جو عادل شاہ کے
انج ایک امیر کو بہاں کے قلعہ اور بڑگ تا تکونتے کرنے کا حکم دیا جو عادل شاہ کے
حت تعرف میں تھے اور خواب دیا گیا تھا تلوجسن آباد کا محامرہ کیا گراس اثنا میں
حس کو مصطفے خاں کا خطاب دیا گیا تھا تلوجسن آباد کا محامرہ کیا گراس اثنا میں

عادل ننا ہ نے بی ولاور فاص بنی کوسید سالار مقرر کرکے ایک کا فی نشکر تعلی شاہ<del>ر کر</del> مَقَالِمَهُ ومَقَا لَمُ مَكِ لِيُحْمِيدِيلِهِ عَانْبِينَ سِي ان دونوں نوجوں مِن مُصان کی اُراؤ بيونى مصطفے خال بيا موكر حدود لله كانه كى طرف فرار بوا ، اس را إلى سے بعد عجرونى ووسری الوائی اس ننے عہدیں باوشاہ اسلام سے ساتھ سی نہیں گئی۔ ہاں بت سی اندرونی بغاوتیں اورخانه جنگیاں ہوئیں جن کالمختصرحال یہاں درج کیاجآ ہاہے۔ سب سے پہلے مرتفئی نگر سے عامل علی خال نے بغاوت اور سرتنی انمتیاری اور رامے بیجا کر کی ا ما وسے قطب ثنا وسے عفس پرگنات کو فتح کرنا جا ہا۔ گراس لڑائی میں با دجر قبیمہ رائے ندکور نے میں نبرار فوج سے اس کی ا ما دہی کی **گ**ر اس کو کامیا بی حامل نہوئی۔اس ناکامی کے بی بھی اس نے اوھ اُدھ سے فوج حميے كركے بوٹنا مازمانشروع كيا ا درحسب موقع جنگلوں اور بيا با نوں ميں تيھينا اور اورقصبول کولوٹنا اختیارکیا گرفوج ثناہی سے کہاں مفریقی آخر کاروہ مرتفعی گرکی الا ائی میں قتل کیا گیا اور دوسرول کی عبرت کے لئے اس کا سرنیزے برشر کیا گیا۔ اس بغاون کے نرد ہونے کے بی قطب ٹیاہ نے بھانگر پر فوج کئی کی ا درسب سے پیلے موسلمورک کا محاصرہ کیا جومعمولی جنگ وجدال سے بعد فتح کرلیا گیااور ابل تلعه كو تعلب تسمے رحم وكرم نے جن ميں انساني ہدر دي كاببت ما دہ تھامقول مونے سے بحالیا۔اس قلعہ کے نتح ہونے کے بعد تبطب نے قلعیات ندیال اور تحکور کی طرف ٹرخ کیا۔ اور نرسمراج اور **را**مراج کے داما داور نرسمراج اس<sup>کے</sup> خابراد کی بورى سركوني كاارا وه كيا كيونكه انهول نيے سكرشي اختيار كي تقي اور سرور بريمشيذ قتنَه ونما وبریار کھتے تھے۔ گر محاصرہ سے ہوتے می انہوں نے معانی جاسی اور باج وخراج سالانہ کی شرط پران کو ا ان دی گئی۔ اس واقعہ کے بعد اور مردی زبینداران اور نایک واژیون نے بھی ہے تال باوٹنا ہ کی اطاعت تبول کرلی-

ال لعول سے قتم ہو جانے کے بعد تطب شاہ نے رائے کڈی کوزیر جرفعانی کی اور پیلے عین الملک کواس کی تسخیر کے لئے روا ندکیا اس نے ایک ہی لِثْانَي مِين بہت سے ہندووں کو تہ تینے بیدرتنغ کیا بال بچے اور ورتیں اسے کرلیں اور میراس طرف بڑھا۔ تطب ٹیا ہ نے اس مضبوط تلعہ کو تو یوں کی فر گروا دیا اورایک قدیم مندر کوجواس بهاڑی جونی بربرے تکلف نے بنایا گیاتا ا ورجها ل سونے اور طاندی کے بت تھے۔ ایک آن وا حدیں سمار کرا ویا نرسمرائج کو بجبرصلے کے اور کوئی جارہ نہ تھا اور اس نے بیش قمیت تحفہ وتحالیہ میں کرے جان کی امان مال کی قطب شا ہ نے اس کی ندر قبول کرکے کترمند ہوگئے تورواکراس کی عبگه سا جد کی بنیا و دلواکر و و سریے تلعوں کونتے کرنے کا ادا وہ کیا۔ رامراج وانی بیجانگرسے استیصال کے بعداس کے جانشین وئیکٹے تالج سرصدمالك تطب تناه برايك نهايت مى تحكم تلعه نبواياتها يقلد نيكنده ك ام مشہور بھا اور اکثروہ اسی میں فروکش رہ کر تلنگا نہیں اے ون فتنہ وضا واٹھا الادر اپنے کموئے مک کو محمروالیں کینے کی فکریں کرارہتا تھا۔جب ثابی نوج نے اس معد کا محاصره کیا. توجید میالاک اور حیلہ سازلوگوں کے دربعہ سے اس نے تحف وتحالیت محکوصلے کی ورخواست کی قطب شاہ نے قبول کرلیا ۔ گراس مرصہ میں اجنے نوراً تین روز کے عرصہ میں سامان رسد اور آلات حرب اور جنجن چنرول کی ضرورت تی سب تلعہ کے اندر جمع کرائے۔ اور امدا و کے لئے باس تیس ہزار موار دییا دہے بھی اسموجود ہوئے اور بجائے صلح کے راجہ نے بھیر از سرنو کڑائی شروع کردی گر تطب شاہ سے امیروں نے اِس وقت اس قلعکو فتح کرنا شاسب ندسجها کیونکے بلجاظ اشحکام اورمضبولمی کے پیکن نہ تھاکہ جلد فتح مروجا تا-برسات بمى سرية كئى تمى درياك كشنا چراه او برعا رسدويو فورى

چزیں مجی بندہو جانے والی تقیں۔ اور ورصورت شکست کشکر کو بھا گنے کا ہوتع نہ تھا۔ ان دوراند کثیوں سے تطب نے محاصرہ اُسٹھا دیا اور جو تلعے نتم ہو چکے تھے انہیں معتبرامیروں کے سپر دکرکے اپنے مستقر کی طرف روانہ ہوا اور تلع نمائی کی فتح کو آیندہ وثت مناسب برچھوڑا۔

الرص تطب شاہ تلعہ نیکنڈہ کونتے کئے بغیرانیے مک کو دالیں گیا۔ ا وررائے سمانگر کو ایک و شمن توی سے تھوڑے دنوں سمے لئے نجات کی گر اس كى حرص دروس ملك أس كوكب جيب مضيف ويتى تتى تطب شا دى رداعى کے بعداس نے میدان خالی پاکرا جرا دوگیر کے یاس ایک مناسب امادی فوج بمیحراس کومرتفنی نگرا وراس کے برگنات کو غارت کرنے کی ترغیب دی اورگیر کے راج کمسانیہ نے اپنے وا ما واور پاس رائے کی مائحتی میں میرار پیاوے ا ورسوارتطب کے حدو دارضی میں روانہ کر دیے جنوں نے اکر خصص ملک ج غارت کرنا شروع کر دیا۔اس حا و تدعظیم کی خبریا کرفٹل خاں حوالہ دار نے مبی اینالتکا حمع کیا اور اودگیرے پرگنول کورٹ نے مارنے لگا۔اس خرابی کی خبر یا کرا دریاس لائے نے بھی تھنل خاں کا مقابلہ کیا ا درطرفین میں مجرار ان ہوئی رائے مُدُور کی کٹرت فوج سے قریب تھا کرسلانوں سے یاوں اکٹھائیں گراس درمیان میں از وا خاں پانج سو کمان واروں کولئے رموے میدان خبگہ میں آموجود ہوا۔ اور بھرلٹکر اسلام نے متفق ہوکر ہندوول پرحلہ کیا سب شا کھا کر فرار ہوئے اس لڑائی میں ہند و نوح کا سروار اور اس کے مین ہزارہا ہی کاما ادوگرکے راج کی شکست نے ونیکٹ بٹی کونسٹ نہیں کیا اواہر ليتمراج كائك مني ادرمنوسراج مزندومعتبرا مبائول سے اما وطلب كي اورا كمالكم نرچ کیر قلعہ کنڈی کوٹر کا محامرہ کیا حس کوقطب نے ہند دوں سے جیپنا تھا بنظارے

عاصرہ کے ارتھانے کی طرت تو توجہ نہ کی ۔ بلکہ ایک کا فی نوج لیکر بیچاً نگر برجیھ وورا اور داج کے مشہور ومعروت مندر و ن اور آبا و تصبول کولوٹنے مارنے لگا۔ پیمالت وکمیکر ونیکٹے بتی لیتمراج اورمنوہراج کے انسروس ہرارسوار نیکر مرتضی خاں سے مقابلہ سے لئے روانہ ہوئے ا در میر دونوں تکردں میں خوب ہی حکر لڑا کی جو ٹی جب ہی مند رُوں کوشکست ا درمسلما نوں کونتخ نصیب ہوئی۔ان مزسکا مہ ہرائیوں کی خبر*س ا*گر تطب ٹنا ہ نے رہتم فال کی سرکر دگی میں ایک نشکر حرار حب میں بانج پرار سوار تھے مرتضی فال کی روسے کئے بھیجا۔ رہم فال احدُیگر کا ایک ہوشیار آ دمی مقاحب نے تطب کے درباریں رسائی پیدا کرکے خوداس مہم پرجانے کی درخواست کی تھی جب یدامنی آ دی حواس دقت کے طرز دنگ سے چنداں دا نقت نہ تھا۔اورحس سے دماغ میں اپنی ہما دری کا غرور مبت سایا ہوا تھا مرتفنی خال سے پاس آیا۔ تو مرتفلی نے اس کومبندوروں کے ساتھ جنگ کے اصول تبائے ادر کہا کہ مبندوروں کی تعداوتو زیا وہ اورمسلما نوں کی کم ہے ان کے ساتھ حکمراڑ ناہیں جا ہے۔ بتبرہے کہ ہاری نوج ووحصول میں تقیم کی جائے اور ایک جماعت سے ساتھ آپ اور دوسری فوج ساتھ میں داجہ کے مکٹ میں جابجا غارت گری کربس اور رسد سے رو کنے اور اُن کے شہرول اورتصبول کے لوٹنے سے ان پر دنیا کو *تنگ کر دیں۔*اس تدبیر <u>سے دو</u>رب ط<sup>ید</sup> زير ہوجا ليكے اس عده رائے كورتم فال نے بندند كيا اور كماكة ب ميرے اتحت م بسیا میں کہوں اس سے موانق عمار آند کیا جائے۔ مرتفلی خاں نے اس کاغور رتتی اور جبالت و کیمکر سکوت اختیار کیا- اور رستم تیام نوج شاہی کو ہمراہ لیکرایک میال میں آبنیا جا ل بارش کی وجہ سے کیجرا در دلدل کرزات تھی۔ دونوں نوجوں میں صب آرائیاں مونے کے بعد ہندو ون نے ایک بل کورنگ کرا دراس پزشر پھو مکب کر رستم کی نوج کے طرب جھوڑ دیا چڑ کہ ٹینخص سحراور جا دو کا قائل تھا

نوراً اس جا دو سے بل کو دیکیکو فرار ہوگیا اور نشکر اسلام نے بھی اپنے سردار کی زولی د کھیکر جاگنا نشر دیج کیا گر وہ مٹی اور کیچے سے کب کلکتے تھے۔

جاروں طرف سے مندول نے یوش کی اورسلمان ساہی کربوں کی طمع جان سے اردول نے یوش کی اورسلمان ساہی کربوں کی طمع جان سے اردوس کی اورسلمان نے عقب سے آکر ہندو فرج برجیایا ما دا۔ اور انہیں میدان جنگ سے ارکز بھا ویا جب قطب شاہ کورسم کی برونی کی فہر نی تو برخی تو کر دیا جائے دہ نہایت ولت اور خواری کے ساتھ مرحد کمانگانہ سے خارج رویا جائے جنا نجہ سرکاری بیا دول نے رسم کوعور توں کے کی ہے بہنا کے اور اس کا منہ آوھا کا لا آدھا سفید کر سے بڑی تو بین سے شہر بدر کیا۔

ست فال سے افراج سے بعد تعطب ناہ نے مرتفی گرے والہ وار اعتبار فان کو حکم بیجا کہ وہ بیجا گر برج برحائی کرے اور اپنے باتھ امرائے ووٹ علم خا اور فانخا فان اور ساباجی اور بھالیہ اور وور سے سرحدی جاگیہ وار ذکو بی شال کرے یہ کہ بین تن و فارت کا بازار گرم کردیا۔

دیکھ پیکرا عبار فان نے عنیم کے لک بین تن و فارت کا بازار گرم کردیا۔

ویکھ پیکرا عبار فان نے مین کو برا وا ور لوٹ ارسے لوگوں کو نگ کرنے گا اور کی برار بیا دوں کی جوٹیوں بر بھا گئے گئے۔

اودگی کے داج نے بی جرباتے ہی بچاس برار بیا دوں کو انگ کرکے لئے لالمار ہو گئے وار فرا بیار برا ووں کر انجا کہ اگرائی برار بیا دوں کو انگ کرکے لئے لالمار ہو گئے اور فوراً تیار برکو کو نظیم کا مقا بھی اور فراً تیار برکو کو نظیم کا مقا بھی اور فراً تیار برکو کو نظیم کا مقا بھی اور فراً تیار برکو کو نظیم کا مقا بھی اور فراً تیار برکو کو نظیم کا مقا بھی اور فراً تیار برکو کو نظیم کا مقا بھی اور فراً تیار برکو کو نظیم کا مقا بھی اور فراً تیار برکو کو نظیم کا مقا بھی اور فراً تیار برکو کو نظیم کا مقا بھی اور فراً تیار برکو کو نون کے بعد وسمن کو بھی ویا۔

اس طرح شنجون مارکرا عقبارخان راحب، اودگیر کی فوج سے دست دکرمیان موگیا اور اس بہادری اور بیگری سے داد نمجانت می کوفیم کے بارکس اکھر سے کے میل نوں نے بہت ما ال غنیمت پایا اور اکٹر ببتیوں کو بوٹ لیا یہ ہرکالی کو جا کہ اور میں اور میں ہورہ قام تھا تباہ و تا اور میان کے مندروں کو میارکر دیا اسی طبح عرصہ مک میل ال بیا بگر کے راج میں کا میابی کے ساتھ جنگ کرتے رہے ایں جو مرفعی مرفعی مرفعی میں امراا درجا گیرواروں سے وصول ما گزاری بیں ختی کی جو اوا کی کہ این الملک میرجلہ نے ان سرداروں سے وصول ما گزاری بیں ختی کی جو ادا کھرتے تھے۔ اس برناراض مور علم خال ۔ خانخانان اور بسالیر را و وغیرہ نے عادات میں جا ہے اوا کی مرداروں سے استیصال بردوا نہ ہوا یہ خور نے ہوا ہے اور با بی سرداروں سے دائے بجا بگرے میں بغاوت نہ و دور گئی ۔ اور باغی سرداروں نے امان کی غرض سے دائے بجا بگرے میں بغاوت نہ و دور گئی ۔ اور باغی سرداروں نے امان کی غرض سے دائے بجا بگرکے میں املک میں بغاوت نہ و دور گئی ۔ اور باغی سرداروں نے امان کی غرض سے دائے بجا بگرکے میں املاک میں املاک کے دور دور کئی ۔ این الملک میں خور ہو دیگی ۔ این ہوگیا۔

اس انعامی ایک اور بغاوت بیدا ہوئی جس کو اعتبار فاس نے ذوکیا ابرائیم قطب شاہ کا ایک لڑکا شاہ صاحب نامی ہا۔ اس نے بیدر کے ایک شہور برزا دہ فاندان کی لڑکی سے تعام کیا تھا گرکسی صلحت کملی کی وجہ ابرائی شاہ قلعہ دیورکنڈہ میں نظر بند کر دیا تھا جہاں دہ بنی سال کی عربی فرت ہوگیا ایس جو گلا کی بیدر دوانہ کردی گئی۔ اس کے انتقال کے بیش بیس بعد بیدر میں ایک خون مقاور اب کوشاہ صاحب شہور کیا جود مقیقت کل شاہت میں ابل اس کے شاہور کے جو کمہ خردسالی میں میرت تک شہرا وہ شاہ صاحب کے باس رہیا تھا اس کے عادات واخلاتی سے بی واقعت تھا۔

پرزا دو فاندان سے اکٹرلوگوں نے اس کو ٹا ہ صاحب لیم کریا جب یہ خوتط ہے اکٹر کو گا ہے۔ خوتط ہے اکٹر کو خط مکھا کہ رعی ثنا ہ صاحب کو

گرفارکے قیدکردے گربیلے اس کے کہ لمک بریصنوی نا و مادب کو گرفارکے اس کے ہواخواہول نے سرحد بھا گر براس کوروا نہ کردیا جہاں کہ کی مبنی سردارا در شورہ بنتوں کی تبعیت اس سے باس فراہم ہوگئی ا دراس کو ابنا او نا آبلی کرکے تناول نے کوروکنے سے لئے تناول کی طرف بڑھنا شروع کیا قطب شاہ نے اس فقت کوروکنے سے لئے اعتبار خال کو جبلے بائل کی طرف جہاں صنوعی شاہ صاحب کی فوج بڑھری تھی دوانہ کیا اوراس سے بعد ایک دوسری فوج روانہ کی ۔

مصنوی تناہ صاحب نے تطب ننا ہ کے متعدد امرا کو خفیہ خطوط بھی کالیا
ادرا کی خط تعلب ننا ہ کے اِس مجی روا نہ کیا۔ اور دریائے کر ننا کے پاراوٹر کر
تلکا نہ میں لوٹ ارشر وع کردی ۔ گر اعتبار خال نے بس کی فوج غنیم سے جہ نہار کے
مقابل میں مرت و دمین نہار تھی بڑھ کر غارت گری کوروک دیا طرفین سے جنگ با
موئی جس کا تیجہ یہ ہواکہ ایک عبنی سر دار گرفتار ہواا ورصنوی نناہ صاحب عادل ناہ
کے پاس پناہ گریں ہوا۔ اور اُس کے بعد کمبی اُس نے ایسا خیال خام نہیں کیا
اب کشکوٹہ کے راج کمندراج نے بغا وت افتیار کی۔ اس کا باب بلن رائے
تعلب نناہ کا با جگذار تھا جب وہ فوت ہوا تو قطب نناہ نے از اہ فوازش خوانہ
اس کے بارہ برس کے لوگے کمندراج کو بحال کر دیا اور حکم دیا کہ کشکوٹہ کے تام
راجہ اورامرااس کے مطبع رہیں۔

کندراج نے اظہارا فلاس کے لئے گولکنڈہ بہنچنے کا ارا دہ کیا درط بناہ کی خدمت میں تحف و ہدایا بنی کرکے خوتنودی عال کی جب وہ مراح خروائیس سرفراز موکروابس ہواتو سرحد کے باس بنتیے ہی تعبن فتنہ پروازوں نے اس کو لغا وت پر آیا دہ کیا ۔ پہلے اس نے اپنے خوش دیراج کو جو قطب شاہ کا خیروارتما فنل کرویا ادرمقررہ خراج بھی موقوت کرکے فرج حمیم کرنا شروع کی برلاس فال جو نای امیرتماس نے تمام مالات سے قطب ناہ کواطلاح دی قطب ناہ کوبہ کمندراج کی شورہ لئے کی خرمعلوم ہوئی تواس نے پہلے میزین العابدین کی بدالاری میں ایک فوج روانہ کی کہ وہ موقع ہر بہنجکر کمندراج کو پیلے بندونصیت اور نرمی دہالفت بناوت سے بازرہنے کی نصیعت کرے اگر نہانے تو شکر کشی کرے ۔ زین العابرین بناوت سے بازرہنے کی نصیعت کرے اگر نہانے تو شکر کشی کرے ۔ زین العابرین کی بناوت کے نیج سے آگاہ کیا گراس ناما تبت اندیش نے کچھ بروانہ کی جس کی اطلاع زین العابرین نے قطب نام وی افرون کو اس نے تو اور کر نا نہایت سروری تھا اس لئے قطب نام وی دائر ان امار کی بنا وقوں کے دور کر انہایت سروری تھا اس لئے قطب نام وی دائران کا متوجہ ہونا مناسب ہیں ہے اس سب سے این اللک میر جہا جازت کیکر باد اور امراکے ساخہ روانہ ہوا۔

کندراج کوجب اس نوج قہار کی آما آمرکا حال معلوم ہوا تواس نے اب
اردگردک را جائوں سے گک انگی اور دنیکٹ بتی رائے بجا گرکو کھا کاس مرتعج
اگر مرتفیٰ گر برطوائی کروتوسلانوں کا قلع وقع ہوجائیگا۔اور خوبس ہزار بیا وہ اور
نین سزار سوار کے ساتھ حدود را جندری میں تعلب شاہی لئکرسے سرگیا۔اول وائے
مسلانوں کی جمیت ہندووں کی زیا دتی اور اپنے و دبیا در ایر عالم خاں اور شکراج کے
متل ہوجانے سے متر زل ہونے گئی تی گرامن الملک کے وفعہ حلد کر دینے سے
متر لاس خان وغیرہ جند ملا نوں کو ضیس اس نے ازراہ فریب قید کرلیا تعاقل
اور برلاس خان وغیرہ جند ملا نوں کو ضیس اس نے ازراہ فریب قید کرلیا تعاقل
کردیا۔ این الملک نے تی الفوراس کا تعاقب کیا۔ مکدراج نے ابنی تباہی دیکھر مواق
اور سیکا کول کی راہ کی ۔گریماں می این الملک ابنی فرج لیکرمقابل ہوا کمندراج بتا بد

امین الملک نے وہاں بنجار کا دیائی ہیں آگ رکا دیائے۔ کمندراج اس مکمت علی سے نہایت پریشان ہوا اور اپنے کا دکے لئے بنا پور کے ایک راجرا بخدر نای کے پاس بنا وگریں ہوا۔ داجرا مجندرا ور کمندراج نے حقیقت عال سے ما وموشگر اطلاع دی جو اس طرف مرور برشہنتا و اکبر کی طرف سے داجوتوں کی فوج کے ساتھ مقیم تھا۔ ما دھوشگہ نے مدو دنیا منظور کی اور فوج کیکے دونوں راجا وُں کے ساتھ دب لا بخرد کی اور وہ آموجو دہوا۔ او موامین الملک اور زین العا بدین نے ابنی فوجوں کے ساتھ دب لا بخرد کی مرور میں غار تگری شروع کی۔ اور آگے بڑھنے گئے تو او سوکی مہت ٹوٹ کی ۔ اور وہ کمندراج کے ساتھ بنگالہ کی طرف بھاگ تکا۔ دا جرا بخرار نے داخاعت تبول کی اور مالاً خراج بھینے کا اقرار کیا۔ اس کے بعد بنا و ت کا پررا بور اانسا و کرکے این الملک با دنیا ہوئے کی خدمت میں حا فرجو ا

ووسری طرف سرحد مرتفی گربر میرونیک بنی نے چرکھائی کی۔ ویکٹ بتی موقع کا منتظر ہی رہتا تھا کہ انبا بدام ملمانوں سے کسی طورسے ہے۔ اسی اشت اوس احد گر دارالملک نظام شاہ بر شہنشا واکبر کا بٹیا شاہ مرا دا در سیسالار خانجا نا ن ویر ظرکی کا در ہوگئے نظام شاہ کی ایما دیے گئے تعلب شاہ نے بڑی جمعیت نا گرا والی راکود کر دانہ کی کیوبی دہ خوب جانیا تھا کہ خل اگر کا میاب ہوگئے تو اس کا بجنا بجی شکل تھا دنیا ہے دیکھا کہ بڑی فیج تو اس سے بہتر حملہ کرنے کا موقع کر نے دیکھا کہ دہ مرتفائی گر بیٹل موا کہ موارا در بیادے اور ایکٹر اور بھی کے دہ مرتفائی گر بیٹل موا کہ موارا در بیادے اور ایکٹر اور بھی باتھیوں کولیکر سرعد کر بیٹر موجود ہوا۔ اس کے حملہ کی تیاری کا حال جب قطب شاہ کو معلوم ہواتو کولیکر سرعد اور نے بیٹر بیا ویک موارا در بیادے اور ایکٹر اور بیادے لئے دوانہ کرویا مرتفائی گر بیٹر موجود ہوا۔ اس کے حملہ کی تیاری کا حال جب تعلیب شاہ کو معلوم ہواتو نہا ہیت بریشا ن ہوا اور بیت حب دیکٹر یو بیا کرے عادل خال کی فیج کا حال معلوم ہواتو نہا ہیت بریشا ن ہوا اور بیت حب دیکٹر یوبیا نے بریشا ن ہوا اور بیت حب دیکٹر بیٹر بیٹر بیکٹر کی ما دل خال کی فیج کا حال معلوم ہواتو نہا ہیت بریشا ن ہوا اور بیت حب دیکٹر بیٹر بیٹر بی مواد وال کا کر بیاراتو نہا ہیت بریشا ن ہوا اور بیت کو بیا کی فیج کا حال معلوم ہواتو نہا بیت بریشا ن ہوا اور بیت کو بیا کر بیا دیے دیکٹر بیٹر کر بیتا ن ہوا اور بیت بریشا ن ہوا اور بیت کر بیت کر بیتا کر بیتا ن ہوا اور بیت کر بیتا ہیں ہوا اور بیت کر بیا دیا کہ کا کھا کہ کو بیتا کی فیج کا حال معلوم ہواتو نہا ہیت بریشا ن ہوا اور بیت کی میا دل خال کا کی فیج کا حال معلوم ہواتو نہا ہیت بریشا ن ہوا اور بیت کی موجود کی کھا کہ کو بیتا کی خوج کا حال معلوم ہواتو نہا ہو بیتا کی خوج کا حال میا کر کھا کہ کو بیتا کیا کہ کیا کہ کی کو بیتا کی خوج کا حال معلوم ہواتو نہا ہو بیتا کی خوج کا حال میا کہ کو بیتا کیا کہ کو بیتا کیا کہ کو بیتا کو کو کھا کہ کو بیتا کی کو بیتا کی کو بیتا کیا کی کو بیتا کیا کیا کہ کو بیتا کیا کہ کو بیتا کیا کہ کو بیتا کیا کو بیتا کیا کہ کو بیتا کیا کہ کو بیتا کیا کیا کہ کو بیتا کیا کو بیتا کیا کو بیتا کیا کیا کو بیتا کیا کہ کو بیتا کیا کو بیتا کیا کو بیتا کیا کہ کو بی

پاردی کیونگاس کوسلمانوں کی بہا دری کا اکتر مواقع جنگ برتجربہ ہوجیا تھا اوراس کوالیی
امید نہ تھی کہ قطب ناہ اس کے مقابلہ برائی فوج بھیج سکتا ہے۔ اس نے صلحت بھی کر نورا اُ قطب ناہ کی خدست میں جایا و تحفہ روا نہ کر کے ظاہر کیا کہ ہر گز ہر گز وہ جنگ سے اوا دوسے
منہیں آیا اور وہ تعلیہ ناہ سے صلح کر کے ساتھ رہنا جا ہتا ہے بلکہ وہ ضم مم کے ایک
حوض کو دیکھنے کے لئے آیا ہے جس کے تہ میں ایک جیٹر کے ہونے کی جراسے
مینی تعرض کو روانہ بھیجا کوئیک بھی۔
میں تعرض کوروانہ بھیجا کوئیک بھیجا سے تعرض کورے اور فود مرتفعی نگر میں مقیم ہوئیہے۔

را جندری کی طرف ریوار کے ہندو وں نے مبی مراً مٹایا۔انبوں نے راج نردی شای لشکرے خالی پاکررٹ مار شروع کی کیونکھ امین الملک اور زین العابرین فوج کیا کمنداج کے قلع قمعے کرنے کو چلے گئے تھے ۔المور نرول اور بہار علی بربا فیون نے کشتے ہو بازارگرم کردیا. حکام کے اطلاع کرنے پرتطب شاہ نے عادل فاں اور چیکنہ فال محارکو بیا که مرتفتی گر کو خمیور کر را مبذری کو روا نه ہوجائیں جانجہ عا ول خاں وغیرہ نے بہنچکرر قیار کے متنہ پر داز د س کو پیلے ہی حلہ می منتز کر دیا۔ وہ معاگ کر دریائے کرتنا کے دورس طرف فرامم موس اورمس نرار معیت اکٹھاکرے دریاکی گذر کا ہ بندکردی تطب ٹاہی فوج نے سرمنی عبور کی کوشش کی گرنا کا می مونی عا دل خا*ل کی دروا<sup>ہے ہے</sup>* قطب بناہ نے زین ا نعابرین کو فوج کے ساتھ کک پرروا نہ کیا بھر بھی با وجو دعی کے تمام کشش عبوری را بگال کی آخر کاربال کوس کے فاصلہ برایک مقام المائیک ثای فوجے کچھ حصہ نے عبور کیا ادر عیم پر جا ٹوٹا ان کے تیجیعے تمام نوج اُ ترکیٰ عیم کو بخر فرار کے اور کوئی جارہ نہ تھا ہمچھے بھا تھے اور ایک بہاؤگی بناہ لیکر جنگ شروع کی گرکیے پیش نے گئی اور نا جار عاجزی سے معانی کی درخواست کی حس کو تعب تنا ہ نے اپنے طبی رحم وکشا وہ ولی سے منظور کرکے عاول خاں کوانیج بال

کلب کرلیا اورزین العابدین و پنگیر خان کوک نکو یسعینه کا کا ویا اس کے بدوطالبیه کورا دت راؤ ہر میندروغرہ سرحدی را جائی کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ راوت راؤ ہوایک جری اور بہا ورسیا ہی تھا اور جس نے اپنی جمعیت کے ساتھ قطب نناہ کی فرج میں شرکت کی تھی این الماک کے کسی حکم برنا رامن ہوکر بناوی آفادہ ہوگیا ہیلے اس نے بہار کی لمبندرا جس طبور کے برا ورزا وہ راجہ ہر میندر کو اپنا شرکے کیا اور وونوں نے بیار کی لمبندرا جس کی گرعین الملک نے بہت جاد اور نا فرج کئی کے اور کام کرگیا میں را و ت را و کے سیندیں ایک کاری تیر رکھا اور کام کرگیا اس کی نوج اپنے سرواد کو مقدل و کی میکر مبالگی برگرت سیا ہی قید کر گئے گئے اور بہتے مار دار کے سے میں دار کو مقدل و کی میکر مبالگی برگرت سیا ہی قید کر گئے گئے اور بہتے مار دار کو مقدل و کی میکر مبالگی برگرت سیا ہی قید کر گئے گئے اور بہتے مار دار کو مقدل و کی میکر مبالگی برگرت سیا ہی قید کر گئے گئے اور بہتے مار دار کو مقدل و کی میکر مبالگی برگرت سیا ہی قید کر گئے گئے اور بہتے کئے ۔

مرئیبرنے بھاگ کراج دسا دیسے پاس نیا و بی سنے بہائی بندراجہ اور دور سے بچوٹے دا جا ول کوانیا شریک کرکے ملک نائب کے طور برا اور اور دور سے بچوٹے دا جا ول کوانیا شریک کرکے ملک نائب کے طور برا اور اور دور کرنے نیا کہ کا ساتھ قطب شاہی فوج کے مقابلہ برا اور اور دیا ہے نیا نوج کے مقابلہ برا اور ایس اللک نے فی الفور جنگنے فیاں کو ملک نائب کی مد دبر روانہ کیا۔ میں اس حالت میں کہ قلعہ جرجرہ برغیم قابض مواہی چا ہما تھا کہ جبگنے فیاں بلائ الم کا کہانی کی طرح ٹوٹ بڑا۔ اور آن واحد میں محاصرہ کا قلع تبعے کر دیا دو سری طرف و نادر نے فیا کی طرح ٹوٹ بڑا۔ اور آن واحد میں محاصرہ کا قلع تبعے کر دیا دو سری طرف ونا در نے ساتھ زین العا بدین کی فوج کا مقابلہ کیا جبکا گامرہ کے بیاد کر اور کو ترین موابہائی بلندرا بوطبی فوٹ فوٹ فوٹ کو نے نوٹ کو برنیجی تو بھاگ کرانے بخوٹ عامرہ کے تعاجب اس کو ونا داور کے نہریت کی خربنی تو بھاگ کرانے بخوٹ ومفیر بر قطعہ ملبور میں تعصن ہوگیا۔

تلعظرومی بها تی بازرے محصور ہونے کی خبر باتے ہی جنگزفاں والکام دحرم داؤد فیروسرواران فرج تعلب شاہی نے مجلود کا می صرف کرلیا۔ اور جہا معانہ راہ روک کر سد بندگر دی۔ بہانی بلزر نے یہ حال دکیکو و نا دیوکو بدد کے گے بایا
اس نے اپنے بھیجے بول با ترکو و و نہزار سوارا ور تین نہزار پیا وہ اور سوخگی ہا تیوں کے
ساتعہری پندر کی سید سالاری میں روانہ کیا تطب تناہی فوج نے بھی یا بجہزار اور
وس نہزار بیا دوں کی جمعیت سے مقابلہ کی تیاری کی۔ دونوں فوج س کی برطیا کی
دفتوار گذار خطک میں موئی جس کے اطراب میں بہاڑیاں واقع تھیں ایک عرصہ تک
جنگ و تمال سے بعد ثناہی فوج نے علیم کونکست دی ہر بینبر فرار موگیا۔ اور دنادیو
بیاس نہزار موں اور بیاس ہاتھی سیدسا لار قطب ثناہ کی خدمت میں مبیس کر سے اسی
مقدار میں سالانہ خراج کا دعدہ کیا اور امان حال کی۔ دنیا دیو کا بھیجا بول با ترکز قالہ
کرلیا گیا۔

وصرادا دف تطب شاہ کو تمام دا قعات سے اطلاع دی قطب شاہ نے وحر ماراؤکی سے ویزبند کی اورزین العابدین کو والی بلاکراس کی مجدسیسن کوسیہ سالار باکر دوانہ کر دیا۔ اس اشاہ یں بھائی بلندر کا بھیجا ہر بجنیدر جو بھاگا ہوا تھا سیدسن سیسالار کے باس حافر ہوکر معافی کا خوا شکار ہوا اور خیر خواہی کے لئے اس نے بھائی بلندکے زیرش کی کہ اس سے ریگذرا در سرحد سرجا بجا قلعہ بنواکزیک فرج سعیاں کو فرج سعیاں کو فرج سعیاں کو فرج سے اس کو سے اس کو ویٹ مارکا موقع نہ دلیگا۔

اس كى بير تجويز مقبول موكى اور تقورت مى ديون ميں تين مضبوط قلعه مصطفیٰ آبا واور نبطب شاہ آباد اور مخد آباد نام سے تیار کرے ملک نائب کے حال سنے گئے اس تدہر سے ہما نی بلندر کی نقل دحرات مدو دکی گئی۔ اس ریمی اس تلوں برحك كركے انیں سے بعض قلنے نتح كرائے گرتتمراج الا أي میں اراكيا اسطيع ب ورب اس نے کئی جوانرومندوب سالار بنا باکر صیح گرسب کام آے ان فنكتول سے بعا أنى بلندر كى قوت أوٹ گئى اور بيدس نے مجموعى توت سے ملدكرك معدنت كرايا بهائى بلندر عبرنبكا دعباك كيا قطب شاه فيكسكونك نظم زنس سربرا و کے بیروکیا اور ا مرا کواس کے مضافات جاگیری دیائے اس کے عبد میں جی علا رجری میں کھی اور فر کھی کا سلہ پیدا ہو ا جو آن فارت مد مک بہنیا اس واقعہ کی ابتدا یوں موئی کہ لاہورو آگرہ وغیرہ سے واواسلانت عِيدِ آبا دين مغلون كى ايك جماعت آنى بونى تھى وو نبات گھاٹ كوج شاہى عات عتى و كمين كه لئ يندطوالف ما تدليك مكان من وافل موئ ما لا تحديد فياي اجازت کے کوئی وال نہوسکتا تما اور با وجود ور بانوں کی مانعت کے خراب وکباب کے ماتھ عین و عشرت میں معروت ہوئے اس کی فیرمب تعطب ٹنا ہ کر پہنی تو

اس نے علی آ قاکوتوال کو حکم دیا کہ ان کو سرا دے علی آ گا ایک نوجوان اور نامجر پیکآ شخص تفااس نے کوتوالی کے پیا دوں اور سواروں کو مکم دیا کہ تمام غیر مکیوں کوئید کے فارج البلد کردر بہم مکم باتے ہی ٹہرے تمام سود اگراور باننے جوفر کھی تے کراے جانے گے اور شہر میں ایک شور مگیا بیادے فرکھی حران تھے کا تھی كس خطا يرقطب شاه نارامن مراجه بإزاري يه خبرشبور مرى كرتام غير كميول كم قتل و غارت كا حكم ما در بواج بفانية تمام دكهني بل يري ا در فير لمكيول كوتل كريم ان كا ال واباب لو من الله مرزا ميراين ميرجله كوجب اس من كي فيري توفوراً تطب تناه کی مدست میں عاضر موا اگرمیہ وہ سور ہاتھا گر در واز ہ کھی کے بیدار کیا اور تمام اجرے سے اطلع دی تطب شاہ علی آتا برسخت نا دافس ہوا اوراس كوطلب کر کے حکم دیا کہ تمام مفید دکہنیوں اور نعتنہ پر دازوں سے فی الفور انتقام لے اور یرد بنگامه فروکرکے درنداس کی جان کی خیرنیں علی آ قا اپنے سوار ول کیساتھ نهرمي آيا ا درمف دكېنيول ا در وست ورا زكرنے والے بيا و د فكورو كا ستو**ل ك**و تُقَلِّى كُرُوالا ا دراكٹر كو ماننی كے پاُوں كے بنچے كلواكر مرواڈ الاا دركئي ايك مفس<u>د وال</u> ما تنه با<sup>ا</sup>وں کاٹ کر عبرت ولائی ا ور غیر کمکیوں کورہا کرسے ان کا مال واسباب البیم<sup>و</sup>فیا۔ ایک در سازش ملطنت کے تباہ کردنے کی طبور پدیر مولی جس کی وجہ یم ہوئی کر تعلب نیاہ اپنے انصاب و فلق سے شاہی فا ندان کے لوگوں کوئی ماہ وماگر مرحمت كرك سرفدازكرتا تعالى ك بهائى فدابنده كوعض فتند بردازون أبعارا كقطب فاه كونل كرسم سخت مال كرنا جائي اس سازش مي نتح الملك حاله دار آدر حن على سلى ارا ور دورسه وكهني امرا شريك موسعة بيرزا وه راج كم معر مِن مع بور صلاح ومنوره كرف كل يكن قطب شاه كى اقبال مذى سے اس اوش كى اس كواطائ بوكى اورتمام مف گرفتاركك كئ اور ضابده مخد كرك تلعمي

تيدكروياكيار

خكوطيس راجه وسنا ديوني بميرعلم بغا وت بلندكيا شهنشاه جها كميركا برابيلا تهزاده يرويز نظر كنيرك سائعه وكمن برحله آ در بواتها اس موقع كو دساً ديونے نمير جاري اکثر مقامات پردست درازی شروع کی سیدسین ب سالار نے تطب شاہ کو اطلاع دی حب پرخیکیرخان ادر دسربارا دانی نومیں لیکرومنا دیو پر ٹوٹ ٹرسے۔ اس آسامین الز برا درزا و وکشنا راج شاہی لشکرسے آلی۔ اور اس کے کہنے سے کئی ہند و سروائی کے اب دنیا دیونے تلعه میں محصور ہوکرانی حفاظت کی اور ای حالت میں بیا رہو کرنوت موگیا نوراًسپەسالارتىطىب نتاہی نے قلعہ داردں کو اطاعت کا فرما ن بھوا نہو<del>ن ہے</del> خواہش کی کرکشا را جرگاری دی جائے۔ دھر ارا وُنے برباس زمب اس کو گدی دینے کی سفارش کی اور تول و قرار لیکر کشا را جہ کو دشا ویو کا مک ویدیا۔ اس نے تین لاکهه مون اور ۳۰۰ باتی قطب شاه کی خدمت میں روانه کرکے سال بسال خراج مینیج کا و عدہ کیا اس کے عہدو پیان برصر دسا کرکے تطب نیا و نے عمروی نعلی کی جو ان سلاملین سے اکثر ہوا کرتی تئی اور اپنی نوج وہاں سے ہٹالی چند وزو سے بعداس نے بھی سرمنی افتیار کی گربہت جلدمٹا دی گئی اور بھیرٹ راجہ نے معانی این اورقطب شاه نے پیرمعان کر دیا۔

ایک اور بغا دت پر اب شاہ راج وسری جا نب ہے پیدا ہوئی قطب ناہ مرزا مخدا میں مرجلہ کو ایک بڑی فرج سے ساتھ روانہ کیا اس فوج نے بر تاب نا کے تلعہ دسر کو معدور کرلیا گراسی دوران میں اس کثرت سے بارش ہوئی کہ سامان رب بہنچنے میں کی ہوئی اور گولہ بارود میں برجہ سیلاب کے آگ افرز کرتی تھی۔ نا جارم حرکم حلاست بر حلاست بر دار ہوکر تعوش و در مہا کر سرحد بر قیام کیا۔ ان کی درخواست بر تطب شاہ نے ملک برست خاس کو ایک فوج کے ساتھ ملک پر روانہ کیا۔

وستركى يدمهماس سے زماندس نتح نہيں موئى محرقلى تطب شاہ اس أتنامي سختطیل بوگیا اورانیال برس کی عمری ۳۳ سال فکومت کر کے سنت المعیوی میں رملت کی ۔

ملطان محرِّقی نبایت می رحدل ادر منصف مزاج بارشا و تناأس نه ابی رحمه لی اور ہور دی سے اکثر مبندورا جائوں کی خطائیں گئی با رمعات کیں مس سے معلوم ہا کہ اس کا ول رحم سے لبریز تھا لیکین اس سے ساتھ ہی حکومت کا انتظام جس قالمیت اور دانائی سے اس لنے کیا وہ اس کے اور جانشینوں کو نصیب نہیں ہوا اس نے عرضہ وزيراعظم يطبل القدرعهده بركسي كومقررتنبي كيا بلكه جيد سربرة وروه مندوا ورسلان امراس وزارت كاكام يتار بالكين آخرس جلة الملك كواس عهده برمقرركيا -اندرون ملک کا انتظام نہایت ہی دانائی سے اس عدمی کیا گیا اس سب تمام ملک آبادا در فزانه معمور تعالدور دور سے لیک انگاندیں علیہ آئے۔ تھے اس کا انصاف نوشروان كسرى سے مكركما آنھا دا وكل سے ام سے ایک عارت تياركر كي

مِس میں رعایا کے شکایات بغیر *سی توسط اِور روک ٹرک کیے متابع*ا۔

اس كى تمتي لقلى كايبه قال تعاكمي كي كي تقل كالعكم اس في بي ويا الركوئي مجرم داجب فقل مثي بوتا تووه اسے دارالقضا كے عبدہ دارو كانت تحقیقات کے ماق نیسل کرنے کے لیے سی رتا تھا۔

اس کی متعدی اور دبفالشی کا برنتمیدی آکه حدد د کمکسه نبگاله کی سرعد یک برطك تعي جواج كركسي ملان إدنياه كع تبضر من نبي أي تصراس كاعبد اس وجسے ادر بھی ممتاز ہے کہ مطانت ایران سے شہنٹا ، عباس نے انیا خاص سفيرتطب شاوك إس دوستانه تعلقات بيداكرني كى غرنس سعدوانه كياتها-يبه وتعت كسى إوننا مركوأس وقت بك عال نه بولى تنى سلطان مخرَّفلى في سفيركو عرصه کک ٹھراکرشاہ ایران کے باس اپاہی سفیرروا نہ کیا اور ان وونوں کمکوں تعلقات تائم ہوئے۔

سطان مخرّقلی کی فیاضی اور رعایا بردری کا بید طال تماکه غریب لوگوں کو
بوقت طاجت ناوی بیاہ ورسم ختنہ دغیرہ میں مدو دنیا تما۔ اس کے دسترخوان کوجی
دو نبرار سے کم لوگوں کا محمیع نبیں ہوتا تھا۔ سلطان کو علما دصلیا سے ازبس رغبت بھی
بڑے بڑے فاضل - عالم - فاعراس کے باس حمیع تقصیب میں میرمخدمون استراؤی

با وجود کے دہ ذہبی معالمات میں سرگرم تفاگر مزاج میں تعصب کی بوجئ تی سالانہ ۴۰ ہزار ہون افرا جات لنگرا در اس کے جا دروں اور فا دموں بردہ مرف کتا تھا۔ محرم میں رسم نوبت بکیال اوب اداکر تاتھا ادر ربیع الاول سیمفل میلا وجی ۱۱ دن کک بڑے تزک داختیا مسے منعقد کرتا تھا۔ کم معظمہ اور مینہ منورہ میں عبی اس کی فیرات جاری تی نجف اشرف اور کر بلائے معلی میں سالانہ کئے رقعارال کرتا تھا۔ اپنے عہد حکومت میں اس نے رعایا کے ساتھ انصاف اور رعاتیں کرکے فیرموں سرد معززی ہیداکر لی تھی۔ اس سے سابق کے باوشا ہوں نے اجاس بر معمول سرد معززی ہیداکر لی تھی۔ اس سے سابق کے باوشا ہوں نے اجاس بر معمول سکایا تھا جس سے دولا کھ ہون وصول ہوتے تھے گر سلملان کارتا کی تھی۔ معمول کو اُٹھاکر رعایا کو فوش وخرم کردیا۔

ملطان محرُّقلی نے مصارگونکٹ و کو اکانی پاکر میدر آباد کو آبا و کرکے دار اسلطنت قرار ویاجس کا نام پہلے اس نے اپنے ایک مجبوبہ بھاگ می کے ام پر بھاگ مگر کا نظا نظا۔ گراس کے مرنے کے بعد میدر آبا و سے نامز و ہوا۔

سلطان مخرقلی کا عہدعا رات کے لیا طاسے اور می نہایت ممازنطرہ اب اس کو تعمیرات کا بڑاشوق تھا اوراس میں انبابہت وقت صرف کیا رعایا آسود جال تمی اور اندرونی برونی خرخشوں اور ضا دوں سے ملک پاک وصاف تھا۔ اس نے مہراکی ویہات وقصبات میں مساجد تعریر دے اور جدر آباد کو تقورے ہی عرصی رشک گوزار نباویا چار مینارای کا نبوایا ہوا ہے علاوہ اس کے نبراز لم حام اور مساجد اور وارانشفا اس نے نبوائے جاسع می دھی تعریر کائی اور اس کے بعد کوہ فور فبائل فدا وافحل ۔ دافل ۔ ندی کل نبات گھا ٹ بڑی لاگت سے تعریر کوایا ۔ صاحب برخ الفائی بیان ہے کر مملف عادات میں شر لاکھ بون صرف ہوئے تھے جس سے اس کے خواز کی بیان ہے کر مملف عادات میں شر لاکھ بون صرف ہوئے تھے جس سے اس کے خواز کی گذرت کا اندازہ کیا جاسکا ہے۔

سلطان تو گونی شاه شاعری مقاجانچه تاریخ قطب شای می اس کی اکثر فرلیس مرج میں اُن میں سے ایک خزل بها س مبی درج کی جاتی ہجے۔ مکک نمبت که داوخواه ندارو به ملک جنین میچ باد شاه ندارد پاکویدا مگنیدورد وغم سبرا مرومجست غم از بیاه ندارد به تکمید کرفطب شاه جون دکران شید جرکرم دوستا کمیگاه ندارد

# سلطان مخرقط شاه

مخرقل تطب شاہ کے نوت ہونے براس کا بھتجام کی تطب شاہ عن الم میں تناہ ہے نوت ہونے براس کا بھتجام کی تطب شاہ نے لیک کاس تخت نتیں جوا اس کو مخر قلی شاہ نے میٹوں کی طرح پرورش کیا تھا اور ابنی لڑکی کاس کے ساتھ عقد کرکھے اپنا جانشیں بالیا تھا۔

اس باونتا و نی بندرو برس کی حکومت میں کوئی اندرونی یا بیرونی جنگ نہیں ہوئی جما سب می تعلی تطب شاہ کا عادلانہ ادر مدبرانہ انتظام تھا صرف اس کے عہد کی مہم دشر جنا تمام بڑی ہوئی تھی اس کوموڑ تطب شاہ نے تخت پر جیستے ہی انجام دیا اور

مزرا کال کوسیہ سالار نباکر رواند کیا اور بغی*رسی کشت وخون کے راجہ و تتر*نیے اطاعت **تب** کی سالانہ خراج مینے کا وعدہ کرمے علقہ اطاعت میں دائل ہوا۔ اس کے تخت پر منبینے مجديد دلني مفدول نے وغر ملكيول سے خاركھائے ہوئے مغير تھے كيون ادرا كرنا جا بالكراس كے تخت برمنجید بى كى كورست درازى كى مجال ند ہوئى۔ اس کے علاوہ محرقطب شاہ کا عبد خیرات وسرات ادرات طام ملی میں صرف ہوا۔ اس وامان کے ساتھ اس نے حکومت کی۔ اور سم برس کی عرمل وامال حكومت كرك مطلب للمرمي وارفاني عدر رحلت كي محدّة تطب شاه كازما زامن وامان كے بركات سے معمور تما محرقلی شاہ كا عهدا گرفتو جات سے متاز تھا توقطب شاہ نے امن عامد سے قائم رکھنے کے لئے تاریخ عالم میں اتبیار پیداکیا اوراس میں کو نگا بنہیں کدامن کی فتع جنگ کی نتم ہے کہ یہ تمتی اور اضل ہوتی ہے محرّ تطب شاہ ط ایک ویندارا درمنصف مزاج با وننا ه تها اس کی عا دت بھی که روزانه ایک با روکامج مڑھاکر تا تھا۔ اور تاعرکبھی اس نے اس میں کو تاہی نہیں کی۔

کمیسی بینے نگی توخد قطب شاہ نے تمام صلحا در زاد کو صبح کر کے حکم ویا کوس شخص نے تمام عمر تبور کی نماز برشی مودہ اس سجد کا نگ بنیا در سمے تکین اس جاعت میں الساکو ٹی شخص نہ تھا۔ آخر کارخود قطب شاہ آگے طرحا اور بیرے کہ کوکہ خدا دانا و بنیا ہے میں نے کہی تبحد کی نماز قضا نہیں کی۔ نبیا دی بچھڑ تصب کیا۔

علم اورنسل دفیاضی سی مجی محل تطب شاہ میطیر تنا شعد اور علما کواکٹرانعا کا سے اس نے مالا ال کیا اور دب کسی شاعر نے اس سے روبر وقصیدہ وغیرہ بیڑھا۔ مرحمت خروا نہ سے اس کو مالا ال کر دیا۔

اس نے محرّقی شاہ کی نگرانی میں با ضابطِتعلیم بائی تھی اس کے اس کا علمی نداتی مہرت بڑھا ہوا تھا روزا نہ علما کی صحبت میں میٹھا کرتا تھا اور علمی مسائل ہد

گفتگواورمباشهٔ کرتا تھا جنانجہ ایک محلس میں قوت نیم اور توت حافظ کے اجباع کے نگام جس کو کسی عالم نے چیٹے اتھا کہ ان وونوں کا اجباء شا ذونا ورہی ہوتا ہے۔ اس نظامیالی مشکا نیاں کیں کہ تمام عالم و نگ رہ گئے۔ اورا کی تربہ ایک واعظ کو سرمنبر لوگ ویا اور اس کے بیان برائیسے احتراضات اعادیت و کلام مجید کے آیات سے اسدالال کے وار دکئے کہ اس کو ساکت ہی ہونا بڑا۔

تعمیات کے لخاط سے اس کا عہد ہمیشہ یا دگار رہیگا کہ کمیری کی تیاری کا حکم اس نے دیا ادر ۳۰ لاکھ ہون اس کی عارت برصرت کئے لیکن بیری اس کی زنگی میں کمر می دیمام دکمال تنبیار نہ بھو لی کچھے مصد اس سے بعد کے دوبا دشاہوں کے زمان ہیں اور باتی فیرکمل حصد ادر گا۔ زیب کے عہد میں تیار ہوا۔

مختطب شاہ نے حدرآ با وکے شائی قطعہ میں ایک متعام سلطان گرکے اس محد تطب شاہ نے حدرآ با وکے شائی قطعہ میں ایک متعام سلطان گرکے ام سے آباد کرنا جا ہا تھا۔ بڑے بیانہ مراعلیٰ آنا م

اتمام رەكئى -

ا محولات بنائے بخرقی شاہ تصبہ سلطان پورسے نام سے بہایا اورکئی ایک بنا دسکانات بنائے بخرقی شاہ کے بنوائے ہوئے وا دلا کواز سرنو تعریرا یا جو کلی گے رف سے شاہ ہوگیا تھا بیکن بھراس برکلی گری اور تیت سے بعد مطلی عہدیں وہ ایک براوہ کیا۔ سلطان مخت طب شاہ نے اپنے چا مخرقلی شاہ سے قدم بقدم عادل شاہی اور فظام شاہی فکومت سے سراسم اتحاد ! تی رشمے شنشاہ ایران نے بھی اس تحقیق شنی بر شہیت نامہ ارسال کیا تھا جس سے زریعہ سے تدیم اتحاد کی تجدیدی گئی۔

مخرّ قطب ثام کو تاریخ وعلم ادب کا بہت شوق تھا کوئی دیوان یاکسی کی فیف سامنے آتی تواُس کوفتم کئے بغیر نہ رہتا تھا۔اور ہرایک کتاب سے نشروع پراہنے قلم سے معنف كى موانح عمرى نهايت فصيح ولمبنج فارسى عبارت مين ظلمبندكرتا تما اسكونا وكل مى بهت ذوق تما اور خود ايك عده شاعرتها جنانجه ايك حمدا در يك غزل فول مي ورج كيجاتى ہے -

#### حمسد

یارب چربری توزوسف اسان این نیمان شده زشرج زبان ورد بار اورد بار ورد بار این در فرت تقیین و کمان این می در فرت تقیین و کمان این می در می است این می در در می است این می در در می است این می در می است این در در بان این می در می است این در می است به این می بات و میان این می در می است به این در می است و میان این در می است این در می می این در می است این در می می این در می است این در می می این در می می این در می می در می در می می در می در می می در می

### غزل

# سلطان عبارية قطبشاه

سلطان مخرقطب شا ہ سے بعداس کا بیٹا سلطان بلدنٹ طب شاہ سکٹائیمیں گیارہ برس بانخ میننے کی مرمیں تخت پرمبٹیا۔

اس با دشاه کی مهم برس کی عکومت میں سوامغلوں کے حلوں کے کوئی لُائی نہیں ہو کی۔ اندرونی بغاوتون اور شور شوں سے بھی قطب شاہ کو برنیان ہونا نہیں رائیا۔ تخت سلطنت برطبوس کرتے ہی وہ بڑی لیا قت اور دانائی سے فوج اور ملکی اسطام کی درستی کی جانب مال ہوا۔ لائیں اور بوشیار امراکو حن جن کراس نے تعلق میغہ جات محلات اور فوجی دکلی اسطالات تفویض کئے۔ اور نبرات خودا موسلطنت میں م رون رہنے اورشکل معالمات میں فور کرنے سے اس کا عہدتمام رمانوں سے بہتر نظر آتا ہے۔

انتظام سے فاخ ہونے کے بعداس کو دونہا یت ہی نفیف اور معولی شور شوں کا سرباب کرنا بڑار مرتفئ گری سرحدی رعایا جہم نے سے شورہ فیست اور جنگو واقع ہوئی تھی۔ اگرچہ عرصہ سے با دنیا ہوتت کے فلات نہیں کھڑی ہوئی گرفید نا ہوتت کے فلات نہیں کھڑی ہوئی گرفید کے سخت شین ہونے کے بعد جند مف وں نے لوٹ ارجیانی شروع کی اور دیانت فان حاکم کوسی موکرین قبل کرڈالا عبدالہ تطب نیا ہی کوجب اس نعنہ کی خربہ بی تواس نے ماکم کوسی مورٹی کی فراجہ محرفی نفل کرڈالا عبدالہ تو کی بیسالاری میں رواند کردی محرفی نفل نے اللہ بینے ہی بافیوں کوجن حن کرتش کیا اور حسب فران شاہی انتظام کی باگ انبے التہ میں لی ۔

اس کے بدقصہ کلکور کے چودھری المیا نے سراُ کھایا۔ اس کے ہاں ہا تہا اس کے ہاں ہا تھا۔

ہا در ہو ثیارا کی فرجی جدیت موجودتی ا در فو و می جری جا ہی تھا۔ عادل شاہ کی بوعد اس کے قریب تی وہ اس بہا نہے کہ عادل ناہی نوج کی وست درازی روکے کے کئے تیاری لازم ہے باہمیوں کی تعدا دبڑھا رہا تھا۔ اگر جاس کو کئی ہار والاسلطنت میں عامری کے لئے کھا گیا۔ گراس نے ہیئے ٹالدیا سطان عبداللہ قطب شاہ کو جب جودھری المیا کی مرشی کا حال معلوم ہوا تو تو بی بیگ بارہ ہرار سوار کماندار کو لئے ہوئے ایک فہا نہا نہ کہ طرح ٹوٹ پڑا اور ہرار سوار کماندار کو لئے جو کے ایک شاہا کے اگر ہا نی کی طرح ٹوٹ پڑا اور ہرار ساس کے کہ کوئی ملکہ رنے برتیار ہو تو گیا ہم شروع کردیا جودھری المیا اپنے مل میں موریا میں مسافت میں اس کے کہ کوئی ملکہ اور نیز سے پرلنگا کہ شروع کردیا جودھری المیا تو بی بیگ نے اس کا مرکا ہ شاہ کیا اور نیز سے پرلنگا کی حبداللہ قطب شاہ کے باس لایا خس سے صلہ میں اس کو انعام واکرام اور فلعت عبداللہ قطب شاہ کے باس لایا خس سے صلہ میں اس کو انعام واکرام اور فلعت

گال بہاسے سرفراز فرایا گیا۔ اور در بارتطب شاہی میں اس کی بڑی غرت کی گئی۔

یہ دہ زمانہ ہے جب مغلوں نے شالی ہندسے فارغ ہوکر دکن کو طون فرنیا آتا
جہال تین اسلامی ریاستیں تھیں۔ عبداللہ قطب شاہ نے سب سے پہلے شہرارہ خرم سے
جواب تین اسلامی ریاستی تھیں۔ عبداللہ قطب شاہ نے دریعہ سے مراسم اتحا دبدا کئے
جواس کے سال جلوس محل لاکر میں دالسلطنت دید آتا دیں آیا تھا۔ اس مفیرانا اطافا فا
خروینی تعامیداللہ قطب شاہ نے اس کی بڑی فاطرو مدارت کی اور فلعت فاخرہ سے
مازر کے وابس کیا۔

جب تک شاہ جہال سر سیلطنت برطوہ افزانہ واتھا۔ اس کے تعلقات تطب شاہ سے نہایت دوستانہ تھے گر شخت بر مطیقے ہی نظام شاہ برحلہ کر دیا اور دکن کی شہور اسلامی ملطنتوں کا شختہ الٹ دیا۔

شاہ جہاں کے تحق نیں ہونے کے دوبرس بعداس کا ایک معززار خال جہا انغان کارہ ش ہوکروکن کی جانب فرار ہوگیا اور نظام ننا ہ کے ایس آکر نیا ہ کی گئے امراکولیگر بران بوریں آموجو ہوا۔ وہاسے ادا دت خان ایک نوج لیے نظام شاہ برطی رئے کے لئے برخوا در نعیہ خان ایک فوج کے ساتھ قطب شاہ کی سرمد کے قریب خمیدران ہوا۔ اگر چینصیہ جان کی قل وحرکت سے میں نہیں بایگیا کہ دہ قطب شاہ کے ملک برحمل کرنے کی فکر کر رہا ہے تاہم یہ باحث موجود کی کو بے بروائی کی نظر سے دیکھا جاتا۔ دوراندیشی سے باکل بعیدتی کہ خل مرداری موجود گی کو بے بروائی کی نظر سے دیکھا جاتا۔ دوراندیشی سے باکل بعیدتی کہ خل مرداری موجود گی کو بے بروائی کی نظر سے دیکھا جاتا۔ علاوہ ازین قطب شاہ دیکہ رہا کہ نظام شاہ برکس طرح مغل نوج حملہ کرنے برآبا دہ تی۔ علاوہ ازین قطب شاہ نے مناسب خیال کیا گر سرحدی مقابات اور قلبجات کی حفاظت باخل نربنا چا ہے اس نے آدم خان حمیدی اور النہ قلی ترک کو قلعہ کولاس کی حفاظت کے لئے روانہ کردیا اور وہا رکھا مران میں اور النہ قلی ترک کو قلعہ کولاس کی حفاظت کے لئے روانہ کردیا اور وہا اس کے ایک روانہ کی تام زمینداروں اور سرداروں کے ام فران بھیا کہ کے لئے روانہ کردیا اور وہا اس کے تام فران بھیا کہ کولیا کی کیا اور النہ تو کی کے اس کے ایک روانہ کردیا اور وہا کردیا ہو کی اور النہ تو کی کے دوانہ کردیا اور وہا کی حفاظت کے دوانہ کردیا اور وہا کے تام فران بھیا کہ

سرصے حفاظت کے لئے ہروقت آ مادہ رہیں۔ با دجوداس حفاظت کے درسری جانب والیت کشکوٹ کی سرحد بر باقرفان صوبہ دارنبگا لہ نے حلہ کیا اوراس کی اطلاع سید محلہ سید سالارک کموٹ فیلے نے ساتھ سرحد برموجود ہے اور کہیں سیالارک کموٹ فیلے اور کا درست ورازی کرنے سے بازنہیں آیا۔ اس کی فیج بڑی تعاد میں ہے مقابلہ کے لئے امادی فوج جلدردانہ کی جائے۔

تطب شاہ نے ایک چیدہ فوج تیار کی اور جنگ اور امرا کے ساتھ سپولالٹہ فا کے سرگردی میں روانہ کردیا۔اس کمک سے پہنچنے سے پہلے ہی با قرخان کا لاہیاڑا ور ووسرے قصبات کو ناخت و تاراج کرکے مہٹ گیا تھا۔ اوریہ جرگرم تھی کہ با حرفات ازم فن لیکر حلامے لئے آیا ہی چا ہتا ہے شاہی فوج نے کا لے بیاڑ میں قیام کیا ادر با مج شورہ كرك سرحدكي مفاظمت كصيلئه مابجا فوجي أتنظام شروع كرديا مس كاانديثه تعاديم با قرخان بنگاله سے بھر ملیا اور مید عبال لئرنے کالے بہاڑسے چندامراکو فوج کے بیاتھ اُس کے مقابلہ کے لئے روا نہ کر دیا سرمدے قربیب ایک ایسے مقام پر فبگ شرور پھی كاكي الكجيرياني سے لبرزيما ابتداس توكسي لحرف ضعيف سے آثار نظر نه آتے تھے كرسوكة تفاق سے تطب شاہی سردار علی شاہ كا گھوڑا و نعتہ كيوميں عينسكر گرگيا اس كے گرتے ہی منل ساہی چڑوہ و دریہ۔ اور شاہ علی **کا کا** م تمام کر دیا ہیہ دیکیر قطب شاہی فوج باوُن الشيك اوربقيه نوج معاك كرسيوب الله كالي كالع بيماؤنس والل مولى-. غنیم کی اس کا میابی کی فبرقطب شاه کی خدمت میں ارسال کی گئیا درمیوالیشد نے دوسری اعلادی فوج کی ورخواست کی کیونکه وشمن کی مبعیت بسی متی تعطب شاہنے سنساله س جكريبه بنك جغرى موئى عى سدعبالله كى درخواست برخوا جافعل ركم مرتضى كرس بوايا ادراكك تازه فوج وكرعبدالله كى كلك برردانه كيا ساتدى اس مغلوں کے تافت واراج کے روکنے کے لئے قطب شاہ نے میا ٹ مینی حوالہ وارکو

که دیا که وه قلعد را جمندری کوبہت جارتھ کر کے بہا در غیم ولایت کسکوٹی سے سوائی کو اسکے دائی مراد کی سر قدیر بلااست سواب مانعت بخوبی کی جا سے میعلوم ہوتا ہے کہ باقر خان نے قطب شاہ کی سر قدیر بلااست سواب بادشاہ حلکیا تھا۔ کیوبح جس وقت اس لڑائی کی خبر شاہجہاں کو بہنچی تواس نے درشانہ تعلقات برنظ کر کے فی الفور با قرخان کو حکم معیا کہ وہ ابنی فوج کسکر والیس آئے جہانچ اسک حکم سے بہنچیتے ہی باقر خان نبگالہ کو والیس بوا ، کم تعلی شاہ نے معمل میا آپنی سر میری فوج و والیس نہیں بلایا۔

مغلوں سے براہ راست تطب شاہ کی بیر بہلی ٹر بھیر متی جوشاہ جہاں گی رہے باسانی ٹل گئی لیکن دوسری طرف قطب شاہ کو ایک عادل شاہی سردار کی بدعنوانی سے خودائس سے ساتھ جنگ کے لئے تیار مہونا بڑا۔

اس کی کیفیت ہے ہے کہ ادا دت خان اور نعیر فان وغیرہ سرواران انواج مغلیہ نے نظام شاہ کی مللکت میں ہرجبار طرف جلے شروع کردئے تھے۔ خان جہان حس کی بدولت نظام شاہ کو بہہ قراون و کیمنانصیب ہوا۔ اپنی صفاظت کو نامکن کھکر آگرہ کی طرف بھاگا۔ گرفاہ جہاں کے نشکر نے تعاقب کرکے اُس کوقل کر والا۔ اور نظام ورف آگرہ کی طرف بھاگا۔ گرفاہ د فابازی سے فتح فان اور ملک عنبر نے اُس کو بھی قید کرکے قتل کر والا۔ اور اس کے معیر سن اور کے کو شخت پر مجھاکر شاہ جہاں کے نام کا خطر جاری کے اور کی جہاکہ شاہ کی اور الحام شاہی امرااور کی اور کی جہاکہ تو ما ول شاہ کی طرف جا گے۔ اور کیجے مغلوں کے باس چلے کے اور کیجے مغلوں کے باس چلے گئے۔ اور کیجے مغلوں کے باس جلے گئے۔ اور کیجے مغلوں کے باس جلے گئے۔ اور کیجے مغلوں کے باس سے کئے۔

ارا وت فان اورنعیے فان نے نظام شامیوں کے قلعہ وحارور کونتے کہا اور اس کے بعد برنیڈہ کا مل مروع کردیا تھا۔ برنیڈہ کا قلعہ عادل شاہ کی سرحہ کست مرحد برتھا۔ ادریہ اندائیہ تھا کہ اس کی نتے ہوجا نے سے عادل شاہ کی سرحہ کس

و خمن بنی جائنگے اس نے دوراندینی سے ۱۷ ہزار سوار کے ساتھ بنڈت مربری کو بہالار بناکر قلعہ برنیڈہ برنظام شاہی فوج کی مدو کے لئے بھیجہ یا نبڈت مربری نے اس بہاری سے جُنگ کی کہ محا مرین بماگ نطلے۔ اور بڑی ہو شیاری یہ کی کہ زطام شاہی مرہطے اور امراح بقطب شاہ کے پاس آرہے تھے۔ ان کوراستہ میں پاکر دعدہ وہوا میدسے رافئی کرکے لینے ساتھ ملالیا۔

اس کے بعداطیان قال کرکے نبڈت مرمری قلعہ کواس ممالک مورسہ تطب شاہی کی طرف آیا اور عاول شاہی المجی کے ذریعہ سے جو دارالسلطنت میر آبائیں مقیم تھا قبطب شاہ سے استدعا کی کداس کوجر جانہ جلد ہیجے دیا جائے۔ یہ استدعا اس بنا برہتی کہ کسی وقت میں قطب شامیوں نے عادل شاہ کے سرحد میں بعض قالی کو لوٹ ارکر کے ویان کر دیا تھا اور اس وقت کے وزیر انظم نے اس تعد کہ یوں رفع کیا کہ اُن مقانا کے آباد کرنے کے کہ عادل شاہ کے باس حرجانہ کی ایک رقع روانہ کو دیجائے گر وہ رقم ابھی تک دو فرجر کے اس خواب نگیا تواس نے قلعہ کولاس کا محامرہ کرلیا۔ اور کا لی ایک جینے تک دو فرجر کی جواب نگیا تواس نے قلعہ کولاس کا محامرہ کرلیا۔ اور کا لی ایک جینے تک دو فرجر کی میں خوفاک معرکہ آرائی ہوتی رہائین کولاس کونا تا بی نتے باکر اور بہت سا نقصا ن میں خوفاک معرکہ آرائی ہوتی رہائین کولاس کونا تا بی نتے باکر اور بہت سا نقصا ن میں خوفاک معرکہ آرائی ہوتی رہائین کولاس کونا تا بی نتے باکر اور بہت سا نقصا ن مرحد برخوں کو کی قطانیا۔ اور لوٹ مارکر نے والے مرسول کو کی قطانیا۔ اور لوٹ مارکر نے والے مرسول کو کی قطانیا۔ اور لوٹ مارکر نے والے مرسول کو کی قطانیا۔

عبداللہ قطب ننا ہ نے نبڈت مرہری کی بیا دست اندازی کا مال سُن کر فرج حبح کرنا نشروع کی اور اپنے شہور اور تجربه کارامرائے فوج کو نتخب کرکے اس ہم پر روانہ کیا۔ یہ کی اور اپنے شہور اور تجربی کر دوانہ کیا۔ یہ کی کا خوند طور سے مرجد سردار وں کوج وراس اس کیاس ہی آرہے تھے۔ وعدہ وعید سے اپنی طرف طالیا یسب نے نبڈت مرہری کا ساتھ حبور یا جانجہ ویلے تقافیل شاہری کا ماتھ حبور یا جنانجہ ویلے تقافیل شاہدی مرہری کا ماتھ حبور یا جنانجہ ویلے تقافیل شاہدی مرہدی کا ماتھ حبور یا تعدید کیا میں منظر مارہ وارجو اپنی شجاعت ولیا تعدید میں منظر مقافیل شاہدی

پاس انی کنیر صبیت کولیکر طلا آیا۔ اور دارالسلطنت حید ر آبا و میں سنج کرقد مبوس موا۔
تطب شاہ نے بیہ بھی حکم ویا کہ خبخص عادل شامی فرج سے سیا ہمیوں کی ناک
کا سے کر لائیگا۔ اس کو نی ناک ایک ہون انعام دیا جائیگا۔ ان تدا ہر کو اثر نبیدت مرہری بر سخو بی بڑا۔ ایک طرف تو داس کے مقابل برشی دو سری طرف خوداس کی حبیبت ٹوٹ گئی تی مصلحت دکیم قطب نناہ سے معانی ناتھی۔ اور لکھا کہ جمکو فقط اعلاد حاصل کرنامقصد و تھا جب اکہ دونوں سلطنتوں سے اجدا دمیں دستورتھا ورز فانول محکومتون کو تباہ کر دینے۔ الغرض یہ ہوگئے الغرض یہ بھر گئے الغرض یہ ہوگئے الغرض یہ ہوگئے۔ ساتھ رفع ہوگیا۔

بربان پرسے شاہ جان بارشاہ نے اپنے مفیر شنع می الدین کو قطب شاہ کے ہوجیجا اور نیخ معین الدین کو عاول شا مکے ماس روا ندکیا۔ عادل شا ہ نے نولاکھ مون ا ورسو التی منگش کرنے کا تول و قرار کیا گربہت علد پنڈت مربری کی کارروائیا دیکھ اپنے وعدہ کونیخ کر دیا حس پر آصعن خان نے نا راض ہوکر قلعہ بیجا بور پرحلے کر دیا۔ او هشیخ می الدین سفیرنے اپنے سلوک سے نطب شا مکونارانس کر دما حس کا نتیجہ پ*یہواکة طب ساہ نے اینے ایک شیرو*فا خان کوشیخ ممی الدین *کے ساتھ* شا وجیا*ل* کیے پاس روانه کیا بناه جہان محی الدین برخفا ہوا اور دوسراا کمی شا وعلی بیگ نا می مور قطب نٹاہ کے پاس روا نہ کیا اس نے قطب نٹا ہسے کئی لاکھ ہون مے ارسال کر لیے مطالبه كياجس برتطب ننا ونهايت كدر مواا ورمغل فوجول كيقل وحركت سينطن ہوکراس نے بنایت مضبولمی کے ساتھ سرحدی و خاطب کا بندوبست شروع کیا۔ تمام شبورشهورا مراا درمزمنون كوميارون طرت بييلا ديا ورگونكني و كي مفاظت كامجي لي بخوبی استظام کرایا۔ گرِ ذمعیًا شاہ جہاں سے بر اَ پُورے آگرہ کی جانب کوچ کرتے بی خلوکا تسلط معركي فليعف بركيا كيزي آصف فالع جوسحا يرسك قلعه كوببت كجه نقصان يبوني جِكاتِها. والبني كا حكم باكر محاهره حبور ويا اورسبت تقصال إليا كرمندوسان كى راه ني-

قطب ناہ نے بھی نناہ ملی بیگ سغیر کو فٹک جواب دیکر خصت کر دیا۔ اور مغلوں سے دکن سے بائل کوچ کر مقالت تبعیر بھتے دکن سے بائل کوچ کر مانے سے مطمئن ہوکرا ہنے امرا کو جو سرحدی مقالت تبعیر بھتے شہر حیدر آبادیں طلب کرلیا۔

م میں کی ہودنوں کے لئے دکن کا مطلع صاف ہوا تھا کہ بچر بہت ملد دہتا ب خان نے آکے کر کر درکر دیا۔ اس کے آنے کی خرسکر قطب شاہ نے شل سابق سرمدی مقامات برامراکو بھی یا اور عادل شاہ نے سفی بیجار قطب شاہ سے درخواست کی کہ دہتا ب خان بھر آما دہ بیکار ہے ایسے سوقعوں پر دونوں مکومتوں کو ایک دوسرے کے دوش برش جنگ کرنا چاہئے۔

فہتاب فان نے پہلے نظام شاہ اور نتے فان بر اہتے میان کیا اور قلب دولت آباد کو نتے کرکے اُن کو تید کرکے آگرہ جی با اور خود بر بان بورمین غیم ہوا۔ اس کا منصوبہ یہ تعاکر بہلے عادل شاہ کا قلع قمع کر دیا جائے بھر قبطب شاہ برج طوائی ہواسی فن کے لئے اس نے شاہ جہال سے ورخواست کی کہی شہرادہ کو میم دکن برردانہ فرائے۔ جانجہ شاہ جہاں نے شہرادہ شجاع کوردانہ کر دیا۔ اس کے بہنچ جانے پر دہتا ب فان نے بنانچہ شاہ جہاں نے شہرادہ شجاع کوردانہ کر دیا۔ اس کے بہنچ جانے پر دہتا ب فان نے برینیڈہ برآ کر حل کیا جس برعادل شاہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ گریسے بیل مرام بر ابنورواب ہوا اور جاتے ہی بیمار ہوکر فوت ہوگیا۔

اُس ونت ک تطب نا ہ معلوں کے تاخت و تاراج سے محفوظ تھا گراورگئے۔ جب دکن کے انتظام برمقرر ہوکر آیا توقطب نیا ہمی اس کے طب مخفوظ ندر ہ سکا۔ مخرسعید سے جارب سالا اکر نائک جس نے اپنے حسن تدابیرا و رقابلیہ ہے بڑا اعزار عامل کیا تھا قطب نیا ہ سے اس بات پر نادائن ہواکداس نے اپنی در کیوں نیا دی کے لئے نوف اور کم ہے و وسیدوں کو لموایا تھا۔ گر جب وہ حیدر آباد پہنچاور وربار قطب نیا ہی ما ضربوئے توقطب نیا ہ نے اپنی لڑکیون کے لئے ان کواتھ کیا۔ حس پرمیرحلہ با دشاہ کی جانب سے کمدر ہوا۔اسی اثنا میں اس کے بیٹے محرّامین سے تعبض گنا ہوں اور بیعنوانیوں برقطب شا ہنے الحہار الصی کیا۔میرح کہ کو اپنےاعزاز وقعت کے لحاظ سے قطب شا ہ سے اس سلوک کی توقع ندھی۔ وہ شامراً وہ اونگ زیر کے باس شاہ حیال سے ۲۹ ویں سال ملوس میں اور نگ آبا دمیں حلاگیا اوسطیا کی حاکر شکایت کی که اس کے متعلقین ا در مال و متاع سب خطر و میں ہیں ا<u>وگوئے۔</u> مراخلت کرنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ اعمد آیا۔اس نے نوراً شاہ جہاں کا حکا مال کرکے قطب شاہ کو لکھا کہ وہ محرّا میں اوراس کے تعلقین اور مال داسا ہے کھے تعرض نیکرہے جب قاضی محمد عارت تشمیری اور بگ زیب کا پیہ فرما ن کی توطیقاہ منے پاس بہنچا تو وہ پڑھکر سخت برا فروختہ ہوا اور مخرامین کو میر جلہ کی با وآش میں مقیدکر کے اُس کی دولت و مال رقبضه کرلیا ۔ اورنگ زیب کو بب شاہی فرمان کا بنتي معلوم ہواكة طب شا ہ نے اس كے رعس عل كيا ہے تواكب برى مران جال كى يلے اس نے قطب شا و کو نکھا کہ شاہزا وہ سلطان مخربنگا لہ کی طرت اپنے جا سنسہزاوہ شخاع سے ملاقات کو مبار ہاہے جب آب کے سرمد کے تصل سینجے تواس کو آرا د آ مایش کے ساتھ گزرنے کا انتظام کیا جائے۔

عبداللہ نطب شاہ نے شہرادہ کی ضیافت کا بڑا سامان کیا جنا پڑاورگئے۔
سٹا لائٹر میں پہلے اپنے بیٹے سلطان مخرکور واند کیا اس کے بعد خود بچھے پچھے رواز ہوا
جب حیدر آبادہ بالاہ کوس کے فاصلہ پرسلطان مخرکی فوج پنگائی توقطب شاہ اورگئے۔
کی ہوٹیاری برقنبہ ہوگیا بہلے تواس نے سلطان مخرکے باس مخرابین اور میرجلہ کے طلقہ کی کے مفاقلہ کے مخدالیت محادث تمام روانہ کر دیا۔اور خود جا گرگئٹ کہ محقاقہ میں تیام کیا۔ جوزب سے حیدر آباد کے ایک محفہ ظرمقام تھا۔

ا وعرشا مبرا وہ محرّ سلطان نے بہر در کھکر کہ محرّامین کا مال دشاع قطب شاہے

وابیں نہیں کیا حلہ کے ارا دہ سے بڑھا ورسین ساگر کے کنارے خیرہ زن ہوا۔ قطب شا هنع بمي ابنے جانباز ميا ه كو ما نعت يرروا ندكيا ا ور دونوں فوچ ك میں سنت خون ریزی موئی سلطان مخدنے بڑھکر قلعہ گولکنٹہ ہر حلہ کیا اوراگر حقیظب شاہ نے بڑی بہا دری اور جرادت سے انبی حفاظت اور مدافعت کی گرمغل نوج نے پیڈاباد لوٹ لیا اور تمام ننای کارفانے اور کتب فانے غارت ہوگئے۔ تطب لثاه نے بیروال دیکھا کہ سخت کشت و فون ہور اسے صلح کی دروا کی اورسالانه خراج معینه کا وعده کرے اپنی لڑکی کے ساتھ سلطان مٹرکا عقد کردیا۔ ا ورنگ زیب اس مهم سے فارغ موکرا ورنگ آباد والس موا ا درمیر جله کی لیاقت اورجنگی مہارت سے آگاہ ہورا پنے ساتھ لے لیاا درنگ زیب نے قلعہ بیدر برینیده کوکن کوفت کرے گلبرگه برحله کردیا - عاول ثنا و نے صلح کی درخواست کی اور سبت يحمه خراج بمينجه كا وعده كيار گرحس اتفاق سے اى اثناميں شاه جہاں كى علا اور دارا ننکوه کی حکومت کی خبر وصول ہوئی یہ سنتے ہی اور نگ زیب اپنے مہم کو ماتمام <u> چیوژ کرآگرہ کی جانب کوج کر گیاا ور دولت آبا دمیں اپنی فوج میرجلہ کے ساتھ جیوڑ گیا۔</u> اسى اتناس سلطان عبالله قطب شاه نه سن ١٠ برس كي عرب مرم سال حکومت کرنے کے بعداس دار فانی کوخیر ہا و کھا۔ سلطان عبدالله قطب شاه نهايت دوراندش اورمنصف مزاج تعااب عهد میں علما وفضلا کامحیع تھا اور وہ بڑی تدر دا نی کرنا تھا جیدر آبا دمیں اس کی تدروج مال دکھیکر کمٹرت شعدا ورملما حمع ہوگئے تھے۔ بر ان فاطع فارسی کامشہ در لغیہ ای کے نام سے تالیف کیا گیا ہے۔ اوراس کے عہدمیں شیخ محرفا نون نہایت برگ اورزبردست عالم فأل تص من كواس ني سلطنت تصويده حليا مشيوا كي رم قرركاتها

اس سے عبد میں تعلم تعلیم کا بہت جرحا تھا۔ شیخ محرفا تون کی می سے

جابجا مارس ومكاتب كحل سيخ تنه

عبداللہ تطب شاہ کوریر وتفریج کا بڑا شوق تھا۔ جنانچہ ہمائی سلطنت میں جب کہ مغلوں سے جوئے مجاڑ نہ ہم ئی تھی وہ مختر قلی تطب شاہ کے ہوائے ہوئے محلات کوہ طور۔ بنات گھاٹ نگر کم ہی اور سین ساگر کے کنارے کے محل پر جاکر تھی ہوتا تھا۔ اور حبن شال نہ ترتیب دیا گرا تھا۔ ایک عالیشان محل میں اس نے تیار کرایا تھا۔

عبدالته تعطب شاہ کو زمینی مراسم سے بھی اُز حد لوسکی تھی مولد نبی کا جشن فرے
کرو فرسے ساتا تھا۔ جو اس کے آبا واجدا دکے وقت سے جاری تھا۔ گرمخ رقطب شاہ نے
موقوت کرکے اس کا تمام خرج علما ، فقراا ورطلبا وبرسالانہ تقیم کر دیا تھا۔ جاراتہ تھا اور داولی میں مولد نبی کی مفل بارہ و وز تک منعقد کرنے لگا۔ آخری شب کر بڑا آپر کلف سالان کیا جاتا تھا تمام شہر کی دوست کر تا تھا اور داست بحرطب قیص وسرد درہتا تھا۔ آخر شب بی عبداللہ تعلیم ساتھ گشت کیا کرنا تھا۔ اور کو توالی کے مکائے اِس

عیر کرتمام امراکی ندرین کیتا تھا تین ہزار ہون جنن میلاً دمیں صرف کیا کرتا تھا۔ محرم میں بھی رسم ہاتدا ری کواس نے بڑی ترقی دی۔ اگرچہ اس سے سابق

راین با برای برای برای برای در این برای می بادند. با دشا موں نے بھی اس رہم کوجاری رکھا تھا۔ گرعبا اللہ تعلب شاہ نے اس کوبڑا فروغ ویا اس کا حکم بھاکی شاکی شاہ موسی میں قدر دیں بڑے انہ سرگٹر میں سرانوں

دیا۔ اس کاحکم تھاکہ تمام طبل دنقارہ محرم میں موقوت کر دیے جائیں۔ گوشت کی د کائیں اُٹھا دیجائیں۔ ادر کئی ذی روح کو تحلیف نہ دیجائے۔ بان کی د کانیں ہی بندر میں کیونکو پہر محرب ارمان میں میں میں شارمیتا ہے۔ الفرض فی مرم میں اور ایش میں تاریخ اور تراور اور

بھی اسباب زیشت میں ٹھار ہوتا ہے الغرض خو دمجرم میں سیاہ بیش ہوتا تھا اور تمام امرا ادر مقربان ہارگاہ کوسیا معارتقیم ہوتا تھا اس وتت دوا لاوہ تھے ایک توشا ہی کا کیے۔ نند تا لاک ماند و سند سے کے اس مصرور سے میں تا سے میں تا ہے۔

اندرتھاایک بازاریں وونوں جگر جہار و معصوبین سے علم اسّا و کئے جاتے تھاور کوتوال کے ذمہ اس کا انتظام تھا۔

مین شب کوبا و شا و مل کے بالا فانہ پربرا مربونا تھا اور علم اس کے سلف سے

إزارك الاده مع بحيج جاتے تقع مب كى ده زيارت كرك وابس كرتا تھا۔

دسویں کومرم کی خود پایا دہ زیارت کونو درکنا ن کاتا تھا اور مصائب شہدا شکرسینہ جاک کرتا تھا روشنی اور کھانے سے انسظام کے علاوہ ۲٫ نبرار ہون محرم میں سادا اور فقہ اکومرحمت کرتا تھا۔

عبداللہ تطب شاہ کے عدم اللہ میں ایک نوناک تمط طہور نیر پر ہوا بہہ قبط ایسا شدید تھا کہ تمام حوض حین ساگر اله بیم ٹین وغیرہ ختک ہو گئے تھے جوآمبتک ختک نہرے تھے بانات بانعل تباہ ہوگئے اور ایک عالمگر تحیط عالم وجودیں آیا۔ عبداللہ تعلب شاہ نے ندی لی کے میدان میں نماز استسقا بر ہوائی اور

عبدالت معران المستقاب من الاستفار بروال من مع مريدان بن عار استفقار بروا مي اور با تتيبون ريسه فقراا ورمخاص كوزر وبالقيم كيالكين كيوم معولي بارش موكر ، وكني اسنه فقر ما ريستة سريس المست من سريس كانتيب المانية السريان المساكل سريك

فی الامکان تعط کے مصائب روکنے کی تدبیر کی تبہمیں یا نی سے لئے جا بجا کو یں کھورا ادر مرایک محلومی غلد کے تقسیم کرنے کا لنگر جاری کیا شہر کے باسر بھی ہی انتظام کیا چھی

اُکھ<sup>ی</sup> بندگان فدا بھو تے پانے مرکئے جنائج سلطنت کی طرف سے ایک لاکھ تحط رووں کے لئے کفن دیے کئے تنے اور جو بے گور دکفن رہے ان کا نیار نہیں۔

يه تمط عالگير تعا تمام مندوتيان مين بارش نهو ئي هي احد نگرمين توبير جال تعا

کہ مٹی مبرروبید خرج کرنے سے ہی مٹی عبر جا ول نبیں ملتے تھے۔ شاہ جہاں با وشاہ نے بھی انباز مناہ خات کا مقام کا مقام کا مقام کے ایس کے دوسرے سال بارش کا اقلام

بن ہو اکر ایک سیلا بیٹھیے طوفان نبکرنو دار ہوا موی ندی اس قدر طغیا فی بیٹی کہ لی قدیم کے اور چنش ہوا کہ ایک سیلا بیٹھیے طوفان نبکرنو دار ہوا موی ندی اس قدر طغیا فی بیٹی کہ لی قدیم کے اور بانی سبہ رہاتھا اور تبہرس سرکوجہ دبا نار بانی سے ٹو وبا نظر آ ناتھا۔ ندی کے کنارے کے محلات

۔ وہاغات تباہ ہرگئے۔ جارمہینہ ہارش متوا تر ہوتی رہی شاہ ایران سے باس مبی ایک بیفیر

قطب نیاہ نے بھیا تھا جس سے جواب میں نیا ہ ایران نے بھی اپنا سفیر بھی ایسالہ اتحاد مشکر کیا لیکن اس اتحاد سے کسی نے فائدہ نہیں اُٹھایا۔

## سلطان الحقطب شاه عرف أأشاه گومكنده كازوال

ابوالحس تعطب شاہ کو منحلوں کی توج سے گولکنڈہ کی تعتی کہ مقابلہ کر فایڈا۔ اس نما نمیں مغلیہ فوج تام سرحد پڑٹ کی وج سے گولکنڈہ کی تعتیب برجلوہ افروز ہوتے ہی شیلفر ایک بارسوخ امیر کو تا ناشاہ نے اپنا وزیرا عظم مقرر کیا گرا بتدا ہی سے دونوں کے درمیال کشید گی ٹرمتی گئی اور بہت جلد میہ تنظفہ علی دور کا گیا اور اس کا جانشین اونا برمن مقرر کیا گیا ۔ کشید گی ٹرمتی گئی اور بہت جا تحریب جس نے اپنا کھن کو بہت راضی کیا ۔ اور بالکان امسلطنت اپنے اتحریب جس نے اپنا کھن وعشرت کا دلدا دہ تھا۔ اس کوچنداں پرواہی نہوی ۔ انقلاب وزارت کا اثر ملک کے حق میں بہت برا ہوا۔ اور اکومسلما نول سے از مدکا

تعسب تعا - اورانی قوم کا انتقام سنے کے لئے اس نے تدابیرا فتیار کئے - بیرون سرتھانہ

بنوا ئے اور تیوھار کے روز تام ساوات اور امرا کواپنے جلوس میں لئے ہوئے تبخانہ کی زیارت کو جا با تھا۔اس کی اس تو میں و ندلیل سے امرانہایت نا رامن ہو ہے اور سرایک کے دل میں اوالحن کے حرکات سے نفرت اور حقارت پیدا ہوگئی۔ شہنشاہ عالمگیر بیجا پوریر حل کرنے کے لئے دکن میں وار دہواتو اس نے شوالا پورکی سرزمیں کونشکر گاہ قرار دیا اور شہزا و معظم کو نوج دیکر سکندر ما دل شاہ پر حل کرنیکے کئے رائیکا اس کے شک وشہ نہیں کہ عالمگر کا ارا دہ گومکنڈ و کے فتح کڑکا نہ تھا مگر اس کو حدراً اورط رئے کے لئے ایک سے انال گیا۔ اوس نے پہلے بہاور کے فتح کرنے کا متعل إداده كرنيا تعالى كراس كرابك سيسالار هان ثارفان في ينجكر كرحيداً إدريمي صرو رحمسله كيا جائيكا حدو د كولكناره يرجع جها الشروع كي - اورقصبه سيرم كي كرمعي تضايلا ابوالحن كوحب اس مخالفا زقبضه كي اطلاع ليهنجي تواس نے ایسے عمدہ امیروں کو فیرم پرقبضد کرنے کے لئے روانکیا شیخ منہاج اور رستم راکو جرای بہا ورا وربا نبازساہی تھے فواج لیکرروانہ ہو سے جب یہ فوج سٹرم پروارد ہوی اور جنگ کا آغاز ہوگب تو جان تنارغان این حبیت قلیل ماکر قله می محصور مواا و را ندرسے مدافعت کرنے نگاییاتی ی

اس کے عالمگیر کے پاس کمک کی در نواست رواز کر دی ۔
اس اتنار میں عالمگیر کو ابوائی طلب شاہ کی ایک تخریر دیجینے کاموقع طاجاس نے کسی خض کو لکھا تھا اس خطاکا بیمضموں تھا کہ اگر جیس نے عالمگیر کے ساتھ و وستا زقدا قات اورار سال ندزاند میں کمی نہیں کی لیکن عالمگیر کی دست و رازی اور فقع کی ہوس نے جھڑ تحت کر ارسال ندزاند میں کمی نہیں کی لیکن عالمگیر کی دست و پاسمجھ کر حلے کر دیا ہے ۔ اب میں برا فروختہ کہ باسم ہورم ہٹر سروار کو کمک پر مقر رکتا ہوں۔ اور قبال شاہ کو بے وست و پاسمجھ کر دیا ہے ۔ اب میں مقر رکتا ہوں۔ اور فلک پر مقر رکتا ہوں۔ اور فلک کر تیا حکو دیا کہ کہ کا میک کر کھیا ہوں۔ اور فلک کر کی سے اور کس طرف جنگ کر دیگا۔ یہ مضمون کی کھکو گاگیر کے میں اور کر کس طرف جنگ کر دیگا۔ یہ مضمون کی کھکو گاگیر

سنحت ناراض موا ا ورمهم پیجا پورکومروست انتوی کرکے ابوالحسن کی گوشالی صروری قرار دی ا اس اثنار میں جان شار خال کی درخواست کمک بھی چینچ گئی ا ورعالگیرنے خانجہا کولشکر دیکر ہمت خال میپ دارخال صفدرخال -ایرج خال دغیرہ سردار و ل کے ساتھ قطب شاہی حدو دیرر دوا نہ کیا ۔

۔ یہ وزیں ۔ بی ور رہوں ۔ ابتدا میں خلیل اللہ خال کی فوج تیس ہزار کی تعدا دیں تھی گررفتہ رفتہ نئی کمک آجا نے پر پچاش ہزار کی جمیت سے پاس ہوگئی۔ قریب قریب ایکا ہ کک دونوں وہیں با ہمریگر حل آ در ہوتی رہیں۔ گرکو ئی جنگ منطوبہ ظہور پذیر نہیں ہوی ۔

ایک دن موقع باکر دکھنی فوج نے فائجہاں کی فوج پرسخت حمار کیا فوج مخلیم

تیار زخمی اس کئے فطب شاہی فوج مور چوں پر قبضہ کرتی ہوی قلب شکریں درآئی ور

سخت کشت و فون کا بازار گرم ہوا ۔ فائجہاں نے جلد جلد ما فعت کی تباری کی اور

داجیوت افغانوں کوچاروں طرف قائم کرکے دشمن کے سٹانے میں شول ہوئے کیکن غیم

کا غلبہ بڑ ہماگیا اور فائجہاں کے اکٹر سردارمحصور ہونے کے فریب ہوگئے۔ کہ اتفاق سے

داجہ دام سنگر کا جنگی ست باختی زنجیر توٹرا کر بھاگا اورقطب شاہی فوج کے سروار بڑے فائل

داجہ دام سنگر کا جنگی ست باختی زنجیر توٹرا کر بھاگا اورقطب شاہی فوج کے سروار بڑے فائل

میں حزر فا اجا اعتما بڑے فال نے باختی پر حملہ کیا گر باختی نے بڑھکر اس کے گھوڑے کو

میں سرز دا نا جا نا تھا بڑے فال کے بنچے روند ڈالا اس طرح اور بھی ووسرے حملہ آوروں کو

پسپاکیا ۔ اس موقع کو دیکھ کو فانجہاں شاکر لیکر جاروں طرف سے دشمن پر ٹو ہے پڑا کہ روگ کے

بسپاکیا ۔ اس موقع کو دیکھ کو فانجہاں شاکر لیکر جاروں طرف سے دشمن پر ٹو ہے پڑا یہ وگئی راپیا کیا ۔ اس موقع کو دیکھ کو فانجہاں کا نے سے بہت بار بیٹھے تھے ۔ آخر قطب شاہی فوج نقصار کئیر

ایتے ایک سردار کے دارے جائے کے سے بہت بار بیٹھے تھے ۔ آخر قطب شاہی فوج نقصار کئیر

اُوٹھا کرواہیں ہوئی اور و وِرتک فان جہاں نے تعاقب کرتے بہت سامال غذ عال کیا اس نتے کی خرعا کمگیرکوفان جہاں نے دی اور درخواست کی کہ کسی شہزا وہ کو روا نه كرديجيك عالمگين شهزاد معظم كوا عقاد فان ادر مرصت فان وغيره سرداروك ساقدروانه کیا جب یہ جدید کمک فان جہاں سے پاس پہنگائی تو شہزاد ومعظم نے فبک غیر کی تیاری کی ۔ ا دہرسے قطب ٹیا ہی فوج بھی حمیع ہوگئی تھی جانبیں میں بڑی نوز ایز خبگ واقع ہوئی۔ اور بکٹرے قتل وخون کے بعد قطب شاہی فرج بیا ہوئی گرخان جہاں سے مشوره سے شہراده معظرنے تعاقب نہیں کیاورنہ فرار یوں کر بحکیر نکل اضکل تھا۔ عالمگیرکو جب اس فتح کی خبر پینمی اور شهرا ده کی اس فردگذاشت کا عال می معلوم ہوا تواس نے دونوں کے نام عاب نامہ روا ندکیا جس برفائ جہاں اور تہزادہ عظم كبيده فاطر بوك كركاك فوشورى كے بهاري فدمت كايبر معا وفد ديا كيا۔ تطب شاہی نوج مجرا پنے مقام پر نبع ہوگئ تھی گرطرفین سے کو کی جنگ نبیں ہمونی شاہزا دومعظم اور خان جہاں ملول فا طریقے اور انہوں نے حلہ کرنے کا خیااتیک كردياتها يكردكهنى حيدونول كى فامونى كے بعدائيد اپنے طور برنامي لنكرے مقالله كرنے لگے ينم راوه معظم نے اب امراسے صلح کرنے کامشورہ کیا گرمی عبداللہ نے مخانفت کی بہت روہ تدلے سے بعد شہراوہ کی طرف سے طیل انٹدخان سبر سالار کو تناوہ معظم نے تکھاکہ کو ہیرا ورسیرم وغیرہ سے جو مقابات ہارے قبضہ ہیں آھے ہیں تعرض بكروا أمرا بنيه مقام پربليث جائوتومين صلح كربؤ تكافييل الشدخان تواس پرراضي عت بگر تنج منہاج اورستم را وُکسی طرح راضی نہ ہو کے ۔ اور آخر کار ایک مہیب جُنگ داقع مولی حب میں طرفین کے اکثرامرا وسردارزخی ہوئے اس جنگ کا بیرنیتیہ ہوا کہ وکہنی فوج میدان سے بھاگ کی۔

شهزاد معظم نسفنيم كي قيام كاه تك تعاقب كياجها ب كدما مان رسادر

نیم سردارون کے تبال موجو دسے فیلل اللہ فان نے نیا ہزاد ہ عظم سے کچھ دیر کی رفصت طلب کی کہ ہمارا تعاقب نہ کیا جائے اور ہمارے قبال برحلہ ہنوکیؤی حربات ہم موجود ہیں شہرادہ معظم اس برراضی مواا در تصورت دنوں کے بعظلی اللہ فال بچر جگا کے بیار کا کہ موجود ہیں شہرادہ ہوا۔ گر بھر شکست کھائی اور شب لوبیام دیا کہ کل صبح کو صرت مرداران فوج میدان میں با ہمریگر فیصلہ کرلیں تاکہ کشت دفون کی نوبت نہ آئے۔
مزداران فوج میدان میں با ہمریگر فیصلہ کرلیں تاکہ کشت دفون کی نوبت نہ آئے۔
شہرادہ معظم نے اس تجویز میں بہ شرط بڑھادی کر انبر طیکہ باتھیوں اور گھر ٹرون کی موار باند عدد سے جائیں کہ جب تک قطعی فیصلہ نہ ہو جائے کوئی موار باند سے۔

جب بیہ بیغا مظیل اللہ فان کے پاس المجی لیکرگیا تواس نے نامنظور کیا گر اسی شب کو دکمنیوں کی فرح میں آئیں کی مداوت اور دیر نیہ بغض وصد کا ماوہ برطی نظا اور ملکیوں وغیر ملکیوں کے نسا و بڑھ جانے کی وجہ سے تطب شاہی شکر منتشر ہوگی نیز ہو ہم نے اس عیب فتح کو شکر شاویا نہ فتح بجوایا - اور وور تک زشمن کا تعاقب کیا اور حیدر آبادی جانب بڑی سرعت سے ردانہ ہوا -

اس شکت کی خرتا ما شاہ کو جہنجی اور خلیل اسٹر خان بھی خدمت میں حاضر ہوا تو ما ونا نے خلیل اسٹد خان کو مزم قرار دیا کہ وہ مغلوں ہے در بردہ ملکیا تھا۔اوراس سے متل کر دینے کی فکر کی مگرضیل الٹرخان وہاں ہے مغربے مہوکر عالمگیر کی خدمت میں حاضر مہوگیا اور پہاں خطاب ومنصب سے سرفراز کیا گیا۔

جب تانا شاہ کو شاہرا د معظم کے دیدر آبا دکی طرف بڑھنے کا عال معلوم ہوآ وہ نہاست برنیان ہوا اور مقابلہ ومقائلہ سے محفوظ رہنے کے لئے بکٹرت زر وجوا ساتھ لئے ہوئے گوکلنڈہ کے قلعہ میں حیدر آبا وسے بحکرتیام نبریر ہوا۔ تانا ثناہ کے وفعقہ اس نقل مکان برحیدر آبا دمیں عبب ہل ملی ٹرگئی۔ رعایا سراسیہ بھاگتی ہوئی قلعہ میں آئی اور بازاروں میں مفیدوں اور اوباشوں نے لوٹ مچادی۔

شہرا وہ معظر کوتا ناشا ہ کی اس مضطربانہ حرکت کا حال معلوم ہوا تواس نے بڑی سرعت کے ساتھ کے رآباد کی طرف قدم بڑھایا اس کی فوج نے پہنجکر دیدرآباد کو لوٹنا اور رعایا کے مال وا ساب اور عزت وآبر و برحلہ کرنا شروع کیا مغلوں کی ا وختیا نہ حرکات پر شہرا وہ معظر نے سرزنش کی اور حرت مال حمیم کرنے کا حکم ویا گر سامیوں نے اپنے بیمو وہ حرکاکت کو نہ جھڈوا آخر کارشہرا وہ معظر نے بڑی شخص کے ساتھ لوٹ مارکوروکا قریب ، بے نہرار مون کے نقد وضن تا نا شاہ کا گرفتار کیا گیا۔

تاناناه نے اس معیبت اور اپنی کمزوری کا خیال کرے شہراد و مرحوت کی خدمت میں ہابیت عاجزی سے درخواست کی کہ میراکردہ آکر وہ گنا و معا ن کی خدمت میں ہابیت عاجزی سے درخواست کی کہ میراکردہ آکر وہ گنا و معا ن کیا جائے میں بطور نذرانه با دفنا ہ کی خدمت میں ایک کر در میں لاکھ روبیہ دواند کردگا اور اس نے ادر سالان خراج اداکرتا رموں گا شہراد و معظم کو اس کی ورخواست برحم آیا اور اس کے تانا ناہ کو کھا کہ میں عالمگیری خدمت میں معروف دواند کرد ذکاتم او نا اور اس کے جانی نیکنا کو قید کرد و جوفت و فیا و کی جراہیں ۔

تا با نا نا ہ کو بیبہ شرط منظور تھی لکن یا دنا کا اس قدر رسوخ تھا کہ دہ تید کرنے کی حرارت نہ کرسکا جب اس کا حال امراکو معلوم ہوا جو یا دنا کے حرکات سے نالاں تھے انہوں نے موقع باکر یا دنا اور نیکنا کوشل کر دیا اور تا نا نا ہ کے باس ان کا سرمین بالکی انہوں بالکی سرمین بالکی سرمین بالکی سرمین بالکی میں ان کا سرمین بالکی میں ان کا سرمین بالکی میں ان کا سرمین بالکی میں بالکی میں میں بالکی میں بالکی میں میں بالکی میں میں بالکی با

سیت ' شنراد و معفونے عالمگیر کی خدمت میں تا ناشا ہ کے جرایم کی معانی کی درووا بیستیس کی عالمگیرنے ابنی رضائدی فلاسر کی اور شنرا دہ کے باس ضلعت گراں بہا اور زر د جواسر تا ناشا ہ کو جینے کے لئے روائد کیا۔

سعادت خان کوروانه کیا کہ وہ تا نانیا ہ سے سابق وحال کاخراج وصول کرہے

شہزادہ معظم نے میر اِشم کے القضاعت دجابہ تا ناشاہ کے باس رواندکیا کے عام طور بریمشہور ہوگیا کہ عالمگیر نے محض دصوکہ دینے کو تا ناشاہ کے باس خلعت رواندگیا اور میر باشم کا الادہ تا ناشاہ کو رقار کرنے کا ہے یہ س کر الالسن تا ناشاہ کے وقال نے میر باشم کو قبل کڑوا لا اور دوسرے سرداروں کوئی امراعبدالرزاق اور شرزہ خان نے میر باشم کو قبل کڑوا لا اور دوسرے سرداروں کوئی زخی کیا جو اُس سے ساتھ گئے تھے۔

اسی اُنادیس تلت باران کی وجہ سے قعط خرگیا۔ شہرادہ منظم کی فوج کورسدکالما دشوار ہوگیا خانجہاں نے جو عالمگیرسے سلوک سے ناداض تھا۔ اس موقع برخودانی ہی فوج کو تباہ کرنے کی نیت سے بہنا مرہ کو لکھا کہ فلاں جانب ہارے امرارسد کی لائن میں جائیں گے۔ ان کو حلہ کرکے قمل کر ڈالنا۔ گر خانجہاں کا بیخط خربرا دہ معظم کے باتھ لگ گیا اور صلحتہ سوا چذا حرا کے اور کسی برداز ظا ہزئیں ہونے دیا۔ انفرض جب لشکہ کو سخت تعلیقت ہونے لگی تو نبور ہوکر شہرا وہ عظم قلعہ کو ہیریں کرج کرکے مقیم ہوا۔

عالگیرنے دوری طرف بیا در کا کمامرہ شروع کر آیا۔ جنا بی کا آئی میں قلعہ نتج ہوا در مکن ریا گیا ہے۔ اس جگ میں غازی الدین فان بہا در فیزنگ کے ہوا در مکن رعا ملکی شاہ گیر مرداز کے مذات سے عالمگیر مبت فوش ہوا۔ جا بورسے فارغ ہوکر عالمگیر شاہ گیر وراز کے مزار پر فاتحہ کی غرض سے آیا در کوئ لائم میں دہاں سے گولکنڈہ برطہ کرنے کی غرض میدر آبا دکا راستہ لیا۔

عالمگیرنے ایک فران الولئ تا نا ٹا ہ کے باس روانہ کیا کہ وہ سالانہ رقم طلاروانہ کر دسے۔ اور معاوت خان کو جو حیدرآ با دیں تھیم تھا اسپنے ارا وہ سسے اطلاع دی اور حکم دیا کہ حس قدر حلد مکن ہوتا نا ٹنا ہ سے خراج دصول کرکے روانہ کردے سعا وت خان نے تا ٹا ٹنا ہ کو تا کیدگی کہ وہ جلدر قم اواکر دسے تا نا ٹنا ہ نے جواب دیا کہ اس کو بدل وجان اواکر ناسنظورہے گراس کے خزانہ میں اس قدر رقم مرجو ونہیں ہے اں زروجوا ہر وغیرہ اور کیے نقدر تم ارسال ہوتی ہے۔ اور اپنے خواجر سراکے اِتھ خواجر سراکے اِتھ خواتہ ور اپنے خواجر سراکے اِتھ خواتہ ور رہم اِلی جوا ہرات اور رقم منگاکر سعا وت خان کے اِس مجید بی اور کھا کہ جندی روز میں اِلی خدمت میں اطاعت اور فرا نبر واری کا عریفیہ بھی روانہ کر وٹکا۔

اب گلبرگہ سے عالگیر ٹرھاحلا آیا تھا۔الإلحن نے اللہارا طاعت کی غرض میووں کے کئی خوان عالگیر کی خدمت میں روانہ کئے گرجب دیکھا کہ عالمگیر طبیعناطلا ارباہے تواس نے سعا رت کا ن کو کھاکہ زر د جوابر دینے کا مثباً یہہ تھا کہ عالمگیمیر خطائوں سے خبم پوٹی کرے کئین بہرامیدیا ئی نہیں جاتی۔ لہذا وہ زر وجوا ہروالیس كروك جائيں عمر سعادت خان سنے وہ سبب اندوخته بہلے ہی عالمگیے اب روا نکر دیاتھا الولحن کے طلب کرنے براس سے صاف ما ف مکہدیا کہ در حقیقت اصلی وا قعات بهه میں اور به مکن ہے کہ آپ مجھکوش کریں لکین اس صورت میں الگر کو آب پرملد کرنے کا ایک بہاندل مائیگا اور اگریں زندہ را تو آپ سے بجانے میں سى كرسكا بول الإلمن كوجب سعادت فان كايبه بيام ينها تواس نيراني ك اليدموم ميس سعاوت فان كولمواكر طعت وانعام سے سرفرازكيا اور عالكيكے إس جو قریب ہ<sup>ی</sup> آگیا تھا ایک اطاعت نامہا درمعا نی کا عربینیہ روا نہ *کیا ۔ا*لمیو*ں کو تو*مالگیر نے زبان مسیے جواب مذ و پاسعا دت خان کو تحریر کیا کدا بوالحس سے حرامیراس قدر مِن كرمي كيمي معان نذكر ونكاراس في سنبها داؤكورودي - اوربهار سمقابله بهجا-کفارکوسلما نوں کے خلات میں آیا دہ کیا اورخو داس کوا ما دیہنجا ئی۔اس نے ساوات ومثائخ كوہندووزیرکے ہاتھوں ذلیل كیا اورخود شرعی منہات میں معرون رہاہے رعایا کی انصاف و عدل کے ساتھ حفاظت نہیں کرتا ۔ایی صورت میں ہرگز ہرگز الجس بر میں حلہ کرنے سے بازنہیں رہ سکتا۔

الغرض جب تا نا ننا ہ کو باکل نا امیدی ہوئی تواس نے بھی اپنی مفاظمت کا انظام مشروع کردیا بعلعہ گوئی تی اور مشروع کردیا بعلعہ گوئی تی اور حصار وسیع کیا گیا تھا۔ سا مان حرب وقلعہ داری بھی بخربی مہا تھا بہلے الوالسن نے اپنے جبد مسرواروں شیخ منہاج اور عبد لرزاق لاری دفیرہ کو نوج دکیرعا لگیر کے سفا بلکے لئے آگے روانہ کیا۔ اور خود قلعہ میں محصور ہونے کے انسظام میں محدوث ہوا۔
وانہ کیا۔ اور خود قلعہ میں محصور ہونے کے انسظام میں محدوث ہوا۔

عالمگیرنے ملی اتنظام سے فارغ ہو کر گولکنڈ و کامضبولی کے ساتھ میا ہے ہ شروع کر دیا در حقیقت گولکنڈ و کے محاصروس عالمگیر کو ہبت کجھ نقصان ہٹھا ایڈا۔ کالی آٹھ مبینیہ دس دن تک بہر محاصرور باجس کا نتم ہونا زمتہ رفتہ اور دشوار ہوتا جاتا تھا۔ اتبدائی جنہ طون میں توطرفین کا کجہ نقصان نہوا۔ اُس کے بعدا کے لُولئی میں

نواب قلبج خان بها در شپ بروئے۔ عالمگیر تو غازی اربین خان بہا در فیروز جنگ کی جرارِت اور صن تدبريس بخوبي واقعت تمااس ك أن كوب سالار بنا رُكُولكنده كيه حصار كوتوزيكام فیروز جنگ بہا در نے ہورہے اور و مرمہ قلعہ کی خندق کے اِس تیارکرائے گراس كدّ تي با ني كاطوفان اس شدت سه آيكه تمام درم بيد كي اورنوج كا سا زورا ما ن باعل غارت موگیا - دورسری طیرت تسط کی شیرت نے مغلید نوج کی کنیفاد سنت نقعان ببنوایا دی کرست سے باہی اور کی افریکی مباکر کرالجس سے باس نے ۔ گولکنڈہ کا مرقع ایسا تواکہ توبون کے گو۔ کے برج سے عالمگیر کی فوج پر "آ ارسے جاتے تھے اور نیاہ نہتی سبت کیے نقصان جان ہوتا تھا۔ایک مرتباً مزور ٹیور سے بارش ہوئی اور اپنی کا بیلاب اس قدر آیا کہ نوج کے دستے جہاں جا سقے وہیں الك الك روسي السيموقع كوغنيمت سجي كرعبدالرزاق لارى ني قلع سي تعليخت عمله کیا اورکئی سرداران نوج مغلیہ کو گر قار کرکے لیے گیا الجالحین کو توجیک کسی طرح منظور نہتی اس لیے ان گرفتاروں کو ٹرے اعزاز واکام سے رکھا اور خلعت عطا کرکے ایک مرمضے ساتھ ان کو داہی کردیا۔ گرعالگینے ان سرداروں برنارامنی ظاہر کی الرکیا خطاب دمنصب جيسن كرالإلحن قطب ثيا و كاعر نضه غازى الدين خان فيروز خبَّك كمه حواله کیاکہ اس میں سے جربات قابل سٹ*ی کرنے کی ہو*تو اس کو بیٹیں کریں . نواب غازی *لدیجا*ن باورنے عربیند میں سے ضروری مطالب بنی کئے جن می سلطان الجس نے بری خان اور لیا جت سے تکھاتھا کہ میرے عماً وسہواً خطائوں کوجہاں نیا ہ معان نرائمیں اور مجھ کو میں اپنے بندہ درگاہ کے تصور فرائیں جب کہ جیاں بناہ تلعہ کو فتح کرے صرور ابنے کسی مازم کے سپر دکر شکے تو بندہ ہی کواس کی جگر برمقرر کریں اور جھکو ہرطرے سے ا بنا تا بع تعدر أو مائين ا دراكر مات جنك كولمول بي دينا بند فاطريج توجها ن بناه ك فیج سے تحط کی تعلیف رفع کرنے کے لئے حکم ہو تو کئی نرار من غلد واند کروول ک

عالمگیرایک مرتبہ آنیے خید میں تخت بربر قبیا تھا کہ گوئکنڈہ کے برج سے ایک گولم سامنے آیا ادر ایک خادم اس کی زدمیں آگیا گریہ بالکل ہراسان نہ ہوا اورخود ہاتھی پر چڑھ کرحلہ کیا گراس کافیل کو ہ سیکر میں ایک گولہ سے بارا گیا۔ اور کجید بیٹیں ندگئی۔

غازی الدین فان بہا ور فیروز جگ نے برج کے اڑا نے سے لئے تین مجل تھا۔ تیاری متی اور ہرایک میں بارود بجہا کر موقع کے منظر تھے۔ کہ کسی طرح محصورین کو فبرطوم ہوگئی اور انہوں نے نقب کو تلاش کرتے بہت کچہ حصد اس کا صالع کر دیا۔ اور کیجہ برونی حصد نقب کامس میں باروت بتی محفی ظرائی۔

صفی سب نا بی بازی کا سوند ہوئی۔ نقب اڑا کی گئی تواس کا بہت ہی خفیف اثر بھواا ورالٹانفع کے عوض نقصا ہوا بھیونکہ جو کیمبر اوبر کا حصہ برج اُڑا وہ نیمجے سے متفا بلد کرنے والے سپا ہمیوں ہی برگزا حس سے بہت سی جانوں کا نقصہ ان ہوا۔

ایک جڑھائی میں غازی الدین فان بہا در بھی تیر کی فرب سے مجروح ہوئے عالمگیرنے فنہرادہ منظم کوان کی حجمہ بر مقر کر کے قلعہ کی فتح میں تدبیر کرنے کاحکم دیا۔ اس طول طویل محاصرہ کے دوران میں الزلمین کے کئی امیر ٹوٹ کرھالگیکی فوج سے آلمے تھے۔ صرف دوا میہ عبدالرزاق لادی اور عبداللہ خان افغان باتی رہے کے شقے محرعبداللہ خاں مجی دربردہ مل گیا تھا۔ عالمگیرنے عبدالرزاق لادی کو بھی بہت حیلوں ساتھ محرعبداللہ خان خار سے وہ موفا داری نے لغزش نہیں کی۔ ا خوجداللہ فان نے خفیہ طورسے کہلا بمبا کہ جس بھا گاک کی میں حفاظت کررہا ہوں اور حرمزاحت نہوگی عالمگیری فیج کے لئے کھول و ذکا۔ اور قلعہ کے تما مجھیے ہوئے راستوں سے بھی اُسی نے محاصرین کو اطلاع دے دی۔ اس قرار واد کے موافق ارا دت فان مع چندا مرا ابنی فیج کیر حصار میں وافل ہو گیا اور اس سے بعد منہ او ہو محکم اعظم بھی در آیا۔ عبد مغلیہ فوجیں نہر میں وافل ہو ئیں توجاروں طریت منہ او ہون کا بازار گرم ہوگیا۔ عبد الزاق لاری بیہ فیر نکر تنہا کموار کئے ہوئے تعالیہ اس کی بنیانی کا امر جود ہو اا دراس قدر سخت فیروح ہواکد ایک ایک جگہ کوئی کئی زخم گھے اس کی بنیانی کا برنہیں آیا جب بائل خت ہوگیا تو ایک عبد کھوڑ ہے سے گریا اور کسی نے بھا کر اُس کے گھراٹھا کرمی ہے بھا کر اُس کے گھراٹھا کرمی ہے۔ ویک عالمی کی بہا ور می اور وفا داری کا ماح تھا اس کے اس کے گھراٹھا کرمی ہے۔ ویک عالمی اس کی بیا ور می اور وفا داری کا ماح تھا اس کے والی کرمی ہے۔ بیا کرا یا اور صحت یانے کے بعدا نے ماز میں میں وائل کر رہا۔

بہہ محامرہ کال آئد مہینہ دس دن مینے منت ایک میں تام کو بہنچا۔ فتح سے مبعد مال غنیت کا جوشار ہوا تو حرف قطب شاہ کے خزانوں سے میں قدر مال برآ مرہوا اس کی تعداد ۸۸۶ لاکھ والہ خرار ہول اور م کرور م ۵ ہزار روب پسوائے جواہرات اور مرصع آلات وظروف طلاد نقرہ کے مقعے۔ الولحن جب با دنیا ہ عالمگیر کی خدمت میں حاضر ہوا تواس نے بھی شالج نہ نوازش اس برکی اور بڑے عزت واحترام کے ساتھ رکھا۔ سند سالگر تھی کہ سند کہ اس کا مدین السرمین تات نا سرخوا مک

کی دنوں عالمگیر کرجب شہر برگدر کی طرف دائیں ہوا تو "ما نا سے اہ کو قلعہ درلت آبا دیس ہور جہاں اس کے آرام وآسائیں کا دیسا ہی استظام کیا گیا تھا۔ اس ان شار میں ہمیں بیا جہاں اس کے آرام وآسائیں کا دیسا ہی استظام کیا گیا تھا۔

مبياكة ا ناشاه عادي ت<del>قا</del>-

قلعه دولت آبادیں بنجکر مهابرس تک حالت قیدیں رہ کر قطب شاہ اولائیں سرسال کی عمیں رحلت کی اس کی عرکی تقسیم اولائیں سرسال کی عمیں رحلت کی اس کی عرکی تقسیم تعجب نیز واقع ہوئی ہے مہاسال مجبن کی حالت میں گذارے مہاسال علمیں منفول رہا مہاسال عکومت کی مہاسال حالت قیدیں سیری۔

الکن نانتاہ اگر چیاش مزاج تھا گراس سے نیک ہونے میں کو ٹی گئیں۔ نتاہ راج کی مذمت سے اس نے بہت کچھ فائدہ اُٹھا اِسما جنانچیسف مالات ایسے ہیں جن کی بنا برتا ناشاہ کوایک دلی کہاجا تاہے۔

تاناناه اگرچقطب ناه کا عزیرتفاگراس کے وہم وخیال یں بھی نہ تھا کہ سمبی اس کے وہم وخیال یں بھی نہ تھا کہ سمبی اس کو قطب نامی خت برمٹیھنا نصیب ہوگا۔ ایک مرتبہ تا مانناه اپنے مرشد شاہ سراتھ کہا کہ لائویں تہاری مجی خابندی کردوں کیؤیجہ آج با دفناه کے یہاں ننادی ہونیوالی ہے۔ با دفناه کے یہاں ننادی ہونیوالی ہے۔

اس کے بعدا تفاقی طور برابلسن با وشاہ کی لڑکی سے منوب کردیاگیا مالانکھ سیرسلطان کے ساتھ نسبت بختہ ہوگئ تھی گرمزاا حدکی مخالفت نے سیسلطان کے ساتھ نکاح کرنے کوروک دیا اوجن اتفاق سے با وشاہ نے ابلسن کونتخب کیا۔ اس کے انتقال کے وقت کی تعجب فیز روایت بیان کی گئے ہے پینے جس ان اس کا انتقال ہونے والانتقاس سے ایک شب بہلے تلعہ دارنے فواب میں ویکھاکھ كوئى حكم رتباہ كدابولحن كا جنازه روضه میں شاہ راجو کے مزار کے باس وفن كرنا۔ یبه خواب دیمیکروه صبح کوتا نا ثاہ کے باس گیا اور دربان سے زریعہ سے عرض کیا کہ اس وقت کچھ ضروری عرض کرناہے باریا بی کی اجازت ہو۔ اللحس نے جواب میں کہلا بھیحا جو کچیہ تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ مجھے حالت بیداری میں معلوم ہوگیا ہم منے کی خرورت نہیں جو کچھ تم کو حکم لاہے ای بڑل کرنا چنانچراسی دن اسہال کردی علی مارنے مار کے ایس وفن کمیا عارضہ میں فوت موار کے ایس وفن کمیا الإلحن كى روحا نى تعليم كايبنتي تهاكهاس كوقضائه الني برسر طرح اعمّا وتها اوربرِّي اطینان کے ساتھ وہ مصائب ہر داشت کرنے برآ ما دہ رہما تھا۔ جانچ میب ویوان عمم مِن على سرداراس كے إس جِهنجے بن تواس نے دسترخوان بجیانے كا عكم دیا ايك بير وریافت کیا کہ بہدکون اطمیان کا موقع ہے کہ آیکو کھھانے کی طرف میلان ہوا ہے! برخ جواب دیاکرمیرے کھانے کا دقت ہی ہے۔ علاوہ اس کے جوکی تقدیری کھاتھا بیش آیا میں سنے نکس مرشد کے حکقہ میں بسر کی بھرحکومت کا مزوحکیعا اوراپنی بداعالیوں کی با دانس میں بہر دن دیکھانصیب ہوا۔ خدانے محکوم ملاکر عالمگیرہے دنیدار بإ دنيا وكوسلطنت كا الك نيايا ـ

ابولمن نے ابنے عہدیں موسے ندی کے کنارے جارگل کے نام سے ایک عالیتا نجل تیار کرایا تھا اور و و سرمی عارت گوشہ نمل کے نام سے نبوائی تھی گرزمانہ کی دست وبردسے میں طرح اس کی ملطنت سٹ گئی اس کی عارتوں کا وجود بجی محوم وگیا۔

## صوبہ دارول کازمانہ سندنئہ ہے فائ تیک

گولانڈہ کے فتم کے بعد جب ترام ملک وکن شبنتاہ عالگیرے تحت تعرف ان بان بانا میں آگیا تو وہ ملکت جا بورا در حیدر آباد کا انتظام امرا کے میر دکرکے دارا لخلانت کے جانب روا نہرا نظام الملک آصف جاہ اول کے متقل زمام حکومت حیدر آبادا نی خضہ میں لانے سے پہلے وہ برس کا زمانہ گزراہے۔اس مدت میں جندا مرانے دارالسلطنتہ دبلی کی جانب سے حیدر آباد بر حکومت کی۔

ان جنصوبہ دارد ل میں سب سے پہلے جان سار فان کا گولگناؤہ کے فتی بیلے کا نہ میں اللے مقام روح اللہ ختی سے انتظام ا نے ہاتہ میں لے لیا۔ اس نے حیدر آباد کا انتظام فبی خوش اسلوبی سے کیا۔ اور ۱ ابرس کہ صوبہ داری کرئے کے بعد صفح تا نہ میں فرت ہوا۔

جان سیار فان شہر نے میں شرکت کی تی خصوصاً دارافکوہ کی جنگ میں اس نے مجلی شرک کے ساتھ ہرایک معرکم میں شرکت کی خصوصاً دارافکوہ کی جنگ میں اس نے مجلی شرک میں میں سے صلامیں اس کو جان سیار فان کا خطاب مرحمت ہوا نظام کی میں میں میں خوال میں میں میں بیار فان کا خطاب مرحمت ہوا نظام کی میں میں میں میں بیار فان کی خدمت سپر دکرو گری تی فی میں بعد فتی کو گولڈ و برجیدر آباد کی حکومت کی۔

فتی کو گولڈ و برجیدر آباد کی حکومت کی۔

ع وسر ہ اربیدرد باری سوت ہے۔ جان بار خان سے مرنے کے بدشناہ عالمگینے اس سے میٹے رتم افاک حیدرہ با دکا صوبہ دار مقرر کیا۔ رستم دل خان دوبرس کے بعد کرنا کہ سے انتظام میجا گیا ا دراس کی مجد داؤو مان مقرکیا گیانین چندی عرصه میں وہ میرحیدر آباد کا حاکم کہا اور داؤو خان ہٹا دیا گیا ۔

رسم فان کے زانہ صوبہ داری میں بابڑا کی بفاوت وقوع نبر ہوئی جھیت عالگیر کے اسم عہدی میں مرہموں نے لوٹ ارادراس عامہ بی خلل مرالنا سروع کیا تھا۔ ان کا قرار دائعی انتظام نہونے کی وجہ سے ہر حیار طرف بدائی ببیدا ہوگئی تھی۔ ب

یا براایک سینه هی فروش مقالیکن حوصله مندادر جری خفس مقا اس نے ایک

مختصری حبیت مہیا کرکے مالک مورسہ حیدرآ بادیں رہزنی شروع کردی تھی۔ ایک رفیق سردانا می بھی ل گیا تھالیکن وہ آبس ہی میں خالفت ہوجانے سے ابنے کسی ملائے باتھ سے الاگیا با بڑا تناہ بورکے قلعہ میں بڑی صفیوطی کے ساتھ محصور مہوا۔ رہتم دل فائ اس کی سرکوبی کو اپنے ایک سردار قاسم فان کو میجا تھا گر دہ مارا گیا جس برخود رہتم فائ فوج لیکر شاہ پور بر مل کیالیکن قلمہ کسی محرح فتح نہوسکا۔ رستم دل فان با بڑا سے نذرانہ کول کرکے میدرآ یا دلمٹ آیا اور بر میری تا تا موری ۔۔۔

کرکے حیدر آباد فبٹ آیا اور پر مہم ناتمام رہی۔ شہرادہ کامخش جہابی بر ترصرت تھا اس نے ملکت حیدرآباد کومی اپنے قبضہ میں کزاچا ہا۔ادر رسم دل خان کو الاکر حیدرآباد میں مع فوج وافل ہوگیا اور میبرا ہے کسی المازم کی شکایت جاکرنے سے کام کمش کورشم دل خان کی دفا داری برشبہ ہواا ور موق آلڈ میں 'س کا تیت بھاکرنے سے کام کمش کورشم دل خان کی دفا داری برشبہ ہواا ور موق آلڈ میں

جب کا مخش کے جور وظام اور تعرف بیجا کا حال بہا در شاہ کو معلوم ہوا تواہ نے المجی کے اعترفہ اور کا مخش کو ایک فران روانہ کیا کہیں ہے تم کو بیجا لور سے معاوہ لیا آئی بھی مرحمت کیا اور سالانہ شکش مجی معان کرتا جول میکن بیمہ ساسب ہے کہ جوروظ اور دست دوازی سے بازر موا و فرطبول میں میرا نام فریک مو۔

بها در ناه کاسفیر نمزا ده کام نش کے ابس بیری تواس نے سفر کے علاوہ

ادر می بہت سے بے گنا ہول کو دھوکا و کِرْفَتْل کر دیا۔

مركئي اس جنگ يس اس كواكيب بيانجي كام آيا-

اس میم سے فارغ ہو کربہا در شاہ واراں لطنت کی طرب وابس بوااور ہونے ایس نانوہ روز بہانی کو میدر آباد کا حاکم نبایا۔

فوت ہونے بر فرخ بیرنے مبارز فان کواس کا قائم مقام بنایا۔
مبارز فان کے عہدیں ملطنت مغلیہ کی کا تت بہت ضیعت ہوگئ ہی اور
اوٹاہ گری کا ملسلہ شروع ہوگیا تھا۔ سیدس علی فان اور عبداللہ فان نے اوٹاہ گری
مبرا مُشالبا تقاا در ہرایک امیر اینے اینے رسوخ واقتدار کو بڑھا رہا تھا بلطنت نظیم
اس کمزوری کا ینتیج ہوا کہ وکن میں اسلام کا زور از سرنو قائم ہوگیا۔ نواب مغفرت آب
مقابلہ کیا اور ادائیا۔ سلائے ہم میں مفرت آصف جا ہ بہا در نے وکن کی حکومت
مقابلہ کیا اور ادائیا۔ سلائے ہم میں مفرت آصف جا ہ بہا در نے وکن کی حکومت
واشرت آصف جا ہ سابع فلدائی ملائے سلطانہ کی ہم تعدیشہ ایری کی جانب توجہ ندائیہ
م باز نہیں رہ سکتے جومنور برنور نے تجبیلے دوصد سالہ حبن استقلال و ولت علیہ
م باز نہیں رہ سکتے جومنور برنور نے تجبیلے دوصد سالہ حبن استقلال و ولت علیہ
م باز نہیں رہ سکتے جومنور برنور نے تجبیلے دوصد سالہ حبن استقلال و ولت علیہ
م ان فیا ب کا بوران نقشہ آنکھ وں کے سامنے آجا تاہے۔

## عالیخبانوانظامُ الکاکصفیاهُ اول فرانروائے دکن

اس سے پہلے کہم بانی حکومت وکن کا حال کھیں ہد ضرور ہے کہ ان کے آبادہ اُ مغز زخاندان کے مختفہ سے حالات قلمبند کئے جائیں جس سے ناظرین کو ازرو ئے قاعدہ ورانت طبعی ان کے اور ان کی اولاد کے خاندا نی اخلاق و حادات کامیح اندازہ ہوسکے ۔ کیونکہ نررگوں کے اخلاق و حادات دت درازیک بابعد کی نسلونمیں کسی ذکسی کل وصورت میں جلوہ گر ہوتے رہتے ہیں۔ حالیجناب مغفرت آب انواب آ صفیاء اول ) کا سلسلہ نسبی حضرت رہالت بنا ہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظیفہ اول حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عند تک بہنچتا ہے ۔ اور ان کے آباداجاؤ میں نامی گرامی مشائح صلی علل ہرز اندمیں ہوتے آئے ہیں۔ ذیل کے منقر شجرہ سے ہمارے بیان کی یوری تصدیق ہوتی ہے۔

(۱) محدابن ابی کردضی الشرعنه (۲) ابو محد کی (۳) ابوا لقامسه کی نسبار (۱) محدالرمن کی (۵) عبدالشدیدی (۲) محدقاسم کلی (۱) امالدین بعری (۲) عبدالشدیدی (۲) عبدالشده و کی (۱) عبدالزاق بغدادی (۱) عبدالشده بغدادی (۱۲) عبدالشد بغدادی (۱۳) عبدالشد بغدادی (۱۳) محد بغدادی (۱۳) شیخ اشین محد بغدادی (۱۳) شیخ اشین الدین سهرود دی (۱۲) ابو محدها نظ (۱۱) زین الدین مقلب الانطاب (۱۸) شیخ علائوالدین (۱۹) شیخ تاج الدین (۲۰) شیخ الشد (۲۰) شیخ الشد (۲۰) شیخ محد در در سیست. (۲۳) شیخ حسی شانی (۲۰) شیخ جادید الملقب برسرمست. (۲۳) شیخ حسی شانی (۲۰) شیخ جادید الملقب برسرمست. (۲۳) شیخ حسی شانی (۲۰) شیخ جادید الملقب برسرمست.

، یخ مخرمون (۲۰) مخرما لم شیخ صدیق علوی (۲۶) خواجه عزیرالله
(۳۰) خواجه میرانمعیل (۳۰) میر ما بدخال لمقب به قلیج خان (۳۳) شیخ شبالبلد
لمقب به خازی الدین فیروز جنگ (۳۰) جین قلیج خان آصفیاه نظام اللک ول
اس نب اسسے ظاہر ہے کہ خاندان آصفیا ہی کس مرتبہ اور پایکاخالا
ہے جس کے رکن اعظم شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروروی ہیں جن کی بزرگی اور
علمت و نیائے اسلام بر آفتاب آبال کی طرح روشن ہے ۔ اور مین کے مرتب
تصوف اور ملوک میں اجہا و یک بنجے ہوئے ہیں ۔ اگراس خاندان کے ہرکن مورد مالات قلبند کئے جائیں تو ہرائی کے سوانح کے لئے ایک ملحدہ کتاب کی خرورت ہوگی جو ہمارے موضوعے با ہر ہے۔ اس کئے ہم مرف نواب منفرت آب محمد برگرگوار و پرزا مدار کا حال بیان کرنے پر اکتفا کرنے ہیں۔ جو ہندوستان میں حد برگوار و پرزا مدار کا حال بیان کرنے پر اکتفا کرنے ہیں۔ جو ہندوستان میں شریف لائے ا ورمعز عہدوں سے ممتاز ہوئے۔

سرجیہ لانے اور طرقہ مہراہ تھا۔ اور روابلغ ما نواجہ میروابد تھا۔ علی آ با دمیں پیدا ہوئے تھے جوسمر تند دا السلطنۃ تعمور سسے کوئی میں کر ناصل میں میں ان کروال ان علام عربی وہ اور جہ تعنیون تھے

کئی کوس کے فاصلہ پہنے۔ ان کے والد اجد علام عصر اور صاحب تصنیف تھے جن کو ٹاہ توران نے اعلم العلی کا خطاب عنایت فرایا تھا۔ نواجہ صاحب نے پہلے تو ایپ والد نرزگوار سے علم حال کیا اس کے بعد علی و نفیادعہ سے مجی علوم وفئو مروجہ میں مہارت پدائی تجسیل علوم دنیہ سے فارغ ہو کر بخا را میں تشریف فرا ہوئے مہان ہوئے جد و تضا ان کے تفویض ہوا بھر ترتی کرکے شیخ الاسلام کے معزز عہدہ سے متاز ہوئے۔ بخارا سے لغرض ج ست اللہ ہندوستان میں وارد ہوئے شاہ جما اور تلوت خاص سے مرفرا زفرایالور بوئے شاہ جما اور کی نیب کے اسان میں مقررکیا جو ہرار دربی نقد عنایت فرماکر انھیں شہراد کو اور کس زیب کے اسان میں مقررکیا اخیس کے ساتھ دکن میں تشریف لائے نماندان آمنی کا یہ پہلا قدم تھا جو دکن میں آیا

اس کے بعدجب شاہ جہاں کے میڑں میں ولیعدی کی نسبت کشت ونون واقع ہوا ا ور اورنگ زیب نے بھائیوں کا استیعال کرکے باپ کو تیدکر ریا اورخورتخت سلطنت يرتبضه كيا توسيد عابد كوخطاب فاني واضا فدمنصب سي ممتا زفرالا پر مقالهٔ مطابق النايم ي مي صدرالصدورك موزز عده برشيخ ميرك كي مُرِّرُونُ وَما يا اسطِيلِ القَدرُ مَدمت کے بعد سئنلہ مجری میں ان کو اَحمر کی صوبه داری برتعطا مے خلفت فل مقررکیا اور سائلہ ہجری میں کتان کی گورزی پر بجائے مبارز خاں مقرر کئے گئے آجب اور کک زیب نے مقام شولا بورنے بیجا پورکی تسخیر کے لئے کوئی کیا تومیب عابدخسا ریجی کاب تھے بیجا پورٹینجیا اوربگ زیب کے ان کو کمان و ترکش عنایت کیا اور شہر نیا ہ کے محاصرہ نمایک مورچال پرمقرر ہوے۔ اس ارا ای کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ باوٹا ہ کے ولی ان كى طرف سے كچه الل آكيا تماجس كا نتيج بيد براك و مهندا جرى مي صوبه دارى المان سے معزول کئے گئے اور جب وہلی میں آکر ماریاب حضور ہوہے توا موت حاجیوں کے قافلہ سالارمقرر ہوکر حج بیت اللہ کوروانہ ہوسے ۔ان کے جانے کے بعدان کی طرف سے جو تحضی یا د شاہ کے ول میں پیدا ہو ٹی تھیں بہت ملد وور موکئی حس کا کال نبوت یہ ہے کہ وہ اہمی نے سے دائیں ممی نہیں ہوتے تھے کہ ان کوئنٹنلہ ہجری میں قلیج خان کا خطاب مطافر ایگیا اور بیب وہ سورت سے بندریں دائیں ائے توان کے فرزند میر شہاب الدین خال کی و ساطت سے ان کے لئے ایک گوڈا جس کا ساز دسامان سب طلا بی تھا بارٹیا ہ نے محصیا۔ دہلی میں بنجکر یا دشاہ کی قدمبوسی سے سرزاری مال کی اور تعوارے ہی ون سیع شاہرا دو نثاہ عالم کے ساتھ ٹا ہرا دہ محد اگرکے تعاقب میں ردانے گئے میے اودے پورکے رام نے برکار اب سے اغی کردیا تھا گراس مہمسے قلیج فان

شا نبراده عالم کے بغیرا جازت اس بنا پر واسپ چلے آئے کہ شنبرا دہ کوکسی مذہبی بحث میں ان سے تحجہ رنج ہوگیا تھا ۔ا و دھر محرا کبر بماگ کرایران علاگیا شاہ کی مهان نوازی اور باب کا خوف انتقام ا دهر آن کو مانع بوا اور و بی کا بور با اس واقع سے اور مگ زیب کوسخت مال بوا اور جار مہینے ک ان کو بار ای نهو ئى يرف له بهرى مي ميران كا تقرر خدمت مىدرالصدورى يرجوا اورتلف ايجري میں وہ پیمروکن کی مہم پر شہرا وہ کے ہمرا متعین کئے گئے۔ اس وقت ان سمو خلعت خاص اور اسكِ و نقارہ كے اعز ا زنجى مرحمت ہوئے يلاف له بجري ميں انھیں طفرآبا د ہیدر کی صوبہ داری اور ما دہ میل اورزرہ عطا کی گئی شفنا۔ ہجری میں مر كناؤه كے محاصرہ ميں سخت زخمي موسے اور بگ زيب نے حكم ديا تماكه دلوار تلع کے باہر جو بھ رکھری ہے اُسے متنز کر دو۔اس معرکہ میں زنبورک کا ایک گول قلیج خان بہا در نے وہنے شانہ کے جوئو پر ٹرا ہا تھ اوٹر گیا۔ گراس کاری زخم پر بمی وہ گھوڑے پرسوار دلیری سے اپنے خیمہ میں والیس تائے زخم میں ٹا بجیحے و ئے گئے گرتین می ون میں اسس دارنا پایدارسے راہی مگ بقا ہو ا وربمقام عطا پور جو گولگناہ کے عقب میں حیدر آبا دسسے تین کوس کے فاصلہ مر شال د مغرب کی مرف دا قع ہے مدفون ہو گے .

میرعابدقلیج خان بہا درایک ایسے فرد فرید فرگ سقے کا آگردرپ میں ہوتے تو ان کا بت بنا تے اور لوگ بیت فرد فرید فرگ سقے کا آگردرپ میں ہوتے تو ان کا بت بنا تے اور لوگ بیتش کرتے گرافسوس ہے کہ ہند دستان میں ایسے بہا دروں کی مرنے کے بعد کمچہ قدرنہیں کی جاتی وہ آج مطالور میں فرش کا بیوند ہیں اور کو کئی واقف بھی نہیں۔ ان میں جو ہر قلم اور جو ہرسیف دونوں موجود تھے عام فرن ساتھ فون ساتھ فون

کی بھی کا ال تعلیم دی جاتی تھی ورزمسی سے بیاکب مکن ہے کہ سند تضاسے اوٹھر میدان جنگ میں صف آرانی کرے اور جو ہر شجاعت دکھائے علم وصل میں تو وہ کمال تھاکٹشنے الاسلامی ا در صدر انصد وری کے اعلیٰ خدمات کوخن کے لئے ملوم دبینی می عبور جاہئے انھول نے نہایت ہی خولی سے انجام دیا اورشماعت کی و کیفیت می کرجب گو کند و سے محامرہ میں ان کا دست راست زنبورک کے گولہ سے اوا توبغیرسی اضطرالی موکت کے اسطرح محورے پر سوار اینے خیمہ کو دامیں آئے اور بڑے اطمیان کے ساتھ براحوں کواینا ہاتھ وے دیا یہ خبرسن کریا دشاہ سنے عدہ اللک اسدخان کو مزاج پرسی کے لئے بھیجا۔ وہ آئے ت قلیج خان کمال سکون کے ساتھ بیٹھے ہوت تھے دوسرے ہاتھ سے قہوہ یں رہے تھے اور بڑے المینان کے ساتھ عدۃ اللک سے باتیں کرتے ماسنتے سفے کہ بخسیہ دوز دستکار بدست آبدہ ادر مراح ہدیوں کے رنرہ کالنے اورال ما میں مشغول تھے۔ با دجود اس سخت عل جراحی کے جوآ محل بغیر کلور د فارم سے بیروش کے برنہیں سکتا ان کی بیٹانی رشکن یک نتھی ۔ افسوس کہ ایسے شجاعان زیکا کوزمانے نے کچھ یا دنہ رکھاجس کا لازمی نتیجہ یہ ہواکہ رفتہ رفتہ ہم لوگ اسپے تہا واجداد کی اولوالعزمیوں کو تھی محول گئے جو ہمارے لئے بہت بڑا سبق تھا۔ میرعابد مسلم خان بہا درخاندان آصف عابی کے بانی ہی اس لئے المامس نامناً سبنہیں کرکسی کا رخیرے ان کی یادگار قایم کی جائے جس سے قوم اور مک د د تول كوفوا كدكتر حال بول ـ

فیردز جنگ بہا در نواجہ میرعابر تسبیلی خان کے فرزندگرامی ہیں جو توران میں برٹرالدیناں بیلا ہوئے تنے اور وہی تعسیلم د تربیت یا ٹی تھی ۔ ان کی والدہُ ماجدہ ساوات سے نیود مُجنگ ہیں - قلیج خان اضیں توران ہی میں چھوار آئے تھے جب ایپنے والد بزرگوار کے حب الطلب سمر قندسے ہند دستان کا ارادہ کیا تو سیان قلی خان والی سمر قدند کشت پاریز کی سیرمی شغول تھے یہ رخصت ہونے لگے تو پہلے فاتح نیر ٹرجھی پر اجازت دی اور بیلے و تت یہ کہا کہ تم تو ہند دستان میں ٹرے مرتبہ پر ہنچو کے جوانحوں نے کہا تھا وہی ہوا میر شہاب الدین نے جو مرتبہ اور اعزاز ہندی بیدا کیا وہ ساطین کمنے و بنارائے رتبہ سے کھیے کم نہ تھا بھٹ کا ہجری مطابق سن تا اعیسوی میں دہ وار دہند دستان ہو کر عالمگر کی طائر مت سے فیضیاب ہوئے اور در بارشا میں ایک بیاکاری ڈسال حب سی کے سم تعند سے ایسے ساتھ لائے تھے میں ایک بیاکاری ڈسال حب سی کے سم تعند سے ایسے ساتھ لائے تھے تا در دی .

سب سے پہلاکارنمایاں جوان سے نہور میں آیا وہ ایک امیر عالم گیسری حن علی خان بہا ورکی خبرکا دریا فت کرنا تھا جوا و دسے بور کے رانا کے تعاقب میں جنگلوں اور بہاڑوں کے ورمیان گم ہوگئے تھے۔ آ وحی رات کو اس کا پتہ لگانیگا کم میر شہاب الدین کو دیا گیا خد را ہوں سے نا واقف ہر ہر قدم بر بشمن کا خطر اس پر ممبی انموں نے کوہستان کی منزلوں اور بھیر کی را ہوں کو طے کرکے و وہی د اس پر مبی انموں نے کوہستان کی منزلوں اور بھیر کی را ہوں کو طے کرکے و وہی د میں حسب میں اختا نہی میں عاضر ہو گئے۔ اس نمایاں خدوت کے صلی خطاب خانی و نیان کمان و رکش مرصت فرایا.

اُ دو سے پورکی مہر کے بعد وہ را شوروں کی رکشی فرد کرنے کے لئے روانہ کئے جو شا بٹرادہ محداکبر کی اما وکی وجسے آوارہ وشت ادبار تے۔ اس باغی تنہراؤ نے میرک خان کو جمعیے کر سبت کوشش کی کہ شہاب الدین غان با وشاہ کی طرف سے بحرکر میری مانب دار ہو جائیں اوراس کے صلامیں بہت کچھ انعام داکرام کے وقعہ اور جو بائیں و ترفیب دی۔ شمردہ روروز میں سسا کیا ۔ کوس زمین اور جو بائیں دی۔ شمردہ روروز میں سسا کیا ۔ کوس زمین

مع كرك ميرك ما ب كومي البين ما تعديد موسك ومدمت شادى مي ما فسرورة ا وراس مبم كم حالات معلى من كى در إفت كم لية وه رواز كية عمر تحد إدام مے وش كراركروك عالمكير في تيس و آفري كى اور بعيدة واروكى عرض كور مرفواركيا تعلقنا رمیں ان کا نقررَ جنبرے سرکشوں کی سرکویی سے لیے عل میں آیا اوٹو انج کے بیان کے بموجب وہ اسی سال قلورا مربیج کے قتح کرنے کے لیے متعین ہوئے قلعدكا مالك ايك نهايت كارآ زموده تجربه كارمرسه تماجس كازيرك اآسان بات نه تعمی اس مرمد کی تجربه کاری کا حال اس وا تعدید معلوم بیسکنا به کرب اسمی سهنی توپ ٹوٹ منی توصف بیٹ لکڑی کی ایک توپ تنا رکرکے اور اس برحیڑا جڑماکر ایسے موقع پر وہ فیرکرتا تھاکہ اس توب نے وہ کام دیا جو لوسے کی وس تریوں سے شايد بوسكتا واس مهم مي جب شهاب الدين خال كو يسط كاميا بي نه برر أي ترخا مهان خان بہا دراسی قلعہ کے فتح کرنے سے لئے روانہ کئے گئے ۔ گرمط کررس سے تبہائے لدینیا نے مربٹوں کے زیر کرنے میں اسی جانبا زانہ کوشش کی اور اسی مروزی اور جوا، ت وکھا نی کہ اس کے صلیم سے شائے جری مطابق سنٹ ان میں انھیں عازی الدینجان ہبادر کا معزز نطاب عطاکیا گیا۔

اس واتع کے دوسرے سال مھناہ ہوی مطابق سلالہ ایس و الله را ہر کی تسانہ ایمن و الله را ہر کی تسانہ ایمن و الله می تسخیر کے گئے ہو سنبھام سٹے کامرے کے ایمن کی مارے کے ایمن کا میں توبت و نقارہ اور فیروز خباک کا خطاب طا۔

اس کامیابی کے بعد بیجا پور کے محاصرہ میں جوان سے کارنایا ن علی میں آیا اس سے ان کی وقعت باوشاہ عالمگیر کے ول میں اور مبی زیاد و ہوگئی۔ تفصیل میر ہے کہ جب شاہی فوج جوشا نمراوہ محدّ اعظم کی سرکردگی میں بیجا پور کے محاصرہ می شغول تھی رسد کی کمی سے جان بلب ہوئی اورسیا ہیوں اور کھوڑوں کے جسم سی کو پوست و استوال کچه باتی نه رها . تواس و قت به محبوری محاصره کے ا طالینے کا ارادہ کیا گیا۔ گراس نا زک وقت میں جانی سکم ٹنا ہرا دے کے عمل خاص جوجرأت ا دربها دری ظاهر کی ا درا فسران فوج کی ٹوٹی ہو ٹئی ہمت کوسنبھا لا دہ قابل منائش ہے ۔اس وقت یہ بہا در عورتَ ہاتھی پر بھی ہوئی نود اپنے نازک ہاتھ سے مخالفین پرتیر رسارسی تمی اور فوج کی جرأت وسمت کو اپنی ولیری سے براء ایسی تمی فوج کی اس ابتر مالت کی خبر خلد مکان (اور نگ زیب) کو ہوئی اور اسوقت اسنے رمد کے انتظام کے لئے فردز جنگ کو اہی مراتب سے سرفراز کر کے حکم دیا۔ فروز حباک نے بہت سے بنجاروں کو مع کرکے رسد کا سامان مہیا کی اور سجابور كوروانه هو گئے ً ا ننائے راہ مي معلوم ہوا كہ پاريا نايك زميندار نے چه نهرار سلح پیا دوں کے ساتھ بہت ساسا مان رسر محصورین کی ا مداد سے لئے مجی روالہ کیاہے غازی الدین نے فوراً حل کرکے سب رسدچھین کی اور مخالفین کو شکست دی اِس کثیر ما مان رس رکوئی کئے ہوئے آگے بڑھے جب ریگذ انٹ دی کے قریب پہنچ جر سما بورسے بندرہ یا سولہ کوس کے فاصلہ پرواقع ہے۔ توبیجا بور کے تعف سرداروں جوا المراف وجوانب کے زمینداروں کے ساتھ ٹنا ہزادہ محمد اعظم کو گھیرے ہوئے تھے مقابل کیا۔ اس مورمی می فیروز جنگ اور ان کے بھائی عابدخان لہا درنے وہ جرائت ا در مرواتی ظاہر کی کہ عالفین کو بجز بھا گئے کے کچھ بن ندا کی۔ اخرا لا مرسالیًا ورغانیًا تام سامان رسد لئے ہوئے می اعظم کے لشکر میں داخل ہوئے بہاں یہ نوبت بنج گئی تھی کہ درختوں کی جیالیں اور ٹردیوں کا اٹائیس میں کرلوگ کھارہے تھے ۔ شا نہرا دے نے خوشی کے مارے انفیں جماتی سے لگالیا اور بہت توصیف وٹنا اور نوازش وغنا کی ا در ملبوس خاص مرحمت کیا ۔ ا در گگ زیب کو خبر بنیجی توانھوں نے بھی فیردز مباک<sup>کے</sup> مناصب اوراع دارس ببت اضافی ان کار بائے نمایاں کی وقعت اس سے نحوبی ظاہرے کہ عالمگیرنے اس نوشخری کے سنتے ہی فیروز جنگ کویہ وعا دی کہ جس طرح اس نے فاندان تیموری کی عزت بچائی ہے خدا اسے اور اس کی اولا دکو بھی تاب تیامت عوت و آبر دسے رکھے۔ اس وقت فرط نوشی میں با دش ہ نے ان کو فرزند ارجمند کا خطا فرایا اور واقع نگارکو میں کم دیا کہ بیجابور کی فتح کو فیروز جنگ کے نام مکھے۔ اسی علم براکتفا نہ کرکے خود اپنے قلم سے ساہے میں یہ فقرہ درج کر دیا کہ قلعہ بیجابور برستیایی فرزند کے ریو و زنگ غازی الدین خان بہا در فیروز جنگ مفتوح شد"۔

اس نمایاں کارر وائی کے بعد فیروز جنگ بہا درنے قلعہ اورگیر کو فتح کیا جب کا مشہورنام ابرا سیم گرم یا فیروز گرمه تھا۔ اس فتح کے بعد گولکنڈ م کے فتح کرنے میں بری ما نبازی کی محو کلنده کی حکومت مشرق میں مراس کک تھی مراس کا خسداج مار نہرار دوسورویہ سالانہ تا نا شاہ کو انگرنیر دیا کرتے تھے۔ انگرنیری کی قدیم تا ریؤنمیں ہے کہ روز دوستنبہ نومبر سے لائجی بارہویں تایخ گو ککنڈو سے ایک فران ایا تواسکے استقبال كيلية سب عده واركمني باغ مين جمع موئ اكتيس ضرب توب كي سلامي دي يلے سب نے سلطان گولکنڈہ کا جام صحت پیا میرجب قلعمیں یہ فرمان ہنچا توسب الكرنرول نے ما دنا اور اكنا دونوں دزيروں كا جام صحت پيا كرا درنگ زيب نے جب عولکنڈه کا محامره مصلالا میں کیا تو تا نا شاہ نے النی رعایا سمحہ کر انگرنیروں سے کمک مانکی تعی انموں نے جواب ویا کہ ہم تھاری رعایانہیں بنتے برخیان فیروز جنگ اس موکرمیں زخمی ہوئے تو با درشاہ کنے خود انھیں رقعہ میں لکھاکہ میں نووتمھاری میا دت کوئا آگرتم کوزخمی دیمیکر تاب محصے زہے گی۔اس کے بیری مرت سے معادت فان عيارت كے لئے آتے ہى -

انصل میں بجز انگورے اور کوئی میوہ وستیاب نہیں ہوا گرانگور کو کمبیب تممارے گئے

مفر تاتے ہیں۔ اس کے بین بھی ہیں کہائے۔ بب تم اچھے ہوجا و کے توہم تم لی کا انگور کھا ہیں گار کھا ہے یا رب ایں آرزوئے من بہ نوشی است ۔ تو بدیں آرزو مرا برساں "اس تحریب ناظرین کو معلوم من چہ نوشی است ۔ تو بدیں آرزو مرا برساں "اس تحریب ناظرین کو معلوم ہوست ہے کہ شہنتا ہ اور بگ زیب کے دل میں فیردز جنگ کی کیا وقعت اور جب متی ۔ گو گذر ہ کے فتح ہونے کے بعد انھیں ہفت ہزاری منصب عطا ہوا سیعنے سات ہزار سوار اور اسی قدر بیدل فوج کے وہ اعلیٰ افر مقرر کے گئے۔
مات ہزار سوار اور اسی قدر بیدل فوج کے وہ اعلیٰ افر مقرر کے گئے۔
مکومت عادل شاہی کی طرف سے سیدی مسود سے سیور تھا بھی کو فتح کیا جو اسوقت مفہوط قلعہ جزر ہائہ قدیم سے نہا ہے سیدی مسود سے سیور تھا بھی کی گوش سے مع مضا فات اور نگ زیب کے ملک میں شامل ہوا۔

مراجعت کی تو فیروز جنگ بهادر کے تشکر کا معانندکی دیجا کہ جارکوس یک ڈرے
ای ڈریے نظر آ رہے تھے۔ ان کی فوج ساز وسا مان قوا عدجنگ میں تام امیرو
کی فوجوں سے بڑھی ہوئی تھی ، لما منط کے بعدا ورنگ زیب نے ان کا تو پہانہ کسی لیے لیا اور اپنے بیٹے بیدار بخت کو اس منعمرن کا عناب آمیرایک رقعہ لکھا کھیں
فیروز جنگ سے زیا وہ آمدنی سے بھر بھی تھا ری فوج انکی فوج سے مقابلیو کوئی استی نہیں رکھتی قبیل آمدنی سے بہا در موصوف نے فرورت سے زاید اپنی فوج کر رہوا ہے ؟

تعن علی میں فیروز جنگ بہا در پاریا نایک کے زیر کرنے کے لئے بھیج گئے ہو واکن کھیڑ کا داجہ قوم ہبیڈر سے تھا۔ اس نے اُس وقت تو ثنا ہی اطاعت قبول کرلی بگر مچردو سرے سال بغاوت اختیار کی جس کے فروکرنے کے لئے اور گئیں ب ندات خاص گئے تھے۔

فیروز جنگ کی آخری مہم جس کو انھوں نے بڑی ہا وری سے سف اوراس مرہط مرکبا تھا تیمیا سندہیا کی سرکوبی تھی۔ یہ الوائی الوویس واقع ہوئی اوراس مرہط سروار کو بوری شخصت دی میں کے صلیمی اورنگ زیب نے فیروز جنگ کو سیمالار کامعزز خطاب عطافر ایا۔ اس فتح کے بعدوہ صوبہ وار برار مقرر کئے گئے اورجب عالمگیر نے اس واریا ٹھا اوران کے عالم جوائی انقلاب خطیم بریا ہوا اوران کے عالمیوں میں باہم جوکت ونون ہوا۔ اس تام طوفان میں حسب اتفاق و تست فیروز جنگ عائم و رہے جس کی وجہ سے بہت کی تغیران کے مراتب اورجاہ وال فیروز جنگ عائم و رہ جو کئی وجہ سے بہت کی تغیران کے مراتب اورجاہ وال میں ہوا۔ اگر یہ محکد انتظام و رہ ہے کی دوجہ سے بہت کی تغیران کے مراتب اورجاہ وال میں ہوا۔ اگر یہ محکد انتظام و رہ ہے کارنمایاں فیرا افلے کے ماخط میں آگے میں ہوا۔ اگر یہ می فیروز جنگ سے کارنمایاں فیرا افلے کے ماخط میں آگے ہے ہے۔

مخد اعظم کے تتل ہونے کے بعد جب بہا درشا ہ تخت شین ہوئے تو اعول منٹ بیا درشا ہ تخت شین ہوئے تو اعول منٹ بیا در کو گجرات کا صوبہ دار مقر کیا جہاں دو برس بعد انحول نے اس جہاں نا پائدار کو جبوٹرا برائے ہیں وہ بمقام احد آبا دگرات نوت ہوئے اور ان کا جنازہ دہی لایا گیا۔ اور اجمیری دروازہ کے پاکس خاص انبی کی خانقاہ میں جس کوانھوں نے اپنی زندگی میں تعمیر کیا تھا دنن کئے گئے۔

فازی الدین فروز جنگ کے املاق اور عادات ایسے شاکستہ تھے کہ اور نات اسے شاکستہ تھے کہ اور نات اسے میں تھی دہ اس شقہ سے بخوبی نابت ہے جو اس نے ان کے زخمی ہونے کی جرس کر لکھا تھاجس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں خود عیادت کو آ آ گر مجھ سے تھا دا زخمی ہونا دیکھا نہ جائے گا اکم ان نقوات سے انہا درج کی عزت اور محبت ناہر ہوتی ہے جو شاید ہی کسی اور امیر نوسیب بھوئی ہو۔ ایک موقع پرجب حاسدوں نے فیروز جنگ کی نسبت یہ شکایت کی کہ ان سے فلاں ہم میں ستی نا ہر ہوئی۔ تو اور نگ زیب نے کہا کہ ان کی نسبت بدگا نی کفر کا مرتبہ فلاں ہم میں ستی نا ہر ہوئی۔ تو اور نگ زیب نے کہا کہ ان کی نسبت بدگا نی کفر کا مرتبہ رکھتی ہے۔ غوض کہ فازی الدین فیروز جنگ و فا داری دیا نت و خوض تھی میں شہروز زکار کھتی ہے۔ غوض کہ فازی الدین فیروز جنگ و فا داری دیا نت و خوض تھی میں شہروز زکار

تعے ان کا مزاج صلح کل تھا۔ اس سے دربار کے لوگ اور رعایا سب ان سے نوش تھے
اور اسی اخلاق کی وج سے وہ ہر مگر نیک نام رہے۔ خدانے انھیں فتح کے لئے پیا
کی تھا جس لڑا ئی پر بھیجے جاتے تھے اس کوئستے ہی کرکے آتے تھے۔ اور انتظام
ملی اور نظم ونسق فوجی میں مجی ان کی لیا تت بہت بڑھی ہوئی تھی جس اعلی درج کی
آر است فوج ان کے پاس موجود تھی و کسی امیر کے پاس نہ تھی ۔ اور ان کی
آراستہ فوج کی تعریف خود اور نگ زیب نے اپنی زبان سے کی تھی ۔ با عتبار توخلی و قار۔ وطم۔ وشیجا عت کے تام امیروں میں کوئی ان کا مدمقابل نہ تھا۔

فیروز جنگ بہا در نے سعدا لیڈ خال وزیر اظلمہ شا ، جہاں کی روکی سے شا دی کی تھی جن کے بیا ہوئے سا دی کی تھی جن کے بیان سے بدا ہوئے سا دی تھی جن کے تما ہے بدا ہوئے تھے بہلی بوی کے اتعال کے بعد بہا در سومون نے یکے بعد دگرے دو مویا کی جو خظ اللہ خال عرف منا خال برا در مرحومہ کی لڑکیال تھیں گران دونوں سے کوئی اولا دزندہ نہیں رہی صرف سعداللہ خال کی وخر نیک اخر ہی کے بطن سے نقط ایک بیٹے میر تمرالدین خال زندہ رہے جن کے وجود سعود سے خاندان آ صف کے کالمن مال کی مورسعود سے خاندان آ صف کے کالمن مال کے بیاری ہوا۔

سلطنت آصفیہ کا یہ در شہوا رہ ارسے الآخرسٹ لیجری مطابق سائلہ ہو کو دہ عدم سے میدان شہر ومی آیا ان کی تایخ ولادت مکینت کے نفظ سے کلتی ہو ان کے بیدا ہونے کے بعد خود شہنا ہ اور نگ زیب نے ان کا نام میر قرالدین رکھا اور جب ان کی عرصے برس کی ہوئی تو انحیں منصب عطاکیا۔ اوکین میں نہیں وکھکوا ور جب ان کی عرصے برس کی ہوئی تو انحیں منصب عطاکیا۔ اوکین میں نہیں وکھکوا ور بگ زیب کہا کرتے تھے کہ اس لڑکے کی بیتانی سے نیک بختی کے آثار پہنے جاتے ہیں اور اسیطے عدم الکل اسدخال نے سبی ان کی نسبت کر رہنیں گرئی تی تھی جو داقعی پوری ہوئی۔ آگرجہ تیا فرایک نازک فن ہے تا ہم اس کی محت میں کی تھی جو داقعی پوری ہوئی۔ آگرجہ تیا فرایک نازک فن ہے تا ہم اس کی محت میں

کوئی کلامزہیں مبصرانشخاص ایک ہمیے کے ادضاع و الحوار دکھکر پیلے ہی سے میم محکم لگا دیتے ہیں۔ میٹل جومشہور ہے کہ مونہار بردا کے چکنے چکنے یات معفرت آب کے تحین کے مالات پر غور کرنے سے بالکل درست معلوم ہوتی ہے بنود آ صف جاہ ا سے لڑکین کے حالات میں بیان کرتے ہیں کہ بجب میں کمن محاتو مجھے اور بچوں کیلج کھیل کو د سے زراعمی رفیت نہ تھی جب میرے والد نررگوارکسی انتظامی معالمیں مشوره کرتے تھے تومی بھی اسمحلب میں حیکاً میٹھا ہوا لوگوں کی رائیں سناکر تا تھا۔ بعض او قات آ رضی اً دھی رات بعیلے گذر جا تی تھی۔ اورجب میرسے والد مجھے سورسنے کی تاکید فراتے تھے تو میں کلبس سے اُٹھارکسی گوشہ میں جھیکر میٹھے رستا اور معرال ملس كى باتين بغور سنتا رہا تھا" اس بيان سے بخوبی ثابت ہے كہ جوہر قاطبیت خدا داد ہوتا ہے اور تھین ہی سے بچے کی توجدا درمیلان اس کی فطری اور طمعی امور کی طرف ہوتی ہے ۔ اور وہ ہر فطری واقعہ سے اپنے میلان کے مطابق فالده المامات و اليع قابل آ دميول كوجندال اكتباب و مررسه كي ضرورت نهيس ہوتی ۔ ساری دنیاان کے لئے اسکول ہوجاتا ہے جہاں وہ براہ راست فطرت سے

تواب مغفرت آب کی میں قدر عرفرمتی گئی اُتنی ہی ان کے اعزاز اور منا میں ہی ترق ہوتی گئی اُتنی ہی ان کے اعزاز اور منا میں ہی ترق ہوتی گئی سے خاص عطا فر ایا او نوصب میں ہمی افعان مرحت مالی بعد جدھے مرصع وظعت خاص عنایت کرکے منصد میں اور اضا فرکیا ۔ اور منا ایر بیری میں ما دہ فیل اور خطاب قلیج خان مرحت ہوایت الہجری میں ما دہ فیل اور خطاب قلیج خان مرحت ہوایت الہجری میں ما دہ فیل اور خطاب قلیج خان مرحت ہوایت الہوا اور گھرسے میں کچھے فائی معاملات کی وج سے ان کو اپنے والد بزرگزارسے رہج پیدا ہوا اور گھرسے میں ما فہروٹ ۔ اگر جبا دشاہ ان کے آنے سے دلیں تو فرش ہوا گر ظاہرواری سے فیروز حبک کی خاطر کا لخان کا رکھا اور اسی وج سے اکما تیک

مل المروی کے بعد ہی کر خوخ ناس سے سرزاز ہوکر باکرکوٹ کی ہم پرروانہ ہوئے اور باکرکوٹ اس محرکہ کو برکوٹ کے بعد جب دہ کہ خوخ ناس سے سرزاز ہوکر باکرکوٹ کی ہم پرروانہ ہوئے اور باکرکوٹ اس محرکہ کو سرکرنے کے بعد جب دہ مناللہ ہم ہی وابس ہوئے تو بادشاہ کی طوف بیشوائی کے لئے بختی الملک تخلص نان برم بوری اور اسلام بوری دروازے مک بعدائے بھی بیٹوائی کے لئے بختی الملک تخلص نان برم بوری اور اسلام بوری دروازے مک منصب اور فرج میں اضافہ کیا گیا۔ بھرماللہ ہم ہی میں ان کے مناصب ورسوارو میں اضافہ ہوا اور وہ بیرتی کے مور چال برمتعین کئے گئے۔ ایک سال کے بعدائل مدرواری میں اضافہ ہوا اور وہ بیرتی کی فرجداری برمور خان کی مگر برموا اور بھراسی سال باب ادر کا کہ نوب کے باس چلے آئے۔ ایک سال کے بعدائل مدرواری کے بعدائل مورداری برمور خان کی مگر برموا اور میریج مرضع اور اسپ ونیل سے کچھ رنجیدہ ہوکر دہ اور کی خواری ترقی ہوئی۔ اس کے بعدائلہ ہوئی اور کروردام کا انعازی کی خواری اور برگاؤوں کی تھانہ داری مجمی عنایت ہوئی اور کروردام کا انعازی کی فوجداری اور سات گاؤں کی تھانہ داری مجمی عنایت ہوئی اور کروردام کا انعازی کی فوجداری اور سات گاؤں کی تھانہ داری مجمی عنایت ہوئی اور کروردام کا انعازی کی فوجداری اور سات گاؤں کی تھانہ داری مجمی عنایت ہوئی اور کروردام کا انعازی کی فوجداری اور سات گاؤں کی تھانہ داری مجمی عنایت ہوئی اور کروردام کا انعازی کی فوجداری اور سات گاؤں کی تھانہ داری مجمی عنایت ہوئی اور کروردام کا انعازی کی

عطاکیا گیا۔ اتنے رسیع ملک کی مکومت اور کٹیر کا م کے سرانجام دینے کے لئے مغفرت، كوسيد تارخان بطورنائب كے دئے كي سوالك المجرى مي و و حضور مي بالئے كئے ا ورسیف خان دلدفقیرالتُدخان کوان کی نیابت میں دیاگیا یملالله حری میں انھیں پنج لک دام کا انعام مرصت ہوا اور سوار دل کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا اور رمستمرول خان کی مَکِّه ان کا تقرر فوجداری کرنا کک پر بوا - اسی سال بر بان الناخا کے تغیر کسے نصرت آبا دسسنکر و مرکل وغیرہ برگنات کی حکومت بھی ان کے حوالے مگئی ا ورس نائے اء میں وہ واکنکھڑہ کے قلعہ کو نتح کرنے کے لئے بطور ہرا ول کے بھیجے سکتے والكؤه بو قوم بي رك ايك راج ك قبضه من تعاداس الوائي مين نواب مغفرت آب كُفتَحَ مَرُامِينَ غَانِ اور ترميت خان نے باتفاق باہم قلعہ ندکورسے یا وُکوس کے فاصلہ یر قدم جایا اور اورنگ زیب کالشکراس وقت اس قلعہ سے ایک کوس کے فاصله برلیرا تفاصیسے کے وقت مغفرت اب اور محدّا مین خان بہا درا درعوز زخان رملا اور املام فان نے لال ٹیکری کے کینے پر تبضہ کیا جومصورین قلعہ کے مدمقابل تھی اس وا تعدسے خردار ہوکر مخالفین نے اسقدر ستھر بربائے کہ لال میکری رکسی کو میلے کی مجال نہ ہوئی۔اگرمیر اسوقت با دشاہ نے شا نیرادہ کا مجشس کو کمک کے لئے روانہ کیا یگران سے کچھ بن نہ آئی۔اس کے بعد عالمگیر کا یہ فران نا فد ہوا کہ قلعہ فتح کرنے میں تاخیرا ورسستی نہ کی جائے ۔اس روز نواب مغفرت تاب ا ورفحرامین خا مے سواکوئی اور قلعہ سے روج یب کے فاصلہ پر موجود نہ تھا۔جب ان بہا دروں نے على الصباح اس بات كو لما خط كيا كه كو ئي ايينے اردگر دنہيں ہے ۔ تو اسوقت انھوں مے محمورٌ ول پرسوار ہوکر قِلعہ کی دو سری جانب رخ کیا۔ ہوقت دونوں دلیران نوج شاہی تنما بغیر کسی خمعیت کے گھوڑوں پر سوار جلے ماتے تھے کہ ناگیال ایک توب کا گولالیا آیا جس سے محروا مین خان کے گھوڑے کے دونوں یا ون ادر نواب مغفرت آ کے

کھوڑے کا ایک یا وُں اُڑگیا۔ اور دونوں بہا درزمین پر گریڑے۔ یا دشاہ نے اس نبر وحثت اٹرکومسنگر نوراً دوع لی گھڑے معد طلائی سا زوسالان کے ان **رونوں کے گ**ے اور ایک شارعنبرخاص نواب مغفرت آب کے لئے امیرخال کے یا تھ بھیجا اور بہت کھے دلنوازی اور دلجوئی کی اس کے بعد دونوں بہا در امیروں نے لال میکری اور ڈھیڑواری کے درمیان اپنے مورچ قائم کئے بیمر پادٹ و کا حکم پر پنجا کہ نواب مغفرت آب ا درمخر امین خان دوسرے سرداران مغلیکو ہمراء لیکر تکویکے اطراف محنت كرب -آخركار ذوالفقارخان كى جانبازى سے ية لعد مغتوح موا ـ اور معيم ناكب بیدرا ورشام مصورین قلع بماک تخطی جن کا تعاقب ٹری سرعت کے ساتھ کیا گیا۔ اس نمایاں ندمت کے صلایں نواب مغفرت آب کو مینا کاری ممشیراور فسیسل خاصہ مرمت ہوا ا درمنصب میں پانچ ہزار سوار دل کا اضافہ کیا گیا۔ اس انعام واکرا مرکیج مغفرت آب کومتمرد بالی کارول کے زیر کرنے کامسکم صادر ہوا جنوں نے چیو ک<mark>ر پولے چو ٹے جو</mark> متعکم علوں میں نیاہ لی تمی ی<sup>و</sup>جب وہ ان کوزر کرکے اور ان سے مبش کشیں اور کمٹیز فرزات تعو<sup>ل کی تن</sup> لیکرها فرخدمت شاہی اور خسی والزیں سے مباہی ہو ای تو انھیں بیا پور کووائیں جانے کی اُجازت دی گئی بیجا بورس داخل ہونے کے دس بارہ روزبعد عالمگیر کی ماری کی خرنواب مغفرت آب کوئیسی متردد ہوکر میرحا فرحضور موکے ۔جب باداماه كوا فاقہ ہوا توان كے آنے سے نوشى ظاہرى اور پير فوراً انھيں اپنے علاقہ كو واليس طنے کی اجازت دی۔

مشاللہ ہجری میں نواب مغفرت آب کو فیروزگرا درتا بی کوٹ کی فوجداریاں فیردنگرادر مجمی دی گئی جن پر بوسف خان اور قدرت السندخان ما مورضے۔ اور بدعلاقہ بھی تابی کوٹ کی سیا بورکی صوبہ داری میں وانمل کردئے گئے اور ان مالک کے ساتھ بادشا و نے فرمداریاں ایک زمرد کی انگوٹ مجمی عنایت فرائی جس برجین قلیج خان مہا درکندہ تھا۔

اسى سندمي جب عالكيركا احذ كرمي انتقال موا توشهرا دومخراع لم بيان م المنظم من من المسلم في المسلم المنظم المن احد کُری داخل ہوگئے باپ کے اتم می بہت بقراری اور سوگواری ظاہر کی دونیہ كو عالمكيرى لائس حب وصيت ملداً إلى طرف روانه كى اورسكل كے دن احد كر می جلوس کیا اور دلمی کی طرف کشکرکشی کی اکثر امیروں کو خطاب و منصب سے مرفزاز کیا اس نقریب میں نواب منعفَرت مّاب کوئمبی خانَ دوران کا خطاب ا ورمنصب میں جینرا کا اضا فدا ور مویہ داری تر ہان پور عبی عنایت ہوئی ا در حب مسکم محرد اعظم کے ہم رکا موستے۔ گراس اثنامیں نوجوان باوسشاہ کی طرف سے اسی کم خلقی کیا ہر ہو کی کہ انھوں نے یا ندصاد کی منزل پہنچکے ملانیہ بغیر رضعت مخدامین کو ساتھ سکر شکرشا ہی سے علی مگی اختیار کی اور نقارہ بجاکر اورنگ آبا دکی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے سیا ہیوں نے ارودے تا ہی پر کھیے دست درازی بھی کی اور محرا اعظم شاہ کو مصاحبوں نے بھر کا ماکہ ا میسے مرض عبدہ دار کا تعاقب کرکے نا ٹالیستہ مرکت کی سزا دیا ماسٹے ، گرمی افکر شام نے یکہکرال دیاکہ پیلے اصل کو کرا ا چاہے اس کے بعد فرع کا تدارک بہت آسانی ك ما تدرياماك كا"

ادده ادیکمو کی سو و اتفاق سے جب دونوں بھائیوں لیسے مخد اعظم اور محد معظم میں الوائی بوئی کی موبددائی اور ایک کو تحت شاہی نصیب ہوا ، نواب مغفرت ہاب مجی دکن سے دلی میں بنچے ۔ اور بہا در شاہ محد معظم نے اسی منصب اور خطاب کو بہتر رما بی بحال رکھا جو محر اعظم مرحوم نے انھیں دیا گتا گر ان کا تقرر اودھ کی صوبہ داری اور لکھنو کی فوجداری پرکر دیا۔ اوہ تاریخ میر عبدالمیل بگرامی نے انھیں کے خطاب فان دورہ میں نہایت فرانت کے ساتھ کا لاتھا۔ گر دو اس تقریسے نوش نہ ہوئے اور تعزی کی میں نہایت فراند مت شاہی سے تعفی ہو کر خانشیں ہوگئے ۔ اس گوشنسینی کا میں مت کے بعد لا زمت شاہی سے تعفی ہو کر خانشیں ہوگئے ۔ اس گوشنسینی کا

اصلی سبب یہ تماکہ دربارٹ ہی کا رنگ گر گیا تھا۔ جوا سے طبائع سے خلاف تمام خو نے عالمگرسے مروا ور شالیت اور روبار با دشاہ کی مازمت میں تربیت یائی تھی۔ نواب مغفرت آب بولاکب در بار کی حاقتوں اور نا نیالیت تگیوں کو برداشت کرسکتے تھے۔ نواب نے اس نعتی کے ساتھ توسٹ سینی اخیار کی کہ انسیں اہل دنیا کا ذکر مکث بسندنه تها . انحول منه امرا كوحيوٌ كرفقرا وصلما دعلا كي صحبت كوننست تحما . اوروه گھرے مرف مزارات مقدم کی زیارت ہی کے لئے تھے۔ بہادر ثا و نے مرحبِّد عِا ﴿ كَهُ وَرُسَى مَعْزِزْ حَدِمت بِرِمقْرِر كُنَّ جَانِين يَكُرانحوں نے تمنی طبع قبول فحیا ا درامور ریاست سے طعی دست برداری اختیار کی میرجب بها درشاه کامخش کی مہم سے فارغ بوکر دکن ہے واسس آیا ا در دار انطافت سے میندکوس پر قیام کیا تو نواب مغفرت آب كونطيم التان كى معرفت برے اصار سے طلب كيا يكو نواب مغفرت ماب یا دستا ہ کی صدمت میں حاضر ہوئے اور یا دشا ہ نے مازمت شاہی قبول کُرنے کے لئے بہت کیسمجھا یا ۔ گران کے دل پراس فہالیں اور ترخیب و تحریمی کا درائمی اثر نه ہوا اور وہ وہاں سے دائیں آگر بھر برستور سابق مبان آباد میں گوشتین ہوگئے اور ساورسناہ سے انتقال کے وقت تک انحوں نے کوئی خدمت شاہی اختیار نہ کی۔

بہادر شاہ کے انتقال کے بعد جب جہاندار مثا و تمنت نشین ہوا۔ تو اس نے جاندار کے فواب مغفرت آب کو ہفت نہراری منصب اور فیروز جنگ کا خطاب دینا جا اگر فرخیر کا اس دور اندیش قانع امیر نے اس کو ہرگز تبول نہ کیا ۔ اور بیستور سابق زا دینی مقابلة سے بہاندار شاہ نے فرخ سریرے مقابلہ کے لئے شہر سے با ہرخمیہ نصب کیا۔ تو اس وقت عدہ الملک ٹرے اصرار سے نواب منفرت آب کو اس کی خدمت میں لے گئے اور ٹری کل اور جدوج بدسے ملازمت شاہی ان

قبول کرا ن<sup>یم گ</sup>یٔ اورشش نبراری منصب ا در ماهی مراتب انھیں عطا کیا گیا۔ اسکے بعد ومن ابراده اعزالدین کی کمک کے لئے اگرہ مسیح گئے اورجب شاہی فوج سے فرخ سسيركا مقابله بوالتواس وقت نواب مغفرت مآب ا درمحتدامين فان تمجي نوج شاہی کے میرو رہتعین تھے۔بیان کیا جاتا ہے کہ اس اوا ای میں تورانی فیج نے کہ جہا ندارشا و کے اطوارا وراعال سے سخت منفر تھی عداحیث مرشی کی ا ور نواب مغفرت تاب ا درمحرٌ امين خان نے نمي على اصغرخان ميوا تي محے ُورنويسے سسیدوں کے ساتھ خصیہ مراسلت کی حِس کا نتیجہ یہ ہواکہ نواب مغفرت آب جہاندار اللہ کے قتل کے بعدبے داغ ہی بج اس گئے ۔ بلک فرخ سیرے خیر نوا ہوں میں اکافٹار ہواجس کا ثبوت اس اعز از ومنصب سے معلوم ہوتا ہے جو امنیں فرخ سیر کے تخت شینی کے بعدی علیا کئے گئے تھے ۔ کیونکہ سیدعبداللّٰدا ورسید میں علی خان وا مغفرت ماًب كوانيا بُرا بها يُ كہتے تھے اور ان كى تعظیم وعزت میں كوئی دقیقہ فردگذات تحرقے تھے گو ذرخ سسیر رائے نام بادشاہ ہوا یگر نی الواقع عنان محومت انھیں رونوں ہمائیوں کے ہاتھ میں تھی جن کے ول میں نواب مغفرت آب کی پوری عر<sup>ت</sup> ووقعت سائي بوني تمي۔

نظام اللكائفة فرخ سيرنے تخت سلطنت پر بيٹيتے ہى عہده واروں كا تغير و تبدل ترفيع ادر مراف كا تغير و تبدل ترفيع ادر مراف كا تغير و تبدل ترفيع ادر مراف كا اور اپنے ہو افواہوں كوخطا بات اور مراف سيا مطاكئے ۔ اسى منمن ميں نوا بخطاب اور دكن كى صوبہ دارى اور كر نافك كى فوجلاى عنایت ہوئى جس خدمت پر سبلے ذوا لغقار فان مامور تصاا ورجس كے طرف واؤد فال بطور نائب خجسة بنيا وا ورئگ آباد ميں مقور تھا۔

ر الله الله الله الله الله الله مراطق كى شورش كى منوا ترخبري مفوري بنيمي مس كالنداد كي منوا ترخبري مفوري بنيمي مس كالنداد كين كان منافق الله الله وزير اعظم فرخ ميرن نواب معقرت آب كو

انتخاب کیا اور رخصت کے وقت باوٹ وسے انھیں خلعت خاص میار تعبطلا رہے اور مغدم مصع مالائے مردار میمشیر وجد ہر. اسپ عربی مع سازو سامان ملك ولا منے . ما دمشا ہ سے رخصت ہونے سے بعد تطب اللک ہے مبارکبادی کے لئے نواب معفرت آب کے مکان یرآیا اور نواب موصوف طینے کے وقت اس کو یانج نوان یا رہے ۔ دوجوا ہر ممٹ میروخنجر مرضع ۔ دوا م ا در فیل برسم اتحاد د برا دری بطورتحذ کے ویے جن میں سے قطب اللک نے کچھ کیڑے وغیرہ لے لئے اور اِتھی گھوڑوں کو قبول نہ کیا۔ اس درستار برتا بُرکے مرعم و وفوں میں خلوت خاص ہو نئ اور ان دونوں نے باہم عهد ویہاں اور مو<del>ت</del> ویتی مشخرکے مقلب اللک کے مانیکے بعد زاب مغفرت آب می اس کے سکان يرتشريف ليكي . وزير اعظم نے يميى اضي جا رخوان يا رجي . دو جوا ہر . اي عربي تحورا حبّ برسار وسامان طلائي تها . ايك تتمت بير د جهيم مرسع حس كا تبغب سنك يشم كاتما تواضع كية ادرمير طرف بحي جو بغرض الاقات اس وقت بهال موجود تنا نواب موصوف كوسلسك كي جار المحصالين جن مي ما رقبه ميا كامي كام كے تھے بطور ندر سے کش كيں.

اورگگادیر راش اولا

بعب مغفرت آب اپنے دوستوں سے رخصت ہوکر دلی سے روانہ ہوئے اور بیرناں سروغ کے قریب پنجے۔ تراس دقت گزردوار باوٹا وی طرف سے فران اور والیتی سوے الائے۔ نواب مغفرت آب نے اس موقع برگرز برداد کوسات مور ہے اور کہا روں کورور و بے انعام دیے۔ یہاں سے دوانہ ہوکر بب دہ اُمین کے مصل پنجے تو سروشکار میں شنول ہوئے۔ اوائین انموں نے ایک الیسی موٹی آنری نیل محافظ کے کوشکار کیا جمل گؤشت وزن بر گیارہ الموں سے ایک الیسی موٹی آنازی نیل محافظ کے کوشکار کیا جمل گؤشت وزن بر گیارہ ادر کئی سیرتھا۔ اس شکار کی خوشی میں نواب مغفرت آب نے قراول بھی کوشکار اس شکار کی خوشی میں نواب مغفرت آب نے قراول بھی کوشک

اور باتی قرا ولوں کو بیاس روسیہ انعام مرحمت فرائے ۔ اسوقت وزیرخاں ا نواسہ میوہ کی ڈالی لایا ۔ امین کی آب وہوا سے نواب کے مزاج میں کھے تغریبہ هوا اوروه چندروز یک کسیقدرسو مزاج <u>سسے علیل رہ</u>ے . گری<sub>جر</sub>نهت جلد انمیں اس خفیف ساری سے شفا حال ہوگئے۔ بہاں سے روانہ ہو رجب وہ ا کمربورمنیعے تو ابھوں نے وہاں دوروز مقام کیا ا درمھیلی کے رٹٹار سے طبیعت کو تفریح دی اس مقام پر کرائی کے زمیندار کنے روبندوقیں اورمیوہ کی کئی ڈالیا ندر دیں اس کے بعد مار روز بر انبور میں قیام کیا۔ اس مقام سے جب آگے برھے تو ہر منزل پر عہدہ داران سرکاری نے اپنے اپنے علاقوں کی سرحدول ج قدمبوسی کا ٹرف مال کیا آخر کارکتل فروا بورسے کوج کر کے وہ اورنگ آباد میں داخل ہوئے۔ جو اس وقت دکن کے جے صولوں کا داراحکومت تھا۔ نواب مغفرت مآب کے آنے کی خبرسنکر مرسٹوں کے ہوش اڑ سکے اس لئے کان کے اوران کے بررگوں کے ہاتھ سے بار ہا ان مفدوں کی تعوشانی ہومکی تمی۔ اُنوں نے سلطنت میں صنعت پاکرتام دکن کو اپنے لوٹ اُ سے جوان تی جبلی عادت تھی خاک سیا آگر دیا تھا۔ اکٹر مزروعات بغیر جوتے ہو پڑے تھے اور میٹار دیہات بے چراغ ہو گئے تھے۔ ان کی دست بردسے قافلوں کی راہی سند تھیں اور تا جروں کو وکن میں آنے تک کی ہمت نہ ہوتی تھی زمیدارا ور رمایا ان کے طلعم وقعد سی اور هوته "سے سخت برات ان کتی الکھے ما کموں کی بے انتظامی اور کارکنوں کی بدعنوا نی سے بھی یہ نتھ بروا ہوگیا تما بومرہٹوں کے ظلم و تعدی میں ان کے شرکے ہوگئے تھے .الغرض نوا بعفرت آ نے مرزمین وکن کو آ کر طراب اور دران یا یا جس کی آبادی کی فکرا نموں نے کینے ا نے کے پہلے ہی مال سے شروع کردی اسوقت نواب معفرت آب یہ بات

انبحہ کے تھے کہ مرسوں کی قوت بہت بڑھی ہوئی ہے۔ گر ماتھ ہی اس کے انیں البی میں فیا دا در جھڑے میں بیدا ہور ہے تھے تواب باہمی فانہ جنگیوں سے فائدہ اٹھانا اور انعیں ایک دوسرے سے لاط اکر کمز ورکرنا جا ہا۔ اس حکمت علی کو انھوں نے مرتے دم تک انتمار کیا۔ میں کا آخری میتجہ یہ تھا کہ مرسموں کا باہمی اتحاد ثوط گیا کمزور ہوگئے۔ گرنواب کی پانسی کے تا بج سے پورا فائدہ انگرزوں کو نصیب ہوا جنموں نے اس گرتی ہوئی عارت کو ایک ہی مٹوکر میں نمیت نابود کردیا۔

نواب مغفرت مآب نے مجت نبیا دمی چندروز قیا مرکر کے مب سے رکز کا ندوذ بیلے راجہ سا ہوا ور دو مرے سرداروں کے نام مراسلت روانہ کی جنبی مجت انظام -اورتهدیدا ورتخویف آمیر کلات درج تھے۔ اور تمام اضلاع اور پر گنات میں فوملاً ا درعامل ا درضلعدار مقرر فرمائے ۔ اور دا وُوخا ں کے کا رکنوں کی مرزش کسیلے سنت احکام نا نذکئے بُن کامتمرطرنقہ یہ ہوگیا تھاکہ مرہٹوں کے ساتھ مل کر رمایا برطلم و تعدی اورمسا فروں اور رام وُں کولوٹنے اور مارنے میں ٹرکیجے اورحدنيت تحاس اثنارمين نوام غفرت أب ايك روزنما زممه كوتشريف ليجاري تھے کہ غربیوں نے غلہ کی گرانی کی فریا دکی۔ نواب نے فورآ دارو نہ دیوانخانہ كوتاكىدى ممكم ديا كەدەكرورى سے اناج سنتا بيھنے كا محسالكەلے - ورنه معزول کردیا جائے. داؤد فان کے کا ریر دازوں نے یہ وتیرہ اختیار کیا تھا کہ وہ ہر سال جاگیر داروں اور رہایا ءیر گنات سے مبس لاکھ رویے بصیغہ ملعداد<sup>ی</sup> وصول کرتے تھے ۔ ا دراس میں مرف دس لاکھ روسے تو مرکا رمی دالل کرتے تھے اور دس لاکھ رویلے نو دہفیم کر جاتے ۔ کوئی شخص ان کے اس تفلب و تعر کو پوچیتا ممی نہ تھا ۔ جب مغفرت آب کو ان کے کفایت شعار متصدیوں اور دلوا

كعيكرن في اس تغلب كى خروى حس كا تقرر محمدً اعظم كى حكر موا تعا ـ تونوا ب كو عصة کیا اوران بدعنوا بول کو دورکرنے کے کئے ویوان کھیکون اور تو سخانہ کے واردفه محرُغیات خان کو تقوهری سی فوج دیمرشاه گدُه اور انبط دخره برگنات مطرف روانہ کیا۔ان کی روانگی کے بعدجب نواب کو یہ خربینجی کہ نیوسا کے اطراف وجوان جن مرموں کی جاگیرہے۔انموں نے مبعیت اور سانان جنگ مہیا کرکے میں تے فوجدار کے ساتھ شوخی اختیار کی ہے ادران کی اماد کے لئے احدیگر سے مجھ مرموں کے مردار آنے واسے ہیں۔ تو اس وقت ، شوال سلالا ہم ی کو مچم ہزار سوار پانچ ہزار بیادے ایک سوسوارا درمیں ترمیں ہماً ہ لیکر نواب مفرت آ برات خام بلن کی طرف روانہ ہوئے . اور رودگنگ کے کنارے جو مین سے قریب ہے دی دن مقام کرے اس جانب کا تام انظام فرایا ادر بیاں سے وہ ثا وگده اورانبره كى راه سے روان بوك .ان كے رعب و وبد بسے مرموںكى یہ مجال نہ ہوئی کہ برسرمقابلہ ہوتے۔ آمد کی خبر سنتے ہی بجز فرار کے اور کھے ان سے بن ندآیا۔ مقابل اور مقالل کا جو فاسد ارا وہ ان کے ول میں تھا وہ پورا نہوا۔ دكن كى محومت كے دومرے سال جب وہ مين كا بندولبت إدراتا کے اور بگ آبادیں دائیں آھے۔ تواس وقت انھیں یہ خبر پنجی کہ اب می کیمی کھی مرہے وور ورا زمقے مول کے آنے جانے والوں اور تام وال کے قافلوں کولو کھنے ارتے ہیں جانمے مورت اور گجرات کے تاجر جو تجارت کے مال سے بندیاں بحرکرا درنگ آبا و کو ارہے تھے وہ لوط لئے گئے اور مقرونی محرارہم بترزی خشی سرکاراور وا قد مخار بکلانہ بھی تھے۔اس کے ملا دہ بر ہان پور سے کچھ پر در شین عورتی مبلیوں میں سوارا ورنگ آبا و کو آبری تعین که گوار کا وس رگست، ا ورجگ آبا دیکے قریب اتفی معی مرموں سنے بوٹ لیا اور تام مال وزفیران کا

مجھین کے گئے ۔ اِسی اثناء میں دوتین ایرا نی مغل سوداً گریمی مرسوں کی لوط مار کے سٹار ہوئے جوبیدر کی چھیٹ وغیرہ اشائے سوداگری لئے ہوئے میدر آباد سے آرہے تھے۔ان واقعات کوسنکر نواب مغفرت آب کوسخت رہنج ہوا۔اس کے ساتہ ہی یہ خبر می پنجی کہ مرہلے جالز کے اطراف میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب تو نواب مغفرت ماب مسفيلة بوا فراً بها درخان عرف ارميم فان كوكا في فوج د کر تنبی کے لئے پہلے رواند کیا بھرخود معی ان کی قرار دائعی برکوبی کے لئے دوا ہوئے ۔ داست میں ووٹین روز کے بعد حیدرقلی خان بینیا سیسخص دربار دہلی سے دکن کا دیوان مقر ہوگیا تھا اور اس غرور میں متصدیوں اور کرور ہوں سے بہت سخت گیری کرتا تھا نواب مغفرت آب اس کی بیجا حرکتوں پر ایک و فعین وتهدید بھی کرچکے تھے۔ یہ جا ہتا تماکاتشکرکے ساتھ ہم رکاب رہے اوراسی لئے لینے سابقہ کی مفقرسی مبعیت لیکر سلام کے لئے ماضر ہوا تھا۔ گرجان فٹاں خان میز کویه حکم صا در ہوا کہ ان لوگوں کو سلامی کا موقع نہ دیا جائے غرض ویوان دکن ترقیع کیا کوسخت ولت ہوئی اوروہ بلدہ میں واسیس آیا۔نواب بھی مراموں کی مرکوبی سے فارغ ہو کر منطفر ومنصور اور نگ آباد میں رونق افز ا ہوئے۔

اسی سال دیرگراو کے زمیدار نے کچہ سنید ہن اور چار چیجے تحفہ مجے
اور بین کے فوجدار نے ایک بڑی مجلی جس کا درن میں سیر تھا بطور پدیسکے
میں کش کی۔اور دونوں صاحبزادوں لینے میر محراً بناہ فیردز جنگ بہا درا در میرا میں
ناصر جنگ بہا در کے فقتے کی برسم مجی بڑے ترک واحتیا میں اداکی گئی۔
خسست میں دعوم دصام کرنا شرعا تو جائز نہ تھا۔ گرائس و تب کتا م ہندوستان
میں یوسسم عالمگر تھی اوراونی اوراعلی سب اس کے پابند تھے۔ اس برم میں
تقریباً سوخلعت نواب نے اپنے عہدہ داروں کوعطا فرائے۔اسی سال کے
تقریباً سوخلعت نواب نے اپنے عہدہ داروں کوعطا فرائے۔اسی سال کے

آخری نواب مغفرت آب نے حیدرقلی خال کو دیوانی بربان پورسے معزول کیا ہوا د خا ہ کی طرف ہے اس خدمت پر مقر تھا۔ اگرچ شخص مہت کو ضابط دال اور کار دال تھا اور اس نے اپنے فرائض منصبی مبی پورے طورسے انجام دے تھے ۔ تا ہم وہ میر مطر سے جس کو با دشاہ کے مزاج میں بہت دخل تھا ساز وباز رکھتا تھا اور اس کی حایت پر مغرور مبور اپنے انتحر اس کے ساتہ سخت گری رکا تھا۔ اس کی ان حرکات سے تھا۔ اور خود خونیاری میں جوجی چا ہشا کر میستا تھا۔ اس کی ان حرکات سے نواب منعزت آب کو رنج پیدا ہوا اور اس مغرور کو پہلے دیوان خان میں بلواکر محرف اس کی خود سری اور سخت گری کے فراب نا مان اور معداللہ خان کی معرفت اس کی خود سری اور سخت گری کے نامیت نوب ان حرکات سے محرف خوا ہی ان حرکات سے محرف خوا ہی اور سخت گری کے برطن کو دیا ۔

اسی مال مبارزخان نائب صوبحیدر آبادنے نواب کی مدستیں یوسف بیک کے ہاتھ تھا نف روانہ کئے جس میں تلکا رحمینے بینی شیشہ کے عرف وغیرہ اسٹیا بھی تھے .
عردف وغیرہ اسٹیا بھی تھے .

اس تموڑی سی مت میں نواب مغفرت آب نے رات دن کی مخت شا سے دکن کا ایما انتظام کیا کہ دیران طاک میں از مرنو تا زگی پیلا ہوئی اور رعایا کو اطمیان اور آسودگی عاصل ہوئی۔ پونکہ اس سے پہلے امیرالا مرانے مرسوں کی چوقد دصول کرنے کی اجازت دے دی تھی اس لئے ان کے دست بردو ظلم و تعدی سے رعایا کو آرام نہ طما تھا اور داؤد خان بنی کے زمانہ صوبہ داری میں تومرکیوں نے برگٹ الٹور کے ایک موضع میں ایک جھڑنا سا قلد استحکا مرکیا تھ تعریر لیا تھا اور اس بر تو میں بھی جیڑھائی تھیں۔ اس قلد کو انموں نے ابنی لوٹ ار

ہوتے تھے۔

جب نواب مغفرت آب اورنگ آباد می تشریف فرا موسے تواموت ایک عمیب دا قدیش ہوا جس کی تعقیل یہ ہے کہ گنگاجی اور سنای جی سرداران مرفع نے نصرت پورا در را جدعرکے علاقوں کو لوٹ کر قلعہ انٹورمیں تیا مرکیا اورما نوحی نا می اسی توم کا دومرا سردار ان کے خلاف تما من نے کچہ صعبت اکمٹا کرمے ان کے مقابلہ کا ارادہ کیا تھا۔ اس اثنا میں را نوجی نے کا لونا می کمالیٹدار کی وساطت سے محر انور خان ضلعدار انٹور سمو بیری و بینا پورے کمک طلب کی ۔ انور خان اس مرسلہ سردار کی ا مداد کے لئے بھولیری سے روانہ کیا اورراست مي اس كويه خرلي كدرا نوجي اور گنگاجي و غيرمي با ميم مصالحت مي ہے جن کی منازعت مرف ظاہری تھی اس خرکورسنکر انور نان واہی ہوا دو اپنی ملیل معیت سے ان مرمٹوں کی کیر نوج کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنتھا تما گر انورخان نے کا بوکونا ما قبت انٹی سے قید کرلیا جو اس کمک کے مقالایں واسطه تما ا در جراس سے پہلے بھی خان موصوت کے ساتھ بغرض حصول لازمت نواب مغفرت آب کی مدمت میں ما مربراکرما تھا۔ مربٹوں نے اسکے مقد ہونے کی جربار کمنت اجتاعی تین مرار سوار دل کے ساتھ انور خال پر حلی اورخان مومون کے ہوش ومواس جاتے رہے اور اس نے کا لوکوفد ر ہاکر دیا۔ گرخان کی اس کا رر وائی سے مرموں کو اس کی کمز وری تابت ہوئی اور انوں نے براُت کرکے خان موموف کوگر نتا دکر لیا ۔ ا در تیدی بناکر قلعہ انٹور میں رکھا بہ اس داقع رکتاں کی خبرزواب مغفرت آب کو ہو ہی میں کی دہیے لك مين اكثر فتنه إن نوابده بدار موكئ تص توانون ن فرابها در فال عرف ابرائسيم فان برادر مراد خان بني كو مرمول كى مركوبى كے لئے جار نم ارسوار

اور دو ہزار میاوے برق انداز دیکرروا نہ کیا۔ ابراہیم خان اس فوج کولیکر طری سر کیاتھ پلاسی گھامے کے قریب بینجا۔اس کی جمعیت وشمنوں کی نوج کے مقابلہ میں کم تھی اس کے علاوہ بارش اور ہوائے تمذینے آلات آتش باری کوسکار کرد! تھا۔ آخروہ مرہٹوں کے محاصرہ میں آگیا۔ اور نواب مغفرت آب سے کمک طلب کی . نواب مدوح نے فوراً تمام سرکاری فوج ا ورجمعیت متعید وغیرہ کوجع کیا ادر ا پنے برے بمیط محدٌ غازی الدین خان کوجن کی عراً سوقت نوسال سے ریادہ نہ تھی اس فوج کائرسیں مقرر کرکے ابراسم خان کی کمک کیلیئے روانہ کیا ہم خیات خا واروغة تونيا ندمها مبزاده كى آليقى من اورميرمرزا خان ان كى مصاحبت من بغرض شویٰ ما تھ کردئے محکے تھے جب یہ سرداران اسلام عجلت کے ساتھ مرہوں کے قریب بنیج توان کے ہوش وحواس باخت، ہوگئے ، اور فوراً بھاگنے کا اراد مرافیا گرالوجی سردلیک تصبیمینرک سجهانے بھانے سے جو نظاہرائی اسلام سے موافقت رکھتا تھا ور باطن می مرجوں کا طرفدار تھا دہ ایک روز شا ہی فوج کے مقابله می شمیرے اور چوروں اور لواکوں کی طرح شری شکل ووشواری سے اردائی اردے گر دوسرے روز ان کے یا وُں مذجمے اوروہ لومرطوں کی طرح بھاگ تخلے . کشکر اسلام نے انٹی کوس مک ان کا تعاقب کیا گردہ حیکٹوں اور پہاڑوں میں جو ہول كى طبع جاچھے ال اسلام نے قلعہ الموركو گراكرزين كے برابركر دیا . اور اسى طرح جہاں کہیں ان کے اور قلعے وکھا ئی وے ان سب کومسار کرویا۔ اس اوا تی میں . نغیم کا بہت مال فاتمین کے ہاتھ آیا . گھوڑیاں گھوڑے . اونٹے ۔ ہاتھی دغیر*ہ* سب اس الما غنیت میں واخل تھے۔جب مها جنراوہ غانری الدین خان مرہٹوں کُوِّعت وكر منطفر دمنصور عافر خدمت عالى مومع - تواس وقت محدٌ غياث خان [اليق اور مسیب مزا خان نے نواب مغفرت آب سے یہ سفارش کی کہ پیلے سل احزاد

یفتح نمایاں عال ہوئی ہے . مناسب ہے کدان کو فیروز مبکک کا خطاب دیا جائے جو غازی الدین خان کے خطاب کاضمیر ہے . نواب نے اس سفارش کے جواب میں فرایاکہ انشاء اللہ دیا جائے گا "

اس نتے کے بعد تواب مغفرت آب کے سینہ میں پھوٹوا کلامب سے مزاج سخت ناساز ہوا۔ درم آگیا ریم ٹرگئی۔ بیزنا نی ادر ہندی دونوں تسم کے طابع سے کچھ کمی نہ ہوئی۔ آخر کارایک بورہ نے جو گجرات سے اتفا قا آگیا تھا ایسا حکی علاج کیا کہ بسیس روز میں اس کا نشان کک یا تی نہ رہا ، نواب نے اس طلاج کیا کہ بسیس نمات پاکر بجورے کو جا نہ کی میں خوا یا اور یا نجرار پانسوروپ بواس کے ہم دزن تھے اس کو حوالہ کئے۔ اس نقدر تم سے علادہ اس کو خلعت بواس کے ہم دزن تھے اس کو حوالہ کئے۔ اس نقدر تم سے علادہ اس کو خلعت بھی دیا۔ اس صحت یا بی کی تقریب میں نوروز کل جن منایا گیا شہر میں روشنی ہوئی اتسام اقسام کے کھانے تقیم ہوئے۔ طاز مین کو حسب حیثیت خطاب انعسام ظلعت۔ جاگیز جوام فیل ہے۔ وغیرہ عمایت کئے گئے۔

تحمینکر طوخاندیں لایا جائے اور اسے تا زیانے بارے جائیں۔ اور اس تراث پرہ خبر کی یا داخش میں اس کی موجبیں اور واڑھی بیٹاب سے منڈوادی جائے اور بھراس کو گدھے پرسوار کرکے شہر میں بھرایا جائے۔ اس حکم قہرآ میز پر نوراً عمل ہوا دروغکو اخبار نولس کوسخت مزالمی اس واقعہ سے ثابت ہے کہ اس زمانہ میں جھو لئے اخسبار نولسوں کو مہت ہی سخت مزائمیں دیجاتی تھیں۔

مرہٹوں کو تحت وینے کے بعد نواب مغفرت آب نے غازی الدینیان ٹہا کو خلعت فاص مرچ مرص گرال بہا عنایت فرمایا اور ان کے منصب میں پانچینیک ذاتی اور یا نسوسوار کا اضافہ کیا گیا۔

انفیں دنوں میں آلوجی سردسی قصب سرحب نے کھنڈ وجی اور بہار یہ مربوں کے

ہاتھ سے اپنے کرداد کی پوری سزایا ٹی تھی نہرار سواد کی جمعیت کے ساتھ محمد غیاش فا

گی وساطت سے باریاب شرف طازمت ہوا اور یہ وض کی کھنڈ وجی نے بھا میں
قلعہ بناکر اس میں اپنے متعلقین کور کھا ہے اور سورت اور احد آبا و کے بندروں کے
قافلہ کو وظاکرتا اور ان اضلاع کی رطایا پڑھلم و تعدی ڈھاتا ہے۔ اگر سرکا رخوڑی سی
معیت کو کسی افسر کی سرکردگی میں عنایت فرائیں تو ان طالموں کا انتیسال کردیا جا
تاکہ رعایا دورودداز کو ان کے جورو جفاسے راحت د آرام ماسل ہو۔ آپ نے اس
درخواست کو منظور کرلیا اور عرفان کو ایک نہرار سواد دیکر اس مہم بر شین فرمایا۔ نواب
کی اس فوج نے کھنڈ وجی کے قلو کو منہدم اور اس کے معلقین کو قید کرکے نواب
کی اس فوج نے کھنڈ وجی کے قلو کو منہدم اور اس کے معلقین کو قید کرکے نواب
کی مان فوج نے کھنڈ وجی کے قلو کو منہدم اور اس کے معلقین کو قید کرکے نواب
کی مان نورج نے کھنڈ وجی کے قلو کو منہدم اور اس کے معلقین کو قید کرکے نواب
کی مطاب شرف عال کیا ۔ اس کا میا بی کے صلا میں نواب نے اس کو منصب

اسی اثناء میں نواب منفرت آب کے اقبال سے دہنا جی جا روسیا بتی نے جو سرداران قوم مرمٹ میں بہت مشہور معروف تماجس نے اور نگ زیب کے زمانہ

کیا کچہ آفتیں نہ دُصائی تمیں خود نجودآگر نواب سے لاقات کی اور طقہ ملازمت میں داخل ہوا نواب نے اس کی بڑی عزت افزائی کی مہنت نہرار سوار کا تھب ادر علم و نقارہ مرحمت فرایا۔ اس کے ساتھوں کو مبی حب مراتب منصب عطل فرائے اوراس کے ذاتی خرج اور اس کے رفقا کی تنوا ہوں کے لئے مجالگی کے نواح میں ۲۲ لاکھ کی جاگر عنایت فرائی۔

اس اُنامیں عزت میگ خان نے جن کا جدید تقرر عبدالنبی خان فوجدا مدہ ادی کن کرناٹک کی جگہ ہواتھا اور نہرار سوار کے ساتھ اپنی فدمت متعینہ پر روانہ کر د مے كئے تھے جائزہ لينے ميں عبدالبي كے ساتھ جنگ كى اوراس كتت وخون مي اس کوستست فاست نصیب ہوئی۔ اس خبردحنت اثر کے سنتے ہی نواب بغرض أتظام كرنائك كى طرف روانه هوك - اورجب وه انبرك مقام برنسج تواس وقت الفي حين على خان كے تقرر كا حال معلوم ہوا جس كو فرخ سسير ف ان کی جگه دکن کی موبه داری پرمقرر کیا تھا۔ اس وقت پانجبرز باں زو خلایت تھی اور بعدازاں ان کے کیل کی تحریہ سے بھی اس خبر کی تصدیق ہوئی جو بغرض اخبار سانی یا کہ تخت میں معین تھا. نواب مغفرت آب اس خبر کی تصدیق کے بعدا ورنگ آباد خجمتہ بناد کو وائس آئے . اور مصلحت وقت کے لحاظ سے کرنامک جانا مناسب نہ جانا۔ اور نگ آیا ویں آنے کے چند روز بعد فرمان شاہی صاور ہوا۔حبس میں حسین علی خان کے لئے موبہ داری دکن اور نواب کے لئے حضوری وربار کا حکم مقا التلاث من نواب مغفرت آب اورنگ آباد سے اپنی تام فوج لیکر دملی کورواز مرکئے اور راہ میں مقام بربان پور تا پتی کے کنا رے چند مقام فرائے اور تریف مگ خا کومس نے صوبہ دار برہان بور کوقتل کیا تھا معزول کرکے اس کی مگر ظفر محکر خان کو

ا د حرطفه مخدخان کومور واری بربان پوریه مقرر فرها کرنواب مغفرت آب تو دار اسلطنت دلی کی طرف روانه بوئے۔ اورا دھر ساللہ بحری کو امیرالا مرامیسن علی شاہماں آباد ( وہلی ) سے دکن کی سمت راہی ہوا۔ راست میں دوکوس کے فاصلہ يرجب يه دونوں امير سنيے - تواس وقت امير الامرانے نواب سے الاقات كايمام بمیجا بگرا فوں نے عزل دنصب کے عار ا درمصلمت وقت کے لا کا سے قرل ن کیا ۔ اور وم کوچ برکوچ کرکے دارالخلافت میں واصل ہوئے ۔ باریا بی حضور کمی قت بادشاه نے ان سے بہت کچھ عنایت آمیز باتی کس ادر طعت خاص جار قبہ مرحمت فرا کے۔اس کے بعد امیرالا مراکا بھائی عبدا للہ خان قطب اللَّف يراعظم نواب سے ملے کے لئے ان کے مکان برآیا اوران کے عزل کی نسبت بہت کچھ معت درت کی اورکهاک و رحقیقت وزیر اعظم آب بین صور واری وکن کی اسل کیاہے بعض ضروری مسلمتوں اور فیا دوں کے وزنع کرنے کی غرض سے اسپرالا مرادکن روانه کئے گئے ہیں اب آپ جہاں کی صوبہ داری کولپند فرائیں عاضرہے "جو کُوامو در بار شابی کا رنگ بگرا مواتها . اور جارول طرف نفاق اور خود غرضی کا بازارگرم تها ادر حکومت کے لون کی کھے حسد نہ تھی ۔ وزیر بھی نفاق و کرمی وو باہوا تھا با دست ه اور وزیرے ورسیان ختنه اور ضاد کی آگ بھر کتنی جاتی تھی۔اس کئے زاب عالیخاب نے صلاح و تت پرنظر کرکے سبول مراد آبادا در دیگر برگنات کی صوبرداری قبول کر لی اورسیروشکار کا بہانہ کرکے دہلی سے روانہ ہوگئے۔

سلتالاہمری میں جب تطب اللک نے اپنے بھائی امیرالا مراکو جودکن میں تھا فرخ سیر کی سازش اور در پردہ استیصال سا دات کی کوشش سے اطلاع دی مرالامرا نے خانئ ڈئمن سے خات یا نے کے لئے بیرونی قدی ڈئمن کے لاپ کیا اور راجہ سا ہوکو دکن کے جد صوبوں میں چوہند و صول کرنے کی سندا پنی مہرخا میں سے لکھدی اور

اس کے کمال داروں کو ہر گاری تھ وعول کرنے کے لئے مقر کردیا۔ اس خود فرضانہ کا ردوائی کے بعد جس کے نتائج سلطنت کے حق میں بعد کو بہت برے ثابت ہوئے وہ وارالسلطنت دہلی کوروائہ ہوا اور فرخ سے کوقید کر کے اس کی جگہ دفیع الدہ کتا تو بطحایا۔ رفیع الدرجات تین جینے کئی دن کے بعد مرض سل میں مرکبا بھر دفیع الدولاکو تخت شاہی دیا وہ تین مینئے بھی نہ جیا۔ اس کے مرفے کے ببد سیدوں نے محدثاہ کو ساللہ ہوی مینی تقددہ کی بندر بہریں کو تخت شین کیا جس کا ذکر جا بجا آئے گااس زیاز میں نواب مغفرت آب دہلی میں تشریف فراشے۔ اور زیانہ کی نیز گھول کو دکھکر افران میں نواب مغفرت آب دہلی میں تشریف فراشے۔ اور زیانہ کی نیز گھول کو دکھکر افران نے ایس انقلاب میں مادات نے ایس مراد آباد کی صوبہ داری بادہ پر مقر کیا اور تو اس تقرب کو تا اس انقلاب علی سے بجنے کے لئے بغرض کنا رہ ششری دوری درباد اس تقرب کو تو اس انقلاب علیہ سے بجنے کے لئے بغرض کنا رہ ششری دوری درباد اس تقرب کو تول فرایا یو ابند وابست کر لیا۔

مع البحرى من نواب منفرت تأب في ازراه دورا ندشي سوارا در بياد منفرت تأب في ازراه دورا ندشي سوارا در بياد منفرت تأب في المركا كذ كلك الوه مين جونكه بنظمي هم اس لئے فوج كى زيادتى فرورى ہے ۔ گرا من كارروائى كوشروع ہوئے سات آ في حينے بهمی گذر في د يائے ہے كوشين على خان اميرالا مراكى تيز نظراسس كو تاركئى جو اسس دقت مرف نواب ہى كوا بنا مدمقابل سمجيا تھا - اس في نواب عاليمباب كى فرف سے برگما ن ہوكر ان سے استیم اس كى فرف روى تاكم ان ہوكر ان سے استیم الى فکر شروع كردى تاكم ان كى فرف سے جو خد شرق اس سے ده خارخ البال ہوجا كے ۔ اور مهند دستان ادر دكن كى مكومت كو نيوكسى خوف اندشيد كے اپنے حمب دلخوا ہ سرانجام دے اس مقصد كے يول كرنے كے لئے اس نے مير پائسى اختيار كى كہ قديم عہده دارول كا مقصد كے يول كرنے ديولكى عام نے مير پائسى اختيار كى كہ قديم عہده دارول كا مقصد كے يول كرنے ہے اس ادر تغير دشيد كرا كيا جائے ادر تام شرى خدمتوں پرائينے درخت دارادر

متوسلین رکھے مبائیں۔اسی بنا پر برانے تعلقداروں کو موتوف کر دیا . مینانچہ مرحمت نا کو جو ما ندوا ور معار کا قلعدار اور فوجدار تما عن لرکے اس کی مگہ خوا مم قلی خان کو نصب کیا۔جب یہ نیا تقرر یا فتہ شخص اپنے علاقہ مقررہ کے قریب بہنچا تو مرحمت ما نے سلطنت میں انقلاب وجمعیراس کو جائزہ دینے سے تُساہل کیا ۔ اس خرکے سننے سے سا دات کو طرا غصد آیا اور انفون نے مرحمت خان کی حشیم نمانی کی اور نوا مغفرت آب کو لکھا کہ خواجم قلی کوفورا قلع سپرد کرادیا جائے ۔ نواب عالی جناب نے سادات کی خاطرسے مرحمت خان کوحس سے قبل ازیں رابطہ اتحا دا ور در تتی تھے۔ ا پنے یاس بلالیا اور باعزا زتام اس کو اپنے پاس رکھا کیونکہ جو مخالفت فرانشا کی اس سے سرز د ہوئی تھی اس کی وج سے وہ در با رمیں حا فرنہیں ہوسختا تھا جب ما توہ کے ایک زمیندارسترسال نامی نے مرکشی اختیار کی اور وائگیرہ کے تلو پر قبضہ کیا تو اس کی مرکوبی اور قلد کے فتح کرنے کے لئے فرا ن شاہی بنام نواب عالیمباب صا در ہوا۔ اور انھوں نے اس مہم پر مرحمت خان کواکمناسب فوج دیکرروانہ کردیا۔ مرحمت خانِ نے بہت جلداس قلعہ کو بڑی کوشش اورنفشا سے تسخیر کیا اوراینی لیافت و کارگزاری و کھائی کراس من خدمت سے بھی سادا کے ول اس کی فرف سے مان نہ ہوئے بکین زاب مالی جناب نے جو اس پر بزرگا نہ شفقت رکھتے اور اس کے ساتھ دوستانہ برتا و کرتے ہتھے ما اوہ کی صوبہ داری کا بندوبہت اس کے سپرد کردہا۔ مرحمت خان نے بھی بلی توم سے مک مالوم کے نظرونس کا کام انجام دیا ۔ مفدوں کی قراروا مرکوبی کی اور برگز میندری سے میندامراض کوجو مف ول کے معیادادی سنے ہوئے تھے برباوا ور نماک سیاہ کرویا۔ اس وقت فتنہ پردازوں کو جرسا دات کے اردگرد مع تھے نواب مالی جناب سے بھراکانے کا موقع لا۔ اور انموں نے

الوہ میں زیادہ فوج جمع ہونے اور دیبات شاہی کے برباد کرنے کی خبریا مرالامرال حسین علی خان کے کان تک سنچائیں۔ حس نے فوراً نواب عالی جناب کو یہ کارمیجا کہ میں جاہتا ہوں کہ دکن اور دیگر پرگنات کے انتظام کے لئے مالوہ میرا مقام تقر بنایا جائے۔ اس لئے آپ اکر آباد۔ الد آباد. بربان بور۔ ملتان ان میں سے جس جگہ کی صوبہ داری لیسند فرائیں اس بر آپ کا تقرر کر دیا جائے ''گرام لیلامرا کویہ نہ معلوم تھا کہ مشیت ایز دی اس کے خلافِ نشا دیک لاسے گی اور اسکی ساری تدبیریں جواس نے نواب مغفرت آب کے خواب کرنے کے لئے سوجی تعیں کمرای کے جائے کی طرح ایک بیونک سے ٹوٹ کر فنا ہو جائیں گی۔

نواب مغفرت آب کو اس تحریر کے پڑ ہے سے سخت ترد دویش ہوا ، ای د بالا ا ادہر زواب نوج کے خرج کٹرسے زریار ہو گئے تھے اور مالوہ سے تیا طانے كى دجه سے تقل ربع كے عال الته سے جاتے تھے كيونكه اس كك مي آيدنى سرکاری کے لئے یہ عدافعل شار کی جاتی ہے۔ اور ادسرسید ولا ورخان بوندی کی فتے کے لید فوج لئے ہوئے راج تصیم سنگرا ور راج کے ساتھ محوثه میں سکونت ندیر تھا اور حسین علی خان کسے اشارہ سے مرکت کرر ہا تھا۔ان واقعات پرنظر کرنے کے بعد نواب عالی جناب کے روشن دماغ میں دوخیال گزرے۔ ان میں سے ایک تویہ تھا کہ تعلقین کو کسی مفبوط تلعہ میں میرز کررامہ ج سنگیسے ساز بازکرنا جائے اور علانیہ سادات کی مخالفت پر کمرکبۃ ہونا یا ہے۔ چانچ اسی خیال کی بنا پر انموں نے مغل علی خان کو رام ہے سنگر کے پاس بھیجدیا اور اس کا ما نی الضمیر دریا نت کیا گر راجه ندکورنے ان کے پیام كأكيه الميان تخش جواب نه دياحس سے يہ تجویر ملتوى رہى ـ نواب كا دوسرا خیال یه تماکه دکن کوچدینا جائیئی کیونکه مبارز خان ناظم میدر آبا دسنے اینے

ایک معتد محرعلی نامی کے زیافی یہ بیام مجیعا تھا کہ اگر آپ وکن میں تشریف فرما ہوں تومیں میں باوشاہ کے خون کا اتقام ساوات سے کینے کیلئے متعد ہوں ًاوھر مِندرسین ولد دمنا جا دونے بھی آپ کو اسی کا م کے لئے بلایا تھا۔ اور نواب <del>ک</del>ے ایک خیرخوا ہ محد غیاف خان کی رائے کا میلان کمی اسی طرف تھاکہ ساوات سے فرخ مسیر کے خون کاعوض لیا جائے ۔ آ خرکا ران دونوں بیلووُں پرسو پچھکر نواب نے مثق آخرکو ترجیح دی ادر دکن کو چلے حانے کا ارا وہ کیا۔ اسپرالامراکی عحرر کا کدورت آمیرَ حواب کھے کر نواب نے روانہ فرما ماحس میں بیشعر بھی تھا۔ من بے دفانیمر بو فائی نور مشسم من چرک شانیم کشامی خور مشس استجوز کمے مطابق نواب مغفرت آب نے ابوائیرخان کو بغرض اللب مرحمت خان کے اس محصیا مواسونت نوالہ (محوال) م مقیم تھا۔ جب يررداركاميًا كے مقام رينواب سے آكر لل تواس وتت نواب جار نبرار سوار جرار اور سرواران ناماركو اینے ہمراه لیكر وسط جا دى الاحر ممالك لله مطابق ایرلی منا عیری می سرونج سے روانہ ہوئے اوراس روانگی کیوم قعد حضوری اور مبند دلبت اضلاع مشهور کی بیان سے کچھ فاصلہ پر منبیکر تھے نواب مغفرت آب کاہٹیا میں والیں آئے۔ اور پھر بہاں سے دکن کا رخ کیا اورلبرعت تمام كوج وركوج ا وحركو روانه موكحك أ

نلار کی خ کا افغالی کا اور میں قلد اسپر رہایت خوش تدبیری سے قبضہ کیا جس کی اللہ کی خطات اور مجل کی دج سے فوج ادر منصبدار د کو تنخوا ہیں برابر نہیں منجی تھیں اور اس دج سے وگ اس سے ادا ف تھے نواب نے اس واقع کی خبر پاکر ایک جیلہ کو حس کا نام خسر وتھا پہلے اس قلعہ فواب کی فتح کے لئے روانہ کیا ۔ اس نے قلعدار کے تشکر لویں اور ملا زمو کو نعام د

اكرام كالابج ولاكرمطيع كيا اور قلعه كي فتح كا مزوه ارسال خدمت كيا گرنواب كواس كاررواني سے اطميان حال نه جوال انہوں نے دوبار مخصرو اور ميرخيط الله خان کو قلعہ کے حفاظت کرنے والوں کے یاس جیجا۔ وہ مجی کشکروں اور رہا یا سے عدویان مضبوط کرکے واپس خدست عالی ہوئے۔ جب نواب مغفرت ماب کے نعمے یا ندار کے میدان میں نصب ہوے ۔ تواس دقت قلعہ آمسیر کے سرداران ساہ وہتقال کے لئے حاضرہوے ۔ اور نواب مالی جناب کے لوگول سیردگی تلعه ندگورے لئے اپنے ساتھ نگلئے ۔ گرطالب خاں تلعدار آسیر قبغیہ میغ پرراضی نہ ہوا اور مانعت محمے ساتھ میٹی آیا۔اس واقعہ کی خبر ملنے بر مرمت خان اینے ساتھ چار طرار تیزر بان اور ذی فہم اشخاص کر لے کر نواب سے رخصت ما كرك طالب خان كے ياس آيا اور با ہرك اس كوير بيغيام بھيجا كرمي تم سے کچہ خیرخوا ہی کی باتیں کہنے کے لئے آیا ہوں ۔ طالب خان لنے اس کے طوبی یہ کہلا صیا کہ کچھ مضائقہ نیں آپ صاحبوں میں سے کوئی ایک خص آ مے ادر جو کھے کہنا ہو کہے "مرحت فان مسيد ميب كوساتھ ليكر طالب فان كے إس آيا اوراس كواثبي طيح اونج نيج سوجهاكرا ورنوف وطمع دلاكرطرغا وكرتها قلورمح سیر دکرنے پر راضی کیا . اور بہت کھے تسلی اور دلاسے سے کام لیا . الکال خوہ سن ندور کویہ قلعہ نواب عالی جناب کے تحت تعرف میں آگیا اور وور سے ون نواب مدوح بإند ہار کے مقام سے کوج فراکر خوا میں تشریف لائے۔

تلعہ آسیر ریواب کا قبضہ ہونے کی خبر پاکر محدانورا سندخان دیوان رہا کہ رہائیدی ا جو محدانورخان ناظم صوبہ ندکور کا نائب بھی تھا بہت گھرایا اور برج و بارہ کا اتفام کرکے شہر کے دروازوں پر اپنے نوکروں اور منصبداروں کو متعین کردیا۔ او ہر محدانورخان ناظم مربان پورجواس وقت عالم علی خان کے پاس اور گگ آباو

میں تھا اس خبرکومسنکرا ور را ڈرنبہا تیا لکر کو اپنے ساتھ لیکر دوروز اور ایک ثب کے قلیل د تفه میں بربان پررآیا ۱۰ درشهر کی حفاظت میں بہت سعی و کوسٹش کی بگر نواب مغفرت آب نے اپنی اقبال مندی سے بوساطت محد خیات خان اکثرا عیان و ا تسرا ن منسهرا ورنیزرا وُرنبها تیا لکر کوخفیه طورے اپنی جانب کرلیا اوراً دہرشہرکے مرافوں اور ماجروں اور اہل حرف نے جمع ہور محد انور خان سے مصاعت كر كنے کی استد ما کی جس سے وہ نا چار ہوگیا اور نواب عالیجناب سے بصالحت مِش آیا۔ چود ہویں او ندکور کوسٹ ہر ہان پور طاز مان زواب کے سخت تصرف میں آیا ا در مندزین الدین خان کوتواک شہرنے میب انحکم نواب یہ ڈھنڈور ایٹوا یا کہ شهرمي امن وامان ہے۔ دوسرے روزصبح كومحدانورخان نا ظرمر إن يور اور انورالٹر مان دیوان سم ورماکی مالت میں نواب کے پاس ما مر ہوئے۔ اور سعاوت لا زمت مال کی۔ اس کے بعد نواب عالی جناب نے لال باغ میں تیام فرایا اور اہل شہر کوسلی وولاسا دے کرعاد وسولا شھاد زبان مبارک سے یہ كهاكري اينے خدا وندنعت يعنے باوشاه كوأس كے نوكروں كے باتھ سے جيمرانا جارتا ہوں جہنوں نے اس کو اسقدر گرفتا رکر رکماہے کہ ان کے بغیرا بازت وہ ناز جد کر بھی نہیں جا سخنا مبلا دورے امورسلطنت میں وطل دینے کی مجال کی ہوسکتی ہے" بران يورك قبضه وبندولبت كع بعد نواب مغفرت آب في تعلقات کے حکام کی رو و بدل تروع کی انورا سدخان کو معزول کرکے بریان یور کی صوبہوار محمد على اكبر خان كے حواله كى اور تخشى كرى كے جهده پر محدواس خان كى جُدِّ مَتشم خان كا تقراعل مي آيا. اس اثنابي عضد الدوله عوض خان بها ورصوبه والربرارجن كلے کاح میں نواب کی بیومی تھیں تیرہ موسواروں کی جمیعت لیکر نواب کے پانسس ما ضربوے . ان مے ہمراہ حکیم حرتقی اصفہانی مجی آنیے یا نسوسوارول کی جمیت

الم الرب آئے تھے۔

يه خربيني كەمسىيد مالىم على خان مسئكرا جى لمهار ا درمحدا مين خان صوبه دارناند ّ ا کم کثر فوج ساتر تیکر با را ره کارزار اورنگ آبا دے بر بان پور کی طرف روانه موے من اس خبرکے یا تے ہی نواب متطاب نے بعض قبائل کو تو بر ہان ورکے تلعہ ارک میں صیحہ یا اور تعبض کو فدوی خان کی حویلی میں اکھا اور دو مرسے متعلقین کو ا موال واثقال کے ساتھ قلعہ اسسیرکوروانہ کر دیا۔ اورخود لال باغ سے روانہ ہوکر اور دریا ہے تا بتی سے عبور کرکے زین آباد کی طرفِ شرقی میں خیمہ زن ہوہے اسى انتأين يخرمي كحمين على فان كے حكم سے مسيد ولا ورعلى خان غابي بجية جس کے ہمراہ حسین علی خان کو ابن عم شمشہ پرخان۔ 'با برخان۔ دوست محدخان دلادرعلیٰ کا ر دہیا ۔ راج بھیم مسئگہ اور ا جیج مسئلہ میں مات نہرار جرا رسوار وں کے ماتھ نتل بطریق تعاقب نربداسے عبور کررہا ہے ۔ اس وقت نواب کے مقابل میں روتوی نومیں دو مختلف عانبول سے بڑھ رہی تھیں اور دولو دیشمن زبردست تھے۔ نواب نے پہلے مسید ولا ورعلی خان کی مہم کومیرعالم علی خان کی اڑائی ر ترصح دی اور خدایر نوئل فرما**گر توپ نما نه کو محد غیات خان مراشخ محر فاروتی** ا ور دیگر بہا دروں کے ساتھ آگئے روانہ کو دیا اور خود اس کے یتھیے کوچ پر کوچ کرتے ہوے چلے ۔جب نواب عالی جناب کالشکر تعلقہ راج کرا ٹی میں وائل ہوا تواسو ان کے اورسیدولاور علی خان کے شکروں میں صرف دوہی کوس کا فاصلہ تھا ا پنی معمولی روش کے موافق پہلے نواب نے ولا درعلی کوصلی آ میز پیغام بھیجا اور جلال و تقال سے بازر منے سے لئے بہت کچھ سجمایا . گران کی اس آشتی اور سمحمانے بچانے سے کوئی فائدہ مترتب نہ ہوا یہ خوالا مرتیر ہویں اہ شعبان سنه روال کو زاب مغفرت آب نے محبور ہو کر جنگ برا کا وگی طاہر کی اور اپنی

فوج کی صفوں کو ترتیب دیا جگراسی اثنایں نواب کو پیمعلوم ہوا کہ دلا ورعلی توپیخا نیکو قائم كركے كيشت بر تبل كورا مواہد اس حالت كے دريا فات مونے سے نواب نے الس اڑائی میں ایک نئے خدھ جنگ سے کام لیا ۔ مب کا نتیجے دلخوا ظہر یں آیا. اہنوں نے ہا تھی سے از کر پہلے روبقبلہ دور کعت نازیر معی اور خدا وندانیا ے فتح کی دما انگ کر بیوت تام دو کوس راستہ طے کیا جس سے خالف کو ان کے فرار کا کمان گزا۔ اور مجروہ ولا ور علی کی کیٹت کی طرف سے نمو دار ہوسے اِن کی فوخ کو سمجھے سے آتے ہوئے وکھکر دلا ورغلی کے ہوئشس دحواس جاتے رہے۔ کیونکہ وہ تو یہ جاتا تھا کہ نواب کی فوج مقابلہ کی جرأت نے کرکے نتشر ہوگئی ہے۔ ادر اسی خیال سے وہ اپنی جُگه الحینان کے ساتھ قائم تھا۔ اب اس ا مُطّراب کی ملتیں اس كواينا توب خان أسى مقام رحيور الجراجهان وواليلي قائم كياكي عماد ولاور ف اپنی ممبعت کے غروریں توپ نانہ کو دہیں جبولزا اور پیچیے رخ کرکے نواب سے جنگ وجدال میں مصرف ہوا۔ نواب کے تشکرسے بطور ہراول کے عوض فان کی لرف اور محد خیات نمان دو مرے جانب سے بڑھے اور وونوں نے بارا ر کارزا محرم كيا-اس داروگيرس عوض خان بيا موا اورسا دات بارمه اور افغا نوس نے واو دلاوری دی اور راجیوتوں نے محمور وں برسے اترکر رستانہ جنگ کی ۔ اس رووکشت میں عوض فان کے ہاتھی نے رخ مجھیرا اور اس کے اکثر اٹ کری ماگ تنط کروف فان نے با دجود ا تھی کے بھاگئے کے بھی استقامت اور تدہرسے مندنہ بھیا۔ اسی طح نواب کا ایک اور افسرقا در نمان روستائے کے ہاسمی نے بھی را الله الله الله المراس كے اكثرا دى مجى مما تھے اور وہ زخمى مبى ہوا . گر اس نے اپنی تیراندازی سے شمن کے بہت سے کشکروں کا نون بہادیاس ورمیان می ولاور اجل رسیده کویه گمان مواکه اسوفت نواب کے ساتھ جیسات

سواروں اور دد تین سویا ووں سے زیا وہ جمعیت موجو **زہیں۔ اس لئے اس** خود ماريان بالخ بنرار سوار بمراه ليكر اينے فيل مست كو بغرض مقابله نواب عاليجيا کے إضی کے سامنے شرایا ہی تھا کہ ناگاہ اس کے اروکے اور ایک امنی ہوئی گولی ٹری جو کھال کونتی ہوئی با ہر کل گئی. اور وہ بیپوشس ہو کہ ہو دہ میں گریزا فیل بان ہائتی کو منگ سے ہٹاکراس کو ایک ادغی حکہ کے قریب لایا۔ تاڭە دلادر على كونغش سے ا فاقە ہوجائے . ولاورعلى نے غشّ سے چۈنگ كرا در نواب کو اپنے نزدیک و کھیکرا ہے ہاتھی کو ان کے مانب بڑایا کہ ناگا مبندق کی ایک کوئی اس کے بہاو پر ٹرپی اور اس نے اس کا کا م تا مرکز یا۔ مرتمت فا نے ولادر کا ہاضی کیڑے قواب عالی جناب کے روبر دمیش کیا اور نواب نے فوراً شادیانے بجانے کا حکم ما در فرایا گر دلا در علی خان کی فوج کی بہا دری ممی قال دادتھی حبس نے انسر کے مارے مانے کے با دجور میں الوالی سے منہ ندیجیا۔ اور بیستور جنگ وجدال پر قائم رہے۔ یا نسورا جیوت محمولووں سے اترکر میدان جنگ میں بہا دری کا جوہرو کمار ہے تھے۔ اور داد مردی و مردانگی وے رہے تھے۔ القصد ولا در کی فوج کے جار نرارسوارا درمیا دے اس الوائی میں ارسے گئے اور نواب مغفرت آب نی طرف تا می توگوں میں سے من بخشی فان اور تبرز فان ہی کام آئے اور عوض فان بہا در محد غیات فان ع زر مک ورقا در دادخان زخمی ہوے ۔ گرمان سے محفوظ رہے ۔ اس الحاتی کے بعد نواب نے فرار بول کا تعاقب نہیں کیا اور شمن کے مجرومین کے زخموں کی مرہم ٹی کے لئے جراح مصحے اور ہرخص کے حال کے موافق اُس کی تیار داری ك النفي بونے كے بعد جب أنبول نے نواب كى ذرى سے الكاركيا . توانييں زاوراہ وی زمصت کردیا گیا۔ نواب مالی جناب نے دونوں مان کے کشتوں کی

تجنیز بخفین کا محم دیا تھا۔ چانج فوج مخالف کے مسلمان کشتے توان کے ذہری کو کے موافق دفن کئے گئے اور ہند ومردے راجہ اندرسنگر کے اہتمام سے بلائے گئے . شعبان کی بائیمویں تابع میدان جنگ سے روانہ بور لواب تفرت الم خطا نے جمونت باغ میں قیام فرایا اور اس مقام براپنی سباہ کو العام واکرام عطا کئے ۔ اس لا ابنی میں جا ال غنیت ہاتھ آیا تھا اُس میں مرت توب فانز اور ہائمی کئے ۔ اس لا ابنی میں جا ال غنیت ہاتھ آیا تھا اُس کو عشل دیا گیا ۔ بلکہ نواب نے نورسیا ہوں سے قمیمی چزیں خرید کرکے امراکو عطا فرائی تھیں ۔ لوائی میں ۔ لوائی میں راس کال (ھلک) اور فی راس کو کہا کہ کو گوا اور گی آس کو حب ضا بط براب نی راس کال (ھلک) اور فی راس کو کھی درا کے کہا کہ کو کے ۔

جب نواب مغفرت آب کی فتح ادر شاہی فوج کی شکت عالم علی عان کو معلوم ہوئی جونواب کے مقابلے کے ایک فوج کئر لیرا درنگ آبادسے کا تھا اور حب کمی اتھ دلادر علی خان کے بھا کے ہوت بہاہی ہی جاکل گئے تھے۔ تورہ دریا برخج وغوی فورب گیا۔ اس وقت اُس کے برداروں نے آس کو برائے دی کہ اُب اس مقام فردا پورسے واپس ہوجانا چاہئے اور حین علی خان کے آن تک اور مربطوں کی فوج کو قزاقانہ جنگ کا علم دینا چاہئے تاکہ وہ نواب کے اُسٹ کر وقتا فارت کرتے رہیں۔ یہ موقع نواب سے وفتہ کا کو فوج کو قزاقانہ جنگ کا علم دینا چاہئے۔ اور مربطوں کی فوج کو قزاقانہ جنگ کا علم دینا چاہئے۔ اور مربطوں کی فوج کو قزاقانہ جنگ کا علم دینا چاہئے۔ اور مربطوں کی فوج کو قزاقانہ جنگ کا علم دینا چاہئے۔ اور موان پید اور مربانی کا ہور ہوائی ہے نشریں جداور اپنی دلا دری اور ضواعت آبائی پر مفردر تھا اس قیمتی لائے کی کچھ بردانہ کی اور کو خارون کی اور نگ خیال کیا۔

راج کرائی کی ازائی کے بعدجب نواب عالیجناب برہان پورمیں واحل ہونے

الميان وائي الميان وائي

تو انہوں نے عالم علی خان کے بڑھنے کی خبر سی ۔ نواب نے ولا ور علی خان اور تیر علی نمان کے جنا زوں کو بڑی تو قیرا درعزت کے ساتھ عالم علی نمان کے پاس معمد مارا دراس كو خطيس برنكها كراسكا نون كے خون بهانے اسے كوئى فائده نہیں۔ بہترے کہ تم اپنے قبائل کو لیکر اپنے چیا دُں کے پاس بیلے ما رُ۔ میری مز ہے کوئی مُزامت لہ ہوگی گریہ نومِوان سیداس تجربہ کار نواب کی نصیحت کو کب مانیا تھا۔ جب سمھانے سے کوئی فائدہ مذہوا۔ توبرمجوری نواب نے رمایت ما کو برہا ن پور میں جیوڑا اور محمدا نور خان ۔ انورالتد خان ۔ مک مصطفعے خان ا در محمود خا سر الکی کو قلعه ارک اور شهر کے بندوست کے لئے مقرد فرایا اور نو دیر ہان پراہے کوچ کرکے اور ور پائے تا بتی سے گذر کر ور پائے پر رنا کے کنارے ڈھرے ڈالٹ جوبربان يورس سواسره كوس سمت غربى مي داقع تقا- أوبرس مالم على خانجي اینا کشکر مرار لیکر آ بنی نا بول کے تالاب کے قریب خیمہ زن ہوا جو پور ناسے بہت ترب تھا۔ چونکہ اس وقت بارش کی کثرت تھی اور مب دریا جو نیا بین عائل تھا چِهٰ إِذْ بِرِتِهَا اوركِيمِ التول مِي بجثرت منى - اس منے بيد وونوں جنگ جو مفالف ا ہے اسے فردر کا کول میں ماکن ساکت رہے گراس در سان میں نواب عالیخاب نے سرروز ایک دوکوس یا یا ب مقام و ہونڈے کے لئے برار کیان برمنا انتیاری بب زمیداردل کی رمبری اور عوض خان بها در کی حتی سے چردہ کوس کے فاصل پر بالا پر کی طرف ایک یا یاب مقام کا بیته لگا۔ تو اُس وقت نواب عالی جناب نے وسط رمضان میں اپنی فوج کولکر دریا سے عبور کی اوہر سدد مالم علی فان نے اس مور کی خرائے اپنے مقام فردوگاہ سے کوچ کیا اورادا فی کے قصدسے وہ قصبہ بیل کا وُل میں بہنیا۔ نواب نے مجی اسینے تشکر کی بهرکے آنے تک ایک مقام پر ایک روز توقف کیا اور پھروہ یہا<del>ن م</del>

کوچ کرکے سپوگا وں کے عمل میں کا تعلق صوبہ برارسے تھا بغرض مصا ف حیزان ہوے۔ چونکہ اس وقت شدت کی بارش تعی میں سے راست میں کیے اور گرکی تھی اس لئے یہاں کئی مقام لازمی نمیال کئے گئے۔ اس دقت اس مقام پر ظل کی سخت گرانی تمی کی کہ مربٹوں نے جو عالم علی نمان کے طرفدار سے نواب کے کشکر کو اطراف سے تاخت و تا اِج کرنا ٹمردع کر دیا تھا۔ادر دہ گھانی كا ايك تنكا نواب كے كشكر تك ينتي نه وسيتے تنے رسد كا توكيا وكرہے ان وجود سے نواب کے تشکروں کو سخت تعلیف اعمانی طری ۔ اور بہت کم حوصلہ سمایی نشکر کو حبور کر ساگ گئے اور اکثر حمعداروں نے ان تکلیفول کی شات سے ناجر آکر الد دفرہا و آغاز کیا ۔ گرخوش سمتی سے اس وقت بارش نے فرمیت وی اور نواب عالی نے اس مقام سے کوچ کرکے بالا پور سے تین کوس کے فاصلہ پر ایک دیران دیہ کے پسس مقام فرا یا ادر عومی خان بہا در محد غیات خا را ورنبها تیا لکرا در دیگر بها دران فوج کو مربر ول کی شوخی و شرارت کے دفع کر نے سميلية روانه كيا. اس جو في جاعت نے كىيقدر الائحر كر مرسوں كوليسا كرو ماح اپنی مادت متمرہ کے بموجب جاروں طرف بھاگ کر نششہ ہو گئے ، گر نواب کی اس جاعت نے دوتین کوس ک ان کا تعاقب کیا اور سبت سی محور ان والے یں ہاتھ آئیں۔ نواب طالی جناب کو اسی مقام پر عید ہوئی اور ضرورت کے موا وان كلياس ا درسامان وسد مني مهيا موكليا. تو نواب في كوج فرايا. كرواست كي نرابی ا دربیوں کی کمزوری کی وجسے بڑی توبی ہمراہ سے نہ جاسکتے تھے اسلنے انهیں اسی مقام پرزمن میں گڑو وا دیا۔ اور نواب کا کشکر بالا پر کے قریب خیمہ زن ہوا بہاں دانہ کماس کرت سے سرآنا تھا۔اس جگر دوتین مقام کئے سکتے تاکیل نظر کو کان را م سے آرام واسراحت ہو۔ یا نجویں شوال کو نواب نے مہیراور

ما مان کواسی مقام پر رہنے دیا ادرخودجمعیت کو ہمراہ لیکر دو تین کوس کے فاصلہ پر ا بنی نوج کی صف بندی شردع کی . ا در *سردادان شکر کو حسب موقع سیمن* ا در میرودر تلب میں حمایا او ہران سے مقابلہ میں عالم علی خان نے میں اپنی نوع کی صف آرائی کی مب میں قوم مرمثہ سے مالیس ہرارسوار مومود تھے۔ ا درعدہ عدہ مبعدارا ور نوماً می صف بستہ کو سے تعے جن می سے ہراکی کو رستم اورسہراب کے مقابلہ کا وولے تما رکر عالمرعلی خان سے سرداروں میں سے بعض مثلاً امین خان . براور خان عالم . ترک تازنان اور عرفان برا درزا ده دا و د خان بنی جیم اینے جاکے نون کا انتقام منظر تحاخفیہ طور سے نواب عالیماب سے لمے ہو سے تھے اور نظام عالم علی خان کے ساتھ تھے الغرض ما و شوال کی صیفی کوست لا ہجری میں ارا اگ شروع ہوئی بعض سوخین کا قول یہ ہے کہ اس جنگ میں نواب نے ابتدا کی ادر عالم علی خان اینے مقام پر کھوار ہا گرلعبض اس کے خلاف ہیں اور مہی صحیح محی معلوم ہوتا ہے۔ القصہ اپنے مرتبہ عالم علی خان کی طرف سے دوتین کو لے نواب کے نشکریں آئے گران سے کسی کو صدر مانی نہیں سنیا ۔ بعد ازاں نواب کے لٹ کرسے مبی گولہ باری شروع ہوئی ا در پہلے ہی گونے میں وشمن کے ایک مردار لطبیت فان لوار کے اِتھی کا ہورہ اُٹرگیا گروہ جان سے بچ کر یا بیا وہ ہوگیا۔ اس گولہ باری نے عالم علی خان کے نشکر میں تزلزل سیدا کر دیا اس مالت كو دىكىكر عالم على كالشاركا براول متهور خان ستره الخاره إلتمى بن بر دلیران نبرد آنه اسوار تعے ادر جودہ بیدر اسوسوار جرار ہمرا ہ لیکر آگے برا اورقبل اس کے کدو ہوئی کا غبار فرو ہو جو تو پول کی آنشباری سے بیدا ہوگیا تھا اس نے نواب مانی جناب کے نظر مرادل برط کیا۔ ادر اس شدت کی ارا ان المری که اکثر مغلوں کے یا ول اپنے مقام سے ہٹ سگئے اور محد شاہ وارونسہ

تو پی نہ کو کاری زخم الوار کا کا اگرمہ نواب کی فوج نے مجی بڑی بہا دری دکھائی گراس سخت حلہے ان کے کشکر میں بوری طور سے خلل اس کیا ۔محد شاہ وارد غہ تویخانه زخم کھاکر اوا ئی سے بیکار ہوگیا۔ اُس کا بھائی نورانند بھی ارا گیا۔ اورسکتے بها درسیایی زخمی موے محرفیات خان عیشم کی سالم مخصی می جونواب کی فرج کا ہرا ول تھا تیرنگا اور دنیا اس تے رونوں مختوں میں تأریب ہوگئی ادر ہا تی لڑ فوج بھاگ بھلی . یہ بری حالت دکھیکرنواب کی نوج کے میمنہ اور میسرہ نے حرکت کی اور شیران نبرد از انے وشمن کے ساتھ مردانہ جنگ کی اور سیداً ن میں مال<sup>وں</sup> جاکر تیراندازی سے کام لیا۔ القصہ دونوں جانب کسے بڑی معرکہ اوا او ائی ظہوری آئی۔ اور وولو طرن کی سیاہ نے جان کیمیل کرجنگ کی دادوی۔اسی اثناً میں جوش مردانگی سے ہاتمنی پر سوار ہرکر اس سرعت کے سابھ مالم ملی فال میدا جنگ میں آیا کہ اس کے ہمرامیوں کو ہی اس کے ساتھ آنے کی طاقت نہ رہی اور بڑی شجاعت کے ماتھ نواب کے لشکرر ملکرنے لگا. اوہرسے بھی عضدالدول عوض خان ـ مرحمت خان . قا ور داو خان نے رستا ندمقا بد سعدول كاك إس واروگیرمی عالم علی مشیر کی طرح مطلے کرر انتقا اور شجاعت اور مردانگی کی دا دور باتھا كراسى اثنا مي نواب كى طرف سے ان كے قرابتی سوس خان نامى نے جرعالم على کا ہم من تھا اور شجاعت د بہا دری میں اپنے زیانہ کے لوگوں میں متنا زما ماجا ما گھا اینا بالمتی آگے ٹرہا یا اور دشمن کی فوج پرمشہ پرانہ حد کیا۔ گرانس زووکشت میں دہ ترا درگولی سے محروح ہوا۔ اس برمی اُس نے جرائت سے اپنے اِتھی کو عالم طافا کے میل کے برابر کرویا اور مردی اور دانا وری کی داد دی ۔ گر پیرو ہ کا ری زموں سے چور ہوگیا. قا ورواد نان نے بھی جومتوسل نبان کی امدا و کیلئے بنیج کیا تما بہت بڑی شجاعت کے جوہر وکھائے ۔ مالم علی کے تشکر کے نووس نامی گرامی افتخاص مثلاً

تہورخان جو مالم علی خان کے باتھی کا اُس وقت فیلبان تھا۔ فیاٹ الدین خان دارو نہ تو ہوان جو مالم علی خان کے بیچے مٹھا ہوا تھا۔ خالب خان ۔ آبا جی دلیان شیمٹر خان سید دلی یہ بید مالم بارہ وغیرہ سب کے سب بہت بڑی سعی و تروو کے بعد تیراور گولے کے زخمول سے راہی خاس عدم ہوے۔ اس داروگیری مرہوں کو آوشنے کا موقع لا انہوں نے نواب عالی جناب کے اٹ کر بہر میں پنجگر خزانہ سے اشرنی لوٹ میں۔ اسی اثنا ہیں عالم علی کا ہمتی تیراورگولے کے زخموں کو زیادہ برداشت فرکے میسے عمالکا اورعالم علی خان نے جو اس وقت زخموں میں چور تھا با واز بلند میں ان بیک سے باتھی بھاکا جا تاہے میں نہیں بھاگنا ہوں "اس وقت نوجوان فروان کی شجاعت کی حالت میتھی کہ جب ترکش میں تیرنرہ کے ۔ تو اس نے آن تیروں کو بواس کے جسم۔ رضارہ ا دربازودں میں گئے تھے کئال کر کمان میں جو کو کو نواب کے بواس کے جسم۔ رضارہ ا دربازودں میں گئے تھے کئال کر کمان میں جو کو کو نواب کے بین ہیں ابنا کی کمان میں جو کو کو نواب کے بین ہیں آئی۔ جو اس کے جسم۔ رضارہ ا دربازودں میں گئے تھے کئال کر کمان میں جو کو کو نواب کے بین ہیں گئے تھے کئال کر کمان میں جو کو کو نواب کی بائی جو اس کے جسم۔ رضارہ ا دربازودں میں سیکے تھے کئال کر کمان میں جو کو کو نواب کے بین ہیں بھاکہ گئی جو اس قت کی کی کیلی دنیا کی تاریخ میں بہت کم بین کی خواب کی گئی جو اسوقت کم میں سیدسے کہور میں آئی۔

القصہ جب پیاہے زخموں سے عالم علی خان کا کام تام ہوا جس برمادہ با رہر کی شجا عت کا خاتمہ ہوگیا۔ تو اس وقت نواب عالی جناب کی فوج بی والے ہے۔ اس لڑائی میں عالم علی سکے سڑھ اعلام مرواران نامی جو ہا تھیوں برسوا تھے مارے گئے اور بہت سے زخمی ہوے اور فتح کے بعدامین خان۔ عرفان ترک تازخان ۔ نعدی خان ویوان دکن اور ورسے نامی گرا می امیر نواب کے لئر من نازخان ۔ نعدی خان کی کا زمان کی کا زمات اختیار کرلی ۔ گر سکوا جی زخمی ہوکر گرفتار ہوا فوج مخالف کے ہاتھیوں اور توپ خا نم پر قبضہ کرلیا گیا ۔ اور باتی کا رفانہ جا کو لوٹ لیے اور غارت کرنے کا حکم دیا گیا نواب کی طرف صرف سے سیمان مواد مضرت فوٹ ال منظم تدس سرف میں سے تھے۔ شیخ فورا لئد اور وو تمین اور ووتمین اور

مؤزآدی تلف ہوے ادر افران فوج میں ہے متوسل خان محدمیات خان مجراتا کا میاب خان اور جدد اور افران فوج میں ہے متوسل خان محدمیات خان مجرات کا میاب خان اور جدد اور المح اشخاص زخمی ہو ہے۔ جب عالم علی خان کے قتل کی خران کے متوسلین کو اور انگ آباد میں بنجی قوبہت گھرائے اور انہوں نے دولات کے قلومیں سید مبارک کے خاندان سے بناہ طلب کی جوسید طبال بخاری کی اولاد میں تنے ان سے اولاد میں تنے ان کے اساب و مناصب گھٹا دئے تھے اس وقت اس کے دشتہ واروں کو ان کے اسباب و مناس کے مات مرادس کو ان کے اسباب و اس کے مرائے وار حدارت کو ان کی کسان کے مرائے وار میدآماد اور اس کے ہمزلف ولا درخان نے جو جھ سات نہراد سوار لیکر عالم علی خان کی کمک کو کا تھا داست میں اس کے مارے جو جھ سات نہراد سوار لیکر عالم علی خان کی کمک کو کار تھا دارت کی اور جدید عہد و بیان با ندھے۔

امدالامراكي

چره بای ادر اس کافش بادسناہ کوساتے لیکڑ بچاس ہزار سوار کی جمیست سے جس کے علادہ اور اہدادی فرج بھی تھی اکر آباد سے وکن کی طرف روانہ ہوا گرشیت از دی نے اس کے ارا دو کو پرانہ کیا اور وہ راستہ ہی ہی مقام تورہ جو نتح پرسیری سے غرب کی جانب پانچ کوس کے فاصلے پرے زیج کی حصلی تانج میر حیدر کا نتخری کے خبر سے تال ہوا اور اُس کے طروں میں آگ مگادی گئی اور کر در روپے سے زیارہ کا جواہر خانہ و خرانہ لٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا تن ایک اندرونی سازش کا نیج تھا جواہر خانہ و خرانہ لٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا تنا ایک اندرونی سازش کا نیج تھا میں می می شاہ کی والدہ صدرالنا بھی اعقاد الدولہ مجرامین خان جو نوا ب می معرف کی والدہ صدرالنا بھی اعقاد الدولہ مجرامین خان بو نوا ب مغفرت آب کے ساتھ قرابت قریبہ رکھتا تھا اور نواب سا دت خان فیٹا پری بانی ریاست اور دور فیوٹ شرکی تھے۔ یہ نواب کی اقبال سندی تھی کہ تحوار ہے ہی وقت ہی ان کے دونوں توی شمن امیرالا مراحین علی خان اور سید عبداللہ تطلب الماکٹ وزیر اغطم اور سے گئے اور تام ساوات بار ہرکا زور ٹوٹ گیا۔

یہ نعر سنی کہ وزارت پر اعما والدولہ محمرامین خان کا تقرر ہو چکا ہے ، تو دہ اُسی مقام ہے دائیں ہوے۔ رامسة میں مرحمت مان بہا در کو صوبہ واری بر بان پورسے معزول <sup>کے</sup> بلانه كا صوبه دار مقرر فرما يا اور چار لاكه كى جاگيران كے نام برقرار ركمي كرفام موين نے وہی کے اشتیاق میں اس عہدہ کو قبول نہ کیا اور وہ شاہ جہاں آبا د کوروا نہ ہوگئے ان کی معزولی کا اسلی سبب یہ تھا کہ گو اُنہوں نے بدات خود خاندیس کا عدہ انتظام کی تما گران کے کارپردازوں میزرا عبداللہ اورشیخ ہرایت اللہ نے برہان پور<sup>ا</sup> میں رعایا پر ظلم وزریا و تیاں شروع کر دی تھیں۔ اس کارروا بی کے بعد نواب عالیجاب نظام آبا دعوت اخشے سے کوئ کرکے فجستہ بنیا دمی داخل ہوئے اور میر بیاں حینہ مقام کرے سیا بورکو روانہ ہوے کہ وہال انفانوں نے شورشس میارکھی تھی جب نواب عالی جناب تصب انندی میں سنچے جو دریائے بھیرا کے مقل ہے۔ تو شاہ نظام الدین کی و ساطت سے جوا ورنگ آبا و کے اکا بر مثالی میں سے تھے اور مِن المح ساتره نواب من عقیدت مبی ر کمتے تھے تفاخر خان ابن عسم سیرخان روح الله فان تعلقدار بيجا لورف فرف الزمت الل كيا. اوراطراف وجوانب نوجداروں اور پاگروں نے جی اسی مقام بر ندریں اور متعدد بدایا چیکش کئے جنیں ا براميم خان فرجدار كوتوال عبد النبي خان فوجدار كويد عبد الغفار خان بسروليرخان وغيره ملى تال تھے بنانچ انہيں رقموں سے سمعياه كى بنجابى ا موار تفقيم ليكيا ا من أنامي اعما والدوله محدامين خان نصرت جنك وزيرالمالك منذكا انتقال ہوا اور محدثاً وفع با وجود اکثر امراکی کوشش کے عبدہ وزارت کو فالی رکھا اور نواب عالی جناب کو اس طل القدر عدست بر ما سور کرنے کے لیکے بذریعہ فرمان شاہی دکن سے طلب کیا۔ چناتنجہ بیحکمرنواب کو اُسوقت ملا جبکہ وہ اوہونی میں مقیم تھے۔ اس فران کے پنیتے ہی نواب کنے ضلع بیا پر کا اُتظام بسرعت تمام

نعتم کیا ا در ماہ رعب کے آخر میں ا ورٹگ آ با دینیجے ۔ بیبال انہوں نے فدری فا کی جگھ مس نے میت اللہ جانے کی رخصت عال کی علی ویانت خان کو دیوان ہ مقرر فرایا اور عضد الدول کو اپنی نیابت پر سرفران یخشی ، اس فردری انتظام کے بعدوه وارائخلافت شاه جهال أبا دكوروانه موس اورآخراه ذيحير كوبرإن يوليني یبال سے عشرہ محرم سلالا بحری میں کرجے کرکے ربع الاخرے و دررے عشرہ میں شاہ جال آباد کے قریب سنت المعیسوی میں سنچے توبا دشاہ نے استقبال کیکئے تخشى اللك صمصام الدوله منصور منك بها دركوروانه كيا- اسى فهيني كي٢٧ كوا وشاه کی لا زمت کا خرف ولمی میں عال کیا اور وارانظافت کی حریلی میں فروکش ہوے طبنے والے اس فکر میں گئے ہوت تھے کہ نواب عالی جناب کا تقرر عہدہ وزارت پرنہ ہونے پائے۔ اوراس مقصدی کامیابی فائل کرنے کے سفے انہوں سنے بہت کچے دور از قیاس با نول سے باوٹا ، کے کان بھرے تھے۔ اس کے پندروز نواب کے تقررمیں تا نعیر ہوئی ۔ آ نرالا مرحا وی الا دنیٰ کی پانچویں تاریخ محد شاہ بے خلعت وزارت یخنجر. تلمیدان مربع ا ور المساس گران بها کی انگو گھی عطافرا ا در عهده وزارت بپر نواب کا تقرر ہوگیا . نواب عالی جناب نے ہر منیداس با ہت کی کوشش فرائی که ملک کا ایسا عدد انتظام کیا جائے جس سے خرا اند معور اباد نیک نام اورسیاه ورعیت اسوده حال او جائے .گر درباری بریم کارون ملی تعمو با د شاه کی کوک کی مخالفت ا و راحل اندازی کی وجے ہو بڑی مرور و برفن عورت تھی تام معتمدین وخواجہ بمرا و لما زمین حضور اس سے ملے جرے تھے ۱ ور لا کھول ہے با دشاہ کی مشکش اورا نبی حق سعی کے نام سے ہضم کرجاتی تھی ان کی ایک تجوز بھی یش ند گئی۔ اس وقت یہ مزور اور رفن عورت جس نے با د شاہ کے تمام مقول ا خواجه بمرا وُل ا در خدمتگار دل کو گانشه رکھا تھا محد شاہ کی ومیاز ا دیم ازنبی ہوئی

میں اس نے بادرت و پرین الم برکرد کھا تھاکہ وہ لوگوں سے بیٹی کش کے نامسے خطیر تمیں لے بے کرخزار شاہی کو بھرتی ہے اور اس میں سے مرف اپنا حق سعی لیتی ہے۔ اس عجیب وغریب عورت کے علاوہ باد شاہ کے اور مقربین مجی نواب کی طرف سے خیالات فاسداس کے زہن میں جاتے رہتے تھے اور وزارت کے كاروبارى ومل درمعقولات وياكرتے تھے جنانچەمعزالدولە ميدرقلى خان جس نے ميرآتشي كي مُدمت بركمال استقلال مهم مينجايا تها البيخ تقرب ا در چرب زباني كي وم سے ملی اور ای معاملات میں خوا و مخوا و زخل ویا کرتا تھا۔ جب با وشا و سنے نواب مالی مناب کے اشارہ سے اس کواس دخل دہی سے منع فرایا۔ تو و ور بخیار ار ہوکراپنی صوبہ داری احد آباد پر طلا گیا جواس کے نام زوتھی۔ اور وہاں بینچکر ارتے بادث و کے اکثر فوکروں اور مقربوں کی جاگری ضبط کریں۔ اس زیا دتی کی نورآنے یرشا ہی فران اس کے نام جاری ہوے ۔ کر وہسلی جاگرات سے بازر ہے۔ گراس نے ان فرامین کی کوئی پروا نہ کی۔ اس کے اس کی جاگر جو دارالسلطنت کے اطراب میں تھی بحکم سرکا رضطی میں آئی۔ اس واقعہ کی خبر ہاکر حیدر قلی خان نے با د شاہ کی خدمت میں اگستا فانہ یہ عرض کرائی کہ ؟ د شاہ نے میری جاگیر ضط فریا ہے۔اس کے معلوم ہوتا ہے کہ ٹاید انہیں میری نوکری کی توقع یا تی نہیں رہے اس کے بعد بغرض نہالیں اس کے نام احکام جاری ہوسے . گران سے بھی اس کو کوئی تا دیب مذہوئی۔ آخرالامرمحد شاہ نے ایواب عالی جناب کو صوبہ داری احدآ با دیر مقرر فرمایا اور جب نواب ممدور نے جانوں کی مہم سے فراغت جال كى. تواس وقت با رمث و نے خلعت . جوامر فیل اور فلا كه رو بار وكر ميدرقلي كي عوضالی کے لئے احداً باوروانہ کیا بھٹالا ہجری کو نواب اس مہم برروانہ ہوئے۔ ا در جا برکے قریب عندالدولہ نائب ا ورنگ آبا وسے . نصیرالدولہ برہان ہیں

حسِب الطلب آگر قدمبوس ہوسے اور دیانت خان وبوان وکن اور متشمرخان تخشی دکن بھی حکم پر ما ضربوے ۔ اور حوانمرو خان اور صلابت خان دونوں افغانوں نے جو ميدر قلي فان سے رنجيد مخاطر تحوا حدا إ و سے آكر بوسا طب ابرالخيرخان نواب عاليمنا سے الاقات کی اور ان کے طرفداروں میں شال ہوگئے۔ جب نواب اکبرآ باو میں واخل ہوے تو حیدر قلی غان کے کئی مراسلے آئے بن میں جا بارسی اورخوشا مد مح كلات درج تص نواب في ان مراسلات يركو أي لحاظ نه كيا - أوركوج يركوج كرتے ہوے اوے كى سرعد رہنچ جهال النيں يا خبرلى كر ان كے آنے كى خرستکروست کے ارے میدر قلی بیار ہوگیا ہے ادر نوبت جنون کے پنج کمی ہے ۔ گرمعلوم ہوتاہے كمصلحت وقت سے ديوانہ بن كيا تھا. الغرض اس نے ا بنے بیٹے کے ایک عرضداشت حضوری میں صبحی حس میں بہت کھ معذرت ورج تھی اور یعی لکھا کہ یں عنقریب دارالسلطنت میں بہنیمیا ہوں۔اس عرضدات کے بعد دہ اپنے وروان راج رکھا تھ داس کے کہنے سننے سے براہ اجمیر د ملی میں بہنچا۔جب اس کے دہلی جانے کی خرنواب کو وقائع گاروں کی سخررسے ابت ہوئی تواس کا تعاقب نہیں کیا اس لئے کہ نواب متطاب زیداسے عبور کرملے تھے احداً با دسے سات آٹھ منزل کا فاصلارہ گیا تھا نواب نے اپنے جا ما مدخسان کو صور داری احد آبادیرانیا نائب مقرر کردیا اور خود دارالخلافت کوروانه هوسه. اثنائے را میں وکن کے سرواروں کو رخصت کیا اور مویال کے راست ولی کی طرف بڑھے۔ اسی درمیان میں اسلام گذشہ کو محد خان کے قبضہ سے کالدادر ما نوه کی صوبر داری پراسینے میومی کے بیٹے تعلیم الشرفان سررعایت فان کورقرر کیا۔ جب محد شاہ کی خدمت میں پہنچے۔ توانہوں کئے میرکششش کی کہ ملکی اور ما لی امور کا قرار واقعی انتظام کیا جائے۔ گربا د شاہ کی کو کی اور دو سرے مصاحبو

کی سازشوں سے جواس عورت کے ہمزیان تھے مقصود بیرا نہ ہوا ، ایک روزنواب مغفرت آب نے مکی اتفا ات می ایک عده رائے با دست ایک الخطرمی میں کی جس کے اصول مجزرہ یہ تھے کہ (۱) خسائصہ کے اصلاع کو ظیکر پر دیے جانے کی جوراع جاری ہے وہ موتوت کی جائے۔ اس سے مک برباد ہوا جاتا ہے (۲) رشوت لینے کا قاعدہ جس کا نام نیٹ شس رکھاہے برطرف کیا جائے۔ ( م اکفار مع بوہزیہ خلدمکان کے زمانہ میں کیا جاتا تھا بھراس کو جاری کرنا ماہیے (م) تا وسلطان حین فراں روائے ایران کی بدو کی نبائے جومحمود خان انغان کی قید میں ہے۔ کیونکہ ہمایوں با دست او کو جبکہ وہ نیر شاہ افغان سے حلہ سے ایران بھاتھے تے۔ تو الہیں شاہ ایران نے بڑی مددری تھی۔ اگر اسوقت یا دفتاہ والی ایران کی كمك كريب من حَرْاعُ الإحسانِ إللهَ الإحسانِ كامقوله مها وق آك كا. اورتا ریخوں میں خاندان تیموریہ کی نیک نامی ثبت رہے گئی ۔محدشاہ نے آخری فقرم كاجواب يه ديا كراول توخزانه مي روبينس اوروومرے ايسا آ دمي كهال سے جو الیسی دور درازمهم پر روانہ کیا جائے۔ نواب عالی جناب نے اس کے جواب میں کہا کہ حضوری فدام میں سے جس سی کو حکم دیا جائے گا وہ اس مہم کو انجام دے گا ا وراً ککسی کواس می تال او تواس مسلم پرنمانه زاو کا تقرر فراویا جائے خاندزاد اس کی سراہی میں برل وجان کوسٹش کرنے گا. با و ثناہ نے اس باب من وسے امیروں سے متورہ کیا جو نواب مالی جناب کی روزا فرزوں ترقی اور افز ایش مراتب حد کی آگ میں جل رہے تھے اور نواب کے انتظامات سے رہیدہ خاطر سے وو میا تھے کہ سلطنت میں پھروہی رونق پدا ہومس کو یہ لوگ اپنے یا تھ سے کھو کھے تھے عا مدامیروں نے بہت سے غرض امر کلمات بادت ہسے عرض کئے اور نواب کی طرف سے بوحن کمن تھا اُس کو دورکردیا بکداس سے بجائے اُن کی جانب سے

ہاد تا ہ کے دل میں موزنن پدا کرکے نواب کی تخریکے منصوبے با "مدنجے لگھے اور مخنی طورسے باخد بیش کش دکن کی موب داری مبارز خان ناظم حیدرآ با دیے حالہ کی گئی۔

در بار کی اس ابتر مالت اور خفید سازشی کارر دائیوں کو دکھکر نوانے کن کی ازراه دوراندسي اور عاقبت بني خدمت وزارت اوراس نالان صحبت سس کن روکیا ا در مشتللا ہجری میں نا سازی ہوا اور سوو مزاج کا بہانہ کرمے میروسگار کی رخصت با دنیاہ سے عال کی ادر اس حیالہ سے دارانخاف سے روا او کتیں ماسس کوی دورکل گئے اور گنگا کے کن رے مسیر د شکار میں معرو ہوے۔ امرائے دربار نواب کی اس کارروائی سے تا اُر گئے کہ وہ رخیدہ ہوکر عطے گئے میں اور انہوں نے نواب کو دام می لانے اور دہی میں نظر بند کرانے كليئے نوشا ماز خطوط تحريكے . مِن كامضمون يه تعاكداً رَآپ كر خلا نخواسته كو كي رنج مواسم . تو نود با د شاہ اپنی والدہ ما جدہ کو آپ کے لینے کیلئے مجیس کے نواب ما لی جناب جوایک تجربه کا رزمانه دیده شخص تنصاص کمرکویخوی سجه عظیم امرا کے اُن خطوط کا جواب بڑے اخلاق کے ساتھ لکھا اورسیروسٹھارکے بہانے سے دریائے گنگ کے کن رے سے مجی آگے برہنے لگے اوراینے كأرخانه جات كوجود إلى مي تصح بتدريج حكمت على سے طلب كريا واسى أناي یہ خربنی کرصور احدا با دعس کے اتفام ریطور نائب نواب سے چا نواب ہی کی طرف سے متعین مصے اور صوبہ ما دوہ میں جس پر نواب کے برے ما حزادہ غازی الدین خان بها در فیروز خنگ مقریقے مراموں کی وست بردسے تنگ ہیں۔ اس عام خبر کی بایر نواب نے بادشاہ سے ان موبوں کی طرف حاسف ا ور مرہٹوں کے حنگل سے اہمیں سیسانے کیلئے رخصت مال کی اور مقام

سورون سے جووریائے گنگ کے کنا رہے ایک مشہور ومعرون شکارگاہ ہے کوچ کرکے شورش و فیا د کے انسداد کیلئے روانہ ہوے مریٹوں کی گوشانی کے بعد پڑگٹ اُمین سے روانہ ہو کر برگنہ بہور میں ہمیرے جو سرو نج کے تقل ہے۔ اس مقام پر اخباریوں نے یہ خربینیا ئی کر مبارز فان ناظم مور حیب را باد برمرر ناش ہے۔ یہ وہی مبارز فان سے جس نے عالم علی فان کے تا کے بعد نواب مالی جناب سے اتحاد اور دوستی کا عهد واثق کیا منا اور ص کو نواب نے با د شاء سے کہدستر ہفت ہراری منصب اور عاد الکک کا خطاب دلایا تھا اور جس کوخود اپنی طرف سے اہی مراتب اور جمالردار پالکی مرحت فرمائی تھی۔ اور بہت سی رمانیں تعبی اس کے ساتھ کی تھیں آور اس کی جاگیرا در خدمت سابق کو بحال رکھا تھا۔ اور ساتھ ہی اس کے یہ خبر مجی لی کہ باور شاہ کے اثارہ سے اس ونت مبارزخان نواب سے مقابلے کے لئے اس بنا برآ اوہ ہوگیاہے کہ مسند حضوری کے بوجب وہ کل دکن کا صوبہ دار ہے۔ اور ایک فوج کثیر ہمراہ کیر خمیتہ نیا دکے ارا د م سے کلا ہے ۔ ان خبروں کی تصدیق محد عبات خان غرہ کے خطوط سے بمی ہوئی۔ اسی اثنا میں دلی کے وقائع مگاروں نے یہ تحرر کیا کہ نواب کے جانے کے بعد با درشاہ نے فازی الدین فیروز جنگ کونیات درادت سے موتوت کرکے اعما والدولہ قرالدین خان کو مقرد کردیا ہے اور کو کی کا استقلا اور مرتب، روز افروں ہے اُس کی رشوت دمیں کس کا یا زار کرم ہے یہ انقلاب وتلحیئے کہ دہ امیر کبر وشنیت ا وادنگ زیب کی سلفنت کا رکن رکین کھا محمد شاہ کی کو کی نے اور ہیں در بار میں جمنے نہ ویا۔

بارزمان نام سارزمان نام میسارزمان نام میسارزمان میسارزمان عمور رکن تین بیثت کی جب انگاہی میں خرشتوں سے پاک ہوا ہے اور خوش قسمتی

اورحن اتفاق سے سیدوں کے پنج سے چیوالا ہے جنہوں نے اس کو انبی کار سجولیا تھا یہ رائے قرار دی کہ درارت کو چور کراب دکن ہی کی مستقل حکومت كنا ما سي الراده سے زاب ، الشعان كو باندے ميں بنچے سركے بہانے سے ملعه وہارتے اندر گئے خواجر قلی خان تلعدار کو اسینے ساتھ لیا اور ان کی جگہ الوالخيرخان كو قلعيس مقرر كرديا . اس قلعه سے دلحمني حامل موني تونريدا كوعور كركے اوائل رمضان من برمقام بربان بوريني اور مشيوں كے ذريد سے دریائے تا ہی اور پور ناکو عبور کرکے اوا خرما مرتمضان میں خبتہ بنیا د اور مگ او یں داخل ہوے مبارز خان کے نام بہال سے کررخلوط رواند کئے جس میں اس کے عہود ومواثق کی یا درہی کی گئی تھی اس کا رروائی میں نواب روماہ ک اوزنگ آباد میں بغرض د فع الوقتی ٹہیرے رہمے ۔گران خلوط کا کوئی اثر اُس احب ل رسب يويرينه هوا وه اين داعيه ادرع. مسع باز نه آيا. اورزوز با وے اور سوار اپنی فوج میں شربانے لگا۔ مک میں بداملی سیلنے لگی اور مرطب کے فتہ وفیا دارینے تروع ہوے جوایسے ہی موقعول کے متفررہتے تھے اِن وجوہ سے اواخرا ہ زیقعدہ میں نواب ستطاب نے بلدہ اور بگ آباد سے کوچ کرکے تالاب مبرنت کے قریب نحیے نصب کئے اور بیال سے محی لغرض اتام مجت حین دخلوط سارز خان کے نام اربال کئے جن میں نصبحت ہم مرمقا ورج تصے وان خلول میں یہ می ورج تماک مصالحت العمی چیزہے اورملا نول کی خوزنری خوب نین گرمبارز نان کے واغ میں تام وکن کی حکومت کی خواہش موجزن منی اس نے ان تحریروں کی طرف فراعلی توجہ نہ کی ہروقت ٔ مَازِهِ تازه تدمیرِس اُس کی خاطر می گزر تی تمیں کمبمی تو دہ یہ سومیا تھا کہ دفعتہ *"* نواب کی فوج پر حکم کردیا جاہئے اور کمجی پر کہ راہ کا کے کر اور کگ اوبر جا کر قبضہ

بن ما ہے۔ آخرالا مراس آخری تجویز برعل کیا اور نواب کی نوج کے مقال سے میکر دریا سے پورنا کو عبورکیا اور مہت سے سواروں اور بیا و در کی ایک محمت كوافي اك بها در مردار كي سيروكر كے راست ميں ايك ناله پر تنفين كيا جهاں مسے عبور دشوار تھا۔اس نالہ پرمیارز خان ادر نواب کی فوجوں میں جنگ و مدال داتع ہوئی اور مبارز خان کے اس نوج متعید کے اکثر سردار مقتول ا در اسپیر ہوسے ا در نواب مالی جناب کی فوج منطفر ا در منصور آ عے بڑھی در دریائے برنا ہے جورکرکے معسلا بحری کو تصبت کی کھیاس داخل ہونی جامع برار کے مضافات میں سے تعا اور اور نگ آبا دسے جائسیں کوس کے فاصلہ برواتع تھا۔ اس مقام رہنج کے بعد دونو طرف سے صف بندیاں ہوئیں نواب کی طرف نوج مراول نی مرواری قا در داد خان عالمگیری کو عنایت ہوئی جونواب عالى سے يرت قراب ركما تا اور بهاورى اور شجاعت مي بھى مشهور تقا. ميرويه كالب محى الدين خان نبيرُه سعدا يشدخان مرحوم كا تقر بهواجونوا کے اموں کے بیٹے تھے میمنہ پر المعیل فان نوشکی کا تعین علی ا یا کیورفان چند بهادر پیرمترسال بندید کو بند نیون کا ایک جوق دیمر برق انداز خان میر<del>اکش</del>ی كيها تدكميا اور عطار فان داروغه احشام اور توپ خانه كو هراول نوج كى پشتانيا تميلئ مقرركيا. عضد الدوله وض فان بها در بسيد حال فان بربها در موموت مقرب خان - ما لم علی خان دکنی متهور خان دکنی - عز نرسک خان ماسی کو تو یخانه عنايت فراكر فوج لميروك كك كيف متعين كيا فهرالدول رعاست فان أور محرعنایت خان کو فوج میرم اور تول کے درمیان عَبَد دی نصیرالدوامن تلج خا ومینه کی تقویت کے لئے مقرر فرایا سیدغضنفرعلی خان عبی اور فازی الل فروز حنگ کو رہان پور کے متعنہ منعبداروں کے ساتھ رکھا اور فوج وسے کر

ایک دوسرے کی ا مانت کے لئے تعین کیا۔ حرزا بیڈ فان کو حن کا نبطاب استقت بہا در دل خان لامین مگ تھاایک ٹالیتہ جمعیت دکر قول اور میمنے ورمان حفیظ الدین فان بہا در آ ور محمد سعید خان بہا در جر سعدا میڈ خان بہا در کے برہے تھے اور نواب مالی جناب سے قرابت قریب رکھتے تھے قول سے و و مریب کے فاصلريرا وربهوت دارنان كوحن كانطاب ارادت خان نتا فوج متيشس كي مرداري رِمتعین فرا المجتشم نان بها در نبیرهٔ میرخانی ا در دوسرے سرداروں کو اس کا م رمقرر كياكة من طرَّف الداركي خرورت أبوا مَا نت كري ـ نواجم فلي خان تورا ني ـ كويالُ شكَّهُ كتسليم خان كو جوعمره مجمعدارُ دن سے تھے اور رسول یا رخان افغان كو نوج لتيمش كے آمے مفرکیا اور ترک تا زخان کو جرہمیشہ مرہیے نوج کے سردار رہتے تھے مرم كى ايك نوج كا مروا رمقرركيا -كيوكد اسوقت باج را و وغيره مرواران مربط، مات آف فرارسوار کی جعیت کے ساتھ ہمراہ رکاب نواب مالی جناب تھے۔ ا درخود بنفس تفسیس کمال شکوه ا در کمین سے خدا پر بمبروسه فرا کرعده عقید کیشی اشخاص کے ساتھ جن میں خواج عبداللہ خان ۔ امتدا خان دیوان ترمرباگ خان نیک نظر فان تحتی سرکار منواب نا مرخبگ وغیره شال تھے ۔ قلب نشکر می ماگزیں

اب مخالف نوج کی صف بندی کا کچه حال بیان کیا جا تاہے اوروہ کیے
کہ مبارز خان عاواللک نے بھی ہراول میں غالب خان اور سین سنور خان پسر
خان زبان المعرد ف بیشیخ نظام و کئی کو متعین کیا۔ اور ان کے عقب میں اسبنے
خالو محمد خان کو جو صاحب شجاعت و تجربہ تھا فوج لیمشس پر۔ ابراہیم خان بنی کو
میں کا خطاب بہا ور خان تھا جو وا وُ و خان کا بھا ٹی تھا فوج میمنہ پر۔ ابوالفتی نول
پسرعبدالنبی خان میا نہ کو میسرہ پر مقرر کیا جو شجاعات ہیا پور میں فرد روزگا ہی اور جو قدید

تبنائ وليرمنان اور لينه جارون فرزندون خواجه محمود خان ينواج اسعدخان. خوا مِسبورخان عامدا نشدخان کو قول کے پاس متعین کیا اور خود خان زماں کم خانخانان بها در شاهی منورخان ـ قزل باش نیان ـ فائق خان دیوان ـ عورت سکا میربوسف خان ۱ در دوسرے مہا دران رزم آزماکے ساتھ قلب لشکرمیں جاگڑیں آبوا۔ جب ان دو نوں نوجوں کی صف بندیاں ہوتئیں ا در لؤائی شرع ہوئی۔ تواہم نواب عالی جناب نے اپنے کیے ندیرہ اصول کے موافق جنگ میں سبقت نہ فرقم گرمبارز خان نے کارزاریں جلدی کرے اور نالہ صعب العبور سے جسلے بیٹ یار ا تركر نواب كے كستكرير مل كيا دونوں نوجوں ميں باہم انش بيكار تنفل ہوئی -اور نهایت سخت لڑا نی عل میں ہئے۔ میں کی تفصیل طول کے خالی نہیں ۔الغرض دورہا کے ولا وروں نے جوا نمردی اور تہور کی داد دی۔ اور تقریبًا وو نوں طرنب کے تیں چاکسیس ہتمی تیروتفُنگ سے مارے گئے ۔مقرب َ خان بیرامینَ خان ُ کہنی ک اپنے باپ سے رَخَشْ تھی ا در امین خان لڑا ئی تفردع ہونے سے پیلے ہی مبارزخا کی طرف چلاگیا تھا۔معرکہ کے وقت باپ مبٹوں میں تلوار طی گئی۔اگرمہ امین خان کسی اُورے اِن سے ارائیا گراوگوں میں نہی مشہور تھا کہ بیٹے نے باپ کومل کیا. الحامل نواب کی فوج کے پالیے حملوں سے مِبارزخان کے تیڑہ حوراً میا کمر ا ورنشان کے ہاتمیوں نے رخ بھرا۔ اور اکثر دکھنیوں کے یا وُں اینی عگرسے اكفراك ا درايك زاز اعليماس كي فوج مين پيداً مركيا ـ ا دمرنواب كي فوج بہر کا یائے ثبات ڈگمکانے کے قریب تھا۔ کہ دیانت خان دیوان وکن نے جوام روز بهاری کی دجہ یا س ساٹھ سواروں ا دراینے ہمرا ہیوں کیباتھ معقب میں مگر کھوا تھا ہمرے لوگوں کی یہ برٹ نی دیکیکر انہیں متفرق ے روکا ۔ اسی اثنا میں مبارز خان کے روبنیٹے معود خان اوراسعدخان

اور ودسرے مرداران قبل سوار مارے سنتے اور ودسرے ووجیطے محمود خان اور حا مداللندخان گرفتار ہوے اور خود ممارزخان زخموں میں پور فیلب ن کے مارے جانے سے ہاتمی کی گرون پر ملیا ہوا میدان کی طرف ہاتمی کو ہول رہا تھا کہ اتنے میں زخموں کی کثرت سے راہی ملک بقا ہوا اور نواب عالی مناب کی فوج مسے نفادیا نول کی آدازی لمند ہوئیں۔ دوسرے روز بب مقتولوں کا شار کیا گیا تو معلوم ہواکہ مبارز خان کی تمن نہرارم۔ یا و تخیناً اس اوا فی میں کا م آئے اور کومے اور با ن سے گھوارے تو اُستدر مارے کئے تھے کہ ان سے میدان جگر اور لاسي حيب تميُّ تمين - إن كا شارا حالم حباب سے خارج تھا۔ان تے علادہ دس بارہ سے زیارہ سرداران افاغنہ وغیرہ جوسکام۔ کارفرہا اور صاحب تمن تھے مثلًا ما لى خان مسين منورخان . كمال خان وكمنى . بهأورخان يني . عبدالفتح خان يرار شدعبدالنبي خان جوفي القيقت تام صربه بيجا لوركو اليخ تحت وتعرف مي كے كہوے تماس جنگ يں قتل موسى اور توانين كى أيك كثير ما حت بمي جن مین خان زمان خان پسرخانخا نان یه احسٰ خان پسرطی مردان خان <u>َمیروس</u>غهٔ خا

بسرمیرا ام م فائق خان دنیرہ شامل تھے رہ ہورہ طریق آخرت ہوئی۔
گرنواب مالی جناب کے کشکر میں سے بہت ہی کم لوگ کام آئے
رمایت خان جس کے طق میں تیرکا زخم لگا تھا کسلیمان نوشنگی سد عفت خان
اور چندا در نورشہور آ دمیوں کے سواا در کسی کوجی آفت مانی نہیں ہنچی ۔ نتے کے بعد
فرراً نواب عالی جناب نے دونوں طرف کے مقولین کی تمہیر و تھین کا انتظام کیا
اور جر مجر دمین اسمیری میں آئے تھے ان کی خاطر خواہ تیار داری کی گئی مبارز ما
کے دونو میوں کے لئے اور اس کے ہمزلف دلا درخان اور اس کے اموں
محد بیگ خان دنیرہ کے معالج اور بیاد داری کا مخصوص حکم نافذ فرایا اور جو تھی۔

رفی نہ تے مثلاً عکم عربت طلب فان ۔ قربان فان ۔ میرالفضل فان ۔ رفافا دوروان قربی نہ تے مثلاً عکم عرب سوانح گار محیلی بدر وغیرہ ۔ ان کے ساتھ عنایت اور مہر ای میں سوک کیا ۔ ان تام زخیر اور قیدیوں کو نواب کی طرف سے فذا اور وواد می تعمی ۔ نواب کے عہدہ وار می ایسے رحد ل اور طالب فیرضے کہ وہ می اپنے نمجے کہ ان کا مداوا کرتے تھے ۔ جنا نچ نواب کے دلوان امتدا فان فانسا مان نے ہوائی مرد با فیر تھا تیدیوں کی ایک جاعت کٹر کی نذا اور دوا کا انتظام اپنے ذمہ لے لیا تا ان کے علاوہ دیا ت فان دلوان دکن نے می بہت سے الیے لوگوں کی امداد فررنقد اور فراک سے کی جواسباب وغیرہ تاراج ہونے کی وجہ سے فلس قان میں دوان کی جائی بیلی فیاضی کی وجہ سے مبارز فان کے برگوں کی اور دیا در فارن اور دلاور فان اور کا ظمی فان بران حاجی محمد منصور دغیرہ کا جو کھی اسبابی میں میں میا میں میں تا تا میں دکر دیا۔

اس نتے کے دوئین روز بعد نواب عالی جناب نجستہ بنیا واور نگ آباد کو روانہ ہوے۔ جب اس نتے نایاں کی خبریا دشاہ کو بنجی۔ تواس نے فورآ مالوہ کی صوبہ داری پرگروہر بہا در کو مقرر کیا جو چھیلے وام کا بھائی اور بدیا بہا در کے نام سے مشہور تھا اور گرات کی صوبہ واری پر مبارز اللک سرطنبذ خان بہا ور دلا ور منگ کو متعین فرایا اور دہار واند کی قلعداری قطب الدین علی خان مبکوری کو دے وی ور صوبہ داری گرات کی نام ارسال کی جوجیدر قلی کے آوردوں سے تھا جبی بہادری کو کرمی کو گرات کی نام ارسال کی جوجیدر قلی کے آوردوں سے تھا جبی بہادری کو جبی کرات میں رکم وہاں کے زینداروں کو جبی کرمی نوگ بیت فرید الدین علی خان حضور (با دشاہ) سے فرصت فرید کررہ بہا درا در قطب الدین علی خان حضور (با دشاہ) سے فرصت ہوگر اپنے البین متعینہ صوبوں میں بہنچہ۔ تو نواب عالی جناب کے نائب خلیم اللہ خا

نے جونواب کی طرف سے تلعہ دہارہ ارسوار کی جمعیت سے موجو د تھا اور ابوائخر خا نے جونواب کی طرف سے تلعہ دہارہ یا ندمی بطور نائب متعین تھا اور جس کے پاس اسوقت ایک ہزار سوار اور دو نزاریا دہ کی فوج موجود تھی ان دونوں نئے امیروں کے ساتھ طانعت سے بیش تنا چاہا۔ گراس اثنا میں صمصام الدو عظیم الند فان کے نام با دشاہ کا یہ نوشتہ بنیجا کہ تم مضور میں ما ضر ہوجا دُہاں تمہیں گورت کے عرض اجمیر کی صوبہ داری عنایت کی جائے گی اس تحریر کو دیجے کر غظیم الند فان اپنے ادا دہ سے باز آیا اور اس نے دہلی کی راہ لی اور ابوائخ خان نے حب الارشاد نواب عالی جناب تلعہ دہارہ الم نکو تطالعہ علیا کے حوالہ کردیا درخود نواب کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔

کین سید ما مد نمان نے جونواب شطاب کے طرف سے صوبہ داری گجرات نائب تھ شجافت ماں کو مورکہ کارزار میں قبل کیا اس کے علاوہ شاہی فوج سے کئی و ف روے ۔ اگرچرس کی مانفت میں نواب عالی خاب کے طرف سے کی گئی تھی۔ گراس ا مرسے کچھ زیسناا دراحد آبا و کو غارت کرنے اور فوج شاہی کو گئی بارزک دینے کے معبد آخرالام

وه اور کم آبادین بواب عالیخباب کی خدمت میں طامز ہوا۔ مناز کر کم آباد میں بور تقدیم

مبارز فان کے تبدیب نواب عالیمباب کواورنگ آباد میں پر تبریخی کم شیگا ادکا فواج احرفان پر مبارز فان نے ہو باپ کے غیبت میں صور مید آباد کا نائب مقافلہ انتظام می گرون گرکنڈ ہو کو وا جر سراصندل فان مامی کے قبفہ سے جر مبارز فال کے دوسرے مین کی طوف سے نائب مقرر تھا نکال کر اپنا قبفہ و رفل کیا ہے ادر تام ال ومتاع کو قلعہ میں فقل کرکے اس کا پورانبد وہت کر لیا ہے۔ تواس وقت نواب خبتہ بنیا وا وراس کے اطراف وجو ان کا بورانبد وہت کر لیا ہے۔ تواس وقت نواب خبتہ بنیا وا وراس کے اطراف وجو ان کا بورانبد وہت کر لیا ہے۔ تواس وانہ ہوے اور آخر میں اثانی

حمدراً ما دکے صلع کا بند و بت اور عال کے عزل ولضب کی کارروائی شروع کی خوا احدفاب نے ایک سال تک قلد کے توالہ کرنے میں برطام کرکے تساہل کیا کہ بادشاہ کی طرف می اس کے نام سید آبا دکی صوبرد اری اورقلد داری کا فران آسے والاسے علاوہ ازی ایں کواپنے خزاز اور سالان رسید پریمی اطینان تواور اس نے اطراف وجوانب کے علیہ دار دن اور زمیندار دن کوئجی کمک تھنے کے لئے کھاتھاجوا ور مفید بیٹیہ اشخاص م درازے قلعہ میں مقبد تھے اہنی زیادہ فتنہ ضاد ہر پاکرنے کی غرص سے حپور کرمطلق الن كرديا تتعا بيخاسخ كالم عليغال ولدحاجي منفور ونحب ارتعبو بكيرجو حجران يرمث يدا وركاراً لم سيابى تمانا داگيزى وجسه مارا كيار الغرض فراج احمد كوابِ ماليخاب كيمال كى كارروائيوں بين فلل اَندازي كر اعفاا درسركتي بَرِبالكل آماده تھا مگرجب أس نے بيہ د کیما کہ بزاب نے مبارزخال کے واب <sub>ق</sub>وں کے سائقدا نواع اورا قیام کے الطاف اصا<del>ل ک</del>ے اوران کے جاگروں اورعطیات کو حرف بحال ہی ہنیں رکھا بلکوان بین علیاں اصافر کیا ال موروتى منطابات كومهي برقرار ركها حيائجه خواجه احمضال كوشهامت خال اورفوا ومجموكو مبارزهال كإخطاب عنايت فرايا ادر جاگيرات مبى ابنيں وئے اور علاوہ اسكے اسكوارا تكا می بین ہو گیا کہ مبرے تدا ہر کچھ کارگر نہ ہو *لگے تو اُس و مت مسللہ بھری کو اس لنے* فلعدى كنجيال بواب عاليخباب كي خدمت من سين كبررودان كے سائد عالمنت ميں بنا ه گزیں ہوا۔

اس کارر وائی کے اختتام کے بعد لواب عالی نے ملک کی اندرونی حالت کیمان توجرفرائی اور مصندوں اور سرکتوں کی تبنیہ اور تاویب کا بندولبت کیا۔ اور خلوک الحال اور زیروست رعایا کے حالات کی دریا فت تعنیش شروع فرائی۔ مرہوں کے قترفاو من تفیف ہوئی جربابق عمد اریوں سے مرام بے آتے تھے اگرچ نبطا ہر مبارز خال مرہوم حب قرار و اوسا وات مرہوں کو چو تھ نہیں دیتا تھا۔ اور انکی سرکتی کی تبنیہ وتا ویب

قرار دا تعی کر ما تھا۔ تاہم دہ جہا کہیں قابو باتے تھے موٹ ارکر کے بو تھے سے ہیں زارہ وصول کیا عِلْتَ مَنْ اوراكْشِرَوْن عِالْم دِيهات كِيرامتون مِي مرتون كي دمت درازي كا وَف تَعَالِيوَاب عالیخاب نے جہاں کہیں کی مفد میٹیہ کی حزیائی ویں اُس کی قرار دا فعی بنیہ کر دی خیالخ دہا کے زمیداروں کوجہوں نے مالم گبرکے زازیں کیا کچھ فتیز انگیزیا نہیں تی محیّں اور نواج کہیم پرگنات قوال وسرکاراللّکندل وغیره کےمفند ول کومن کی سرکٹنی ادر تمر دی کی و جہسے ایس ماکی آ إچھا أتنظام ہو مہنیں مكما تھا تھوڑى ہى مت بن مشع دمتھا دكر ليا۔ اور اون كے ظلم د تعدى سے ان پر گنات کی راهایا کو چھوڑا یا اوران رہتوں کو بھی خطرات سے محفوظ کیا چورابتی صولہ وار دں کے جمدين برموف وخطرتن البحى تك يرمال تقاكه مرجة شرے ظلم و تقدى كبيا تھ جاگر وار درہے چوتھ ومول کرتے تھے اوراس کے علاوہ زمیند اروں اور رمایا سے فیصد دور و بریر سرد لیمکمی كخام مصبح بخشيل كرتے تھے۔ اوران كے گماشتے من كا تغير و تبدل ہراہ بلكہ ہر ہفتہ جاري ٻہا عقارعا یا کی دسمت سے زیادہ فرایشات کرتے رہتے تھے جن سے رعایا ۱ور مالگردارہ کو سخت تکلیف اور نقسد بع ہوتی تھی اور سرکاری لماز بین کی خفت اس کے علاوہ نھی اس لئے نوالے جنا ن ان الم معنوا يول كے دفع كرنے كيلئے رقم جوتھ نقد خزا نہ عامرہ سے إ داكرنے كا حكم صا، فرال ا دردس روپیرفی میدی ربوم دیمی اور را براری کوموقوک کر ویا کیونکه مسافر دل داورد كوكمال ذيت اورنگليف سسفر مي ادمثاني پر تي تمي .

جب نواب مفقرت مآب کی کامیابیوں کی ترین بادشاہ کو پہنیں اورائس نے دیکی کم منصر ذاری اورائس نے دیکی کامیابیوں کی ترین بادشاہ کو پہنیں اورائس نے دیکی کامیابیوں کی ترین بادشاہ کو پہنیں اورائس نے دیکی منصر ذاری کو اس کے خلاف کیا تھا اندلیٹہ پیدا ہوا کیونکہ بادشاہ نے مبارزخان کے حتاب سے پہلے ہی وزار کی برنواب کی مگر اعتما والدولہ قمر الدین خال بہا در کو مقرا کر دیا تھا اور مبارز خان کے بار مانے کی معجد ہی الوہ اور گر ات کی صوبہ واریاں ان سے نکال کی تین ۔ ان تام کار روایو مبارز کرکے جواس طرف سے لواب کے مخالف تل میں ائی تھیں اور نیز مصلوت وقت پر نظر واکر

باوت و في داب كو تام صوبه وارى دكن اوروكالت شاى كے تقررى كافرمان اسال كيا اوراس کے ساتھ خلوت خاص فیل و جوام را درخطاب اُصف جاہی سے بھی سرفیراز فرمایا۔

سمثلاثیمیں رابعالیخاب نے بیراکبرطان دیوان بر¦ن بورکواپنے پاس ہاکر ېمده <sup>دارن</sup> ارا د ت فان د يوان د کن کا نائب مقرر کيا اور اس کی ځېرنځمه عاقل غال کېنو ه کا تقرر د ل<u>الی</u>

بربان بور برقل بن آیا . اور حامفان و گرات سے را عظر کر آئے تے نا ندر کی صوبہ داری

والله میں واب منفرت أب نے باہے داؤی كوشا لى كاراده فراياج كے جوكا نا تنايسته سے فاطر مبارک کو رخ بِهَنِها تھا۔اس دقت ان کا نشاء یہ تھا کدرا جسا ہوم کانگ باجرا وعاراج كى كدى سے آمار ويا جائے اوراس كى عكر سنجارام راج كا بيا اورسوا كالوما بطایا دائے۔ اس نثا کے بوجب واب نے چندرسین کی و ساطت ہے جن کا نام پہلے سنا تی مقتا ادرجواس زمانين بواب كاطازم تفاسبها كوطلب فرايا ادرقوم مراشه كى سردارى ادرسر ديميي كى ۔ نداس کے نام لکھدی اور اس کے گمانتوں کوجہنیں مکاسردار کہتے تھے تعلقات پر مقر ر فرایا اورباجے راؤکے گماشوں یا مکاسرداروں کواعثوا دیا۔ اس زمانہ میں موسم بارمشس تھا۔اس کیے مربٹوں نے لڑائی کا کوئی ارا دہ فل ہرہنیں کیا جب بارش کاموسم حتم ہوا ٹوئز البریس باجائے ایک فیج کتیرلیکر نغرض جنگ ما لهٔ میں آیا۔ لواب نے جی اپنے ساتھ کنہاکولیکر اس کی مبلیکے فوج کشی کی ادر عضد الدوله عوض ما س بها در کو فرج کی مراول میشین فرمایا . دوسری ربیع آلافر مذروال كودونون كرول كامقابله موالكر باب راوكوالى كاب نالاكر عماكا ادرواب عنىدالدولە كوہں كے تعاقب كے لئے روا نه كىسا اورخو دھجى بغرض مائيد اس كے بيچے روانہ ہوے . باجے را ور بان بور ک برا بر عبالگا جلاگیا اور اس کی تمام فوج منت وقعت سے خشر ہوگی واب مالینیاب نے بر بان بور سے بجانب شال کئی کوئ ک اس کا تعاقب کیا۔ گربیانہیں مہم معلوم ہواکه گرات کی طرف طِلا گیاہے تو وہ بر ہان بور واپس آئے اور یہا س متبام لال بی

فنج کی انترافت و آرام کی غرمن سے دومقام فرائے اس دقت بزاب مالیخاب نے ماقل کا كوبرا ن بورى ويواني ليے عزل كركے اس كى عُلْر بحر كلى اكبر مان كو مقرر ندما با اور ماقل مال كو ديدان وكن كى نياب پر مامور كياجس برعلى اكبرخال مقرر تها. اورتبهر بر لان بوركى بيوتاتى كا عبدہ تمرت الدین خان کو ویا۔ حوصابی نفد علی خان کے سپر د تھا اس مزوری انتظام کے بعد نوا ب نے چیر باجے را وُکے تنا قب کا ارا وہ فزمایا اورٹرے ٹرے کرچ کرکے سورت کے قریب پنتجے اور يهال ابنون فيدع قيام فرايا وأب كيهال تبريف سدمارزا المك سرلبذمان بالمركزة کویه گمان مواکه داب عالیجناب باجرا و کیسا تونکر گجرات کی تسبرگارا ده رکھتے ہیں اس برگانی سے اظم ند کورکو کمال سریشانی اوراضطاب لاحق ہوا۔ نگریسی اُنا کیں باجے راؤ گھوات کے قیرب بہنچرالط یا وُں بھرا۔ اور نواب نے اس کا تعاقب ترک کر کے اس کی دار الا ہارہ یو ماکتا راج کرنے کا ارا دہ فرایا اسی مقدسے اوس طرف رو انہ ہوگئے۔ گرجب احمر نگریس و اخل ہوے تومعلوم ہواکہ باہے را دُبھی اور نگ آبا د کی طرف لوٹ مارکرنے کو بڑھ رہاہے ہیں فرکوسنکووا فوراً مخبيته بنيا د كي طرف رو انه بوسه اورباج راؤكتل كساري بن كر كاندا بورادر بيينا يدي بہنجااور وا ب کے لشکر کو اردگر د سے لوٹنے مارنے لگا .اور رسد کے ردکنے میں ملیغ کی۔ اورنالوں کے عبورے انع ہوا۔ وہ مم کر لڑائی توہنیں لڑ اتحا۔ گراپنی قوم کے متمرہ طریقہ کومو**ں** جنگ قراقی می معروف نھا اور جس مجھی شاکر فیروزی ترسی لوار کی لڑائی ہونے لگئے تھی تو جا گھا تھا آخرتمك تعطاكر بإجرا وليعصندالدوله كي وساطت مصلح كابيام وزب عاليجنا كيزرتي بهمااور واب مي سكى قزاقان ملك سه عابز آكرس كيوجه سال فرج كوبهت تطيف اوتقيل مونى متى مصالحت كى طرف ماكل موس اوراً حزالا مردو شرطول برمصالحت إجمى كاتصفيه موا· من وطاقل ما معدراً ورا جسنها كما تدكى بطوكي در مداوت عين داك. ستحطُّدُوهم- في تفسه زياده كونى رتم رعايات وصول ذكى جائد اس سلم كوسد باج راو . كے مكاسد ارتعلقات وكن برمقرر كرون كيے اور بواب عاليناب اسى مقام سے بار وہبت آباد كى

طرف رواز ہوسے۔

وأبهنغرت أب ميسيداً با دبي بن تعيم تنه كم تلكك يركوما رفا ل بها درصو به دار ما نيرا كى دفات ؛ خاشقال كيا اور و ورب سال سائلات كوعف لدوله بباد رعومن خال تحيى ادرنك أباد مي رايبي ملك م ہوے ۔ان دولوں امرول کے فرت کی خربا کر لواب حبید آبادسے ادر نگ آباد کوروان ہوگئے عضدا لدد له يؤاب کے ميونينا تھے اوراس کے ملاوہ حيذ حضوصيات بھي ايسے تھے من کی دحب اکترمعا لمکی کو میزاطلاع سرانجام دے دیا کرتے تھے۔ س لئے واب کی زبان سے ان کی وفات کی نبر <u>نے پر</u> به كله نكلاكم أبي من تام دكن كاصوبه دار بوا". وإتني الحتول كالين اقتدار كي مدسي زياتي اختیار کرنابا دشا ہوں کی نخالفت مول لیناہے بگو وہ کسی دبا وُسے اس نخالفت کو فلا ہرز کریں الغرض حب بواب مغفرت مآب ا ورُنگ آباد میں د اللہ ہوت توعضد الدولہ کے سینے کو ہو باب كى جانب سے صوبرد ادى برار برنائب مقرر تھامىز ول كيا ادراس كى جگر شاءت فاكا تورّ فرایا به نصیرالد و اربها درکو بر بان بورسه طلب فرایا. اورجب و با سه سه ره انه مو کرنش فرای<sup>ور</sup> من بہنچے توان وقت ان کی حکر حفیظ الدینجان بہا در کو حولوا ب کے عزیز وس یں تھے بر ہان پور کی صوبرداری سے سرمراز کیا ۔اورجب بغیرالد دارلنگر فیروزی اثریں داخل ہوت توضیط الدین خال کج نام يحكم صادر بواكد نوبت بجاتے ہوے تفيرالدو لدكے خيركے پاس سے گزركر ربان پوركوروا: بوجات حنظ الدین خان شهر بربان پورس داخل موے اور حیث در وزکے بعد موہن سے اُر نسیندار کے والک کی تیخرکے لئے وہ بطور ہراولی مشکر فیروزی اٹرکے رو اندکئے گئے۔ اس اثن اس مخدفا لنکش با دشاه کی طرف سے صوبہ داری مالوہ پرمقرر کیا گیا۔ا در وہ امبین میں بہنچا تھاکہ اوسط ماہ شعبان میں فواب عالیخیاب بھی رونتی ا فروز بلیرہ سر ہان پور ہوے اور میجر یہاں سے موہن سنگہ کی نہیں کے لئے کوچ فرما یا۔ مبلطر فیروزی اثر کش اکبر بور میں وخل ہوا تو مین سنگر مقابلہ کی انبلاکم . دىنوارگرزارىيار ون مى عبالگ گيا إدر مجريش كن قبول كريد<u>ىنى</u> براس كونياه دىگئې -اس اشنا میں محراخاں نکش عوبہ دار الوہ نے دریائے نربداکے کنادے آکرلواں

راجبود کے مقام سے براہ کوہ ستان ناب عالی جناب اِجراؤکی نادیب کے گئے۔ وہ اِج داؤگا ہوئے سے براہ کوہ ستان ناب عالی جناب اِجراؤکی نادیب کے گئے۔ وہ اس کے تعاب خوار میں ہے جائے ملک نظانہ کی خوار وفار ہوگیا اور واب اوس کا پیچا جھو میں میں ہے جائے ملک نظانہ دیں وابس آئے ہے مائی طرح گجرات کی طرف فرار ہوگیا اور واب اوس کا پیچا جھو میں فرحب نیا دیں وابس آئے ہے وہ مسللہ میں واب مالی جناب کی بیومی فاطر بیکم المبہ ظہرالد و له ور عایت فال حرب ایمانے کو اس مناوی کو جوشا ہی واب اور کی کو جو میرا حربی فال بہا ور امر خبگ سے مرب تھی شادی کی فون سے اپنے ہمراہ لائے ۔ رکوشن الدولہ فون ان کا داروخ سے اب نے ہمراہ لائے ۔ رکوشن الدولہ نے حل علی فال شعیری کوجوشا ہی قرفا نے کا داروخ سے اب تھا بہت سامی اور اکا دارون سے اب کے سے محت بنیا دی تھا دہا ہے تو کو اب نے ان کی پیٹوائی کے لئے محت فا ن نختی اوراکہ زمالہ داروں کو میجیا بے خیظ الدین خان بہا درادر ابوالخر فان بہا در نے برا کی ویر سے ان کا استقبال کو میجیا بے خیظ الدین خان بہا درادر ابوالخر فان بہا در نے برا کی ویر سے ان کا استقبال کو میجیا بے خیظ الدین خان بہا درادر ابوالخر فان بہا در نے برا کی کو سے ان کا استقبال کو میجیا بے خیظ الدین خان بہا درادر ابوالخر فان بہا در نے برا کی کو میکھ نے خان کو ان کا استقبال کو میجیا بے خیظ الدین خان بہا درادر ابوالخر فان بہا درنے برا کی کو میکھ کے ان کے دور سے ان کا استقبال کو میکھ کے دور اور کو کیا دور کیا کیا کی میکھ کے دور کیا کیا کہ دور کیا کہ کا میکھ کا دور کیا کیا کہ کا کھیا کیا کا کھیا کیا کہ کا کھیا کہ کو میکھ کے دور کیا کیا کہ کو کھیا کے کہ کو کھی کیا کھی کو کھی کے کہ کو کھی کیا کھیا کیا کہ کو کھی کو کھی کا کھی کو کھی کیا کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کیا کھی کو کھی کیا کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کا کھی کو کھی کو کھی کی کھی کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کان کی کو کھی کے کھی کھی کھی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کو کھی کھی کی کھی کھی کو کھی کے کھی کو کھی کے کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کور کو کھی کو کھی

کیا تھا اور خواجم قلی کہر کون سے ان کی بٹیو ائی کے لئے گئے تھے مجتشم خان ادہفیظ الدین خا اور نگ آباد تک ولہن والی جاعت کے ساتھ آئے اور الوالخیرخان بر ہان پوتک آکرونکی ٹمہر کئے۔

دبت تحوکه آبنی ایام میں دلبت محوکہ نے آیر وغیرہ کی رعایا پر کچھ دست تعدی دراز کیا جگی سرکوبی کیائے کی سرکوبل اوالخیر فان اندروپ عال امیر کی استدعا پر تیسی سوار ا در نورالدین کو توال ملبہ بر ہان بور کو ہڑا لیکررو انہوے اور جا رہبر میں بندرہ کوس داستہ سطے کیا۔ آخر کار دلیت تعدید کے تقریباً سوتر دفیق

ہوے ادر وہ معاک نظا ادر مجرا برالحیزخان اپنے مقام تھڑکو دائیں آئے . سئالائہ ہجری میں نواب منفرت آب مطفرخان برا درصمصام الدولہ کی آ مد آ مد کی خرب مکرجو با درت م کی جانب سے بنینم کی تبدیر کے لئے مقر رکمیا گیا تھا اور ہر بان پورٹک ادس کے آئے کا اتحال قاپہلے سے ہیں تھام پر اویں کے نتظرتھے ۔ گرحب وہ مروبخ کے مقام سے بغیر حرب شاہماں آباد وال چلاگیا تو نواب مجی محب تر نبیا د کی طرف دوانہ ہوئے ۔

م منوع آبی مناب کی مناب کی خوال می واب عفران اگب نظام علی خال آصف جاه نمانی بیده عدم منابع کی وادت میدان نهودس آکے من کی تولد کی تاریخ بیرے مصرح کی ولادت میدان نہو دسی آکے من کی تولد کی تاریخ بیرے مصرح طلیع آفت اباز صبح دولت

وبليئ

طون کوچ کیا۔ او ربر علی اکر خان دیوان بریان پورکو نصیر الد دلاکا نائب مقر کیا اور راجورہ کے مقام سے خواجو عبد اللہ خان اور راجورہ کے مقام سے خواجو عبد اللہ خان اور روز اند خان بہا در کو مرحون سویا یا۔ اوران کے ہاتھ صور بڑاری کی بیات کی سے ند بنا خلف ارتباد نظام الدولہ میر احمویلی خان بہا در امر جنگ دولا کر دی جربی بینے بہاں کر دی جربیت بینے بہاں کی اطاعت و فران بر داری کے احکام نا فذہوئے۔ اس کے بعدوہ مقام بر در بج میں بینے بہاں ابنوں نے میند مقام کے اور اور ابنے را کو کے ساتھ عہد و بیان کو تارہ کرکے نفیر الدولہ بینج ابنال و فیرہ کو جو ہمراہ وزارت خان و دلوان میں ارکو خیرہ کو جو ہمراہ وزارت خان و دلوان میں جائے ہیں در دوسود کی جوائی میں وار دہوکر با دفار میں بالکہ و خیرہ کو جائے گئی اور اور خراہ دبیع الادل مطالبہ کو شاہ جائے آبانی میں وار دہوکر با دفارہ کی طاز مت سے فیض یاب ہوے۔ لوآب عالی خبرار ردید نقدا درایک ایپ باماز تو میں خان سے وزایا وہ رباجی یہ ہے۔

، ربن پیسوت میدشکر کر ذات دین نیابهٔ گرفت آرمن ده ملک با دشایی آمد تاریخ رکسیدش بگوشمانف گفت آرمت رمنت الههٔ که

شابی ملاقات کے معد نواب مالیجناب کوصوبہ اکبر آباد کی صوبہ داری جب پردا ہے جو سنگریتان اہراً باداورانوہ کا ادر مالوہ کی صوبہ داری جو باہے دائری مقاور مالی کو صوبہ داری اور جائے کا صوبہ داری اور جائے مقاور مالی کا صوبہ داری اور جائے مقاور مالی کی اور جائے کا اور جائے کا اور موسوبہ داریوں کے بات کے بعد نواب مطاب ایکے مقام فرایا سے انتخاب کے مالی مقام فرایا ۔ معد از ان می طرف متوجہ ہوے ۔ اور سر کہرے کی راہ سے پہلے اکبر آبا دیج بجے ادر جند دونہ موسوبہ داری ہو میں مقام فرایا ۔ معد از ان می الدین علی خان بر می خاب المی المی طب برخمایت خاس لیر بطف النہ خال میں اور میں داری ہو میں داری ہو میں داری ہو سے اور اس ملک کا مبند و است فرایا جو اکبر آباد کی صوبہ داری ہر موسوبہ داری ہو میں داری ہو سے اور اس ملک کا مبند و است فرایا جو اکبر آباد کی صوبہ داری ہیں دائے در میر داری ہیں دائے در میر داری ہیں دائے در میر داری ہیں دائے در میں دائے در میر داری ہیں دائے در میر داری ہیں دائے در میر داری ہیں در کے در کیا ہو کہ دائے در میر داری ہیں دائے در میر داری ہیں دائے در میر داری ہیں دائے در میں دائے در میر داری ہیں آئے ادر میر داری ہو در داری ہو میں دائے در میر داری ہیں دائے در میر داری ہیں دائے در میر داری ہو در داری ہیں دائے در میر دائے در میں دائے در میر دائے در میر

ووباره عبوركرك والموني مي پيني عيدوزان مقام برتو مف فرمايا اور ميريهال سافواج بنديله كوساته ليكرمبو بإل أميح بأرقم فأل ميرد ومت فكر فال كاسكن تعاله وهراج وادمع كي فرج كينر ليكر الوس كى مرت رواز ہوا۔ بواب عاليخاب اور باہے را دُکے بہننے سے پہلے بلماری نے جوہ ک وقت الومیں تھا فتنہ و فیاد مشروع کیا اور امیر سالی خارعانی ویکے بائر مربع کیا کی مربع کیا مومواردں کی حمبیت سے زیادہ مذہبی اور کمٹل کیا۔ باہے راؤنے بو بال ہی بہنچکر پر اواب كے افراف وج الب لوط ارشر ع كى سالت كر فيروزى الركوكمال تكيف وكى -ادرایک ماه کال یک توب و تفنگ کی ان جاری جی آخر کار نواب منطاب نے مجبور مو کرمسول کو درمت کیا اور ہرا دلی۔ حیذا ولی میمنرا در میرہ کو ایسے امیرول کے میرو کرکے بھویال کی طرف دواً ہوے ولکونسے روزی اٹرسے دی کوس کے مناصلہ پرتھا۔ باجراؤنے بھی اپنے لٹ کرکودہ معول مِنْ مسيم كيا اورايك كوبيرا ولي اور دېسىرے كو چيزا ولى سيقين كيا ـ وونوطسەن كي ترتیب متنوف کے ملداتش کارزار شال ہو کی اور جابنین سے منت رو دکشت ہو گی۔ دو تو اطرف کم بہت سے اومی ارے گئے۔ نواب کی فوج حل کرکے مو بال کے فلد کے پاس بینے گئی۔ اور بہاں اور مجن یا فی مقاتش حرب عظر کا نواب اپنے سکا حیدادل کی مدد اور فوج کے اطراف کی مفافات کرتے رہے۔ شامرکواپنے خیریں والیں ائے۔اس مقام برپورے ایک مہینہ تک کوا الی قائم رہی۔ ا وغله کی نایا کی کی د جست مرد م شکر کوسخت تکلیف ا دخانی پڑی کیونکه فی روپیرایک برگزار بلکه ایک سیرج ارتبی میرنین آتی منی- ان واقعات برنظر فراکے اورنا ورشام کے ذبکی میں اپنی خِرِمن كرلواب ليزحب اقتصائبِ وقت نخالفين سيضلح كرتى اورشاه جهال آبا دكوروار مرفح كم ركموجي موسلهن جورابرسامو كرجاكي اولادم عقااور سراركي مكاررواري يرمامور عقاميدان غالى بأكراه دمصان سندروا من شجاعت خال نالم ربارسي مقابله كركي أس كوقتل كروالا اوراپنے کٹ کری مغلبندی تصبہ ایڈیو رکے ابشد وں کسے وصول کی۔ا دھرجا جی نے مرضع جالگ مِن بنگامه آرائی منرع کی جو نواح بر آن پوری و اقع ہے اس کی پینویسٹس ویکھ کرتھ برالدولہ ناظم بریان پورنے شہر پ اوی حفاظت کا انتظام کیا۔ نظام الدولاً المرحبُ نے واب عالیجناب اورباہے داؤی لوائی کی خر پاکر دکن کے افواج فراہم کئے اور اپنے والد نبرگوا کی کمک کے لئے دوا نہ ہوگئے۔ گر بب و و کمٹل فروا پورس پہنچے تو انہیں ہائم سلح کی خرلی اورواب عالیجناب کا خطامی اسی صنون کا آیا جس سے اس خرکی تقدیق بھی ہوگئی۔ اسلئے نا مرجبگ بہا دراسی مقام سے اور داگ آیا دکو و ایس ہوسے۔

ان وا قعات کے بعد نا درت ہ والیٰ ایران کے اُسے کی خبرگرم ہو ئی اوروہ کالق بارشا کی قد بارا ورنیا در ولامهدر کو فتح کرتا بهواشاه جها س آبا دیکے قریب آبیبی اس وقت مخلیشاه دهمی آنا جِرتب در در عیش وعزت میں سرمت تقے ہوا بغلت سے چو تکے اور امرائے دربار کور دیا<u>ے دک</u>ے ترتیب فیج کا حکم دیا به نواب عالیخباب کومجی تیس لا که روپیه اسی عرض سے دیئے گئے اورف لظریمے و تت بواب مدوح ہراول فوج ثنا ہی مقرر کئے گئے۔ ہیں اثنا دیں جب بر ہال ملک صوبه دارلکهنو وا د ده بهت ی فیج ۱ درز رخطر مجراه لیکرتاه جها ن آباد کے نز دیک بہنی اور اپنے خزا نہ اور فوج کو تیجیے تھیوڑ کر حاصر حضر ہوا اوس کے ا دھرائے نے بعد اس کا مت م باز درمامان حوم اس نے عقب میں جمور کو اتھا نا درستا ہ کی فوج نے بوٹ ار کر بر ہا و کرو تواس وقت! وسنا ہ نے اتقام لینے کی نبت امیرالامرا کی رائے دریا فت کی مِس کِجَ ا دس نے یہ کہاکہ جمیع جہات ہیں اور خاص کرکے اس ممار بہ کی منت جا ں بیٹا ، کونظام اصغاه کی دائے سے کام کرنا چاہئے اور ہم غلاموں کو مناسب یہ ہے کہم ہوا ب عالینما ب كى رب بنائى اور بدايت كيموافق كام كرين البارشاه نريمى اس دائ كو فبول فرايا إور ر بان مبارک سے کماکہ '' ہاں امر داخی بہی ہے''۔ اس کے بعد بواب متطاب کی طرف متوجہ کہاکہ 'اس معالمہ تیں ہمادی رائے کیا ہے '' نواب نے بران الملک کی طرف فحا مکب ہوکر کها که باوج داس کے که ایبا قوی دشمن قریب تھا۔ اس پرتما بینے لشکراورخزانگر بیجی هیواکر علمدی سے ماخرصورو گئے بیرامر ساب ناتھا فیرجو کچھ ہو اسو ہوا۔ اب تم درا فوج کو آرام لاد<sup>و</sup>

کل عنایت ایز دی سے باتفاق باہم اس سنر ابی کا تدارک کیاجائے گا'' گراس راصل کوبر بان اللک نے ذرائجی نہ نااور اپنی شجاعت کے عزور میں ناور شاہ سے لانے کے لئے چڑھ و دڑ دا در ہم خرکارز خمی ہو کہ گرفتار ہوا۔

اس تنكت كے بعد بس میں سر ہاں اللک گر فعار ہوا تھا۔ محرّ شاہ نے امیرالامرا كوحم کا حکم دیاجی نے بیندرہ ہزار سوار و ل ہے نا در شاہ کی فوج سے مقا بلد کیا۔اس وقت کوا مغفرت آب فامیرالامرا کو فرراً بدرید تحریر کے یہ رائے دی کو نبرسے آگے قدم برا نا ن جا منے "اس كا جواب امرالامرا نے قاصد كويد دياك أس وقت تحريري جواب كى فوست بہنی واب سے زبانی یہ کہہ و نیاکہ فوج مراول کافیل نشان نرسے گذر گیاہے . ابس کیے اراده سے بازمیں روسکتا ہول'' یہ جواب کر لواب عالیمناب نے بھی اپنی فوج کھی میں دِرت کیس اورصارم علی خان دار و غومنیل خانه کو اینے علومیں مبطایا۔اس اثنا میں بہر خربہنی کرصمصام الدولہ نے ہزہے یار او ترکرنا درت ہ سے جنگ کی ولا وران مہدنے تلواركي لؤائي ميل نا درمشاه كے مبت سے سا ہموں كومتل كيا۔ ا درصمصام الدولہ لط طور نا درت م کے شکر کتابنج گیا پرسنگر نواب نے با دتنا ہ اور وزیرہے کھلا جیما کہ اب یہ طلا سوار مول میں آمادہِ بربیکار ہوں'' اس بربادشاہ ادر وزیر کا تھیوں پرسوار ہوے اور آمهته آمهته میدان *حبُّک کی طرف چلے*ا در بوزب عالیحنا ب*ہنرکے کنارے معیوط* کر داری کے تو پیا ندکے پاس حابیہ ہے۔ اُد صریے نا درت، فی محل و بیرانہ کیا اور آخر کار باوشاہ لحةً اپنے قیام کاہ کودائیں آئے -س

وآب منفرت آب نے لڑائی کارنگ دکھیکر بادشاہ کوعرضی کھی کہ ابزیا دہ م جگ وحدال کاموقع باقی ہیں رہا۔ یہ رات قیام گاہ میں گزار کر صبح کو فرمیں ترتیب کی اور ہی شکت کا تدارک کیا جائے گا'' بادشاہ اور وزیرا واعیا ن لطنت کو نواج پنجاب کی یہ رائے لیے مند خاطر ہوئی اور محرکتاہ نے اپنے وزیراعتا دالد وار تمرالدین اور دو مرے اعیانی اد کان کو بلاکر امباره مین محلس شوره منقدگی اور مرایک سے علیده ملی دورائے بوجی۔
واب عالی جناب کے سواسب نے با لا تفاق بہی دائے وی کہ لڑائی ہونی جاہئے۔ گروائی
اس دائے سے خالفت کی اور یہ را سے خطا ہرکی کہ لڑائی جاری رکھنے کے لئے میری
دائے ہیں صلاح وقت اسی کی ختفی ہے کہ مصالحت سے کام لیا جائے۔ بر ہال بلک اور امیر الامراء نے اگر چوغیرت جمیت اور شجاعت و کھائی اور امین جانین تنار صوروالا
کیس۔ گرمنا سب دائے کے خالمت سے صفرت ولی نفرت کے معاملات اور کا داکمی کو ضائے کہ کروائی کو ضائے کہ استعداد اس طرف کیا ہے اس لئے صلاح فلاح حفرت کو معلوم ہے کہ اس وقت جگ کی استعداد اس طرف کیا ہے اس لئے صلاح فلاح اس میں ہے کہ در اور لطف گفتار سے مصالحت ہوجائے تو بہتر ہے ور زخد ابر بھروسہ کرکے اگر من کر دار اور لطف گفتار سے مصالحت ہوجائے تو بہتر ہے ور زخد ابر بھروسہ کرکے اگر من کر دار اور لطف گفتار سے مصالحت ہوجائے تو بہتر ہے ور زخد ابر بھروسہ کرکے اگر من کر دار اور لطف گفتار سے مصالحت ہوجائے تو بہتر ہے ور زخد ابر بھروسہ کرکے اگر من کر دار اور لطف گفتار سے مصالحت ہوجائے تو بہتر ہے ور زخد ابر بھروسہ کرکے اگر من کر دار اور لطف گفتار سے مصالحت ہوجائے تو بہتر ہے ور زخد ابر بھروسہ کی اس دائے کولپ بند فرایا اور کہا کہ بھی می متحن اور مین صواب ہے "

نا درشاه سے ص کے سلسے سٹیر کا پتہ پانی ہوتا تھاا درس کے روبر دحالت تہریں کسی کو مجال عوض کر گئی نہ تھی سنجید گی سے گزارش کی کہ اہل ٹہر پر مصادر ہ یا تا دان مقروفر انا ماہم تنا اور نے اس کے جواب میں کہا کہ تہا افکار سے میں نے امان دی اس کم کے ہوتے ہی سٹ و حزن کا باز ار بند ہوا ا در لوگوں کو بت سے مجات ہی ۔

دکن کی گئت سیس اوسر تو د بلی می نادرت و کی آمرسے یہ ما د ثات گذر رہے تھے بینی نواب عالیخاب ہم تن مصر د ف تھے اور اُ دھر د کن میں ان کی عینبت سے لوگ فائد ہ اٹھا رہے تھے خیا نجے اس سال ان کے چلے آنے کے معد حجو واقعات و ہاں گذرے وہ حب زیل ہدیئہ ناطرین کئے جاتے ہیں ہ۔

ر و انگی کا تصد کیا اور شا ہجہاں آباد سے نگار خیمہ زن ہوے۔ گرای آنا میں ان وونوں کی مصالحت کی خبر ہمنی اور دہ مجر دہلی کو دالی چلے گئے ۔

نواب عالیخاب تو دہلی میں طمئن بیٹے ہوے تھے ۔ گرا دھر دکن میں نا مرحبگ کے دوسلے کچھا درہی کہہ رہے تھے اور نا ماقبت اندلیشی ان کو باغ سنرد کھاری متی ا بی راو کے وت ہونے سے دکن کی زمین تمرد ول سے تو خالی ہو کھی تھی اب ڈرکس کا تھا۔ بواب عالیخیاب کی ساری فیج انہیں کے اختیار میں تھی۔ اپنے نشہ جو انی ا درخوامش تھر انی سے نا عرضگ نے ا موقع کومنیمت مانا اور ملامنیه اینے پدر بزرگو ارکی اطاعت سے نکا لفت شروع کی اس ارادہ وہ اور بگ آبا دھیوڑ کرمیر آبا دکور وانہ ہوے ۔الوز اللہ خان دلوان کوا**ں ت**ت **صافبر** کی فرماں سر داری کے سواا در کوئی چارہ نہ تھا اور اس لئے وہ اہیں کی مرصی کے موانق امور لطنت کو انجام دیاتھا ۔ رفتہ رفتہ خود فحاری کی نوبت یہا ں کتابہنی کہ ناصر خبگ نے الين تعض مصاحول لمي المو السيحن مي عد العزيز فان بتحياب فان بسيد حال فان وعيره شال تھے فالصه کی حاگیروں کوجے جی چا { دینامتر وع که دیا اور طالب محیا لدین فاں مِنرہُ سَعدا مَنْد خان کو جو بواب عالیخا ہے کہ اموں کے بیٹے او مِتوسل خان وحر رائٹیرخا کے بھائی اور بظاہر فومدار ا دھونی تھے گمہ درتقیقت تمام بیجا پور کے صوبہ وارتقے حما ہے بازئيس ميں ماخوذ كيا اورسِت ته وارى كاياس يذكركے اللے كالته ايس بے مردتى كى كروه بیارے اپنی عزت و آبر د کے فون سے زہر کھاکر م گئے۔ گرنا مرجگ نے اس واردات کی در آمی پر دار کی اور این امراجت خان کوان کی مگریر نور تأمقرر کرد یا یضم الدوله یے کروکات ان تامروا تعات کی اطلاع لواب کو دہلی میں دنیار تبا تھا۔اسکے نوانگھرخبگ نامر مباک کی سرت میوں کو بخوبی دریا فت فراکے بادشاہ سے دکن جالے کی رضت مال کی ادراكبرا واور لمكراجية اركوط كرك اومين موسم ارش مي مزمداكوعبور فراكم

لترخ ا ه منعا ن سندروال کووارد بربان پور ہوے ۔ اور د و ما ، ک بہی تو قف فرما یا نام حنگ کو کمان یه تفاکه گذمشنه له انبو س کی زحمت اور نا درشاه کے حلمه اور کان سفر دور دراز سے نواع اینجاب کے مزاج میں صنعت آگیا ہو گا۔ اس کے علادہ منویوں نے بھی اہنیں اغواکرنے میں کوئی کسر اُسطانہیں رکھی تھی۔ اسلئے اہوں نے اپنے والد بزرگو ار كي اطاعت تبول مذكي اورعبُرُحسين خان جو بس سے پيلے يؤاب ماليجنا ب كا خالسًا مال تقااورميراكبريلي ببرزاد وكي زبالي تعض كاليف شاقه كي تنت ببام بهجابه غالبًا وه بيلم یه تماکه فرا نروان و نشکرشی کا باراس پیرانسالی مین آپ سے نه او تد سکیگا۔ امور ملکی میرے والدکر کے خود میک دوش ہوجائے اس کا ذکر منفرت آب نے اویس وصنی میں کیا ہے جو د بلی میں جیجی گئی۔ نواب روشن صمیر تو سیلے ہی سے ایسے فرزند ارممند کے اراد وال دا قف تعے۔ اس کے عیدالفظرکے دن کمال تمِل واقتام کے ماتھ دہ عیدگاہ میں نماز کیلئے تشریف فرا بوئے۔ اس تان دشوکت کو دیکھ کنعبس امراد نواب عالیجناب کی خدمتیں حاخر بو گئے اور اکثر اس و بربدا ورصولت کی خیرس کرجواس باخته ہو گئے اور ابہوسے ناخراک کومهان په جواب دے دیا کر" ہم اپنے مذاوند مغت کریا خ<sup>د بہ</sup>یں لڑ کے ہم سے میکم بنگر کھن کا نمک۔ رموں کھا البے انس سے نک حوامی کریں اور ابنیں کے مقابلہ میں کو ا ؛ گربھن کم عمل ہوگوں نے نامر حبّ کا ماتھ دیا۔

اس کارر دائی حکت علی کے بعد کو آب عالینباب اپنے فرزند کی تا دیبا ورخویونکی منزاد ہی کے لئے ایک دلئے وہ جمیل کے بعد کو آب عالینباب اپنے فرزند کی تا دیبا ورخویونکی نے یہ خرسنگرا در فوج کارنگ دمجیکہ حنبال سے کمارہ کشی کی جس کا ارا وہ وہ دل میں در کھتے منے ادر دنوی لیکسس کو ترک کرکے نقری مجسس، ختیار کیا اور حید فقرا کیسا تھے حضرت سا ہ بران الدین عزیب کے مزاد پر آگر گوشہ شینی احت بیار کی ۔ نواعلیم اللہ میں مان الدین عزیب کے مزاد پر آگر گوشہ شینی احت بیار کی ۔ نواعلیم اللہ میں مان اللہ کی دنرا کی اس مالت کی حنر لیا کرجو موضی می سا و شاہ کو لکھی تھی۔ اس کا خلاصہ

حب ذیل درج کیا جا تا ہے جس سے اس و اتعہ پر بخبربی روشنی پڑھے گی۔ وہ وصنی یہ ہو۔ " چارسال کی مت میں کہ بیعقیدت سرشت عامر حضور رہا ملک وکن مو**انقلام** واقع ہوئے بنے امور انتظامی میں بہت کے فلل پیدا ہو گیاہے نامر خبگ اپنے ناہج بہال اورزما نماست خاسی سے معفی خبیث باطن مغولوں کے بعر کا فریس آگیا ورانے آپ کوتعل صوبہ دار وکن سیمنے لگا اور ایسے مصاحبوں کو جنگی تحرکیہ سے اُس نے بیرکر شافتیار كى قى حب گيرس عنا بت كيس بينا بخ سيد جال خاں و لدعضد الدول كو ج نائب جوبر و مرار بسے اور جس کو تنخو او کے علا وہ کئی لا کھر و پیے نقد دے جاتے ہیں عددی کی جا گیرہے چذمحالات س بہانے سے وے دئے کہ وہ زیاد ہیا ہ کو ہمیار کھے گا۔اس طرح سے غدالعزيز مان كوخي تقريب موبرد ارى اورنگ آبا دبايس لا كهدرو بيرسالانه كيمالا عطاکہ دسٹےاوراُن کے بیٹوں و نیٹوں اورمتنوسلوں کونمی جاگیرات سے سرفراز کیا ہے ا در ما ن عالم ا در جا نو جی وغیرہ نے بھی تحلف متر بیروں اور لبیو ں سے فا طرفزا وجا کیر اور مناصب طال کرائے ہیں-ان سب کا ارادہ یہ تھاکہ مذ دی کے ساتھ بر سرمجاول و تعالم پیش آئیں۔ نگراس اداده میں اسبن الامی مولی ۔ نامر جنگ میں کو زیانہ کا بجربہ نہ متاانکی طرف داری پرمغرور تعااور امین زیا د وا ناات کی بخریص دیا تھا گروه اس سے باخبر عقا که اگر وزدی پر اس کونستے ہی ہو جاتی تواس کا ملک ان حوا محوز وں کی دست سر دسے كب محفوظ ربتما وروه اس كوت كابوني كرولية ورائقت يم سيخود فائده اوطاتي فذي نے مرحید نفیحت کی گریاس نے ایک ترسنی اور میں ہرار موار جرار اور توپ فان لبیام سمراہ لیگر بغرض جنگ مثل فرواپورمیں مقیم ہواج بر ہان پورسے میں کوس کے فاصلہ پراقع ہے۔ بھراس نا فہم نے پہلے متبور خان کے واسطہ سے یہ بیغام پیچا کہ دکن کی صوبہ و اری اس كے فبصّدی بال رہے اور مذوی صنوری میں والین قلا امائے واس پیام کاشانی جاب ویدیا گیا ۔ گراس نے نشری ورکی شدت سے اصحانہ کلمات کی کوئی بروانکی

اور میرد دبارہ علیہ سن خان میرسالان کی وساطتِ سے وہی پہلا پیام مذوی کو ویا ہجب فدوی نے یہ دیکھاکہ اس نوجوان کامزاج فاسکری دواسے امچھانبل ہو ا تو عذوی نے این قاعده کے بوب التحوال داءالکی "س کے مقابلہ کیلئے فیج فراہم رنی تروع کی حِقْیل عرصریں بہت کچھ حمیع ہوگئی۔ بچرفد می نے اب کو تہ اندلیٹوں کی تا دیب کے لئے لیونو سے نطبے کا تصدظا ہر کیا اس ادا دہ کی خرباکر نامر جبگ کے تام فود کام سرواروں میں نوف کے بار میل بڑگئی اور حبگ وحدال سے باز ہے۔نامر جبگ نے اپنی فرج کی یه حالت و کیمکرا در ارا انی سے ایوس ہو کہ بظا ہر فقری کا اباس اختیار کیا ہے اور اسکے حفرت شاه بران الدبن کے رومائی مور و میں بنا ولی ہے اور مشمر ما انتخیم صراب غان عالم سبنها بي وغيره سرد اران فيج ستيينه نظام الدوله نا مرحبَّك توكي ما نه وغيره ليكر فدوی کے ایس انگئے ہیں اور الحل لله والمنة كرایک نتهٔ عظیم كروہ ہے ركت تیں عقی فضنل الہی سے فرد ہو چکا ہے گراب کک مصن تعلیے شلاً ورنکد ہ اِ فلعہ جنیروغیرونمالین کے قبضے میں ہی جہنوں نے حمیت آبا دکو خالی یا کرسرکشی آغاز کی ہے . اور گھوم مے نے بالفعل مك كرنا لك برقالفن موكر فوج كير جمع كرلى ب اورصيد أبا د برجوط إلى كاادا ر کھتا ہے۔ اسلئے فدوی کا ارادہ یہ ہے کہ اس طرف جا کے وہل کا قراروا تعی انتظام کرو اس کے بعد جوکھے کارر وائی علم میں آئے گی اس کی اطلاع و ضرارت کے ذریعہ سے طور میں گزرانی جائے گی۔

یں دوں ہوں کے مصنون سے معلوم ہو تاہے کہ باوجو داس کے کہ وہ در تقیقت ملک کن اس عرضی کے مصنون سے معلوم ہو تاہے کہ باوجو داس کے کہ وہ ور تقیقت ملک کا کیا تھا۔ تاہم انہوں نے اپنے اضلاق و عادات حمنہ کی وجہ سے علانیہ آزادی کا ڈنگہ ہمیں بجایا اور لبظاہر باوشاہ و قت کے مطیع و فرماں برداد رہے۔ اور اسی وجہ سے انہیں بار بازشکل کے وقت دہلی میں بلایا جاتا تھا اور اون سے انہم کام لئے جاتے تھے او و مجی شاہی ادا بے لحاظ برستور سالت قائم رکھتے تھے۔ اس قت طرفین لینے بادشاہ اور معنی شاہی ادا بھا اور معنی نواب اور معنی نواب عالی باکل آزاد این استعمال عالیجاب باکل آزاد این احتصادر انہیں دکن کے انتظامات میں آزاد این احتمال استعمال تھے جنہیں بادشاہ نے کہی مبارز خال کی شکست کے بعد سے دخل نہیں یا ادر خطابات اور سناد کے دینے سے اینا تاہی وار قائم رکھا۔

ان مہدہ داروں کورخست کردینے کے بعد نواب عالیجاب دریائے پور ناسے پارہوکر خاندسی کی جانب متوج ہوسے اورکتل کساری کے پاس پہنچا کو لوئٹلکہ کو فتح کیا جو گلٹن آباد کے قریب تھا۔اسکانا مفتح میس رکھا گیا۔اور نواب کس بوریس واس آکر خجست بنیاد کو روانہ ہوے اور سے 10 البیجری میں وارد دار ککومت اور کی اور موجے۔ نواب مغفرت آب کے آنے کی خریا کر ناصر منگ برخوف اور اداریش فالب ہوا۔اور انہوں نے روضہ سے بھاگ کر قلعہ ملہ میں بنیا ہ لی جبکو فتحیاب خال سے مکر وحیالہ سے متوسل خان کے قبضہ سے کفال لیا تھا۔ توسم بارٹس کا آغاز تھا اس لئے اپنے قدیم مول کے موافق نواب نے الی فوج کو اپنے اپنے دملن جانے کے لئے خصت دے دی تھی اور جانوروں کوچرا گاہیں بہجوا دیا تھا۔ا ور خود تن تنہا اور مگل مادیں مقیم تھے۔

نواب منفرت آب کو نشکر سے علی دہ دیکھ کراس وقع کو نشتہ آنگیزوں نے غیمت جانا اور فتح یاب خال کے کہنے سننے نوا صر جنگ نے ملہ میں سات نہار سوار جمع کرکے اور جمٹ پٹ کشسل ساری ہن پنجیر تبایخ ۱۹ سجادی الاولی سے نہ رواں جیار سنے بندکے دن حضرت بران الدین اولیا کے روضہ کے متصل قیام کیا اور اپنے والد برزگوار کے ساتھ آ ما وجا ویکار موسکئے ۔

نواب منفرت آب نے بینبر سنگرم کی اور تو پ خانہ اُسونت موجود تھا اُسکوساتھ لیا اور تہرے کو ج کرے عیدگاہ کے قریب تہیں ہے۔ زواب کے پاسس تعورہ سے اومی اور تہایت کی سامان جنگ دیکھ کر مرد مراشکر اور اہل تنہ کو سخت پریشانی اور مہاس دامن گیر ہوا۔ گرواب نے اپنی ثابت قدمی کی عاوت جبتی سے کاملیا اور اسپنے قلیل سٹکر کی صف بندی شروع کی نواجم تلی خان اور متوسل خان کو مہاول فوج مقدر کیا جمیل بلک خال اور میں مالی خال اور میں خال کو کی کے سواجم تلی خال اور متہور خال کو میسرہ پر میں نزوایا اور متہور خال اور سلیم خال کو کمک پہنچا سے کا کام دیا۔ ہا تفعل تو ہوں کے مقدر کیا ۔ اور متہور خال اور سلیم خال کو کمک پہنچا سے کا کام دیا۔ ہا تفعل تو ہوں کے مقدر کیا اور تین کے سلے کے اور تونی کریں لاگئی کی سوخت نا صرفیات تو بردگوں کے مزارات کا طواف کرتے اور باب پر نتھیا ہی کی اموقت نا صرفیات تو بردگوں کے مزارات کا طواف کرتے اور باب پر نتھیا ہی کی دعا بیس کا منظال سے کھونے میں سوے تھے۔

د ومرے ون بتاریخ ۲۰رمیادی الاد کی ناصر خبک بعزم رز مرسوار **موکر خم**یة منیا و ر کی طرف روا نہ ہوہے۔اور اخبار یوں نے نواب عالی خباب کو پید لیے وی کہ ناہ جبار کٹی گھا لی سے آرہے ہیں۔نواب سے سرکارہ کی زبان سے کٹی گھا لی کا نفط سنگے اس سے فال نیک کی اور دو مرتبه اُسی تفظ کو اپنی زبان سے تکالا ۔ادراین مولی عادل يْرْمِنا شروع كياجنوي مويشه جنگ كے منگا موں ميں برا اكرتے تھے. ا فرُض جب سب ببركو ناصر حبَّك كي فوج كے علم نمو دار موے تو اُسوقت نواب كى طرف سے برق دم تو یول سے آوازیں مبندگیں اور بالنوں نے بلند ہو کرمیام جا استاں بہنمایا شام کا فول طرف سے بازار کارزار فوب ہی گرم رہا۔ گرجب رات ہوئ رات کی تاریکی اورسواروں کے غبار اور تو یول کے دود سیاہ لئے سیدان جبگ کو دھا کیا۔ توائل وَفْت ناصر حَبُّك كي فوج مِن انتشار شروع ہوا اور نشكر يوں كے دل ون زرو ہوئے اورونیا ایک آنکھول سیاہ جو گئ آخرکارخون وہراس کے مارے وہ بھاگ تلے۔ اورنا صرحنگ کے ہاتھی کا فیلسان تیر و تفنگ کی حرب سے زخمی ہورزیس برگرمیا ۔ اس حالتُ كو د مكه كم الصرمنگ نيلسان كَ حكمه ٱستِقْط اورخود الني كومهو لنه كلِّي اواپني چندرنیقوں کے ساتھ زاب عالیخاب کے اتھے کے یاس ما بہنیے۔اس اثنا می اُصِلْتے مور دورخم ناصرتنگ و لکے اس قت متوسل خان بہادر نے اپنی کھان یں تیر جور کرنام رمباک مارمے کا ارادہ ہی کیا تھاکہ انکے بیٹے ہایت می الدین خاب سے اُن کا اِتھ بکرا لیا اُور دوان محاس اراده كو مانع موسى النابس فراب كيسسيا بيول في جارول طرف سے یا صرفنگ کے ہاتھی کو گھیے لیا اور سب پدلشکرخاں بہادر نے حلدی کرتے دیئے نیل کو ناصر ملک کے ہاتھی کے قریب کر دیا اور انہیں جھا بھا کرانے ہاتھی پرسٹا لیا۔ میے ہی المُرفِک اپنے اتھی کی بھی سے اُڑ کراٹ کرمِل کے اتھی رائے دائے سلكرم فنسخ كے شاديا سے بحقے تھے۔ اور باب بيٹ كى لاان كافات موا- اس قست

حرزالند خان بیره سدالله خال دزیر نے صمصام الدولہ شاہ نوازخان سے بے لگائی کی ایساتھ جو بوجہ بابری آسنائی کے آپیس تھی بید کہا کہ " بیٹا تواپنے باپ کے کہ جاتا ہو۔ تم اب کہاں جاؤٹے جو کچھ رفاقت کاحق تھا اواکر علیے اب اس ہملاسے کنارہ کئی کرنی جا جیئے " شاہ نوازخان اس دوستاندرائے کو تیلم کرکے اپنے ہاتھی سے فور آ اتر بیٹرا کنارہ کشی اور عزلت گزینی اختیار کی پانچ بریل تک ان پرنواب عالیجنا ب کا عمل ورندہ کر رہی ہیں۔ واقعی اس یادگار کے لحاظ سے بیم عما ب انکے جو بی رحمت اللی تھا یا المحرومی نواب سے شاہ نوازخان کا قصور معان فراکھ جو بی رحمت اللی تھا یا المحرومی نواب سے شاہ نوازخان کا قصور معان فراکھ جو بیس دوان نیس داوانی صور برار برمقر کیا ۔

ترب ناصر حبک کی گرفتاری کی خبرنواب عالی حباب کومیادم ہوئی تو انہوں نے پر حکم دیا کہ رات کو ناصر حباک ایک علی دہ خیمہ میں نبگرانی تا مر کھے جائیں۔ اس حکم کی فوراً تعمیراً ہوگئی ۔

نواب بے ان کے تمام رفقا کے خلابات جنہیں ناصر حبک نے اپنے عرب حکومت میں عنات کئے تھے منسواخ کر دئے۔اس فتح کے بعد نؤاب مالی نباب نے ملاز مربعے نزر س لیں سب نے ایک ایک نزر تو فتح کی اور دوسری نذرشا ہزاد و کی سلامتی کی ہی۔ نام مجبُّک کے قلمدان سے اڑتیں عرضاں اس کلیوجن پر نواب مغفرت کا کئے ارکال بولت کی برس اور دستخطرہ و وقعے مولوی فال منٹی معتد نے نواب کے ملاحظہیں اون عرفیہ افع بیش **رُنا ما با آب** لئے او*ن تحریروں کو طرینا مناسب نہ محیاحکو دیا کوسب* دھوڑال*وما*ک ب ماخرین کے سامنے اس ارشاد کی تمیل مرگئی اور کسی کا راز کاکشس نہونے یا یا۔ ر الواب عالیجاب لے اپنی عادت عفو جرائم کی وجسے نامر حبگ کے ساتھ کوئی اورزیادتی نکی جوحبت بیری کے طلات ہوتی ایک انی چشم نمالی بھی صرف معلوت ق اور وکہانے کیلئے تھی ۔نظر مند ہونے کے بعدان کا مجرا اور سلام موقو ف کر و ماگھا توائے ولين برحيذم بريري بوسس مارتي تمي مگروه اينه استقلال اور مكين كوچه بحضبط ذبلت تخ اوراکٹر اوقات یمدکہاکرتے تھے کہ جب میراحد کوجیک کلی تھی تو میرے ول کو کال آم اوربے مینی تمی - اس مالت بیرس نے مردمان محل کے کینے سے وہ وہ حرکتیں کہ جو الکے ملان کو زمان بھیں یعنے میں لئے اسکے مارمنہ حک کے د نع ہونے کے لئے فردائے اتھ سے گدییوں کو دانہ کہلایا اور خداوند تعالی کی انگاہ میں ایکی شفا کے لئے بہتے گریہ وزاری کی بیہ وہی میرا*حدہے جس نے میرے ساتھ بہ*سلوک کیا ریہ قول سے ہے کہ اکوکڑک فاُ اُکٹٹاوفا صِغَارهِ عُمراً مُمُّاءِ نَاكِبارِ مِنْ مِأْعَلَا عُنار

الوض نواب مانی حباب موسم بارش کے بعد ماھ حبگ کو ہمراہ لیکر ملم کے قلعہ کی قلد ہمرگا تیج تنخیر کے لئے ادر نگ آباد سے رواز ہوے ۔ اور اواخر شبان میں ملم کے مقام پر پہنچے اور ملال الدین من صوبہ وار نبگالہ کو جرشجاع الدولہ کا داماد تھا اس فلعہ کی تنخیر کے لئے مامور سند بابا اس سے تھوڑ ہے ہی مرصدیں اہل قلعہ کو الیسا تنگ کیا کہ اُنہوں سے خود

قلِم کو نواب مالِحباب کے مازمین کے مہردکر دیا۔ نواب نے اس قلمہ کومیر بزرگ کے حالدكر كيج ملطان يوروفيروكا فوجدارتها اورخواجم قلي مال كولبكلانه كي فوجداري ديركر مراجعت فرائی اور پائین گھاٹ سے فروالورمیل بہنچکے میدرآباد کا رخ کیا اور بازدیر مِي أكر تنذ إركى طرف بيرك اور و إل كے تلمدار گويال سنگر كو معزول فرماراكي جگه برق اندازخان کو مقرر کیا - اوز ماهر جنگ کوهی اس قلعین چوژ کرندرگ میں رونن افروزہوے۔ گراس مقام پرفل کے آوگوں نے نامر جنگ کے جرائم کوموری کیلئے سفارٹس کی اور مہر مدری کے بھی و ل میں بوشش کیا ۔ اس کئے بھر مام رخنگ کو تلوقندارسے طلب كرليا وجب وه سامنے آئے تو يا وك مركز برے اور بہت جي مر به وزاری اور عجزوالحاح کیا-نواب بے بھی ان کامیراوں سے اُٹھاکرا نہرآغوش ِیں بٹھا لیا- اس وقت باب بیٹو*ں پڑجیپ طرح کی رقت طاری تھی خا موٹس تط*ور دو نول کی آنکمول سے آنسووں کے تاریندھے موسے تھے اَخرکار نواب کے دل ہے ان انتکل من فباریخ کو د ہو ڈالا ا در مارے تقور معاف کرد کے ابنیں ایامیں انو رانشدخان دیوائ سسرکارعال نے رضت بیاری مالی اوربر بان پورکو جلے گئے جب وہ وال بنج تو مرحندا بنی باری کا علاج کیا گرک فائدہ نہوا اور ماہ صفری وہ راہی ملک بھاہوے ۔ صنرت شاہ بر ہان رازالی قدس سروک روضي وفن كي محك ان كے مرف كے بعد نواب لے عہده ديوان برخدا بنده خال بلا امیرالامرا شالیستہ کو مقرر فرایا جو صفرت خلد مکان ( عالمگیر ) کے امول تھے۔ ه<u>ه البی</u>جری می نواب مغفرت مآب ملده صیدرآباد فرصنده بنیاد میں ردنو میگر ہوے اور بیاں کے عہدہ داروں کا عرل دنفب شروع کیا۔ نواب کا اُکھول بید تھاکہ دەكىي مهده داركوكى تعلقەررايك دوسالست زياده مامورنيس ركت تھے . تاكة تام عهده داروں کو درجہ بدرجہ ترتی کا موقع ہے اس مول کے موا تنے اواب ما ہجاب م

خواه دومن خان بهرع خدالد وله كوصوبه دارى ميدرآ باد برا ورحزرا نشدخان ا بنها مل معني كونا ندر كاصوبه دارى ميدرآ باد برا ورحزرا نشدخان ا بنها مي مني كونا ندر كاصوبه دارى رئيسي بنها بوركا فوجاد تها بدستورسابق بحال ركها و آسس عسندل دفعت بدياد بي بنهج يوميز العسن عسندل دفعت بدياد بي بنهج يوميز العسن خسنة بنياد بي بنهج يوميز العرض خان داما دمر شرقاى خان داما دشجا عالد دله ما خراب كار من المارس قال بالدم من و الدمول منابت سه منز و مرمه و الكرمة الدوله كامي منابت سه منز و مرمه و الكرمة المعرسات المكوم المناب المرمة المرمة الدوله كى بين تقى - واب ني الموموان كم المناب الموموان كام خلاس عابت ذمايا -

اوزگ آباد کس حیذے تیام فرانے کے بعد نواب عالی خباب نے ملک کرناٹک کا کوناٹگ یر ارا ده كيا اورايني نيابت برخب ته لبيا دي البين جيان الدوله كوبران يورس طلب فراكر مقرركيا - أور نصير الدوله كے فرزند عابد خان كو بربان بوركى نطامت عطاكى اور پورن چید ویوان سرکارنصبرالدولہ بہادران کی جاگیرات کے انتظام کے لئے بر ان اوری متیں کیا گیا۔ اس فروری بندوبت سے فارغ ہور نواب عالی مناب اصر حباک کو اینے مراه لیکرمالک کرنا کک اور ارکاٹ کی طرف روانہ ہوے۔ ایک انگرزیموزج اور ن مانکا لکھتا ہے کہ نظام کے ساتھ اس مہرس ہتی مزار سوارا ور دو لاکھ بیاد سے تھے ۔اسی اثنا میں مہت یار خاں صوبہ دار او لکہ ہما بور کے مارے مبانے کی خبر بنجی جوا فاغنهٔ کروٰ ل کے ہاتھ سے قبل ہواتھا ۔ اس اتھ کی خبر سنتے ہی نواب نے محلب منٹورہ قرار دی میں ناصر خبگ بھی مثر کی تھے ۔اوراسکے بورسلا الاجھری میں بنرض بندوبت کراٹک ادحون يبنعي ببأن مبت خاك رئبل فاغذ كيح وأتفن شربعفو جرائم وصول بوسي نواب توسرا بإحلم وكرم تصياس كي قصوركومهات مزمايا- بوقت أواب ركبوجي مرم تنبيه كوسب كأمول مے مقدم بجھے تھے ہیں لئے انہوں سے کر فول کومیں کوس کے

فاصلہ برچیو گرکر نائک کی جانب رخ کیا ہمت نماں نے وہیں آکرشف ملازمت حالکیا مغفرت آب نے اس کے جرائم معاون کردئے اور اسکو کرنول جانے گی ا جازت دی اور فوجداری کرنول اوسکے نام پر کال رہی ۔

اور مبدال المارية الم

ترجنا بی کے قلعہ کو فتح کرکے زاب عالیجاب نے ملک آرکا ملک نوائطوں کے قبضہ نے ناک آرکا ملک نوائطوں کے قبضہ نے کا لاجوا یک مت درازہ اس بینتھرن تھے۔ایک انگرزمورخ کھتا ہے کہ انجس سی انگرزمورخ کھتا ہے کہ انتظام برخواج عبداللہ فال کو مقر کیا جوات کا انتظام برخواج عبداللہ فال کو مقر کیا جوات کہ بہتے بخراری اورصاحب نوبت بنایا گیا تھا۔ انگراس او چھے آدمی کو اتنا بڑا رہ جوالا کہ اسکی جگہ نواب نے اپنے مقد بریس سکی مارے خوشی کو انتخاب کرنا چا ہا۔ اثنا نے تجزیری افر الدین خال شہا ست جنگ کو یا موی اورضا کے بیا موی مارہ عالیہ مرتباع۔ بیر فنم اور ما حب عزم تھے حض کیا کہ" میری نظریں ایک الیا ا

شخص مصحب سے بہتراس مهده كيلئے كوئى دوسرا بردنييں سكتا "زاب ماليخباب نے فالما كة" وه كون ہے" كہا كہ فدّوى درگاہ انورالدىن خان دولت نواہ" نوال كيل كيے ہوّ نقره رپنس پڑے اور انورالدین کواس عہد مبلیلہ کا ضلعت عطافہ اوریا۔ ِ مَالک کرناٹک کے خاطرخواہ انتظام کے بعد نواب عالیمنا ت<u>ے کھال</u>یے ترحیٰا یلی سے روا نہ ہوکراور بگ آباد میں رونو<sup>یا</sup> افروز ہو ہے بہی وہ زما نہ ہے جبکة فرانسیسیون اور انگریز ول کا تعلق برا وراست دولت آصفیه کے ساتھ پی اہلے۔ اس محل کُی تغصیل ہیہہے کہ آنگریزی کارخانوں کے متنظمین ہوںواحل بحربر قائم نے تھے۔ صوبہ دار دکن کے اہلکاروں سے مبقا بلہ فرانیسیوں کے اپنے مفاصد لوراکر۔ کیلئے کچھون سے سازباز رکہتے تھے۔ (بدیمعلوم نہیں ہو تاکہ سننیم کام کر کہنہوں نے المجى براه راست صوبه داردكن سے كوئى مالى كيا تھا ياننس) الكريرى كي قديم نار پوک س اسکی تقریح موجود ہے کہ ابوائمن تا ناشاہ کو مرراسسے کا خرایج مینی دیا کرتی تھی اوسكے بعد تواب اركات وكرنا لك برابرا نكريزوں سے خراج ليتے رہے اور غرو بنواب خراج گزار دولت اَصغیه تھے۔ای سال انوراً لدین خان تو کر ناٹک کی فوجداری مر مقر موے اور مدراس پر فرانسیوں نے تبغہ کرلیا ۔ اس سے بینون تھاکہ انگر نزف كے تمام فوائد سواحل دریاسے قطعاً نبیت و نابود ہوجا ٹینگے ۔اورانورالڈین خان اس قت فرانسیسول کے طرفدار تھے۔ انگر زول کی کسی درخواست پر نومینیں کرتے تھے۔ ان مشکلات ا درنازک مآلت کو دیکھیکرسٹر ( کمو در 'گرگفن نے جواہوقت مررس کی تجری فوج کا محانزار اور فورٹ سینٹ ڈبوڈ کا گور نرتھا برا ہ راست نواب الخیاب كى خدمت ميں ساتوس مارے سنا اللہ كو دو عرضات ميں روان كيس مضرب عو تھاكہ نواب عالیجناب الورالدین خان بسے اُن کی گذشتہ کارر دائیوں کی سبت بازیرس فزائیں اور اسينا قتداركو كام مي لاكرا نگرنري كميني كے مقبوضات كو جونا واحبي طور پرچين كئے گو ہيں

والسيسر لاويں ۔

ان عرضد ہشتوں پر پورالحافا فرایا گیا اور افر الدین کے نام احکام جاری ہو کر فرانسیوں کو سزاریں ۔ اگر نروں کے بندرگاہ کو اکن سے واپس لا دیں جیا نجینہ گاہ مدرس انگرزوں کو واپس ولا دینے کے لئے افر الدین خان نے اپنے ایک بیٹے کے ماتحتی میں سوار ول کا ایک رسالدر وا نہ کیا۔ گر فرانسی فلو کے اندرسے ارق تے تھے اول ب بس نہ جلا الیٹے پاؤں ارکا طریس واپس کے یہ دا قوات اسوقت کے ہیں جبکہ ذوب مالی جناب بستر مرک پریڑے ہوئے ہے۔

سشه البخری میں نواب مالیجاب کا مراج سادک کی قدرنا ساز ہوا۔ گرام نواں ابرای کے دہلی ہیں آلے کی خبر سنکر وہ با دجود اس سراجی کے بادشاہ کی ا مرا و کے لئے خبستہ نبیا و سے بقصد دارا سلطنت روا نہ ہو گئے ہر ہاں بورس بہنجنے کے بعد بہ خبرائی کہ احد خان ابرائی احمد شاہ خکوشاہ کے ہاتھ سے شکت کھاکرانیے وطن کو واپ کی ماحد خان ابرائی احمد شاہ خلوا میں خبر کے بعد بی اعتمال کی خبری کے دریے بہنجیں۔ نواب عالیجاب کو سخت ریح ہوا۔ اور بہم تعزیت بین روز تک نوبت کی موقو فی کا حکم صادر سرمائی جب احد شاہ کے حادی خبروصول ہوئ تو نواب لئے جب احد شاہ کے حادی خبروصول ہوئ تو نواب لئے جب حبر شرح ہوئی خبری خبر سے خبر سے دوری کو اس کے حادی کے حدود کی موقو فی کا حکم سرح کو سے احد شاہ کے حادی کی خبر سے خبر سے کو اس کے حدود کی خبر سے کو اس کے حدود کی حدود کی موقو فی کا حکم ساور شاہ کی ساور شاہ کی ساور شاہ کی ساور شاہ کے حدود کی ساور شاہ کی ساور شاہ کی ساور ساور شاہ کی س

ان ایام میں نواب معفرت آب کا مزاج گرامی رہا اور طبیب علام کرتے رہے اس بھاری کے زمانہ میں آپ اکثر تعزیج دسیر کے طور برپالکی میں بیٹھک کرارہ کو جایا کئے تھے جومٹی سے تعمیر کمیا گیا تھا اور چند روز و جی قیام کرتے تھے۔ اس اٹھا میں صوبہ حمید گیا ہ اور صوبہ نا ندیڑ کی بدانتظامیوں کی خبر بی پنجیس اور با وجود شدت مرض قہلک اور ضعف طبیعت کے آپ نے ان صوبوں برجائے کا ارادہ کمیا اور اس تصدیب وہ بہایی سے کلکو خبرین ہوئیرے جرائم امرین آباد بجانب خبستہ بنیا دلفسب کیا گیا تھا اواب سے

و توز ماصر خبگ کونجی ساتھ لے رہیا تھا۔ سوء اتفاق سے بے مرحم بارش ہو اورکیچڑکی وجہ سے نواب نے اس مقام ہے کوچ فرا کے دریائے تا پتی کے گذارہ موہن مالیکے ب قیام کیا ۔ لیکن اس در میان مل روز بروز مرض کی سرّدت اورطبیت کاصعف برسمتا جا يا تما الل مقام برينيخة بن كايك أنارموت طاري بوكُّ يؤمَّى اه جاري الأخره <u> الاسیمری کی تھی کہ زاب مالیخیاب نے نامر حنگ کو ملاکرحت دل حندوستسر کیں ،</u> (۱) رمیم کن کوچاہئے کہ مرموں کے ساتھ نرمی اور دوس (۲) خدا کی خلو*ت کے متل وخون ا* در انہدا م سے بیچے اور محرم دا جب القتل کو نبرض <del>جرات</del> حكم شرع قاضی كے سپروكروے - (٣) راحت وارام كو دوست در كھے اور آنے ملك كا دورہ کرنا نہ چیوٹرے کیوکر برسے انتظامی امور کا بندوست اس پرخصر ہے مردم فوج سراحت کے لیے جھاؤنی ضروری سمجھا درال فوج کو الحکے گھروں کو جانے کی خِسین رہے تا کہ قطع نسل مونے نہ یا کے ( ۴ ) دن رات کے اوفات کوعمادت کاروبار ت اوراستراحت کے لئے تین مصول پر تقت ہمرے اور کو ای و تت اپنے لفس کو برکار نہھوڑے ( ۵) جہات میں بزرگوں اور دروکیشوں سے اوا وطلب کرے (۱) کسٹیض کی می تلفی نہ کرے اور ملازمین کوباری باری سے ترقباں وتبار ہے ۔اور د دتمن سال کے بعد نہیں اپنے عہدوں سے مدلتا رہے۔ مگراد کی کواعلیٰ اوراعلیٰ کواد کی كامول اورخدمتول برمقرز كمرين يعنحب بيثيت ولياقت خدمتول برماموركرے -( ٤ ) مِتْمَفْ كے مرتبہ اور حدكو كفاہ ر كھے اور اپنے حصوبے بھا يُول كو اپنے فرزندول كى طرح سبحها ورارا ذل يعنه نيح ورص كے لوگول کوائی مفاصحبت میں بار مات ہوئے زو ادرآداب طل بجانی (شامی ) فدا و ند منت کو ترک نکرے جب نادرشاه والی ایران ربی میں آیا تھا۔ تو اس نے اپنی عمایت سے مجھے مندوستان کی سلطنت دین ما ہی تھی۔ ستفيار كے مواب من فوراً يبر كہا تعاكد" ہم لوگ نوكرى ميشرين من مس

عالیخباب کے آثار خرسے ہے جواگلے حکا م کی ہے پر دائی سے خراب ہوگئی تھی اس کی مرست سلا سلا ہے ہوئی ہے۔ مرست سلا سلا ہے ہوئی ہے۔ مرست سلا سلا ہے ہوئی ہے۔ اور ضا ل عادا ہے امیرار نا اور نمائے ہے خوات کے افران کے انہیں واقعی در میلوں کے ساتھ خوات میں نامیں واقعی در میلوں کے ساتھ ہیان کو تا ہوں کہ ساتھ ہیان کرتے ہیں۔ اور ہم انہیں واقعی در میلوں کے ساتھ ہیان کرتے ہیں۔

ان کے منرات میں بابطیع رحم و کرم زیادہ تھا اور مردم آزاری ذرائجی نہی ۔ کیونکہ انبوں نے اپی طرف سے کسی سے اوالی منبر مول ای فالعل کو اول صلح کیطرف آمادہ کرتے تھے ادرحتی الامکان حَبْل سے بھتے تھے ٹینے کے بعد ڈمن کے مرُدوں اور زندول ست نیک سلوک کرنے تھے اور مخالف کے زخمیول کا علاج اور تیر بوں اور مجرمول ا تقسيرعفو کیا کرتے تھے ۔ ملکہ اکثر ال ننیت بھی مقتولین کے وژاکو واپس کرو ہاکرتے تھے بچراہنیں ماگیرات خطابات وغیرہ تھی دیتے تھے۔انکے بیٹے نواب مامرحنگ نے جو جرم مظیم کیا تھا وہ کہیم معانی کے قابل نہ تھا۔ گر اہنوں لئے اپنے جبلی رحم و کرم کی <del>وقت</del> انگے تا مجازیم کومیات ی نہیں کیا ملکہ برستورسالی وہ اکنی الکیے میں ویلے ہی مجرب رہے جیسے کہ پہلے تھے۔ انہوں نے صرف اپنے بیٹے ہی کے جرائم سے درگدرنہیں کی ملکہ اون کے رفقا کو بھی سخت سنرا نہیں دی جبنوں سے سیٹے کوباہے لروا دیاتھا آپ کی شمروشی کا حال پر تھاکہ جب دیوان نے اُن امرا کے خلوط پیش کئے جو نا صرحنگ کئے طرفدار تھے۔ تو آپ بے بغیر دیکھے ان خطوط کو تو را دملوا "اکہ مجبرین کے نام خلاسر نہ مولنے پائیں اوروہ اپنے فصوروں کی سزاہے : پیخ جایس مبارزفال کے اوکوں سے جانہوں سے سلوک کیا اس سے بھی ان کے کمال رحم وکرم کا بخربی پیده میآب بهت مشکل ہے کہ کوئی شخص اپنے قری ڈشمن خواہے یهاسے کی اولاد کو برستورسا بتی جا گیرات پر کال رکیے اور انہیں عہد وں اورخطار

سرفراز فرائے ۔ یورپ کی الیخوں میں بھی اس مونون زماندیں انکے رحم و کرم کی نظیریں کم یا ن جائینگی .

اور مین میں رویا ۔

الا اس معفرت مآب کی مزاج میں رعایا بروری اور آ سائیس طافی برت خیال ۔

وہ اسپنے نام و مغود کے لئے کھی رعایا کی تکلیف اور انکے جمیوں کو خالی کرنا نہوج ہے تصحیبیا کہ ہمارے زمانہ میں روائ ہوگیا ہے کہ اوئی ورج کے حکام جب اسپنے خلاق برخ ہما کہ میں تو انکی خاطر مدارت حبشن و عنہ و کا بارغریب رعایا کی گروں پر ڈالا جا آ ہے اور ختلف چند وں سے انکی وعویتس کی جاتی ہیں اور انہیں ایڈر سے دئے جاتے ہیں۔ اور ختلف چند وں سے انکی وعویتس کی جاتی ہیں اور انہیں ایڈر سے دئے ومرئی کی اسپنے مور دکے لئے مرف کرانا نہیں جاستے ہے۔ چنا نچہ میر محرمین خال کو ایک روز البخ مغود کے لئے مرف کرانا نہیں جاستے ہے۔ چنا نچہ میر محرمین خال کو ایک روز اسپنے مفود کے لئے مرف کرانا نہیں جاستے کا حکم فرمایا اور دہ و تت معنی برحاض ہوئے مغرب کے وقت ڈیوٹری پر حاصر ہوئے کی مقرب کے دقت ڈیوٹری پر حاصر ہوئے کی مورل سے زیادہ جب اغراض کر والی جو خوالی معنی کے دول کے دول کی میں مورل کے دول کی میں مورل کیا گیا کہ ناظر ڈیوٹری نے مورل سے زیادہ جب اغراض کر دولے میں عرض کیا گیا کہ ناظر ڈیوٹری نے برطی بوج کے کہ کوٹر کے دول کے مورل کیا گیا کہ ناظر ڈیوٹری نے برطی بوج کے کہ کر دول کی میں عرض کیا گیا کہ ناظر ڈیوٹری نے برطی بوج کے کہ کی کی کی کوٹر کی کے مورل کے جوائے کس نے حلوا ہے جن کی مورس کیا گیا کہ ناظر ڈیوٹری نے برطی بوج کے کہ کوٹر کی سے خوائے کس نے حلوا ہے جن کی مورس کیا گیا کہ ناظر ڈیوٹری نے برخ کی کی مورس کیا گیا کہ ناظر ڈیوٹری کے برخ کی کی کی کوٹر کی کی کوٹر کی کی کی کی کی کوٹر کی کی کی کی کوٹر کی کی کی کوٹر کی کوٹر کی کی کی کی کوٹر کی کی کوٹر کی کی کی کوٹر کی کی کوٹر کی کوٹر کی کی کوٹر کی کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کے کوٹر کی کی کوٹر کی کوٹر کی کی کوٹر کی کوٹر کی کی کوٹر کی کوٹر کی کی کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کی کوٹر کی کی کی کوٹر کی

عالیناب کے برا مرہو لئے کی فیرسنگر میرزئی کی ہے۔ فرایا جب ہیں باہر آ تا ہوں۔
تو روشنی میرے ساتھ ہوتی ہے۔ پھران زا محرفی سے عرض کیا کررٹ کی کیا خروت
تھی اور ان کا خرج کس مریم محسوب ہوگا میر محرفییں سے عرض کیا کر مرکاریں لا کھوں
رو بے صرف ہوتے ہیں اور الی کا رصرت کے طفیل سے مزاروں ہیدا کرتے ہیں۔
اگر حراغوں کی روشنی ہی چند بسیے خرچ ہوجائیں تو کیا مضابقہ ہے۔ حضرت ناظر کی
اس تقعید کو عفو فرمائیں۔ نواب سے فرمایا کہ این المدر کے بی المیرز خیریں۔ امران ممزی ہی
اور منہی عذب ہے۔ یہ لوگ جواب گاڑھی محنت سے کاتے ہیں وہ اس کے ہائی عیال کا
ور منہی عذب ہے۔ یہ لوگ جواب گاڑھی محنت سے کاتے ہیں وہ اس کے ہائی عیال کا
میرے لئے خرچ کی جائے۔ یہہ بات کہ کر نواب عالیخاب محل میں جلے گئے۔ ان باتو الے
میرے لئے خرچ کی جائے۔ یہہ بات کہ کر نواب عالیخاب محل میں جلے گئے۔ ان باتو الے
میرے لئے خرچ کی جائے۔ یہہ بات کہ کر نواب عالیخاب محل ہی ہے گئے۔ ان باتو الے
میرے کے خوج کی جائے۔ یہہ بات کہ کر نواب عالیخاب محل ہی ہے۔ کہ وہ رعایا کے روپیہ سے
سرکار کی شان و شوکت نہ بڑر ہائیں۔

اگرچ نواب عالیجاب رمایا کی ایک کوئری اپنی واتی شان وشوکت کے
برط بانے اور اسپے آپ کوئوکش کرنے میں صرف کرنا جا پر سیجھتے ستھے ۔ اور احکام
نٹرع اور امرو نہی کے سخت پابند ستھے تاہم پہرام بھی قابل تذکر ہ ہے کہ وہ
المحکارول کا صاحب معاملہ سے بخوشی فاطر کچھ ایپ میں میں لینے کو برانہیں جانتے
ستھے ۔ واتعی ہر زیا نہیں کچھ الیبی بری اور اچھی باتیں مروج ہوجاتی ہیں جو اس
زیانہ میں شخص اور نیک سیمچھی جاتی ہیں ۔ رشوت جو اس زیانہ میں با وجو والدنی
طافت کے بھی وزنے نہیں ہوتی مدت وراز سے مغرب تک کے رواج میں والے ملکہ
علی اور وہال سے حکام نے گزشتہ زیانول ہیں اس کوجا نیز ہی نہیں رکھا بلکہ
بغی موقع پر آسکی گریک اور کھرلیں بھی کی ہے۔

قدیم زماند میں یا وجو و کبہت ہی کم تنخوا ہوں کے بڑے امیرانہ

مطاط سے رہتے تھے۔ نواب عالیبنا ب نے ایک موقع پراپنے دیوان کو جو کچھ تنبیہ کی تھی اُس کا واقعہ یہ ہے۔

کتے ہے کو داب عالی جناب نے خلا نبدہ نبیرہ امیرالا مراشالیہ تہ ماان کو ہو اورنگ زیب شهنشاه مندکے مامول تھے یا نسوروبیہ ما یا نہ سرائیا دیوان مقرر فزمایا یہ تھے فاندانی امیرخرے رکتے تھے زبادہ ۔ بعض مصاحبول کے واسطے سے برعرض کوا یاکہ" حضرت کے اونی متصدی دیوان کی آئی آمدنی ہے کہ اسکا اساب روزمرہ سات آٹھ اونٹوں سر لا داما تاہے۔ اس لحافہ سے دیوان سرکارمالی کے سامان کی باربرداری کے لئے آفل درمہ بیا س اونٹ اُسکے کارمانے میں ہونا ہا ہیئے ۔ گر یالسورویه ما مواران اخرامات کو کمونکر کافی موگی اسکے جاب میں وا اللانے نزمایا که "متصدی کو میرکارے صرف سات اکھ ر دیپہ تیخوا ہلی ہے۔ گروہ الربعاملا سے بحس ملوک اپنی کارروائی کے لئے انکی رضا ور خبت سے بطریق رسم تی تخریر ایک آدھ کیشنہ ( دمڑی پاہیا ) لے لیاکڑاہے۔خدابندہ پیہ چاہتاہے کہ اسکے كارخانكا بارسركار أتفائ - ببركيو كرموسكمات " مصاحب في اسكيجابين عِضَ کیا که مخدا بنده ایک مندین اُ دمی ہے ہو کچھ سرکارسے وہ یا ہتے ہیں۔ اسی میں اپنی بسرا و قات کرکے کار سرکارکوبڑی دیانت وا مانت سے انجام دیتے ہیں " يهجاب كزاك ورآتكيه سيأتكر كوس شيت تما دوزانوسيع بوبيني ادر کھنے نگے کہ سیر کیا تربین ہے کہ ان میں دیانت وا مانت کا جو سرموجرد ہے ۔مردکاردا لومائيك ده اين سليقه كار دالىسے رديد ميداكرك فود كھاك اور دوسرو كو كھلاك - نديمه كر مركارك مال كا نقصان كوارا كرے معلوم مواكد خدا بنده ميں کار دانی اورکارروائی کاسلیقہ نہیں ہے ؛ اس تقریب معادم ہوتا ہے کہ نواب عالينباب البيئ المكارول كو زياده الهوارين البيئي خزاز سلے دنيا نهير طل يتح

اوررمایا کے مال سے المکاروں کے فائدہ اُٹھانے کوزیادہ اُنہیں جانتے تھے اور وہ زمانیا کی میں جانتے تھے اور وہ زمانیا اُنٹی قت کے حالات سے اسی بات کامقتضی بھی تھا۔ کیونکہ اُنٹھا مملکت اکثر ٹھسکوں اور ستاجری کے ذریع سے چلایا جاتا تھا۔ اور الملکار اپنی اُنجرتِ محمنت معلی سے وصول کرتے تھے۔

با وجود اس رعایت کے جونواب عالیجاب کو اپنے المکاروں کے ساتھ وہ اس بابت کو کہی جائے ہونی سے کہ دعا یا کے مال وزربر کوئی حاکم یا عالی دست تعدی وظا دراز کرے۔ ادراسی ظلم و تعدی کے خون سے انہوں نے ابواب منکعداری ۔ را حداری اور دد مرے مدّات کو یک تام موقون کردیا تھا خیکے رہنے سے رعا یا کی تعلیمت کا خوت تھا۔ ان ابواب کے بند مولئے سے رعا یا کو بہت اڑا م نصیب ہوا۔ کیونکہ مبقد رسبس رعا یا پر ابواب سرکاری اورشکیس کا بار زیادہ ڈالاجا تاہے وہ جمیشہ زیر بار مفلس تلاسس ہوجا یا کرتی ہے۔ نواب عالیجنا۔ کو یقینیا گیر اصول بہت کے ملی ظامنے ا

تواب عالیجا بین این این ایکاروں کے ساتھ رہایت و مرا عات احتیم بی اور عفوج ایک کے ساتھ رہایت و مرا عات احتیم بی اور عفوج ایک کے ساتھ رہائی کا مادہ اس قدر سرا لم ہوا تھا کہ وہ اکثر سوقت آپ کے بین ایم میں حبکہ آپ شاہی نوکری کو ترک فراکر گوسٹ نین ہوئے تھے۔ اسومت آپ کے بین ملائی ایک علامت آپ کے بیار خانہ سے جوا ہراور زورات رکھ ادر مرصع آلات و عیرہ اُڑا کر انکی حبار اسی رنگ ڈ ہنگ کے جوا ہراور زورات رکھ وے تھے۔ جب آپ کو اس چری اور جلسازی کی خربون کے آپ خوسٹ ہورہ بے اور ملاز مین سے کوئی باز پڑس نفر مائی اور جب بھرآپ مساحب آف ڈار ہو سے تو اور ملاز مین سے کوئی باز پڑس نفر مائی اور جب بھرآپ مساحب آف ڈار ہو سے تو اس دعا میں نا وان لینے کی ترغیب دی گرآپ سے صرف آگوں کی خوس منزاو سینے اور ان سے تا وان لینے کی ترغیب دی گرآپ سے صرف آگوں کی خوت منزاو سینے اور ان سے تا وان لینے کی ترغیب دی گرآپ سے صرف آگوں کی خوت

دآبرد کالحاظ فرماکراس معاملیس درانجی اعتنا نه فرمائی سزا دینے کا ذکر توکیا ہے امیطرے سے انہوں نے داوُد خال بنی سے بھی کچھے موا خذہ نہ کیا جس نے لاکھول روپے سرکاری اپنے عل میں خورد برد کئے تھے۔

روب سرباری ہے میں روز بررسے سے المحرس والی سرباری ہے ہیں کی دو کہیں گیر می والت بہتی کہ وہ کہیں گیر می والت بہتی کہ وہ کہیں گیر می والت بہتی کا حکم نہ فرماتے تھے اور نہ چور کے ہاتھ کا طبنے اور قا ل کے تصاص کا خود حکم کرتے تھے۔ بلکہ بہیشہ وہ انہیں حکام شرع کے سپر دکر دیا کرتے تھے ۔ جو شربیت کے بموجب انہیں سزائیں دیا کرتے تھے ۔

نواب منعزت مآب علماً رصلحاً رز باد فقراکی دوستی او صحبت کو بہت پا فرماتے تھے۔ اور ہیشہ اس نتم کے اشخاص آپ کی خدمت میں دور دراز ملکوں سے اگر حسب حیثیت نیضیاب ہوتے تھے مخصوصیت کے مسابقہ وہ فقرائے صاحب کمال اور مشابخ صاحب حال سے بہت اعتقاد رکھتے تھے اوراکٹران کی زیادت کو جایا کرتے تھے۔ تھے اور ان سے ملک ہمت اور استماد کرتے تھے۔

ده خلد مكان ما لمگری طرح مردم المكار-الی کال صاحب لیافت کے ویا
ادرخوات گاررہتے تھے ادر الی کال کی بڑی قدر دانی اورغرت فراتے تھے اور
ایسے شخاص کو بمکاررہنے ہیں دیتے تھے جینا نجہ کہتے ہیں کہ ایک روزاب ہو گرا ا میں سر پہر کو بالا خانہ پر تشریف ف ایسے کہ کو تروں کا ایک ساتھ تیزی کے ساتھ
اُٹر تا ہوا اسقدرآپ کے نز دیک سے گذر گیا کہ ان کے پروں کی ہوا آپ کو
محسوس ہوئی ۔ پوچھا کہ " بہر کمبور کس کے ہیں " اورکون بمکار شخص اپنے اوقات
گرانمایہ کی تضیع کر اسبے "جو مصاحب اسموقت حافر تھے انہیں سے کسی نے فرن گرانمایہ کی تضیع کر اسبے "جو مصاحب اسموقت حافر تھے انہیں سے کسی نے فرن گرکہ صحت تکن خان میاں قرب وجوار ہیں سہتے ہیں اکٹروہی اپنے غرز وقت کو
کہرو تعب ہیں صرف کیا کرتے ہیں " اس زمانہ ہیں بید ہمیز باصر خباب کی طرفداری کے باعث ماتب تما اسلئے نواب نے زبایا" پر تصور میرا ہے جویں نے ایسے کا طلب سخص کو بیکارا ورمطل کر رکھاہے۔ اگراس میکاری کی مالت ہیں اس نے لعبول کی حکمیے کے کہ النّف کی اِنْ کَمَّ تَشْغُلُهَ اَیْشَغُلُهُ کَا اِنْ اِنْ الْمِیْ اینے آپ کو مشنول کیا تو کوئی تعب کی بات نہیں ۔ پہد فراکے اس میکار امیرکو طلب فرالما اور عہد و خال سالی پر سرفراز کیا ۔

ناب عالیجناب میں سنجاعت وہا دری کے ساتھ جوہم طر و بر د باری بی تھا چنانچ ایک مرتبہ سہور خال سے سیدعا لم علیجال کا نام جونواب کے وشمن تھے لفظ شہید کے ساتھ لیا ۔ نواب نے فرایا کہ اگر کوئی مملان کسی دوسرے مملال کا خطوص باتھ سے مارا جا کے تو اُنکوشہید نہیں کہتے ہیں ۔ متبور خال نے باکا نظوی جواب دیا کہ "سسے سرت ا مار حین علیالسلام کو بھی شہید نہیں کہ سکتے ہیں۔ بواب دیا کہ سسکتے ہیں۔ فراس خواب کو سنکر فواب نے ازروائے حل دو قار سکوت اختیار کیا ۔ اس مورت میں دواب کو سنکر فواب نے ازروائے حل دوقار سکوت اختیار کیا ۔

نواب عالیجا کر کھی تفنا اپنے رفعائے خاص کی فلر وصحبت میں مزاح اور لطیعہ سے بھی دل فرش کیا کرتے تھے۔ خیا بی کچی اس کئے مناکو بہت پیا کرتے تھے۔ خیا کو سبت بیا کرتے تھے۔ اور ذاب عالیجا ب کو تعنا کو سبت بیا کرتے تھے۔ اور ذاب عالیجا ب کو تعنا کو سبت باہر جا کرحہ بی آیا کرتے تھے۔ ذاب کو ید حال مولوم ہو گیا۔ آپ نے کے مزاح کے طور پر وزایا کہ آگر جو است مخری شہتی ہے۔ لیکن جولوگ تعنا کو جینے کے فور بر انہیں بہت میں آگ نہ لیے گی ۔ کیونکہ بہت میں آگ نہیں ہے۔ اسکے انہیں آگ کے لئے دوز نے میں ضرور جانا پڑھے گا۔ اس برلطف کلام کے جواب میں سیر شرف کے دوز کے میں ضرور آوے گئے۔ اس برکھا کی کھیف نہ ہوگی ۔ کیونکہ جواب میں خور آک کی کھیف نہ ہوگی ۔ کیونکہ خور ب کیونکہ خور ب کیونکہ خور ب کے دوئر کی گیلف نہ ہوگی ۔ کیونکہ خور ب کے دوئر کی گیلف نہ ہوگی ۔ کیونکہ خور ب کے دوئر کی گیلف کی گیل سینے کے دوئر کی سیر سی کی کھیف نہ ہوگی ۔ کیونکہ خور بر میں میں رکھ کو لگا ۔

نواب عالینجاب کو سا دو روش بهت سیندهمی اور وه خاص قتول کے سوالی خا میں محلف منه فرماتے تھے جیشن دورمائر کے روز تو وہ عدہ دفاخرہ لباس اور جام پہنتے اور مکان کوفرش وممند سے آرامستہ کرتے تھے۔ باقی ایام میں صنرت خلد مکان (عالمگیر) کی طبع وہ تھی بے کلفانہ لباس پہنا کرتے تھے ۔

ان کے روزمرہ او تات گراں بہائی نفت میریمی کہ وہ نماز صبح اورا دو د ظابیت کے بعد دو پہر تک کار و بار ریاست میں مصروف رہتے تھے اور حکومت تمام حزئی اور کلی کا موں کو بذات خود کیا کرتے تھے سہ پہر کے بعد نماز اور قرآن ثرفیا پڑ ہر حدیث نبوی کی ساعت ۔ اہل کمال صلح اور فقراسے ممکلام رسبتے اور صحبت گرم رکھتے تھے ۔

نواب عالیجناب ایک عدہ پایہ کے شاعرتے جبکا دیوان جر منگا مآرائیوں اور کار د بارسلطنت کے بنایت ہی شغولی کے زمانی و قتآ فوقتاً کلھا گیا تھا قابل تورٹ ہی ۔ تعرب ہے کہ ایسے عدیم الفرصت امیر نے حبکاتمام وقت ملکی ہور میں صرف ہوتا تھا شعر گوئی اور سخن سنجی کا بمی شغلہ جاری رکہا تھا ۔ پہلے اکفا تخلص شاکر تھا گر بھر خطاب آصف جا ہی سے بعب ر آصف تخلص فوائے گئے ان کے دیوان سے جو سرا پا معادن جو امر سے بہاہے یہ دوشعر درج کئے جاتے ہیں۔ ان کے دیوان سے جو سرا پا معادن جو امر سے بہاہے یہ دوشعر درج کئے جاتے ہیں۔ ان کے دیوان سے جو سرا پا معادن جو امر سے بہاہے یہ دوشعر درج کئے جاتے ہیں۔

زنهاردل نقسش در کارجهار بیند رنگے کردیدہ برخ گل پرید نمیت شاکر بزنگ برق دریں وصنه خال دامن زخوسیٹ برزدہ میں وونیت نواب عالینیاب خود جو شاعرا در سمن سنج اور سخ فہم تھے اسلئے شعرا کی بھی بڑی قدر فرماتے تھے۔ جب آپ وہلی میں چہنچے تو شمیر خلص ایک شاعر سے ایکے آ سے کی آیکے ایک عمدہ رباعی میں تفاکد سپیش کی تھی جیکے صلہ میں انہوں سے ایک مرار دیا اسپ معساز نقرہ اورخلعت و عیرہ سے سر فراز فرمایا تھا۔ گرآپ اپنی ہے ہیں قصا کد کولیسندنہیں فرماتے تھے۔ کیونکہ آپ صوفی منش سے اس لئے توریف اور مدح کو مخرب نفس خیال کرکے اس سے اجتماب کیبا کرتے تھے۔ گرجواشار قابل صلہ ہوتے تھے۔ ان کا صلہ صدر دیتے تھے۔ ۔

جو کچھا وبر بیان کیا گیا وہ نواب مغفرت ماب کے اخلاق وعادات رور مرم کی سنبت تھا۔ گرامور ریاست۔ تدہبر مدن اور نظام ملک کے جو ان میں گراں بہا جو برتھے الكابيان كرنا بهت بى كل مع الن كرياسي مورى مجل تصوير كيني كون آسان أب من حکے لئے ایک مذہرا درتجربہ کا رشمنس کا قلم در کارہے ۔ تاہم اس موقع رہیہ کہنا المناسب ندمه كاكد بواب مغفرت آب بن تدبير ملكي ثابت قدمي مصلحت اندنيثي شناسي سبري كچه اپني اين عدمناسب مرموج د تيما ليجي تو بير معلوم مرة ما تعا کہ وہ وقت اور زمانے کے تالع ہن اور کھی میہ نظر آنا تھاکہ وہ ان دونوں رچکومت ركِمة مِن أكر زمان مازي مِصلحت مشناسي مِستقل مزاجي وغيروي اعلى مسباب ترقی اس و اس کولی شک سشهن که نواب منفر ت آب می بدر مصفیم موجود تھیں اور وا قعی امرتو ہیہہے کہ وہ ایسے زمانہ میں سیداً ہوے تھے جبیں نہیں باتوں كى منرورت تمى اور انيس او صاف سے لوگ معاملات ملكى ين ترقى كرتے تھے۔ إن اخلاق اور ادصاف اور تدبير ملى مين أن قت مندوب تان من نواب عاليخاك معال کوئ تقاتو باجی را د مرمید می تقابوان کے حرار تور کو مبت می ملد بجر جا آتھا اوروقت يرتدادك كروتيا تطا- اسكے سوااش زمانديں نواب سائتھن عام مبندشان

یں برائی اگرمہندوستان کے تمام مربرین پراکی گہری نظر الی جائے جو اسوقت ملی شایخ کی چالوں کوہل رہے تھے مبکر واب مفقرت آب دکن بی اپنی فراست اور

تب رتدن کے ذاتی جوہر دکھارہے تھے۔ تو پیرما ن اقرار کیا مائے گا کہ نوامیگا اپنے زمانہ میں اس فن میں فرو فرید تھے اوران کی چالیں انسی ہیجیدہ اور گہری تھیں کہ ان کے مجنے کی بہت ہی کم مدبرین ہدلیا قت رکھتے تھے۔ انہوں نے اسپنے زمانه ملازمت میں مہندوسٹان کے شال جنوب شیرق اورغرب تمام اطرات الرائيان فتح كيس انهوں لئے سيدون كونىيت فنا بود كرديا جربارشا وكرتخت ير بٹھاکرائے کے تالی کا ناج نیاتے تھے۔ انہوں لئے خود سروں کو نیما رکھایا۔ جنبوں سے باد شاہ سے سکشی اختیار کی تھی ۔ اور انہوں یے حتی المقدور مرمول ا پی حد سے زیادہ بڑے ہنے بہن کا چنبول بے مرتے وقت اورنگ ز<del>رہے ''نہن</del>شاہ مُنبد كو د ق كرركها تها . الغرض تواب مغفرت ماكو ان كے عام دوست ورثیمن وقار وغرت كى كاه سے ديكھتے تھے اس توكوني شك بني كه نواب بيل وصله مذى ادراعلى در ى ترتى پرينچنے كاجو سرتھا تا ہم انہوں نے مرتے دم تك كبى خود متارى ادرخود سرى لما سرنیس کی ا درایک کمزور با د شاه کی لی*ی عظیت د ع<sup>زا</sup>ت ا در* اطاعت قائم رکھی ہیں کہ ایک برُّزور باوشاہ کی ہونی چاہیے ۔ وہ صرت ایک بہت بڑے مدسرا ورنبض شنا ملک ہی نہ تھے ملکہ شماع ا دربہادر تھی تھے ۔اگرال اسلام میں اپنے ملک کے بہا درد کی یا دکاریں قائم کرنے کا رواج ہوتا۔ تواس من کوئی کشیبین کہ اٹھار ہوئی صد عيبوي مي تعيمسيكراول مسلمان ان يأد كارول تسيمتن تنطقه بمرانسوس الكانهار رسیدہ قوم کھی سطرف متوجہ نہیں ہوسکتی جس سے وہ اپنی نکبت اور برطالی

نواب مالیماب کی رحلت کے دقت اُنکے چھ فرزند حکی تفصیل ہیہ ہے موجود (۱) میر محرًا نپاہ امیرالا مراجنہیں دربار دہلی سے ان کے دا داکا خطاب غازی الدین خاں فیروز حکک عنایت ہوا تھا۔ (۲)میراحمد نظام الدولہ ناھ حکہ ( یہ دونوں ایک بطن سے تھے) (۳) میرسد دمجر امیالمالک صلابت جنگ (سم) تصف جاہ ثمانی میر نظام علیجاں بہادر اسد جنگ (۵) میرمحر شریف بیالت جنگ برال لملک المخاطب بہشجاع الملک (۲) میرمغ ل ناصالملک ان صاحبزادوں کی مائی معلی رہ علی دہ تعییں۔
چور صاحبزاد یا م بی تصی تھیں و جنگی تفصیل بھر ہے۔ (۱) بادشاہ بھی رون نام جنگ تفصیل بھر ہے۔ (۱) بادشاہ بھی دونوں خازی الدین اور ناصر خنگ کی سکی بہنیں تسمیں وسی بررالندا آبگی (۲) مربر بھی ان میرالندا آبگی (۲) مربر بھی ان میں جنگ ان میں علی ماہ بانو بسی میں۔
ان صاحبزاد نویں کی مائیں علی معلی معلی میں۔

## نوانظام الدُّوله ما حِرْجان للصِرْبات بيد

نواب نا وخیگ نواب مغون آب کے دوسرے فرز ندھے۔ ان کی والدہ اور نسب اور گرکے مشایخ میں سے ایک بزرگ کی بٹی صرصورت دسرت میں ممتاز سیدالنا سیکم بجین محالاً ان مصیح النب سیدانی تعیں کہتے ہیں کہ جب نا حرجگ بید اہو سے نواب مغور آب ان کے جن والوت ہیں بڑی دھوم دھام کی ارکان دولت کو بہت کچھ انغا مقسیم کیا ان کے جن والوت ہیں بڑی دولت کو بہت کچھ انغا مقسیم کیا ارسال جارہا و چارسال جارہ و ترب کی طرف نواب مغفرت آب کو بہت نوم جمی می مامرین کی طرف نواب مغفرت آب کو بہت نوم جمی میں مامرین کی سروا میا اور امرا میں میں میں اس قدر ملوم و نون مامل کر لیے تھے جو رئوسا اور امرا کے لئے سروا یہ ناز شبھے جاتے ہیں۔

جب من الہ جری میں نواب منفزت آب ثنا ہجاں آباد کو تشریف نے جانے خابت کھے تو انہیں کو اپنا نائب مقر کیا تھا ۔ یہ ایک ذی عمر اور لایق نوجوان سقے فواب کی بیت ہیں امور جہا نبانی کو بڑی بیدار منزی واو لوالعزی سے انجام دیا تھا ۔ گرشا ہنواز فا ن صمصا مرالدولہ کو اپنا دیوان مقر کیا تھا ۔ اور وضیع وسٹر لیب ہراک کو حب مراب ان ایا ت اور جا گیرات نہایت ہی سے شیار شی سے عنایت فرائے ہے اس سے ان کے والد بزرگوار کو ان کی طرف سے رنجش میدا ہوگئی تھی ۔ یہ سے سے سے سے سے ان کے والد بزرگوار کو ان کی طرف سے رنجش میدا ہوگئی تھی ۔ یہ سے اس سے ان کے والد بزرگوار کو ان کی طرف سے رنجش میدا ہوگئی تھی ۔

نا درت ہ کے آنے اور دہلی میں قتل عام ہونے سے جندوستان میں ہوائی اجراؤی مرکشی پیدا ہوگئی تتی اور رکٹ ن ہند کو موقع الما تھا جو صنعب سلطنت سے قائمہ مرائ<sup>ی۔</sup> الھانا چاہتے تتے ۔ اس کے دکن میں بھی رہٹو ل نے اس موقع فدر کو **اِتم** سے

جانے نہیں دیا اور با جےرا رُنے با و شاہ ا و رنواب منعزت آب کی دی ہو ڈھاکیو ۔ کوضبط کرنا نثروع کر دیا ۔نا درت و کی ماجعت کے بعد حب پھر ملک ہندمیں شاہی تسلط ہوا۔ تو نا صرحبگ نے باجے را ُوکے پاس اپنا ایلی تمبیجاً مراسم دوستی تا تركئے۔ اور اِحداؤ ماگيات كى ضبطى سے دست بردار ہوگيا دو سال تك مربیوں کی دست بروسے مک محفوظ رہ گر پھرساٹ للہ ہجری میل س نے بواب ناھرمنگ سے ریاست وکن کے چھننے کا ارد و کیا اورایک کثیر فرج جمع کرکے حباک وجدال کی عز مرسے اور نگ آیا دے جنوبی مقامات پر آموجود ہوا۔ نامیزانے بھی اپنی فوج کو جواس دفت بلد ُ مخبستہ بنیا دمیں تھی لیکر اس کے دارالاہار انعنی یو نا کو غارت کر وسینے کے لئے کوح و مایا۔ راست میں ان در لؤں مخا لغوامیں يره بعير بهوكئي ا ورمسسركه كارزار كرم جوا يمس مي ناصر حبَّك غ لب رہے بركم بمرجى به مربطه اپني آبائي مادت اور توي رواج كے برحب فرار مو ہوكر والب آيكا اور قزاقا نه خبگ کرتار لا الغرض ۴۸ ستوال سے عید تر بان یک تقریباً ایک ما و سے زمادہ مندوں اورسلما نون کی جمطر دن اور بحربوں کی طرح شرا تی ہوتی ری اور ہرروزعید قربان کاسال دکہائے رئے۔ اس لطائی میں باجے رائو کی طرف بياسس ہزار سوار اور نواب نا عرمنگ كے ساتھ كل دس ہزار سوار يتنے ۔ اس يريمي ا ہل سلام اپنی آبا کی شجاعت کے جو ہر د کھاتے ستے اور مت در کوں کو ہر حملہ میں لیباکرولیے نصے باجے راؤنے نیجوہورا ورلوائی میں بے دریے زک الماک نواب سے صلح اضتیاری عہد دیما سکے بعد نواب کی ما قات سے فیضیاب ہوا۔ بزاب نا مرجنگ نے جی اس کی فاطمہ و تواضع میں کیے کمی نہیں کی اور تتحام دوستی کی غرض سے اس کور کار کہرکوں ا درسے کار ہاندیہ بطور جا گیات کے محت والی۔ گراجے راؤ کومتوار شکستیں افغانے کا ایسا مدمہ ہواکہ ہو

روجهنے بعد مرکما یہ

روہ یے جدر ہے۔

ہور ہے۔

ہور ہے جدر ہے۔

ہوا ب مغرت آب کی غیبت میں اصر ظب ہا در نے واقعی الک دکن کو اپنی نوش انتظاں سے الدزگرار

ہوت ہی گرامن والمان رکھا اور ہنایت بدار مغری سے فوال دوائی کی گر جو اشالیت موکت سے نواز وائی سے باغوائے شایطین انس فہور میں آئی ( لینے جب نواب مغرت آب دہی سے واہی اس کا تی سے قام ہوں نے اُن سے تعالیک اس کا قابی عفو قصور برجی نواب مغرت آب نے مجت بدری سے کام میداور ہوگئی و ناعا قبت اندیشی کو معان فراکر شوالیم میں اہنیں اور نگ آباد کا صوبہ دار مقر فرز ایا۔ اور جب الموالیم میں نواب مغرت آباد سے طلب فرایا اور راجو میسور سے پہنیکیش وصول کر نیا محرفی نے ہوئی میں ہوئی کے بیٹے تو آئیں اور نگ آباد سے طلب فرایا اور راجو میسور سے پہنیکش وصول کر نیا محرفی نے موب نواب نوالی اور ایس کے ۔ نواب سنفرت آب نے اس کارگرداری پر بہت تحسین و آفریں کی بھر انہیں کہنے ساتھ لیکر پر ابن پوری طون روانہ ہو سے جندر و زیباں گردے تھے کہ نواب نے سند آخرت اختیار کیا۔

روانہ ہو سے جندر و زیباں گردے تھے کہ نواب نے سند آخرت اختیار کیا۔

مجب نواب مغرت آب نے اس جان سے رطلت فرا کی تو نواب نظام الداد شخیر نینی مجب نواب مغرت آب نے اس جان سے رطلت فرا کی تو نواب نظام الداد شخیر نینی مجب نواب مغرت آب نے اس جان سے رطلت فرا کی تو نواب نظام الداد شخیر نینی مجب نواب مغرت آب نے اس جان سے رطلت فرا کی تو نواب نظام الداد شخیر نینی کے ایس جان سے رطلت فرا کی تو نواب نظام الداد شخیر نینی کی جب نواب مغرت آب نے اس جان سے رطلت فرا کی تو نواب نظام الداد شخیر نے نواب

جب واب منغوت آب نے اس جان سے رطات والی تو واب نظام الدوسی اصحبیک ان کے جائیں ہوے۔ تیں روزک اپنے شین باپ کی سوگواری میں اور نوبت و نقارہ کو موتو ف رکھا سوم کے بعد چرقے روز بتاریخ و مرجادی الآخر بربان پورسے تجب تہ بنیا و اور نگ آباد کی طرف روانہ ہوگئے۔ افنائے راہ میں نہول مراحد جان کو بتغیر خواجہ مومن خاں بربان پورکا دیوان مقر کیا اور میراجم جو ایک منزل تک ہمراہ رکاب تھے رخصت حال کرکے اپنے جدید تقر رکے مقام کو روانہ ہوئے۔ خواجہ مومن خاں پر معز دلی کی وجہ سے تفواہ واروں کی پورسش ہوئی اور اس نے مجدور ہوکرا بینا آتا تا البیت فروخت کرکے ان کی اہواروں کا فیصلہ کیا اور اس نے میکاموں سے نجات حال کی۔

جب نوابِ ناصر خبک بہادر شکر کھیڑو کی راہ سے اور نگ آباد سینیمے اور ایام الدوارون بارش مع *سر کرنے کی دم سے انہیں ہی*یں قیام کرنا پڑا۔ اس زمانہ میں ضب مصلت قبت عهده دارون كاعزل ونفسبكي - بورن حيدكو ديواني سے مرول كركے اور میرمبدالرزاق فال بن کاظم فان کوشاه نو از فان کا خطاب د کیراس کی مگه دیوان مقرر فرایا مروویندت کورا کے کپشنداس کا خطاب دیا اور وہ نائب دیوان یا يشيكا رمقر كياليا وعب الحيين ظال بن حكيم نقى ظال كوميرا تشى كى خدمت مرحمت ہوئی حس پرولیرفاں معور نھا۔ قاضی محرّ واٹم کو جواس سے پیلیے خواہم قلی فاں کے رفيغة ن من سے تما اور علم وففنل ہے بہودراور شاءری سے ذوق رکھتا تھامنصب بزاری دیکر دکن پرمقزر دزایا <sup>ا</sup>عوض *بگی کو*جوان کا خامس فانسامان مقاشاه بگینجا كأ خَلاَبِ مرحت زمايا. اورابوراب فال بن بهرام عنك كومهده فالناماني سے عز ل کرکے شاہ بیگ کو اس کی مگبہ مورکہا جس نے پورک اِ تعدارات پاکرا ہی متصدیق میں سے بہتوں کوخطا ب دلائے اور بعض کو مور و عتاب کیا۔سعدالیّٰہ فا ای طفیرِتگ كوجن كانام دايت محى الدين خان تعا اورجو متوسل خايل كحيصط إور نواب مغوثات کے بیارے فواسے سنتے ملب فرمایا۔ جواب میں مظفر جنگنے کہلا جیباکہ اوسونی وریکور وفیرہ کی صوبہ داری اور مکومت مجھے میرے جدامجدنے عابت زما فی سے مجھے طلب كرنے سے معان فرائے اس ختك جواب سے المرحبك كومبت رئج مواگردہ اس وتت با دشاه و ملي كي مب الطلب مهند وسنا ن عانے والے تصریح بخل اور مرکے کوئی جارہ نہ تھا۔اس وتت امر جبک نے اپنے اس رسشة وار كنب كونى تدارك كرنا نامناسب خيال كيا اوراس كوآميده موقع يرفيورًا . مندوستان مبانے كا اصلى سب يه تعا كر حب احرث ، اوشاه كو نواب

مغفرت آب كى رملت كى خبر ہوئى. توبہت برنج كيا اورعا و الملك غازى الديرخان بادر

فيروز خبَّك غلف الصدق نواب مغفزت مآب كوم وارانخلاف بين موجود تقحِ طلب ز ما کرخلعت ما تنی عطا کیا۔ اور جاریا بچ روز کے بعد عہد 'ہ وزارت کو جواس<sup>و</sup> تاک نواب مغفزت آب کے انتظاریں خالی تھا ابوالمنصور خان کوِمرمت فرہا یا ۔ گر اس کی رعونت وخودبینی سے ربخیدہ ہو کر جاوید فان خواجہ سرا کی معرنت جو وزیر خلسہ سے عداوتِ رکھتا تھا خضبہ لورسے ایک شقہ نامرحبُگ کے ملاب میں لکھا اورخوا مہسرانے خودمي اصر جنگ كويدلكھا و كرجس طرح سے ہوسكے شا ہجہاں آباد ميں بہت جاديہ پيا جا ہج كيونكه سلطنت كے بعض امور آپ كے آنے يرمنحص بيں " اس شاہی خط كے آنے براوجود دکن ہر فعتنہِ وفسا د کاسخت اندیشہ تھا اور ہرایت محیالدین خاں کی طرف سے تر بغار کیا یورا یقین تعا گرنواب نا مرتبگ نے سِٹاللہ چری میں بزمن الحاعت فرمان کمل سُبحالی و صلاح كار بائے سلطنت معلیدایک فرج گران اور تو یخانه فراوان ساتھ لیکر ہندوستان کی طرف روانہ ہونے کا فصد کر دیا۔ روانگی سے پہلے ابرائیزخاں کو عزل کرکے اس کی مگبہ عجّه دانم کو وزجدار سجلانه مقرر فرمایا . گراس موزولی نے ساتھ ابوالخیرطاں کوشمٹ پرمہادیکا خطاب دیگرا عزار بڑھا دیا ۔سید شریف خاں صوبہ دار برار کوشیاعت جنگ کاخطا ب دیا۔ اورسیدنشکرخاں کو تضیر حنگ کا خطاب مرتمت فرما کر اور نگ آبا دمیں اینا نائب متورکیا۔ اس مزوری انتظام کے بعد شا ہجہاں آباد کی طرف کوچ کیا اور طربہ با وکی را ہ سے روانہ ہوے جو داؤ د خال اوران کے وابستوں کی ماگر التمنامیں تنا ۔ انتائے راہیں انغا زوں نےصف شکن خاں کواس اتہام میں قبل کر ڈالا کہ اس نے کسی افغاں کی و ڈیم کو انتارہ کرکے نکلوادیا ہے۔ الزض جادی الاولی کے جیسے میں ناصر حنگ بڑے دید بہ اورکوکہکے ساتھ بر ہان پورمیں وارد ہوے۔ پہاں سے شاہ نواز ماں کو دوتین قرآ سوار و کراورنگ آباد روانه کیا ۔ اور یا ندُهار کے ناله پر بغرض وس نواب مغفرت آب چارروز تنام فرایا پرسیان سے ویلی کی ما نب کوچ کیا اور لبعن مستورات کوما کرواران

بران بورکی مراجی میل ورنگ آباد بهیجا کوچ پر کوچ کرتے ہوے زیدا کے کنارہے بنہ پیاں بینی کے بدا بنیں ٹا ہی خط جس ریا دشاہ کے وستحط اور مہزام تهی ملا تخب میں بیمضمون تھا کہ ابھی بیہاں آنے کا ارادہ ملتوی رکھو۔ اسی اثنیا میں تمحیالدین فان کی بناوت کی متوارّ خبریں وصول ہوئیں۔ نا صرحبُّ نے اور کُل او واليس موت كا اراده كيا اوراسي مقام سے ايك عرضي ا، وشاه كي خدمت ميں روان کی جس کا خلاصیضمون به تھا کہ ندی کی وجر دکشرت کا روا نکار بزنس ترب قدمہی روانه بهوكريز مراتك پېنچا تقاركه فرمان داجب التميل صادر پيوانسخ عزيميت سيماس جا ن شار کو کمال رنج ہوا جہے آرزو کے دیدار عاشقان سقرارسے بھی زیادہ تھی مید كه فدوى " ينده كسي موتع برتشرن فدمبوسي سيمحرد مه نه ركها حا تحب كا \_ اس عرضدات کے روانہ کرنے کے بعر خب نہ بنیا دکی ارف رخ کیا۔ اورخواجم قلی فان کو بر ان اور کا نانوم مقرر فرمایا ۔ انحاصل او او حاوی الاخر کی میں دریائے نزا برا کے کنارہ سے ہر کر اور دریا کے تا بتی کوبٹل عبور کرکے جوشدت باران کی وجسے چڑھا ہوا تھا میں بریسے باریش میں وافل بلدہ اور نگ آما و ہوسے اور بربرات ہور ہیں تمام والا۔ فبل اسے کہ بدایت محیالدین خال کی بغاوت اور کشکر کہنی ا ور اس کے *ساتھ* اً مرجنگ کی روائی کے حالات مفعل مباین کئے جائیں۔ اس موقع پر میر ضرورہے کہ برايت محالدين كي ابتدائي كينيت اوراساب سكيشي نهايت هي اختصار كيسا تهند ناظرین کر رئے جا کی۔ اکد ایندہ مرکہ آرائیوں کے سیجھنے میں مہولت ہو۔ ہاست محی الدین فاں ذاب مغزت آب کی ایک بیاری می*ٹی کے فرزند*ھے جركو ذاب مدوح ببت فاست سف اوراس لرك كوده بميشه ليني ياس بى ركفت تے ۔ اوراس سے اس قدر نحبت کرتے تھے کہ ان کے انتقال کے بعد ہی خیبسہ مشتر ہوگئی تقی کہ نواب نے مرتے وقت ہراہین محیالدنیٹاں کو لیپنے ال و دولت کا ایک

بہت بڑا مصد ہی بنیں دیا بکد اس کے لئے اپنی ریاست کے جو بی ملک کی مکوت کو ہمی
نا مزد کر دیاہے۔ گران خبروں اور وصیت نا مہ کی نبت ہی چاچوٹ ہونے کا کو نی کو گٹا نا
نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اُس نیامذ میں فہر کا روج تھا جس میں آسانی سے جل بنایا جا سکتا تھا اور اکثر
با دشاہ زادوں اور امیروں کے معاملات میں من سے جبل سازیا سن گئی ہیں وردیجی
جاتی ہیں (علاوہ ازیں نواب مفترت آب کو بیا اختیار تو تھا ہی بنیں کہ دو اپنا مال وستاع
لینے کسی فرزند کو ترکمیں دیتے جہ جائیکہ " مک کا کوئی صصتہ ہوایت می الدین کو موست
میں لکھ جاتے)

راب نامرجگ بها در کواین دالد برزگرار کے مین حیات ہی میل موریات اورجگ وجدال کے بہت کچے تجرب ہو بیکے تھے اور وہ ان معاملات میں ہوات جانی اور افواج شاہی بر بتصند کر لیا تھا با ب کے جانشین ہو جگے تھے۔ اس ذر کنیر سے جوانتی اور افواج شاہی بر بتصند کر لیا تھا با ب کے جانشین ہو جگے تھے۔ اس ذر کنیر سے جوانتی ان کے باقد آیا تھا وہ بہت کچے افواج اور سامان جاک مہیا کر سکتے تھے جو برات فحالیا ان کے اطاطہ قوت کے باہر تھا۔ نامر جگ نے اپنی تحت نشینی کے وقت یہ نام ہر کیا تھا کوالد کے اصاطہ قوت کے باہر تھا۔ نامر جگ نے ان کو اپنی جانشینی کے لئے نامر در کیا تھا۔ کے مرتے وقت اپنے بڑے بیٹے فازی الدین فان کو اپنی جانشینی کے لئے نامر در کیا تھا۔ کر جو کہ وہ در در بارشا ہی میں امیر الامراکی خدمت بر سرفراز ہیں۔ اس کئے انہوں نے اس صوبہ داری دکن کو بیرے حوالہ کر دیا ہے اور اس کی منظوری بھی شاہی ور بارسے ہوجکی ہے۔

الزمن نامرجنگ اور ہوایت محی الدین دونوں کینے اپنے وعوں پرسندیں نامرمگلار ہوش کرتے تھے اوران میں سے ہرا کی لینے آپکو صوبہ داری دکن کاستی سمجھا تھا۔ کے دوے ہوایت محی الدین فان کا بیان سے تھاکہ جمعے خود ! دشاہ نے بذر نیو سنداو خطاب ظفو حمک کے صوبہ داری پر مقرر زایا ہے۔ گو ہوایت محی الدین خان کا یہ بیان صحیح ہی کیوں نہ ہو۔

ما ہمزا مرجباً کے تبضہ برلس وقت نواب منفرت ماب کی ساری دولت موجو د تعی جس سے وہ فوج کی تنوا میں بؤبی اداکر سکتے تھے اور نوج بھی اس قدران کے پاک تم کہ ہدایت محی الدین ہوئ شکل سے کوئی فوج ہرتی تھی کرتے تو بھی وہ ا ن کامقا بلہ نہیں کرسکتے تھے۔ اس صورت میں ہوایت مجی الدین کی کامیا بی کا حال معلوم تھا ان موا فق دا فعات پر مبی وایت مجی الدین نے ۲۵ ہزار آ دمی جمع کر لئے اوروہ کولکنڈ کے زاح میں اس مرتع کے نتظر تھے کہ ذاب نا مرجنگ پر قا ہو پاکر حملہ کیا گا۔ اس دقت مظفر جنگ ( ہرایت محی الدین فا ں) کے ساتھ ایک شخص حند آجا نا می شرک ہوگیا جو توم پز ایط اور خاندان دوست علی سے تھا۔ جراوز الدین سے یمیے کرنا گاک کا نواب بنا ہواتھا ۔ چیز اصاحب نے مظفر جنگ کے استحقاق کو ترجم وی اوراینی گرمر چربتنی اورسبی و کوئشش کی دجه سے منظفہ جنگ کو اینا گروید ہ کر لیار اس نے منظفہ جنگ کوصوبہ کرنامگ پر اینا حق جناکران سے اس صوبہ کی حکومت کی سنطاسل کی ادرمنظفر جنگ نے اس کو کرنا ٹک کا نواب بھی مقرر کردیا جس سے اس کا اثر اور دخل مظفر جنگ کے مزاج میں بخربی نابت ہوتا ہے ۔ اس نے منظوم کا یہ رائے دی کہ کولکنڈ ، کے نواح والران میں ہرکر فرج بھر تی کرنا مینا سبنہیں کیونکہ ناصر حک کے خوف سے لوگ اس کی فوج میں بھرتی نہ ہوسکیر کے ۔ اور ال ام پر پڑے رہنے سے کوئی کامیابی نہ ہوگی۔ بہترہے کداسی نوجے کرنا ٹک فتح كيا مائ اوراس كے نما لف الزرالدين خال كوشكت ديجائے . اورا ہمے لئے اس قدر فیج اسکے زر کی کانی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگرار کا ادرائس کماری کے بابین جر الک ہے وہ نتح کر لیا جائے گا۔ تو اس کی دھیسے رویہ اور آ دمی ب کچھ بکٹرت میں برجائیں گے ۔ اور پھرایسی قت بیدا ر ہار حملہ کرسکیں کے بیند امیاحب نے خطور حباب سے میں می موجانگی که نا مرجعگ

وعدہ کیاکہ میں نہام کارروائیوں یہ آپ کانٹریک اور معادن رہوںگا۔ اور بہ وہ ما معنی میں معنی اور معادن رہوں گا۔ اور بہ وہ معنی کے تو دونوں ساتھ ساتھ راہی ملک عیش اور میں۔ اس رائے اور وعدہ کا انز ایک نوجوان شانبرادہ کے دل برجس کے دل میں حکومت اور نوح کی اُمنگ بیدا ہور ہی ہو جو کچھ بڑسکتا ہے اُس کونا فوین بخرج فیاں وہ سنتے ہیں منظور جنگ چند اصاحب کو سنجا نب خدا بھیجا ہوا فرسشتہ سجھتے تھے اور اس کو اپنا مادی خیال کرکے اور اپنی آنھیں بند کرکے اس کی سائے کو دہو تھی الیسکا اور حَبدًا فین کہتے ہیں۔ سبجھ کر اُمنا اور حَبدًا فنا کہتے ہیے۔

مشر و بلیا کو ان تجریز دن کی اطلاع دی گئی جواس دقت بازیجری یا بیجه لیری کا وابنیه کا وابنیه کا در ان کی کارد و انبون بی سر کیا ہوسے گی در انس کی طون سے گور نز تھا اور اس سے جب کی کارد و انبون بی سر کیا ہوسے گئی اور یہ بمی جتایا گیا کہ اس شرکت سے اس کو اور اس کی فریخ اسا طالع کمیں کئی کئی کئی کار بر اس کی کو بیٹی تو خد اسے چاہتا تھا کہ کوئی الیا عمدہ موقع سلے کہ جس سے اس کی اور اس کی کمینی کی عزت ووقت ہد کو متابی عمدہ موقع سلے کہ جس سے اس کی اور اس کی کمینی کی عزت ووقت ہد کو متابی بر سے اور فر انس کے علاقہ کو ترتی ہو۔ وہ کب ایسے موقع کو ہاتھ سے جانے دیتا ہی کے فرز آجار سویور بین اور دو فرار دیسی سیا ہی رہر کردگی مسر ڈافیل منطفہ جبگ اور چندا صاحب کی ایران ما ما جب کے ایا می فیر کی مسر ڈافیل منطفہ جبگ اور بیڈار ضاصاحب کی ایران ما ما دیتے ہی موجود تھا۔ بو باب کے ایام قدید میں جب کہ وہ مرہٹوں کے بیٹار ضاصاحب بھی موجود تھا۔ بو باب کے ایام قدید میں جب کہ وہ مرہٹوں کے باتھ یں نمبرس تھا۔ یا نائے بیری سرمتھ تھا۔

م یور کی مورد از کاٹ کے تتل کے مدسے انورالدین فاں نے اس اورالدین ا صوبہ کی حکومت بڑے المینان سے کی ۔ کیونکہ اُس ونت یہ ملک تنا مراندر ونی اور بیرو فئذ وفسا دسے فالی تھا۔ گراس کے ساتھ الزرالدین کو چنداصاصب کی طرف سے خون تھا جراس وت مرجلوں کی قبید میں تھاجس سے چنداصاحب نے رمثوت کے ذریعیم

ا پنی رہائی ماصل کی تقی ۔حب حیداصاحب اس صب سے چوٹا ۔ تر انورالدین خان کو تقین ہو گیا کاب میری حکومت مرف تلوار ہی کے زورسے قایم رہسگی۔ اسرخال كى بنايراس نے اپنى فرم كى اصلاح شروع كى اور نتىخب سىيا ہى معرتى كئے ۔ الزمن اس نے بالہ ہزار سوار اور آممہ ہزار بیدل کی ایک جرار اور انتخابی فوج ارامسندکی اورآخ ومرک این ملک کے بھانے کا ارادہ کیا گراس وقت وہ ایک اہم ابت سے چوک گیا ۔اور وہ بینتی کهاس نے ناظردکن کی فوج سے مدو لیننے کا کو ئی مبندوست زکیا اس انیا میں نطفر جنگ اور چندا ملاحب چاکیت شرار فوج لیگرانک کیطرف برصے اور جا کہرل ن کاگذرہوا و إ س کے راج سے بیٹیکش و نذرانہ وصول کیا۔ ا دھرسے یا نڈیجری کی فوج بھی آملی۔ جو انورالدین خان کے مقام سے دور دور فاصلہ سے گذری می۔ اوراس دمسے روک ٹوک کے بغیر وہ منزل مقصود پر تنجا تعی ۔ان جیاعی فوجرِں نے انورالدین پر فوراً دھا داکر دیاجہ اس وقت میر خ فع بیرے امور کے قلعہ کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ امور ار کاٹ کے مشرق میں بھاس ﴿ اوردال حری سے بجانب جنوب سامیل کے فاصلہ پر دائع تعاجاً راس سے ببلے سنت آغ میں دست علیماں مرہشوں کی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ فرانسینی فیج لے افسے پیلے خوداپنی فرج لیکر بویر خلی جنگ کی فرج کی امدا دکیے غینمر کی خند ت ر حله كرناچا كم اورچونكه چندامها حب اس موتع كا متظر تفا كه ده منظفر حبَّك برايخ روست فرانسیوں کی بہاوری نابت کرے منبس سے یا بڑیجری سے طلہ کیاتھا ۔ اس کئے اس نے اس فرانسی انسری به ورخواست فرراً تبول کر بی ۔ والنيسي اليورك واورس الميد موجزن تفى كه نواب الورالدين فان ك يمب من مبت كيمال وزر توفي من إقه أئ كا-اس لئے ابنوں فرای أرم حرشي سے حملہ كيا مگرا نورالدين سے تو بخاند نے ان كامنة يحيروما ـ كيونكراسوفت

کے تروں نے لینے نتا وٰں یہ پرے طریسے گوسے مارے تھے ۔جسسے دانسیا کے کر حلہ کیا اور آدھ گھنٹا تک لوا کی قائم رہی۔ اور ببت سے زانسیس یا ہی گ نے کیشتے پر چڑھ سکنے گر بھرا نورالدین کی فرج نے ان کے زخ جیجھے بچیر دکئیے۔ اس حل مِن فرانسیسی فرج کا نسر شرط البیل زخی ہوا بیونکہ فرانسیسوں کو بیمعلوم تھا کہ ان کی وقت چنداصاحب اورمظفر نبک کی نظروں میں زیاد ہ ہے ہواس و قت اپنی نوج کو لے ہوے علی ہ کھڑے تھے اور فرانسی نوج کی طرز خنگ دیمیورہ تھے مام کئے فرانسیوں نے جوشش غیرت میں بھرکر بچرخندق پر ملاکیا۔ لیکس اس دقت انورالدیر خالجا فوج کے دل اس دلیری کے ویکھنے سے کوٹ سکتے تھے۔ جوفرانسین فوج سنے بدور بے ظاہر کی تھی۔اس کئے اس نے ذائسیوں کی کوئی زیادہ مزاحت نہ کی جس کا خوٺ مشر وُاثميُل کوتھا -ا دراب فرانسيبي نوج خندق پر آساني قابض پروگئي اوازورالينځا کے آدمی اپنے ایپنے متعین مقاموں سے بھاگ تنکے نے زائنیسی فنٹیم کی فاص فوج کی طرف بڑھتے ہوے گئے ۔اور آخر کاراس مقام پر پینچکئے جہاں انورا لدیں گی انواج كأعلم يانشان قائم تها - أس مقام يرانو رالدين نفنس نفنيس التحي ييهوا ركفراتها ادر اس سے اطراف اس کی نوج سے نکتخب سوار تھے۔ من میں دہ لڑا تی سے لئے جوسنس دلار إتها اس اننارس ادهرسے بنداصا مب طفر تنگ كى نوج كے كرار إ اور خندتی کے پارموکر فرانسیی ملیش سے ساتھ ل گیا۔ اور بھران و ونوں وجوانے قدم آ محے بر اے ۔اس وقت انورالدین کوخسین کی اس کابڑا پیامخواخال ج نوج کے ایک حدر کینڈر تھا فائٹ ہے ۔ اور وہ توب کے گو لے سے اراگیاہے۔ اس خرکے سننے سے وہ بہت ہی مفطرب ہوا۔اوراتنے میں اس نے چنداصاحب کا التھی ادراس کی نوج کا نشان ایسے سامنے یا افرادیک فيلبان كو التي آسكے بر إلا اور چندا سے اتھى سے مقابل لائيلى بہت رغيب

ادراس کے صلی بہت کچھ انعام داکرام کا دعدہ کیا۔ گراس کے ہاتھی کے المت
ذائسیوں کا ایک جوت تھا۔ جس نے فور آ افر الدین پر مندو ت کی باڑہ جلائی ادرایک
گولی اس کے سینہ کے بارموگئی۔ اور دہ مردہ ہوکہ ہاتھی کی بیٹھے سے سیدان جبگی ب
گول اس کے گرتے ہی اس کی فوج کے قدم اُسٹھ گئے جو نشان کے گردتھی ادر پھوتو ہوا گال بھی اگر المی کی بیٹھے سے سیالڈ بڑگئی منطفر حباک کی فوج نے بھا گئے ہو دُنگا بیچیا کیا اور ہہوں کو اسپراو ہہوں کو اسپراو ہہوں کو اسپراو ہوتوں کے ادراسیوں میں اس کا بڑا بیٹا مفوظ خان تھا۔ محمد علی افر الدین کا دوسرا برا بھی اُرائی موجود تھا۔ گروہ اپنے آپ کو بچاکر اس کشت و نون سے کفل گیا تھا۔ اس نونریز لرائی کی تاریخ تیسری جو لائی سوائے ہی ہے۔ جس کے دوسرے دور منطفر جباً اس نونریز ارکاٹ کی طرف روانہ ہوے۔ اور بغیر کسی مزاممت سے انہوں سے شہرا در ارکاٹ کی طرف روانہ ہوے۔ اور بغیر کسی مزاممت سے انہوں سے شہرا در ارکاٹ کی طرف روانہ ہوے۔ اور بغیر کسی مزاممت سے انہوں سے شہرا در ارکاٹ کی طرف روانہ ہوے۔ اور بغیر کسی مزاممت سے انہوں سے تشہرا در المحد یہ تعدیر تعفہ کرلا۔

اسی تقام برطفر جگاری نے اپنی تخت نینی اور دکن کے صوبہ دار ہونے کی ہم برک داخت ام سے اواکی اور جبد اصاحب کو نواب کرنا کہ تقرر کیا۔ اور جب کی اس ناگہانی افقاب کو دکی کے سیا میں تھا۔ وہ سب اس کو بدر پیرے ند کے دے دیا۔ اس ناگہانی افقاب کو دکی کی سواحل ہمند رکے تمام راجوں اور سرداروں کے ہوش اور کی خواب میں اور کی خواب کے تقرر سے خوش ذیمے۔ ان ناخش راجا وس میں تنجور کا داجہ جی تھا۔ جس کے آبا وا مداد نے سلطنت مغلبہ کی اطاعت اس خواب خواب کو خواب کو خواب کی تعقی کہ وہ اپنے قدیم رسم ور داج سے سرافت اس راج پر حکومت کر گئے۔ اور جب بھی کرنا گا سے نواب کی اور باوخان کو سالانہ بیٹ کی کو میں گئے۔ اس سے پہلے کا کا کی سے کو اب کے خواب کی حکومت پر متعل ہوا تھا تو آس سے پہلے کیا گئے کی حکومت پر متعل ہوا تھا تو آس نے تی خور کے داج سے جب چندا صاحب تر جندا بھی کی حکومت پر متعل ہوا تھا تو آس نے تی خور کے داج سے کر کے خواب کی کے خواب کا کو خواب کے خواب کے خواب کے خواب کے خواب کے خواب کی کا کو خواب کے خواب کے خواب کے خواب کے خواب کو خواب کی کی کو خواب کی کے خواب کی کر کے خواب کی کو خواب کے خواب کی کر کی کے خواب کے خواب کے خواب کی کو خواب کی کو خواب کے خواب کے خواب کے خواب کی کر کو خواب کے خواب کی کو خواب کی کو خواب کے خواب کے خواب کے خواب کے خواب کے خواب کی کر کے خواب کو خواب کو خواب کو خواب کو خواب کو خواب کے خو

تبالے بیکٹ کی نبت بازپرس کی تقی اور ساتھ بی اس کے اس نے آلئی یہ یہ بیکٹ کی کرا ہے گا ہی حکومت کی تو ہیں اور تحقیر کی ہے ان الزا ات پر چیداصا حب نے راج کے ساتھ لاائی شروع کی تقی اور اس کے دارالا مارت تبخور کا محاصرہ کیا تھا گراس میں اس کو کوئی کا میا بی نفید بند ہوئی تقی ۔ اور حرا کے راجہ اور دوسرے دکن کے راجا وُں نے مرہوں سے کرنا گا برحلہ کرنیل استدما کی تقی ۔ اور اس وقت نواب مغفرت آب نے بھی مرہوں کو اس حلہ کی ترخیب اس وقت نواب مغفرت آب نے بھی مرہوں کو اس حلہ کی ترخیب وسے رہوں کے باتھ سے ارکا میں مرہوں کے باتھ سے ارکا میں مرہوں کے خال اس خاندان کی تباہی خہور میں آئی تھی ۔ اور چید اصاحب مرہوں کے باتھ میں گرقا ہوا تھا ۔

منطفر حبگ اور چنداصاحب نے ارکاٹ میں بیٹھکر کرنا مک کے ذائید ہے تام اجاؤں اور سرداروں کو طلب کیا اور ان سے بیٹکش ادا کرنے کی خاطرہ از است میٹکش ادا کرنے کی خاطرہ از است ما کی اور ان میں سے بعض نے ان کے حکم کی تعیل بھی کردی جب وہ اپنی حکومت کا سکہ اسطرے سے جاچکے ۔ تو بھر وہ اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ ہمراہ لیکر فرانسی بٹالین کیا تھ بڑے تزک و احتفام سے پاٹھی کی میں داخل مور نظر فرانسی بڑا میں داخل مور سے اور مشرد ٹر لیے نے ان سے مراتب سے موانی خاطرہ تواضع کی اور انہیں بڑی ثنان دشوکت سے شہریں لایا ۔ اور قوم فرائس کی عظمت دور انہیں بڑی ثنان دشوکت سے شہریں لایا ۔ اور توم فرائس کی عظمت دور کہا تکی عرف سے اس نے فیاضی سے شہری اور تزک و احتفام کوفر ہی دور کی مور ہی ایندہ کارروائی کی منہ سے اس نے دیا می کا وال کی حکومت جو پانڈ کی جو کی سے اطراف و جانب میں تھے ۔ مرشر ڈیلے کے نذر کر دی ۔ بعدازاں چنداصاحب اطراف و جانب میں تھے ۔ مرشر ڈیلے کے نذر کر دی ۔ بعدازاں چنداصاحب اطراف و جانب میں تھے ۔ مرشر ڈیلے کے نذر کر دی ۔ بعدازاں چنداصاحب

اور مظفر خبک یا بریجری سے بامیل سے فاملہ پر سجانب عزب خیر زان ہوے۔ مٹر ڈیلے نے تُرخیٰا کِی برحلہ کرنے کی رائے دی اور جیٰد اصاحب پر اس باره می سخت تاکیدگی ا ورا س کی دجہ یہ بیان کی کہ جب تک ترحیّا لمی فتح نرکیا جائے گا۔اُس وقت تک ہمیشہ انورالدین کیے خاندان کو کرنانگ کی وان مير حاصل كرف كاموتع باتى رميكا - چداصاحب في بظا مرة اس دلي كولتليم كيا راور دلي كے خوش كرنے سے لئے اس كارروائى كا وعدہ رمبی لیا۔ گر دل میں اس نے اس رائے سے خلاف کارروائی کرنکاارادہ كياراس في مطرد ليے سے بڑى احتياط كيا تھ اس امركو يوسشيد وركھا۔ کہ با وجو دیلنگش کی مبڑی بڑی رقبوں کے وصول ہونے کئے تھی ایک کٹرالتعاد فرج كى ادائى اموار كے لئے كانى خزابة ندىتقا دينداماحب نے اس باتكو اس عزمن سے چھیا یا تھا کہ ڈیلیے کی نظریں اس کی اور منظفر خاک کی کم قعتی مرہونے پائے ۔اس کے علاوہ اس کو یہ خوف بھی تھا کہ اگر ترخیا بلی سلمے فتح ہونے میں عرصہ گذر کیکا تو فوج ا ہوار نہانے سے لازمت سے دست برداً ہوجائیگی۔ اور ترجیا پی کے عاصرہ میں ناکا ی ہوگی۔ اِن خیالات کی وجے سے اس نے پہلے تبور کے مامرہ کا ارادہ کیا جو کچھ زیاوہ سیحکم اور محفوظ منتھا۔ اس محامره سے اس کی عزمن مرف ہی تھی کہ راجہ زج موکر ایک بہت بوی رقم سلمين نذركر ليكاا ورانينے راج كو قائم ركھيگا۔ اس اداده کے موانق چنداصاحب اور الطفر خبگ نے تنجور کا محاصره شروع كياان ك غرمن اس ماصره سے صرف روبيد كا وصول كرنا تھا۔ جس سے ان كى فرج کی تخوامی ادا ہوں اس لئے ا بنول نے بیشکش کی ادائی رصلے کی

كاررواني آفازى اورراجه نے بمي اس شرط كومنظور كرليا - كرراجه نے اس

ارادہ سے کہ اوائی رقم میں تاخیر کرنے کے سبب سے فینم کی مشکلات میں ایا پیڈا ہوگی۔ اس کی اوائی میں دیر لگانی شروع کی اور چند اصاحب سے پاس الیا جزوانکما کی افرانک المحافظ بیجا جس سے چندا کو اس کی طرف سے ایسا اطینان ہوا کہ اس نے وہ ہم رکے وسط کہ ایفائے شروط کی طرف کوئی توجہ ہیں کی۔ اِس اثنار میں راجہ فی مختر علی سے مراسلت کی جو رجنا لی میں تقاا وراس کے ذریعہ سے نامر فبگ کوگو ککنڈہ سے بلایا تاکہ وہ اپنے والد بزرگوار کی طرح خود کرنا تک میں بہنچکر بہاں کے معالمات کا تصفیہ کریں۔ اس کے علاوہ اس نے انگریزوں سے بھی اعانت طلب کی جہوں نے اوم مرگ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی ترغیب دی۔ گربا وجود اِس ترغیب و توجہ میں اور میں یور میں ہور میں ہور میں ہور میں ہور میں ہور میں ہور میں روانہ کئے جو ترخیا ہی سے میکر رات کو تبخور میں واض ہو ہے۔

عهده داردیندا کے کمی بی اُنے اور ملم کی بات بیت کی جندا نے اپنے شرا مط پیش کئے اور راجہ کوان شرط برخو رکرنے کے لئے وو دن کی مہلت دی ۔ گرجب تيسر سے دن مي داجه كى طرف سے كوئى جواب نه الما ـ تواس وقست چذا نے فرانسيى كمنيدركوشهر بركوله بارى كاحكم وإالس كحكم كانتيل مونى اوركى كواحراج كى علماك قريب جاكرك. خب سے وہ اس قدر كھيرا ياكه اس نے فوراً ابنے ایلی چندا کے پاس ہیجدئے اور ابنوں نے صلح کی تسبت کا رروائی شروع کی اور بغیرسی تصغیہ کے اس میں تمین دن گزار دئے ۔ اِس کارروائی کو دکھ کر فرانیسی کمنی ایم منسد آیا جوجنداے زیادہ راجد کا اس ایت وسل سے وق ہوگ منسا اوراس نے پیرشر پرگولہ باری شروع کردی۔ گراس وتت راج مے آدیول نے می انگریزی سولیج وں کی ا مدادمے اس کی گولد باری کا جواب ویا اور ابنوں نے بمی نینم کی فوج پر تو ہیں سرکیں۔فرانیسیوں نے اِس غیرمتو تع مزاحت کو دیمگر شہر سے آیک درواز ہ پرحلہ کیا اوراس پر قابض ہو گئے گر درمیان میں ایک بہت بڑی خندت حاک متی اس مے اہنیں شہریں داخل ہونا اس وتت متعذر تھا۔فرانسیسیوں کاس فتح یا بی نے راجہ کے دل میں خف پیدا کر دیا ۔اور آب وه واقعی تنانت اور سنجیدگی کے ساتھ شرایط صلح کی طرف متوجہ ہوا اور ا د در مران المرکوایک ملخار پردستخط کئے ۔ جس سے روسے اس نے جنداکو نواب اركات تسليم كيا - اورستر لاكه روييه توچنداكو اور دو لا كه روييه فرانسيسي فی کونفدخزانہ سے دینے کا عبدو پیمان کیا ۔ علاوہ ازیں راجد نے ام محاؤں کی مكومت فرانسيسيول سے والدى وتعبئه سرى كال كے متعلق تقے جسال ك انهوں نے اس سے بہلے اپنا قدم جالیا تقا اور راجہ کی بغیرا جازت مسلط المامیں ایک تلعهمی تیار کرلیا تھا۔

راج نے اس قم مہود کی بہلی تسط کو بھی اسی لیت ولاس اور امروز فردا کے ارکانے بناؤ وعدوں کے بعداداکیا جس سے اس نے عہدو بھیان کے تصغید میں کام لیا تھا۔ پنداماب یہ بجھ تھا کہ ایسے مما لمات میں السی ہی تا خیرا در لیت ولاس کا عب م دستور ہے اس لئے اس نے رقم کی ادائی کے انتظار کو اس سے بہتر جانا کہ روہیں واست برداری اختیار کی جائے جس کی ضرورت اس کو اس وقت حدسے زیادہ داسنگیر تھی دراج سے پہلی قسط کی پوری رقم بھی وصول ہونے نیائی تھی کے مٹرڈ لیے نے جنداکو یہ خبر بھی قسط کی پوری رقم بھی وصول ہونے نیائی تھی کے مٹرڈ لیے نے اس نے جنداکو یہ ہمایت بھی کی کہ تنجور پر فور اڑ قبضہ کرکے اس کو جائے بناہ قرار دینا جا ہے۔ ناصر خباب کے آنے کی خبر سنتے ہی دار سے مظفر خباب کے ہوش اڑکے وارا ہنوں نے اپنی فوج چوڑ کر با تا ہے کی کا طرف رخ کیا۔

ناصر خبگ کومنظفر خبگ کی بچویزوں اور کارر وائیوں کا اتنا خون رہ تھاجتنا کہ اپنے بھائی فاذی الدین کے آنے اور صوبہ داری دکن کے لینے کا ڈر تھا۔
اس خون سے وہ ایک بہت بڑی فوج کیر دہلی کی طرن بڑھ رہے ہوے اور انہیں آمور کی لڑائی کی خبر ہوئی اور اب ناصر جبگ سے کان کھڑے ہوے اور کرنا گلک کی فتح سے اپنے بھا بچے کو بھی خون کی ٹکا ہوں سے ویجھنے گئے ۔اور انہیں جمبوری دہلی کی طرف بڑھنے کاعزم فنے کرنا پڑا اور گوگنڈ ہیں والیں آکر انہی فوج کو اور بڑھایا اور دکن سے تمام نوابوں اور راجوں کو ایدا د کے لئے مراسلات روا نہ کئے جن کے مالک کرشنا کے جنوب میں واقع تھے ۔ اور یہ کھا کہ اپنی فوجی لیکر میری ہمراہی کے لئے تیار میں اور فوجوں کی تقسلاد اسی قدر ہوجو معرکہ آرائی کے وقت ایدا دسے لئے مشروط ہے ۔ ناصر خبگ اسی قدر ہوجو معرکہ آرائی کے وقت ایدا دسے لئے مشروط ہے ۔ ناصر خبگ کا یہ خیال تھا کہ جب اُن کا بھا نجا ان غیر ممولی تیاریوں کوسنے گا ۔ تو خوفر دہ ہوکہ کا یہ خیال تھا کہ جب اُن کا بھا نجا ان غیر ممولی تیاریوں کوسنے گا ۔ تو خوفر دہ ہوکہ کا یہ خیال تھا کہ جب اُن کا بھا نجا ان غیر ممولی تیاریوں کوسنے گا ۔ تو خوفر دہ ہوکہ کو ایک تو خوفر دہ ہوکہ کا یہ خیال تھا کہ جب اُن کا بھا نجا ان غیر ممولی تیاریوں کوسنے گا ۔ تو خوفر دہ ہوکہ کا یہ خیال تھا کہ جب اُن کا بھا نجا ان غیر ممولی تیاریوں کوسنے گا ۔ تو خوفر دہ ہوکہ کا یہ خیال تھا کہ جب اُن کا بھا نجا ان غیر مولی تیاریوں کوسنے گا ۔ تو خوفر دہ ہوکہ کا یہ خیال تھا کہ جب اُن کا بھا نے اور میں کیا یہ خواب

الماعت قبول كرائيًا يكين جب انهين معلوم مواكراس في تنجو ر برمله كرديا ہے ۔ تو و و فوراً گو لکند و سے کرنا تک کی طرف روانہ ہوگئے۔ اثنا مے را دیں جو فرجیں انہوں طلب تعیں وہ منزل بنزل ان سے ساتھ ہوتی گئیں۔ اہنوں نے مرمٹوں سے دنل ہزارا دی کرائے سے لئے تھے جنیں سے بعض کا کمینڈرموراد را دُتمایم مڑی فن سب سے پہلے روار کی گئی تھی ۔ اور وسط فروری میں دریائے کلوران کے کنارے پہنی تھی جو لک کر نامک کی حنوبی حد تھا۔ جلبرسے مندرکے قریب مروں كونظفر خبك كى نوج فى ج تنجورسے والس آرجى تقى . گروه أليى كثيرالتعداد مذتمى جمر بیوں کا جم کرمقالبد کرتی اس لئے مرہوں نے اس کی راہزنی کی اور اپنے ورواً نه مملوں کے منتشر کر دیا۔اگر چہ فرانسیسی تو پوں نے اکثر مرموں کے مزبور کھے ا م و ومنفر حبك كى فرئ كوچارون طرف سے كھيرے ہوئے ولنورتك عليے كئے۔ منفر ظالدر منطفر خبك ورجندا صاحب دونون مطر ولي سے مشور و كرنيكے لئے إنجيري چندا باندی برایران بیننچه اس وقت و لیے نے چندا کواس کی بات سے پیسننے اور ترمیا بلی بیمسلہ فكرفي اور تنجور برقابض بنوني يرسخت المستكى . گراب بحث و كرار كاموقع باتى در التعاداس ك چنداف اب تعور كااعتران اور رويدى كى كى كامذركيا اوریمی کباکہ جو کیمہ تنور کے راجہ سے وصول ہوا تھا وہ بمی فرح کی تنوا ہول یں خرچ ہواہے اور اس بر می اس قدر تنو اہ کی رقب واجب الأواہم کرجس کے ادانہ ونے پر ہرروزیا نداشہ ہے کرسیاہی یا تو عذر کر سینگے یا اصرفبك كاطرن علي جائينگے - چندا صاحب كى سفاوت واسراف كا مال ہے بامعلوم تھا اس لئے مطرو لیے کواس سے بیان کی تقدیق ہو تی اوراسکی اماوے کنار کشی نہ کی ۔ اور آنے حوصلے کا لئے کے لئے جس کی کارروائی وہ آ فاز کر جہا تھااس نے بغیرسی ہیں دہیں سے فرانسیسی کمپنی کا زرمرای این

دوستوں کی امداد میں صرف کرنا شروع کردیا یہ نظائم میں مطرفی نے بیاس ہزار ہونا مظفر خبگ اور چنداصا حب کو قرض دئے۔ اور اور رقم دینے کا وعدہ کیا اسوت رقم کے وصول ہونے سے ایک گونہ مظفر خبگ کی فوج کو لکین ہوئی۔ اس رقمی معاونت کے علاوہ مسٹر ڈیلے نے فرانسیسی فوج میں اضافہ کیا۔ اور دوہ ہزار اور ویپن سیاہیوں کی ایک فوج اسر کردگی مسٹر ڈاٹیل مظفر خبگ کے ساتھ کی۔ ولمینور کے مقام پریے فرانسیس سیاہ مظفر خبگ کی فوج سے آگر کمی۔

کر ناٹک میں پنچکر ناصر حبک نے بھی محر علی اور اس کی نوج کو ترخیا پی سے طب کیا انگریزور اور فورط سنیط ڈیو ڈے گور نرکولوروپین فوج سے بھیجنے کا مطالبہ کمیں ا ورابنى تمام فوجون كرجني مي اكلناكيا حب كاقلعه إنتريجرى كاسمت شما لى غربيمي ۲۵ میل سے فاصلہ پرواتع ہے ۔اس مقام پر اصر خبک کی فوجی آنام وع مومی ا وروسط ارج میں خو د ناصر خبگ مبی اپنی خام و جیں اکر شریک ہوگئے۔اس دقت ناصر خبك كى فوج مين تين لا كھ ارانے والے أدى تقے جس ميں سے تعريباً و يرفيه لا كھ سوار تھے ان کے علاوہ آ مطرسو تو ہیں اور ایکہزار تین سو ہامتی بمی تقیے ۔ اس کیالتہ فن کے اسواجاگیرات اور اتحت را جاؤں کی نوجیں می تقیں ہے۔ انگر زوں نے اس تَدركثيرالتعدا د فوج كو لما خطركيا تواس وقت ابنين بيتين كال مهوكياكه نامرنبك می اصلی صوب داردکن ہیں اوراس لیتین کے بعد انگریزوں نے اپنی تر جنا لی کی وزج كومحدُ على كے ساتھ جانيكا حكم ديا۔ جوچہ ہزار سوار كير بقام ديل ورنا مرجيك كے تشکریں داخل ہوا جو یا ٹریم کی سے دامیل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ ادھ میرانس بى يخدسوادروين سياه كوبمراه ليكر فررك سينط زيودك رواز بواا ورجبدروز کے بعد بتاریخ ۲۷. اری مصلی نواب اصر فبک کے کمپ میں ماضر ہوگیا۔اس وقت دونون طرف کی نوجیں حبک پر آباد ہ تقیں ۔

يجرلارس كيانة كوسل كالك ممرا دراك نوجى انسركيان واعمن تفاجنيس کمنی کی طرف سے یہ اقتدار دیا گیا تھا کہ د میج کے سابقہ سٹر کیے ہوکرا درالیٹ ٹڑاکمنی مے نوائد منظر رکھکر ناصر حبگ سے معالمدیں ہاہم مشورہ کریں اور انہیں تینوں کی رائے سے ہراکی کارروائی کی جائے اس وُ پوٹیٹن کے ساتھ جسیں یہ تینوں اگرین ا ضر شرکی تصوراب امر حاب بهت طن سے پیش آئے۔ اور ایشیائی مات کی فاطرو مدارا كى نظر سے نواب نے ميجر لارس كوائي تمام فوج كى افسرى كرنيكى خوامشس ظاہری اور غیم پر فوری علم کا حکم و یا میجرنے کہاکہ فرانسیسی فوج بہت اچھے ہوتے پر ہے داوراس کی ممک سے نے ایک بہت بڑا تو پخانہ موجو دہے داسلے اگر ساتھ ہی ملدکیا مانے گا۔ توبہت سے بہادرسیا ہوں سے مارے مانیکا اندیشہ ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اپن فرج کو یہاں سے مٹا کر غینم کی فوج سے اور پا بڑیجری سے درمیان صف آرائی کریں۔ تاکہ دشن کی نوج کا تلل او دحرے منقلع ہو جا ہے اس تدبیرے اس کولاائی میں صرور ناکای ہوگی "اس رائے کوسکر اواب ہے کہا کہ ميا بيرفيع الشان ناصر حبك نظام اللك كابيا اپنے فائده ك غرض سے يرميزتي گواراکر نگاکدایسی حقر وج کے سائنے سے بھاگئے ہرگز نہیں ۔ میں تو ساننے ہی کو وشمن رحله كرونكا يد ميجرً لارس نے كهاكر "جسيسى آپ كى خوشى بوكيف م أيكى المادكے لئے موجود ہیں اور دونوں طرف كى فوجيں باہم بہت ہى قريباتيں اس کے رائی کا آ فار لازی معلوم ہوتا تھا۔اس وقت فرانسیسی فوج یں سخت انتظار اور پریشانی پیدا ہوگئی تھی۔اس کے اگر ناصر خبگ کی رائے سے موافق حلدكيا جاتا لومنروراس مي كاميا بي موتي .

نلزنگ کی ادھر تو پیجو لا رَس اور نواب ناصر خبگ سے باہم یکفتگو مہورہی متی اوراد وطر فرائ کی انظام منلفر خبگ کی طرن فرانسیسی فوج میں بغاوت سے آثار نمایاں تھے۔اس مجبل کی

تفقيل يدم كم و فرانسيى افسر تبورك ماصره مي شركك تقدا بنول في بل تسط کی رقم سے جوراجہ کے پاس سے وصول ہوی تقی اپنی مشروط رقم اور اپناصہ دُہرالیا تھاا ورجب وہ یا مڈیچری واپس گئے تقعے تو انیں سے بہتوں نے رضہ ہے لیکر الا أنى سے كنار مكشى اختيار كى تتى - جوانسرا ورسسيا ہى ان رضت يا نية آ دميوں كى جُگر مقرر کئے گئے تھے انہوں نے عین آ مَا زَجَّل کے وقت یہ عذر بیش کیا کہ «ووسروں نے تو خوب رقبیں کیر لطف اٹھائے اور جان کے خطرے سے بیچے اور ہم بغیر سن منعت اور امید کے ذبح ہونے کے لئے میدان خباک میں بیمنے گئے میک امیں می امنیں کی طرح روبیہ نہ دیا جائے گا ہم ہی نہ ارٹیکے یا مشر دلیلے نے اِن باغی با میوں کیسا تھ سختی سے بیش آنا چا ہا ۔ گرایک سیا ہی کے گر فار ہوتے ہی سبعوں نے ہتیار ڈالدے۔ باغیوں کی تنداد تنی زیادہ اور وقت تھا نازک اسلے ان کومنزا دینے سے چشم پوشی کی گئی۔ گر بغا وت کا اٹر ساری فرانسیبی فوج میں پھیل کیا سیاہیوں نے نافران اور اپنے فرایف سے بے پروائی شروع کی اس وقت جبکه میجرلارس لواب ناصر خبگ کے نشکر میں داخل ہوے تعظم آغاز خبگ فرانسی فوج می جو مفر حبا کی طرف می یه اغیانه خیالات بھیلے ہوے تھے۔ دوسرے روز دونوں طرف صف آرائی ہوئی اور گولے مطبخ لگے مطر ڈالمیل کوائی فوج پر بھروسہ نہ تھا۔اوراس کو انگریزوں سے جلے اور ان سے نتائج کا خون بھی لگا ہوا تھا۔ ان باتوں کو سو چکراس نے میجرلار سن کو خفیدیہ بیام بھیما کہ اگرچہدونوں پوروپین تویں اپنے اپنے منافع کے لئے دو شاہزا دوں کی ایداد پر تکی ہیں ۔ تاہم میہ مناسب بنیں کہ یوروپین خون بہایا جائے۔ جھے یہ تومعلوم بنیں کہ ناصر خبک کی فن میں سمقام پر اگریزی فوج شعین ہے۔ اس لئے اگر ذالسیسی توپ کاکوئی گولدا دُحرائے۔ لویں معان رکھا جا وُں ﷺ اس پیام کا جواب میجر لارنس نے یه دیا که انگریزی توبخانه پرانگریزی با و نا بلندرهیگا ـ اگراپ ذرا توجهه سے پیکھیگا تواپ کو نوراً معلوم موجائیگا که انگریزی فوج کهال تعین ہے مجھے بھی ہرگزیور پین کا قتل و خون منظور نہیں لیکن آپ کی جانب سے کوئی گولہ آئیگا ـ تواس کا جاب صرور دیا جائیگا ـ اس پیام و جواب سے بخوبی ظاہر ہے کہ مندوستان میں ان دونوں یوروپین قوموں کے پولٹیکل مقاصد کیا تھے ہمیں زیا دہ تو ضیح کرئی ضرورت نہیں ۔ ناظرین اس کو خود خور فراسکتے ہیں ۔

باغی فرانسیسی افسرول نے ترغیب و تحریص جنگ کے عوض سامیوں کے ول غیر کی کر ت فوج کے مبالغہ آمیر باتوں سے توڑوئے۔ فرانسی تو یخار نے گولہ با رای تو گی۔ گراس سے ناصر خیگ کی فوج کو زیادہ نقصاک مذہوا آ وراخرکا شام تک یه گوله با ری بجی مو توف هوگئ ا در دات موتے بی تیره فرانسیسی افسر مطرد اٹیل کے پاس بالاتفاق جی ہوکر آئے اور انہوں نے استعفا یا کمیشن دیکر فرراً كمب سے علید گی اختیار كى ۔ اِس شرمناک علیٰدگی سے مطفر خیگ كى تمام وج میں ذف وہراس پیرا ہوگیا کیو کر سیا فی نے اس علید کی کاسب یہ خیال کیا تھاکہ فرانسسی افسر دشمن کی فرج سے فوٹ کھاکر نوکری سے دست بردارہو سے ہیں جب مطرد اٹل فرائیسی کمینڈر نے یہ کار روائی دیکھی اوراس کے نتأ کج يرغوركيا . تواسُ كويه خوَن پيدا ہواكہ اگراب ميدان جنگ ميں فرانيسي فوع روایی مائے گی۔ توسخت نقصان ہوگا۔ اس خیال سے وہ اپنی تمام فرج مُظفر خُلِے كب سے نيكريا نڌيجري ك طرف حِليّا هموا منظفر خبَّك اور جيندا صاحب اگر جِير فرانيييول کابس بغاوت سے مطلع تھے۔ گرانہیں یہ توقع نہ تھی کہ عین معہ رکئہ خُلِ سے وقت فراننیسی فوج مات مجوڑ دیگی منظفر خُبگ اور چیزانے جب یہ دیکھاکہ مطر ڈاٹیل سجھانے بھیا نے ترغیب و سخریص سے کسی طرح بنس کا

تواس وقت و وحیرت زد ہ موکر نہایت ہی مضطرب ہوے ۔ اور اگ کے ہوش و حواس حاتے رہے ۔

گولہ باری سے کئی دن پہلے سے جانبین میں نامہ دییام کا سلسلہ جاری تھا. ملح کی ا اورشرالط صلح بمین کے جارے تھے۔ اور ناصر خیک کی طرف کے بیض انسرول فِي مُنْفِرِخَبُ كُواسِ إِتْ كَالِقِينِ وَلَا يَا تَفَاكُهُ "أَرْتُمُ الْمَاعَت تَبِولَ كُرِلُوكُ وَ جم تہاری جان و مال کے ذر دار ہیں ۔ا درجو شرایط صلح تمہارے اموکیا تھ ہونگے اک کی تغییل کا ذم میں ہاری طرف ہے ! پہلے مظفر حنگ کومٹر ڈیمیے اور ذائشی فوج پر عبروسہ تھا۔اس لئے وہ صلح کرنے اور متیار ڈالڈینے سے بازرہے ۔ گر اب جبکه فرانسیسی فوج منطفر حبگ سے علیمہ ، موکر یا بایجری روانہ ہوگئی تر بخرمللم كاوركوني حياره مذتها يمعلوم بي موجيكا تفاكه فرانيسيون كى علىدكى سے تمام فن کا دل او ساگیاہے اور ایک ہی وو دن میں ساری فوج یا تو فرار ہو جاعگی انواب اصر خبك كل طرف يلى جائيكى ويداصا حب و اصر خبك كالبرون عا اس كفاش فاس وقت فرانسيس فرج كيامة يا الريحرى جا المناسب خيال کیا گرمنطفر خبک کو مانے میں میں وہیں تھا۔ان کے خاص مصاحبوں نے ان کو ثابت قدم رہنے کارامے دی اور یہ سمجا یا کہ صوبہ داری کی مسند بر مجیکر بمراط بی کے مند بھیرنا حمیت اور جوا مزدی سے خلاف ہے۔ الغرض مظفر جنگ في في الماحب كيا مقطف على مات الكاركيا ور الصريك كي طرف مع جو بشرائط صلى عدد بيأن بيش كئے كئے تقان ير بورا بھر وسم كيا ورصلى كى كارروائى ختر کروینے کے لئے اپنے ایمی بھیجے ۔ ادرا لهاعت کاارا دہ ظاہر کر دیا اوردہ دونو یارفارینے مطفر حبگ اور خیدا صاحب ایک دوسرے سے رخصت ہوے ۔ اور إ بم كل في اوراي ولى تحبول كا اقراركي جين صلحت سعلاد كى وراجى

ظل پداہنیں کرسکتی متی کیونکہ یہ دوسی تجی متی اوران دونوں کو بھر کسی موقع پر
طنے کا امید متی ۔ آرسی رات کے وقت فرانسیں فوج نے نہایت ہی خفید اور سے
کوچ کیا جس کے بعض اسکا ڈرن پر جندا صاحب حکران تھا۔ گر میے بھی ایرانشار
تھاکہ گیارہ تو چی اور چاہیں گولہ ایمار نیجھے رہ گئے ۔ اور اس وقت ظفر فراکھ المجی شاہ فواز خال کے خید میں ہنچے جس نے اہنیں فوراً ناصر خبک کے سامنے بی المجی شاہ فواز خال کے خید میں ہنچے جس نے اہنیں فوراً ناصر خبک کے سامنے بی کرویا۔ اس کارروائی کو ویکھ کرنامر خبگ اس خیال سے کہ میرا بھا منجا میرے قابی میرت اگیا اپنے جا میری بھولے نہ سائے ۔ اور اہنیں اس وقت انہا ورجہ کی مرت ہوئی اہنوں نے جوش مسرت میں ابنے کہ ویک اور بس ویش کے قرآن مجمید پر ابنی اس وقت انہا در نہ ان گوئی حکومت ہوئی اہنوں نے جوش مسرت میں ابنی کی قرآن مجمید پر ابنی اس وقت سے معین ہیں اور سے معرول کو دیکا ور نگا در نہ ان کوئی حکومت سے معزول کو دیکا خوں پر وہ اپنے نا ناکے دقت سے معین ہیں اور سے مور سے معین ہیں اور سے معین ہیں اور سے معین ہیں اور سے معین ہیں ہیں اور سے معین ہیں ہو سے معین ہیں ہو کی اور سے معین ہیں ہو کی اور سے معین ہیں ہو کی اور سے معین ہیں ہو کی ہ

مناز بنگی جب منظفر خبگ کے الجی وابس آئے اور اہنوں نے اس مولاع مدور بیا نکی گفتاری اطلاع وی تواس وقت فوراً منظفر خبگ اپنے اس وگئے ہی وہ گوفار کو گئے النے اور ایک سخت بہرہ کئے ۔ گر ناصر خبگ کے خید کے قریب بینجیج ہی وہ گوفار کو گئے اور ایک سخت بہرہ کی حواست میں ایک قریب کے خید میں بینجد نے گئے جال ان کے باؤں میں بیٹر ایل ڈالدی کئی جسے ہی منظفر خبگ کے قید کی جال ان کے باؤں میں بیٹر ایل ڈالدی کئی جسے ہی منظفر خبگ کے قید کی فوراً بید کھی ویا گیا کہ ان کے انتقار پرحلہ کیا جائے منظفر خبگ کی اور اس کا تعامل کی کہے خسیف می فراقمت کی ۔ اور جب وہ بھا گی اور اس کا تعامل کی اور اس کا تعامل کی فوج نے انہیں بی کر منظفر خبگ کے لیک کی موقع بہیں دیا تھا ای اثنا میں ناصر خبگ کے سواروں کی ایک جاعت اور فرانسی گولہ اندازوں کے ایک کی نامر خبگ کے سواروں کی ایک جاعت اور فرانسی گولہ اندازوں کے این ناصر خبگ کے سواروں کی ایک جاعت اور فرانسی گولہ اندازوں کے این کا مرجبگ کے سواروں کی ایک جاعت اور فرانسیسی گولہ اندازوں کے این کا مرجبگ کے سواروں کی ایک جاعت اور فرانسیسی گولہ اندازوں کے این کا مرجبگ کے سواروں کی ایک جاعت اور فرانسیسی گولہ اندازوں کے این کا مرجبگ کے سواروں کی ایک جاعت اور فرانسیسی گولہ اندازوں کے این کا مرجبگ کے سواروں کی ایک جاعت اور فرانسیسی گولہ اندازوں کے ایک کی خود کی کو کر این فرانسیسی بہت سے مارے گئے۔ اگر اس وقت انگریز اپنے قومی

بمانیوں بینے فرانسس گولدا نداز و بکو زہیاتے تو و ہ سب کے سب ناصر خاک کے سواروں سے إلى اللہ سے نيست والود مو حاتے ادھر مورا را وُمر برا مي دائيس فرج سے تعاقب میں برابطا جار ہا تھا۔ اورجب وہ آینے علاقہ کی سرحد کے قريب پہنچے تو مرہوں نے اہنیں آ د با یا اور اڑائی شروع ہوئی ۔اسوتت مشروالي نے اپنے سياديوں كاايك مربع قائم كيا حس َ رصرف بندر ه آدريوں سے مورارا ڈیفے حلہ کیا اور اس کو کرای کے جالیکی طرح تو ڈویا۔ یہ بہادرانہ جادت موراراؤنے ان امید سے کی عتی کہ اس کے اور آ دمی بھی اس کے بیچیے حل اُ ور مو بیگنے . گرحب اس نے اپنے آ پکو غینم سے مربع میں محصور الأ و تواس في مواش خط الص تعلنه كا كوستس كى ا در د ، حيد آ ديول كيام مریع کی ما ذی طرف کو تو از کر باہر کش آیا۔لیکن اس دوسے حملہ میں اس کے نو آ دی ارے گئے۔ بیر بھی مرسٹوں نے فرانسیسیوں کے تعاقب کو اس وتت كك ند تيورًا جب كك كر فراكسيسي ابني سرحد مي واخل ندموكئے. اس تعاتب میں مرمٹول نے 19 یور پین کوئٹل کیا ۔ اگر اس وقت چنداصا حب کے سواران مرمٹوں کا سختی سے مقابلہ نہ کرتے اور وہ اپنی شخاعت قرمی ا در ثابت قدی کے جو ہر نہ دکھاتے تو اس سے زیا دہ یور پین مار سے جاتے إن اتفاتی دا تعات نے چندا صاحب اور منظفر خبک کی فوجوں کو توڑ دیا۔ نامر ملکہ جی سے تین کال ہوگیا کہ اب ناصر حنگ ہی بنیر کسی مزاحمت کے فک دکن کو خفید کار الک ہیں . گراس میں کوئی ٹنگ وسٹ بہنیں کہ دربالوں میں اتنے بڑے لک کے انتظام کی قابلیت ندھی ۔حب کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے وگومنس خيد بغاوت کې کاررواي متروع ېونی .اُس وقت نواب ناصر خپک کې فرج یں جرا ہے اور نواب مکک کے تغریرہ دقصان سب میں کڑیے اور کر نول

ا ورشاه نور کے نواب زیادہ زور دار تھے اور یہ تینوں قوم کے پٹھان اور جابل متے ۔ان بزابوں نے ناصر حباب کا ساتھ اس امیدلیں دیا تھا کہا تھے کمک میں اصافیہ ہوگا۔ اور شکیٹس کی جو قبیں ان کے ذمہ باتی ہیں۔ وہ معان کروی جائی گی بگر ناصر خبگ نے اُن خوام شوں پر کوئی توجہ۔ مہیں کی اور ان کی امداد کو ان کا ایک فرض فی خیال کیاجی کا بجالا نا ان کے لیے صروری تھا . دوسر کے نظر شاہی میں شرکی ہو جانے سے سواان پہالوں نے کوئی بها دری اور جراء ت کا کام بھی اس وقت یک ہنیں کیا تھا۔ جب ان د فأباز بیمانوں نے ناصر خیک کا ساتھ دینے میں اینا کوئی فائدہ ندیکیا تو وہ ان کی طرف سے مایوس ہو گئے اور آ حرکار اس حبگی کارروائی کو ختم کرنے کا ارا و ہ انہوں نے اپنے دل میں ٹھا ناجس سے وہ دل بردائشتہ ا موسية تع كيونكم انبي لوكون في مظفر خبك كوسجها بها كرنا صرخبك كي اطاعت برآمادہ کیا تھا جس کاصلہ وہ اصر حبَّک سے چاہتے تھے۔ چونکہ نام جبّگ ا ورمظفر خبک سے ابین صلح کی کارر دائی علی میں آئی متی ان سے بان مبانی یهی پیمان بشاه بواز خال وزیر دکن اور کئی طرفین کے مصاحب اور ال الماريخيد اور ناصر خبك في إن درمياني اشخاص سے قرآن پرييطف کیا تھا۔ کہمیں منظفر خبک کے ساتھ ایسی برسلوکی سے بیٹی نہ او نتا ۔ گرجب منطع جُلِّے آئے توساً ری تسیں اور حلف تو اڑا لیے گئے ۔اوران سے یا ڈن میں فوراً بیریاں ڈالدی سے اس سے رسب سے میں برنے والے لوک ناصر خبک سے دلول میں سخت رہنید ہ ہوے ۔ وزیر نے تو ناصر خبگ سے تهذيب درشاليتگي سے بہلوسے اس برعدي سے برے تا بي كوجتايا۔ گران بیمانوں نے علانیہ لبندا واز سے نامر خبک کی اس میو فائ کی شکایت کا

ادرائی دقت سے وہ ناصر حبگ سے قتل سے پہلوسو بنے اور اِس بارہ میں باہم مشورہ کرنے گئے۔

ادحر تونواب ناصر خبك محاميرول مي اك كى برعهدى كيوج سے جاك سے زايسيو با وجود حلف قرأ ن سے مُطَعْرِ حَبَّك سے ساتھ کہور میں آئی تھی بدول میل رہی تھی ادرآدصر إلى يُريح ي مي فرانسيسي نوج كے بعال آنے منظفر جنگ سے تيد مو جانے اور ان کی فوج کے لوٹ جانے سے بہت ہی بڑی کمبلل میں موی تقى ـ اس بل جل اورانتشار مي مشر ديلي جس كواينے نفس پريوري حكومت ماصل متی اور مبر کے ول پرسب سے زیا دوان فرابیوں کا اثر تھا اسپنے اندروني جذبات ادر ربخواكم كوبرى جوائمردى مصضبط كررواتها ادراؤكون کواپنی یوری طانیت اور دلمبنی د کھار ہاتھا اس نے اس فرار شدہ فوج کو ٹہرکے باهرشیرنے کا حکم دیا ۔اور فراری انسروں کی جگہ دوسرے کمنیڈروں کومتین کیا بای سیابیوں کو گرفتار کرکے مشر ڈاٹیل گینڈر پر برازام قائم کیا کہ وہ بغیر حکم میدان جنگ سے چلا آیا۔ اور بغر من سزا اس کو کورٹ ارشل سے میرو کردیا ا در پیرانی ثابت قدی اورا دلوالعزی سے از سرلو فوج کا انتظام متر دع کیا۔ ا دراس کواس بات کا بخو بی علم تعاکبه پورمین سیامیوں کی ایک طیعو ٹی سی جاعت جکی ا مداد کے لئے دسی فوج موجود نہ ہو کمبی ناصر خبک کی ایک بہت بڑی فوج کامقابلہ ہنیں کرسکتی ہے جن کے ساتھ انگریز وں کی ایک بٹالین مبی موجود تھی گراس کو ہندوستان سے درباروں کی کیفیت اور دسی نوابوں اورراجاؤں كراج اور جال طن اوراخلات سے بوری دانسیت تھی۔اس لیم کسی ایسی تدبیرا درسازش سے سوچ لینے میں کوئی دقت رہتی حس سے منطفر خگے۔اور چندا صاحب کے بڑاے ہوے معالمات بھر درمنت ہوسکیں اور فرانسیسی

قوم كاسكه مندومستان مين بيني الغرض إن ذا تى معلومات كى مرد سادس في ايك بنايت تهري سياسي حيال سومي اور مهايت سهولت اور جالاك سيم كو د معل میں سی لایا میلے تواس نے مهلت لمنے اور ناصر خبک سے دربار اور مصاحبوں سے مزید حالات دریا نت کر نیکی عزمن سے ناصر خبگ کے ساتھ ملے کی خط وكتابت شروع ك اورانهيس ايك مراسله يميا جس مي إن دومشر لمو ل يملح كابيام تعاكد منففر خبك ايني صوبه داري بيجاً بورير برستور سجال ركهم جائي . ا ورجنداصاحب كوكرنا كك كى نوانى دىجائے . ناصر خبگ نے اس درخواست كا کوئی جاب بنیں دیا مشرول کے کونواب کی اس سے پر وائ اور غفلت سے مرسلات كاسلىلە جارى ركھنے اورائے المجيوں كے ذريعه سے دربار سے حالات دریافت کرنیکے لئے اچھاموق مل ائس نے نواب کو یہ بقین دلایا کے فرانسیسی فوج سیدان جنگ سے از غورہنیں ہا گی بکدائس کو بھا گنے کا حکم اس غرض سر دیا گیا تھا کہ طرفین کے ادمیوں کی خو نریزی واقع نہ ہو۔ اور صلح میں جاری رہیکا موقع کمے ورساعة اُس سے بواب پریٹا بت ہی کرویا کہ عوام میں جو خبر فرانسيسيوں سے بما سے كى شہور ب و مظل ہے بكد فرانيسى نواج نے واہي محِ وقت ناصر حَبُك محِ مبرت سے سا ہوں كو بلاك كيا - حالا كك وليا كايم بیان کسی طرح صحیح نه تقار گراس نے صلحت سے اس وقت نواب مے مقولین كى تقدادىي دروع مع يقيناً كام ليا ومعلمت كلى سے لئے ہرقوم ميں جايز مجما جاتا ہے۔اس کے علاوہ ڈیلے نے ناصر خباک کواس خاطرو تواضع کی یاودلائی جوانکی ہمثیرہ بینے والد ہ ظفر حبُّک سے سابقہ اُس و تبت عل میں آئی متی جبکہ وه با بدیجری می تشریف فرا موی تمیس وان تمام دا قعات کو تفیل دارمیش كرف من وألب ف نامر فبك س منففر خبك سے سائد رحم وكرم كابرتا وكرتي

سفارش کی اورا پنے المجیوں کو جمعیے کی درخواست کی جرخیقت میں در بارکے مالاً دریا فت کرنے اور نواب کے قتل کی مازش بیدا کرنگیے لئے مومنوع خسیال کئے گئے مقعے ۔

سے ہے۔ بواب ناصر خبگ بہادر نے المجیوں کے جیجنے کی درخواست کومنطور کر لیا ۔ ڈیلے اور کا ا اوریا ٹاریجری کی کونسل مے دوممبران کی خدمت میں روا ندکر دیے عظمے وہار میں باریاب ہونیکے بعدوہ وزیریا دیوان کے یا س اپنی بتو یزوں کو میش کرنے اوران ریجث ومباحثہ کرنکے لئے بھے گئے ۔اورامنوں نے یہ دوآمسدی ورخواستی میش کیں کہ اول تومنلفر حباک اور ناصر خباک میں جو با ہمی کدورت ہے اس کے دفع ہونے کے مظفر خبک کی جاگیرات اُن کے بیٹے کے قبصت میں دے دئے جائیں۔ دوم چنداصاحب را کے کاصوبدداریا اواب مقرر کردیا جائی اہل دربارا و رعمدہ واران صاحب اقتداراً گرمین ظفر حبَّک کے خیرخوا ہ تھے اور سبان کے ما تھ عد وملوک کوبیند کرتے تھے ۔ تا ہم جو سفارشیں یا درخواسیں مطرط الميا نے اُن كى نبت بيش كى تقيى دانہيں وه ناطر خبك سے الحظه ميں انکی جائت نار کہتے تھے ۔ انہوں نے فرانسی المجیوں سے ماف بہد كهه وياكه چونكه مخراعلى بسرانورالدين خال كرنائك كي نوايي برمقرركرويا كيا \_\_\_\_ اس كير فينداصا حب كي سنبت توكوئي سفارش منطور مهونيكي اميد مي منين بريكتي م ا حركارة عله دن قيام كرسے فرانسي اليمي دائس كئے اگرچه بظامريداليي ا بنے مقاصد میں ناکام رہے۔ گرور حقیقت ان کے آنے کا جمقصو د تھا وہ یورے طور سے حاصل ہوا لینے انہول نے ناصر خبگ کے در بار کے پورے حالات دریا نت کر لئے۔ اور کو پی کر بول اور سوا بور کے نوابوں کے ساتھ باہم مراسلات سے ذرائع قائم کر دیئے جو ناصر خبک سے جانی دشمن ہر گڑھتے

إس خفيه كارروال كى نبعت أوكول كو كييشبه بيدا مواا وريج لارس كويي خبر لى كەناصرخىك كے خلاف كوئى مازش مور رہى ہے جسيس شا و نواز خال ديوان خصیومیت کے ماتھ کار پر داز ہے ۔اس خرکا آخری حصد تومیم نہ تھاا درمیلے کی سنبت بھی ثبوت موجو دنہ تقا اس پر بھی بجرلارٹس نے ہمت کرکے ملا قات کے وتت نامرخیگ سے اس سازش کی تنبت جرکھے انہوں نے سنا تھا ۔اس سمے ظا برد بنے کوشش کی ۔ گرمتر جم کوان سے بیان سے ترجمہ کردیکی جرات نہ برای جس سے اس کوانی جان کا خطرہ تھا۔ اس لئے اس نے غلط با نی سے کام لیا۔ ا وربیح سے بیان کو الٹا کر دیا میجسٹ کو بجز اس کے اور کوئی دوسرا فرریہ نام حجگ كواس سأزش مصطلع كرنيكا نظريذا يا كيونكد براه راست ناتوكو في خطان كے پاس پینے سکتا تھا اور نہ کو ئی شخص کبنے موجود گی دیوان یا خانگی لما زموں کےجودلان کے متوسل ا در طبع مواکرتے ہیں اک سے تنہائی میں لمسکتا تھا۔ واتعی یہ دونوں وستورولين رياستول مي جواب تكسى قدرقائم بي خلاف صلحت مكن بي جن سے نوابوں را جا وٰں کو ملک سے اصلی حالات سے کماحقہ آگا ہی ہونے ہنیں یا تی و وسخت تاریجی کی حالت میں رکھے جاتے ہیں۔

میوں جب فرانسیں ایلی ناحر حبگ سے کیپ سے یا ٹاریجری میں آگئے۔ اسوقت رکھت بنداصاحب نے فرج میں نئی بھرتی شروع کی اور مسٹر ڈیلیے کو یہ بات مزوری معلوم ہوئی کہ بھر لڑائی کے ذریعہ سے دکن میں فرانسیسی وقعت وعزت لوگوں کی نظروں میں قائم کیجائے۔ اوراگ اشخاص جبہتیں اس نے ناصر حبگ کے کمپ میں اپنی طرف ملایا تھا یہ امر سبخو بی نامت کر دیا جائے کہ فرانسیسی گوزر خبگ بھر پر ستورسا بت قائم رکھنے کے لئے باکل تیار سے۔ اس ارادہ کے موافق مطر ڈائیل میر فرانسیسی فوج کا کھینڈرمقر رکیا گیا اوراش نے ناصر خبگ کے تنکر پردھادالولدیا میر فرانسیسی فوج کا کھینڈرمقر رکیا گیا اوراش نے ناصر خبگ کے تنکر پردھادالولدیا

اورصیح ہونیکے پہلے ہی ناگہانی لورسے فرانیسی فوج ناصر خبگ کے کمپ کے بعن صد پر حلہ آ ورہوئی۔ اس وقت شاہی فوج ایک سیل سے لول میں فیمہ زن تنی اور ہندوستان سے رواج کے موانی سیا ہیوں نے شام کو فوب بریٹ بھر کھانا کھایا تھا اور وہ فافل پڑے سُور ہے تھے۔ اسی غفلت میں ایک قوا عدد اس مجبولی سی جاعت بہت بڑی فوج میں سخت انتظار پیدا کرسکتی ہے۔ اسی اصول کے موافق فرانیسیوں نے بھی رات سے وقت سے فائد ہ اٹھایا اور نامر خبگ کی فافل فوج کومنتشر کردیا اور بھاگتے ہوؤں کو تہ تینے بیدر لئے کیا۔

اؤمه تو فرانسیسی چندا صاحب اور مطفر خبگ کی امداد سے کئے ان کارر وائیو نئیں انگریز دکا مشنول تنهے ۔ اوران کی امانت سے لئے اپنی کمپنی تک کاسرا یہ صرت کرنے ہیں کوئی کچھ در بغ بنیں کرتے تھے ۔ حالانکہ چنداصاحب دو و نعدمطر ویکے کی رائے کو نماننے سے زک اٹھا چکا تھا۔ اورِ خطفر حجک قید ہو چکے تھے ۔ اورا دَھ مِسٹر لارِس اپنی ملیٹن لئے ہوے نا صرحبك سے لشكر ميں سوجو و تنصا ور نواب نا صرحب سے طیات ملک كی منظوری کے متقاصَی تھے جس سے وینے کا وعدہ ایسٹ اٹریا کینی سے محدُ علی نواپ ارکاٹ کرکیا تھا۔مٹر لارنس اوران کے مثیروں کی فرمایش بیقی کرانہیں ماہیکے قریب کوئی علاقه امداد نوجی سے عوض دیا جائے مالانکہ اس لڑائی میں ونظفر حبّگ ا ور ناصر خبگ کے ماہین ہوئی کو ئی زیا د ہکشت و خون ہنیں ہوا تھااوروا تعات اتفاتی ہی کنے باہی خبّک وجدال کا خائمتہ کر دیا تھا۔ اس پر مبی نا صرخبّک نے مطرلارس کی اس درخواست سے منطور کرنے کا وعدہ کرلیا تھا۔ گر دیوان دکن شاہ نواز خان اس منظوری کے خلات تعاا ور د فترسے اس علمیہ کی منظوری کے حکم کواس نے جاری ہونے ہنیں دیا تھا کیونکہ اُس کی رائے یہ تھی کہ شاہی ہ کی دینا ناصر خبگ کے اقترار سے باہر ہے۔وہ اپنی طرف سے بغیر منطوری

إدثا و ك مك كاكو أل حدكت تف كودين كي عباز نبين بي بب مطرلار نس اس برتا خر کارروائی اوروعدہ وعید سے تعک گیا ۔ تواس نے فوری مهاک جواب دینے پراصرار کیاا ور نواب سے کہا کہ جرکیے آگیو دینا یا نہ دینا ہو۔ اس کی تنبت صاف مات فرراً كارروائى كروينى جائية داس كى ورخواست يرم جاب یں اس سے یہ کہاگیا کہ آگر تم اپنی بیٹن کو ارکاٹ کیما ؤگے جہاں نامرظگ اپنی فرع کیساتھ جانے واسے ہیں ۔ تو اس وقت تہاری ورفواست پوری مجائی کی گرمطرلارس نے اس تجریز کو اس مصلحت سے تبول زکیا کہ شاید فرانسیسی اور چنداصاحب اس کی غیرمامنری سے فائدہ اٹھائیں اور اجگریزی کمک رحملہ کردیں۔ ابنی خاص صلحت اور منافع پر نُظر کر کے سٹر لارنس نے اصر خیک کوان کی اِس مجویزے بازر کنے کی کوشش کی اور اُنہیں یہ سجھا یا کہ اگریں ارکاب صحاحاً ولگا۔ توغیز کونٹی فوجوں سے بھرتی کرنیکا ہوقع لمیگا ۔اوراگراپیا نہ کیا جائے گا اور میں ا پن جگهر برقائم رکها جا ول گا۔ تو جھے اس کا موقع لمیگا کہ میں غینم کو دیہا ت میں کوئی فرج بحرق نرکرنے دول اورائس سے تعلقات دیہات سے منطقی کر مارمول اوراس کواسقندراس کی کارروایئوں میں ننگ کردوں کہ اُنٹر کاروہ زیم ہو کر صلح طلبگارموصائے۔ گراس محمانے بجانے کاکوئ اڑنواب پرنہ مواا ورمیم اپنی بلن كو فورث سنيف ديو دمي والي لے گيا درا واخسراه اير ل شه ايريك المرقبك وال دور بي اركات كوروانه مو كئه.

ایم کاڑئ ارکاٹ یں بینج کو اب نامر خبک نے یہ حکم صاور فرایاک شہرسلی ٹیم اور نیآم یمی جوملی ٹیم سے تقریباً ۲۵مل کے فاصلہ پرمجانب شال واقع ہے فرانسیوں سکسے جو کچھ کمکانات اوراثاث البیت اور کارخائجات ہیں و، سب سے سب فراضہ ط کرکئے جائیں ۔عہد داروں نے بنیر کسی مزاحمت اور لوٹ ار کے اس حکم کی تعمیل کی

ادر وكميد ما غدايا اس كو بمنت مقفل كرك أس يرم ركادي . اگر حيد فرانسيدل كواس كاررواني سےزيا د ونقصال به ہوا تھا ۔ تا ہم جب مطر (ليلے كرمسلي پيم كى غير مفوظ عالت کی خبر مہنجی تواس نے ناصر خبگ کی اس زیاد آل کا دس کو نزادہ عوض لیناچا ہا۔ اوراس فایت کے پوراکرنیکے لئے اس نے سلی ٹم پر مملہ کا ارادہ کیا۔ جر مح قبعندیں لانکے لئے وہ جار ا و پہلے سے ختلف خیالات بکار ہا تھا۔ مظفر خبگ سے بی اس کا دعدہ لے لیا تھا کہ دکن سے صوبہ دار ہوتے ہی وہسسے يهلىمى تىم كوفرالنىيول كواكردك كونكرمط ليلياس مقام برقالف ہونے کواپنی کمینی کے منافع کے لئے صروری خیال کرتے تھے ۔ اِس تجویز سے مطابق مطرفس ليے نے آغاز ماہ جولائی مشیکائے میں دوسولور پین اور تین سودیس باب کو قلعه انداز تو کون اور بارد دوغیر و سامان خبگ دنگیر اور دو مرایعے بڑیے جہازوں میں آئیں سوار کر کے مسلی بٹم کو رواز کر دیا اور تین روز سے بعد یہہ جبی جہاز ملی ٹیم کی بندرگاہ میں لنگرانداز ہوے اور آدھی رات کو فرانیسی فوج نے ناگهان كورسے ملدكيا جب بي جان اور مالى نقصان كم ہوا اور شہر بر باسانى قبهند کرلیاا وراس کی حفاظت کامبی پورا مبدولبت شروع کرویا .

جب ناصر خبگ ولید و رسے مقام سے روا نہ ہوے تو فرانیسیوں نے ایکے والیہ جانے کے ایم جانے کے ایم جانے کے ایم جانے کے بعداس نئے حصد ملک کے سرحد پر جسے نظفر خبگ نے امہنیں ویا تھا علیہ اپنا تجب قائم کیا۔ اور لؤاب ناصر خبگ کی حکومت کی علانے خالفت ظاہری۔
گراس تو بین سے لؤاب بمدوح برکو ٹی انٹر مرتب نہ ہواکیونکہ وہ اپنے بھا بیجے کے قید کرنے ہی کوتمام بغاوت کی کار وائیونکا خانہ نہجھتے تھے۔ اور اس لئے وہ فراغت سے اپنا تمام وقت اپنے کمبی میلان کے پر راکر نے میں مرف کرتے تھے اور اس کے وہ فراغت سے اپنا تمام وقت اپنے کمبی میلان کے پر راکر نے میں مرف کرتے تھے اور شکار و تفریح میں گزرتا تھا۔

اس عیاشی اور غفلت سے موقع کو پٹھان نوابوں نے اچھ سے جانے ہنیں ویا۔ اور امر خبک کو دوستی سے مہلوسے ان برائیوں میں بڑے رہنے اور دات ون صحبت عیش وطرب وگرم کرنے کی ترغیبیں مخلف ذرایع سے دلائیں اور ساتھ ہی اس کے مطر وہ بلے کو فوراً ناصر خبگ پر مملہ کر دینے کی تحرابیں کی۔

رودی اس خنیه ترغیب سے مطابق مٹر ولیے نے ترودی سے مت دریملکرو بنے سے بنے پانسور ربین سولجرول کو حکم و یا۔ یہ مندر قلعسنیٹ ڈلوڈ کے عزب میں تقریاً ۱ امیل سے ناصلہ پر واقع تھا ۔اس فرانسیسی تملہ کی کسی نے بھی مزاحمت ہنیں کی اور فرانیسیوں نے اس مندر میں ہجایس اور پین اور ایک سودی سیابرول کا ناکا قایم رویاً اور میر بالمینان تمام ضلع ترودی کی ال گذاری وصول كرنے لگے بھے ساں سے دریائے پنار سے طبوب میں قدم بڑھایا۔ اِس کارروا ٹی کو پیم کر مخدعلی کویداً نداشہ بیدا ہواکہ فرانسیسی آگے ہی بڑتے چلے آئنگے ۔ اِس کئے اس نے لزاب ناصر خاک سے یہ درخواست کی کہ قیمے فرانسیوں سے اولینگی ا جازت دیجائے اوراً نگریز بھی اینے ذاتی منافع کی عرض سے فرانیسیو*ں سے* مقالم میں میراساتھ دینگے اس لئے اُن سے فوج طلب کرنے کا بھی حکم صادر فرا ا جائے نواب ناصر خبگ انگریزوں سے اس قدر ناراض ہو گئے تھے کا نہوں اس در زواست کو منظور نہیں کیا دو بارا بگریزوں نے ان سے حکم کی تعیل نہیں كى تى يىلى جب بىين ظفر حبك كى فوج كامقالبه كرنيكے لئے كمالياتها يت بمي انہیں ننے اس مکم کو با تو منیں ٹالدیا تھا اور جب ارکاٹ عائیے لئے ان سے كها كيا تقاراس وقت يمي وه حله واله كرمے قلع سيٹ وُ يو دُكو دايس طيے گئے متعے ان دہو ہ سے نواب کواکن کی طرف سے سخت نا راضی متی ۔ گرمیز علی کے بہت اصرار کرنے سے الگریز وں سے اً دا دلینے کی اس شرط سے اجازت دی گئی تھی

کہ وہ نواب کے طرف سے بلائے نہائی ۔ آخر کا ری کھی نے انگریز ول کواس بات کا تقین والا کہ وہ کوئی ہے تام افراجات وقت پرا واکئے جائیں گے۔ اس اقرار پر انگریزی کمبنی نے چار سو لیے رہیں اور ایکم زار پانسود لیے ہیں ہوں کا ایک فوج محرک کی ایم اور ایکم زار پانسود لیے ہیں ہوں کہ ایک ہوئے گئے اور ان سے روانہ میں ہزار فوج ہم اہ لیکن سے منابو وہ نامر خبگ کے آدی سے ارکاٹ سے روانہ ہوگیا گراس میں ہزار فوج کو بھی اس نے پا بڑی جری کے دیہات سے گذر نے کے لئے کا فی نبڑے اور انگریزی فوج اگراس کے انتظار میں اس نے جنی کے مقام برقیام کیا ہیاں ان فرج لائی میں انگریزی فوج اگراس کے لئکریں لی گئی۔

القصد فراتیسیوں نے مراعلی کی فوج پر بمقام ترد ڈی مملہ کیاا دراس کو پوری جی کھو، شکست دے دی۔ اور ساتھ ہی اس کے جنی سے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ جرنہایت ہی متحکم خیال کیا جاتا تھا اِس بین فتح سے فرائیسیوں کی شہرت میں ترقی ہوئی اور مخرعلی سے فوج کی شکست اور جنی سے مفہوط قلعہ سے جانے سے ناصر خبگ فواب مفلت سے جو بھے ۔ اور انہوں نے سوچاکہ ایسے دشمن کا استیصال کرنا صروری ہے خبیں بڑی بڑی لڑائیوں سے فتح کرنے کی قابلیت موجو دہے۔

جب وہ ارکاٹ میں داخل ہوے تھے تو منظر خبگ کی بناوت فرو ہو جانے کے ذاہیہ ہو خیال سے اہنوں نے اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ کو لکنڈ ہ کو والب کر دیا تھا اور کئی در فات کی اجا وال در مر داروں کو اپنے اپنے گھروں کو پیر جانے کی اجا زے دیا تھا اور کئی در فات و یدی تھی اور وہ کو گئر کا جب ضرورت اُن فوج ل کو پیرا ہنوں فی وہ کو گئر کا نہوں کے جبر سنگرا ور کچے منافع کے ملنے کا وہ مہ باکر ذائنیسی فوج ہتیار ڈالدیگی ۔ انہوں نے اِس خیال کی بنا پر لڑائی سے باکر ذائنیسی فوج ہتیار ڈالدیگی ۔ انہوں نے اِس خیال کی بنا پر لڑائی سے باکر ذائنیسی فوج ہتیار ڈالدیگی ۔ انہوں نے اِس خیال کی بنا پر لڑائی سے بالے طلح کرنے کی بخر کی اُن کی اور اپنے دوا فر وں کو ڈیلے کے اِس خالول مراس خالول کی بنا پر لڑائی سے ملم طے کرنے کی بخر کی اِن خالول

اور صلح کی شرطیں بہد پیٹی کیں کہ ملفز حبگ قیدسے رہا کئے جائیں ۔ اوران کا تسام ارباب اور لاک دالیں ویا جائے ۔ چنداصا حب کو ار کا ط کا دیوان مقرر کیا جائے شہر سلی ٹیم اوراس کا سارا علاقہ فرانسیسی کمینی سمے حوالہ کیا جائے ۔ اور جب مک ناصر خبگ اور نگ آباد کو والیں چلے نہ جائیں اُئموقت مک جنی کا قلعہ فرانسیسیوں کے قدن میں میں میں

ازاب نامر خبگ نے اس شرط کو نامنطور کیا اور مشرط کیے تو پہلے ہی سے جانتا تفاکہ و ہان شرایط کو ننظور زکریں کھے عز من ملح ہوتے نظر نہ آئی تو ناصر حبک نے اپنی فوجوں کوجنی کی طرف کوی کرنے کا حکم دیا۔ اور سیم من انٹی کے آخر میں وہ می اليني تشكريس أكر داخل بو كئے .اس وقت أن كى نوخ نيس سا تھ منزار بيدل هم بنرار سوار سات سو ہمتی اور ۱۳۶۰ تو پی موجو دھنیں بیفوج جنی سے ۱۹میل سمیے فاصلہ پر أينجي عنى كه زوروشوركى بارش شروع موئى نوج كا أسمح برصا متعذر موكيا استد میں یا نی ہی یا نی نظر آتا تھا ۔ اگر جید اس وقت ارکاٹ میں والیں آنامناسب تھا۔ گرناصر خبک نے اپنے یانے خیال سے کہ واپس جانے سے شاہی نو ج کی عزت ہیں بٹا گئے گا وابس آنے کو گوارا نہ کیاا ورغنیم کی طرف طل کھڑے ہوے ۔ دوتین روزکر بدہیان کی فوج دد دریا وُل سے بیح میں گھڑئ جو طنیا نی کی وجہ سے نا قابل عبورتھے ا بتوچارونظرت سے رسد کی آمد بند ہوئی موجد د وساً مان رسمد کم ہونے لگا۔ ساہی زمین کی تری اور بارش کانتی سے بیار برط نے لگے اور کسی میں مخلف امراس سیدا ہو گئے۔ یہ تمام شکلات مبنی ناصر حبّل کی فوج متلائقی دسمبریک دور ہوہیں سکتی تھیں کیو مکہ اس مینے میں عواً امیعا موسم شروع ہوتا ہے ۔ ان ناگهانی تدرتی مشکلات نے ناصر جگ سے ستاوں مزاج کو اور صی بے مبر بنا دیا اور و و جگ میں اس قدرتا خیر ہونے سے مخت گھرائے اس سے کہ اس مجگرائے میں اہنیں ایک

سال سے زیا دہ عرصگذیجاتا اور آئیس اپ وسیع لک سے باقی موبول کے انتخام کی فرعنی کہ و ہاں ان کی غیبت یں نے نظامی کا اندیشہ تھا۔ اگرچہ وہ کر نافک بی زیادہ قیام کولسند کرتے تھے۔ گرا بتوان کی تلون مزامی نے انہیں یہاں سے قیام سے برداستہ فاطر کر دیا۔ اس اضطراب اور جلدی کے سبب سے انہوں نو مطرفہ بلے سے مراسلت نشروع کی۔ اور اپنی بدنای کے فون سے جو فرانیسیوں کی شوخی اور جرات سے جرفرانیسیوں کے شوخی اور جرات سے جرفر عینے سے تمام ملک میں بیدا ہور ہی تھی فرانیسیوں سے تمام کرنے شروط اس شرط برقبول کر لینے برآ مادگی نام کی کہ فرانیسیوں سے تمام کرنے شروط اس شرط برقبول کر لینے برآ مادگی نام کی کہ فرانیسی اپ آپ کو نظام کی رعایا تسلیم کریں۔

شرڈیلیے تولیلے ہی سے دسی رئمبیول سے مزاج سے بنج بی واقف تھا۔ ا ور ان محية ولَ واقرار يركوني اعماد نهين ركمتا تفاس كياس في ال نواول سے جوناصرخبگ سے رسنجید ، خاط<sub>ا</sub> تھے برستورسا بت اپنی خفیہ کارر وائی جاری رکھی ۔ ا درا دحرَناصرخَبُ کے مائے صلّح کے بحث ومباحثہ کو مبی طول دیا اس اثنا میں ڈیمبرکا مهینالشروع مهوا ا وربارش اور سے طور سے مو توٹ مہو گئی ۔ اب اس وقت جُگ یا صلح کاموقع آگیا جرسٹر ڈیلے کے اختیاری تھاکدان میں سے میں سے جاہے کام لے پورے سات مینے یک مشر ڈیلے اور باغی پھان نوابول میں مراسلت جائی مل کار ر زیاوران نوابوں سے ساتھ ناصر خبگ سے قتل کی سازش میں تقریباً بنیل بڑے بڑے عبدہ داریا افسران فوج شرکیک تھے۔ اِس کئے ناصر حُبُک کی آ دھی فوج باغیل ت حكم ين متى . بأغيونكو خوداس بات سي تعب تعاكد أثني دير يك إن كاراز سربتدراً بإ . حالاتكه ان كو هرروزيه صرورت لاحق موتى متى كه اپنايھ يداينے اتحت افسروں سے ظاہر کریں کیونکہ اگر و واپیانہ کرتے تو سازش کی تعمیل سے وقت بهت مجمه وتت موتی اور ناصر خبگ سے قتل کی توریز میں ناکا ی کا بہت بڑا

اندیشہ ہوتا۔ گراسِ قدراشفام پراس خوفناک را زسے کہلنے سے باغیوں کو ٹری کو موگئ متی اور وہ اب اس سازش کی تعمیل میں زیارہ ویرلگانی نہیں چاہتے تھے اوصرتو ناصر خبگ کے کیمپ میں اُن سے ارسے جانیکی بڑی سرگری سے بچویز مور ہی تھی۔ اورا دھر یا ٹدیجری میں ان سے ایجی مسٹر ڈیلے کو یہ گفتین ولار ہے مقے کہ نواب اب بہت جلوصلی امر پر دستخط کر دینگے اور کیمپ کو توڑ کرکرنا تک سے واپس جلے جانینگے ۔

اس وقت مشروً بیے کو ہرطرے سے کا میاب کی امید تھی۔ ناصر خبک کا مالعانا یا صلح کرلینا اس سے لئے یہ وولوں صورتیں میا وی تصیں کیو کمران میں ہے ہرا کی میں اس کا فائدہ ہی فائدہ تھا اس لئے اس نے ان میں سے سی ایک کوتر جیجے ہنیں وی۔ ا وردو نوں صور تول کو سخت واتفاق پر تھیوٹر دیا ۔ ا دھر تواس نے ناصر خَبُ کے المحول مصلخامه كى منظورى اللبكى . اورسائة نهى اس كے اسى وقت أومرا بنى فی کے کمینڈر کو جرمنی میں بڑا ہوا تھا۔ یہ حکم بھیجد یا کہ جب باغی نوالوں کا پہام أجائے کہ ناصر حبک ہے متن کا پر راانتظام کر لیا گیاہے۔ تو اُسی وقت فوراً صلہ كرديا جائے ابقى نواب ناصر جَنْك كالتحظي على الله با نديجرى ميں ندہنجا تفاكه باغي بذابون كاپيام تمله جني مين منجكيا أورقش كى كارروائي صلح كى كارروائي بيمق م ہوگئی۔اس موتع پر میرکنا نامناسب نہ ہوگاکہ فرانیسی گور نرکے اطلاق نبی قابل نغرت تھے جب نے صلح کی کارروائی سے ساتھ مل کی کارروائی ہی جاری ر کمی اورائے جزوی مقاصد کے لئے ایک رئیں کے قال میں پورا حصد لیا جیج پر الده تعا انسوس ہے کہ لملب جا ہ و مک انسان کو اسفل ترین جرایم کے ارتکاب آاده کردیتی ہے۔

پوشی دسرسفائے کو فرانسیسی فرج نے جس کا کینٹر مشروی لا توجی تھا

نواب ناصر خبگ کے کیپ پرحملہ کیا۔ نواب مہروے اس حملہ سے ایک دن جہلے صلخامه برد تخط فرا کھے تقراس لئے دواس ملد کی خبر کو فررا یقین ہیں کرسکتے تعمد گرجب ابنیں اس خبر کی تقداتی ہوئی ۔ تو دریائے حیرت میں غرت ہو گئے ا وراس وقت انہوں نے دریا نت کیا کہ میرے ساتھ کے نوایوں اوراُفیروں نے الطان كاكيا انتظام كيا ہے اس كے جواب ميں ان سے يہ كما كيا كہ ميدان جگ ميں کڑیا کرنزل -کڈ نزار۔میسورکے نوابوں کی مختلف فوجیں اور نبیل ہزارمر پڑھفاہتہ لڑانی را مادہ کھری ہوئی ہی گراتیک انہوں نے فرانسی فوج برحملہ ہنی کیا ہے يهنكر نواب ناصر خباب كوسخت غصيرا ياا وروه بائتى پرسوار موكرا ر دلى محسواردن كے ساتھ اپنی فوج كى طرف بڑھے ۔ اورسب سے يہلے كرايا كے نواب سے ایس پہنچے جو اپنے رسالہ کے سامنے تھا۔ ناصر خبگ اس کے قریب گئے اور ملامت كرنے لگے كەردا فسومىس تكواب تك اس نہايت حقيرا وركمز در دشمن كے مقابله كى جِزُات نه ہوئی اور شاہی فوج کی عزت وآبرد کا کچھ خیال نہ کیا ﷺ اِس کے جوابیں اس باغی امیرنے کہا" میں ناصر خبگ کے سواا در کسی کو دشمن ہنیں جانتا " یہ کتے ہی اس نے فررا ایک قرابین والے کی طرف جواس کے بیچے مائتی پر بیٹھا ہوا تعالی لی چلانکااشار وکیا۔اس نے قرابین تو چھوٹری گر گولی نشا مذیر مذہبیتی یہ دیکھتے ہی كُوْ پاكِ نُواب نِے اپنی قرابینَ فيركي حب میں دوگولیاں بھری ہو ٹی تھیں دو کو ں ناصر خبک سے سینہ پر لگیں۔ نواب اُ تھی پر گرسے اور قائل نے فرراً سرجسم سے جداکر کے نظفر خبگ سے خمیدی را ہ لی ۔ وہال پہنچکران کو ماموں کا سر ندر کیا اور موبدداری کی مبارکبادی دی مظفر حنگ نے کم ویاک ناصر خبگ کاسر نیزه پر تفسب كرمے تمام نظر میں بھرایا جائے اوراس علم سے بعد ہى وہ خود سمى نظرین شنچے ٹام کے وقت مطرکی لاتو کی فراننیس کیند ٹراسپنے افسران نوج کوہمراہ لیکر

مبارکبادی سے لئے منطفر خبگ سے پاس آیا نداب نے ان فرانیسیدول کی طری فاطر و ہدارات کی اور ان کے حذبات سے لائق اُن کاسکر بیادا کیا۔

نواب اصر خبک ی شها درت کے بعد جو ۱۱ یوم سالائد میں واقع ہوئی ان کا مزسم سے طاکرا ورمیت کی تخین کرکے لاش اور بگ آبا و کوروانہ کردی گئی اور تقریباً سامٹے روز کے بعد وہ شاہ بر بان الدین عزیب بواز کے روضہ میں نزیک مرقد نواب منفرت آب وفن کئے گئے اور اُسی روز ان کے تمام قاتل جوائن کی قتل کی مازش میں شریک تھے میدان جبگ میں بارے گئے۔ (افّا لِلللہ وافاً اللہ فراج جوئے ن

ت نزاب نامرخبگ کی مدت محکومت دومال چه ماه ادر چندر وزیدها در انکی شهادت فاخبی می در تربید اور انکی شهادت فاخبی قریب با تاریخ کاری نیاز در انتخاب کاری نیاز در انتخاب کاری نیاز در انتخاب کاری نیاز در انتخاب دفت به خواد در شنتاب رفت به

در مفديم زما و حرم شهيدشد و اريخ گفت او حرك كا تاب رفت و

نواب ناصر كمك كى منها دست سے يہلے چندوا تعات اليسے بيش آئے تقے من سے واقعات فرموا اک کی روشن شمیری اور نیک دلی ثابت ہوتی ہے اور من کے ذکر کرنے ہے اِس زا مذہیں جبکہ اسلامی اخلاق کا زوال ہے ایک گویہ نلسفہ اخلاق پر روشنی ٹرسکتی ہے اپنی شہادت سے ایک او پہلے واب ناصر خبگ نے ایک درویش سے او تو رمیت کرمے تمام منہات سے توبدی تقی ا در پیر مرتے دم آب کھی کسی اجا ہزامر کا اُرتاب ہنیں کیا تھا۔اس واقعہ سے ثابتہ ہے کہ نواب ممدوح موت کے وقت غالیًا تمام گنا **ہوں سے یاک تق**ے میں سے صلہ میں اہنیں شہا دے کام تبر تغییب ہوا ناحرخگ کی<sup>ا</sup> شها دت کے بیوت میں یہ واقعہ للورشہا دت میں کیا جا سکتائے کہ حافظ می اِسعدنے جوایک مقدس عالم بشقی پر مهیزگار اور جا د ، شرعیت وطریقیت برستیقیم بختے یا زاد مگرای سے بیان کیاکہ جب ناصر حُبُ شہد ہو ہے ۔ تُو ان کی شہادت سے کیات روز کے بعدمي صبح كى نمازے فارغ موكر روتقله ميھا خياا درميرے ول ميں پيخيال تفاكه ناصر خبك كي شها دت كس تسمركي بهاس اثناي مجميرا يك فواب كسي هالت فاری ہوئی وغفلت بیداری کے این تنی اس حالت مراقبہ میں میرے پاس ووستخص عربی لباس مہنے ہوئے آئے ایک نے دوسرے سے برجیا کہ نواب اجراکہ کی شہارت كس تتم كى تتى - دورے نے جاب دياكه إنك كشيره ي جب يں ايس حالت سے یو نکا تو بچھے یقین مواکہ واقعی ہذاب مدوح شہید ہوہے ہیں۔ اِس واقعہ کے علا وہ میرغلام علی آزاد خو داینا ذاتی مشاہرہ بیان کرتے ہیں جس سے ان کی شہادت سننط ہولیکتی ہے وہ اپنی کتاب سرد آزاد میں مکھتے ہیں کہ اس

رات بکی می کے بعد ناصر مجگ شہید ہوئے تھے میں تمام شب اُن کے باس موجود تھا۔ بسی کو اہنوں نے اپنے ہا تھ سے اپنی دستار با ندسی اور بار بار آئینہ وکہنا شردع کیا۔ اس اثنا میں کئی دفعہ اہنوں نے اپنے عکس کو نخا لمب کر کے جوآئید میں تقالماکہ 'اسے میراحمد خلا تیرا حافظ ہے یہ اس کے بعدا مہنوں نے با وجود وضو ہونیکے میں نیا وضو کیا اور فطیفہ محمول پڑھتے ہوئے ہاتھی پر سوار ہوگئے۔ اسوتت اہنوں نے ظاف معول زرہ بکتر مہیں بہنا جس کو وہ ہمیشہ لڑائیوں کے موقع برمہنا اہنوں نے عرف برمہنا کرتے تھے۔ صرف اپنے جامہ پر اکتفائی۔

یہ بات بخ بی نظاہر ہے کہ نواب شہید نازک خیالی اور صفون افرینی کی طرف زیادہ متوجہ تھے۔ اگر نواب منعزت آب اور لؤاب شہید کے کلام کا مقابد کیا جائے تو ان دونوں کے کلاموں کو ایک ورسرے پر ترجیح وینا مشکل ہے معفزت آب کے کلام میں ساوگی۔ اور روانی اور جذبات انسانی پائے جاتے ہیں اور نواب شہیکے کلام میں ساوگی۔ اور روانی اور جذبات واستعارات سے کام لیا گیا ہے اس کے کلام میں مضامین نازک خیالی تشبیبات واستعارات سے کام لیا گیا ہے اس کے لئے

یه دو نون کلام اپنے اپنے رنگ میں بےشل ہیں ۔ اوراس موقع پر یہ کہنا نازیا ہیں کہ اگلے او شاہوں میں علی لیاقت اور شاعری و نہی اور شجاعت و دلیری ب کھھ اپنے اپنے مرتبہ وحدیر موجو دھیں۔

اردو ہیں بھی شعر ہے تھے جگے ہونے اس دقت موجود ہیں اہمیں شعرگوئی یں اردو ہیں بھی شعر ہے تھے جگے ہونے اس دقت موجود ہیں اہمیں شعرگوئی یں ایسی شق ہم بہنی تھی کہ تھوڑی ہی دیریں ایک طولانی غزل کہ سیتے تھے اس تی ایسی شق ہم بہنی تھی کہ تھوڑی ہی دیریں ایک طولانی غزل کہ سیتے تھے اس تی تافیوں ہیں غزل کہا کرتے تھے ۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نواب شہید نے اپنے والد براگوار کی خدمت ہیں ترقی مراتب کے بارے میں کوئی عرضدا شت گذرانی تی بزرگوار کی خدمت ہیں ترقی مراتب کے بارے میں کوئی عرضدا شت گذرانی تی جو نظور ہیں کا گئی۔ اس پرتین چارروز کے ببدا ہوں نے اپنے دعاا در مانی الضمیکو جانان مزاجے ناز کے دارم ، توگر از صن مغروری ن از عشی تو مغرورم ، اس شعر کو جانان مزاجے ناز کے دارم ، توگر از صن مغروری ن از عشی تو مغرورم ، اس شعر کو جانبی شار نواب منفرت آب نے ذیا گئی۔ ماش معشوق مزاجیم یواس پھڑ کے ہوئے جواب کو نوات ہمید نے بیا نامی معشوق مزاجیم یواس پھڑ کے ہوئے جواب کو نواز بہید نے بیا نامی معشوق مزاجیم یواس پھڑ کے ہوئے جواب کو نواز بہید نے بیا نامی معشوق مزاجیم یواس پھڑ کے ہوئے جواب کو نواز بہید نے بیا نامی معشوق مزاجیم یواس پھڑ کے ہوئے جواب کو نواز بہید نے بیا نامی معشوق مزاجیم یواس پھڑ کے ہوئے جواب کو نواز بہید نواز بیا بین معشوق مزاجیم یواس پھڑ کے ہوئے جواب کو نواز بیا بین نورت آب ہمید نے بیا کہ میں میں خور ہے۔

الغرض نواک شہید فن شاعری میں اس زمانہ کے اساتذہ سے کچہ کم مذتھے۔ انگا ایک مبو طمطبوعہ دیوان موجود ہے جس سے اُن کے کلام کی خوائخون طوم ہوسکتی ہے۔ انہیں میر غلام علی آزاد مگرای سے تلمذ حاصل تھا جوان کمے نؤکرا ورمصاحب تھے علاوہ شاعری کے نواب شہید کو علم موسیقی اور فن مصوری میں بھی مبست کچھ دخل تھا۔

## نوامط فرجنك ايت محل لدين خاك بهادر

سندنین جب نواب ناصر خبگ میدان خبگ میں باغی پیمانوں کے ہاتہ سے شہیر ہوے
تواس وقت نظر میں نواب نفرت آب کے چار بیٹے موجو دیتے اک میں سے کوئی
نواب شہید کی حبگر سے لئے منحب کیا جاسکتا تھا۔ کر پیمان انسروں کی سرکشی اور
فرانسیسی فوج کی تائید سے منظر خبگ صوبہ داری دکن کی صند پر بیما دیے گئے۔ ادر
اہل اسلام و نعارا سب نے ان کی ریاست تجویز کی۔

منظفر نبک فیصوبدداروکن ہوتے ہی عزل دنصب شروع کردیا نام فبگ کے قتل کے صلہ میں سب ہے ہیں جانی پڑھا اوں کو بہت سے تلعے دے دئے دیسکے مبدا کی سیاہ فام برہمن رام داس نامی کو جوسیکاکول کا باشندہ تھا۔ رگہنا تھ داس کا خطاب دیکے جدہ دان پرسر وزاز فرایا۔ ناصر فبگ کے زمانہ میں بداوئی درجہ کاآدی متصدیوں کے زمانہ میں بداوئی درجہ کا آدی کے قتل میں بڑی سازش و کوشش کی تھی ۔ اورجنیو کے عوض مظفر فبگ کی مجت کے قتل میں بڑی سازش و کوشش کی تھی ۔ اورجنیو کے عوض مظفر فبگ کی مجت کا زنار بہن لیا تھا۔ اس لئے وہ جلیل القدرع بدہ برامور کیا گیا۔

اوھر تومنلوز خبگ انتظام ملک میں سرگرم تھے۔ اور اُوھر پانڈیجری میں اور استان کی انتظام ملک میں سرگرم تھے۔ اور اُوھر پانڈیجری میں اور انسان کی میں اسر خبگ کی شمادت اور اُن کی میں عامر خبگ کی شمادت اور اُن کی

جگر نظفر خبگ سے بیٹے کے خبر بہتی توسب سے بہلے اس فوش خری کو جذا ما حب نے مطر فر بلے سے بیان کیا اس نے یہ سنتے ہی تو بخا نہ سے تو بوں کے سرکر نے کا حکم دیا تاکہ اہل شہر کو فرانیسیوں کی فتحیا بی معلوم ہو جائے اور پیر شام کوایک عام دربار منعقد کیا گیا جس میں تمام شہر سے باشنہ وں نے ڈبلے کو مبارکباد دی دوسرے روز قواعد ہوئی تہنیت سے باج بجائے گئے ۔ اور ایک سفارت جسیں تین معزز تخص تھ فریلے کی طرف سے مبارکباد و بنے کے لئے مظفر خبگ سے باس جبی گئی اور دوسری مفارت کے ذریعہ سے ڈبلے نے مظفر خبگ کے نئے چے فلعت گران بہا اور ایک سفید نشان ہستی پر روانہ کیا ۔ اِس نشانی فوج سے نواب معددہ اس قدر فوش ہوئے کہ انہوں میں بہی سفید نشان سب نشانوں کے اسے درا کے کہا کہ میشہ معرکہ آرائیوں میں بہی سفید نشان سب نشانوں کے۔

اس جن ہنیت کے بعد جن طفر خبگ کے سا سے بتھام یا بڑیجری ہوااُن تین بیٹھان بٹھاذر ا نوابوں نے جو ناصر خبگ کے قبل کی سازش میں سب سے زیادہ کار پر دا زہمے مشر د بلے سے اپنی خدمات سے صلے کی ور خواست کی جسیں یامور جی شریک ہے کہ تین سال کے بٹیکش کی رقم جو اُن سے ذرمہ باتی تھی معان کیجائے اُن سے مقبوضہ ملک سے جواس وقت اُن سے قبضہ میں ہے اور اُس ملک سے بھی جو آئیدہ دیا جائےگا کسی طرح کی بٹیکش وصول نہ کیجائے اور جو کچھ ناصر خبگ کا مال ومتا عاور خزانہ ہے اِس میں سے نفسف صدا ہنیں ویا جائے۔ ڈیپلے نے اس نا واجب حدسے زیادہ خواہی وجہ سے نظفر خبگ آپ سے بہت ممنوں ہیں۔ اور میں نے بھی آپ کی طمہ میں ہوں انتظاب سے پیدا کرنے میں بہت کچھ کام کیا ہے۔ قو میں بھی آپ کا طمہ حواں کی طرح اسی صلہ کامتی ہوں جس کو آپ طلب کرتے ہیں۔ اگر آپ اور میں اور اسی طرح

اورا شخاص می جواس مازش میں شرکیب منے یو ہیں اپنے ایسینے مصلے طلب كيكيا وراواب ان سمع ديني مي مجبور سك جائيك وتوموئه دكن برائيام ره جائیگا دا ور نواب سے إس اس قدر ملک و ال باتی نه رہیگا که وه اپنی شان ونتوکت جصوبہ داری سے لئے صرور تھی جاتی ہے قائم رکھ سکے۔ اِس لئے صلہ کی طلب میں حداعتدال کو مرنظر رکھنا چاہئے۔ اور میں سب سے پہلے اپنے مصد کو چوڑے ویتا مول اور خطفر حباك كس خزانه ب كسي طيح كى رقم طلب نهيس كرتا اورند ايسے منافع كى ور فواست كرتا مور حب مضفر حبك كومعا لات ملى مي كوئى تطيف واقع مو ي فیلے کی اس تقریر کو سکر پھاان الرسے کہ اسکو نواب منظفر خباب کی طرفداری منظورہے اس لف امنوں نے اہم مشور ورکے اس وقت یہ ظاہر کیا کہ ہم کو وسلے ماحب کی تجویز سے پورااتغاق کیے اور وہ تجویز یہ تھی کہ اِن پٹھا یوں کو اُن کی غدمات سے ملدیں کچھ اضلاع کمک دیدئے جائیں جوان کی در فواست سے بہت کم تھے اور بكه ثنائ اراضيات كم محامل بران كے واله كئے جائيں اور جركيد ناصر خبك كاال وتلع مینی خزارنه وغیره کسیدس میں ہے نصعف حصد این تینوں قاتل کچھانوں میں تقیم کر دیا جائے گر ناصر خگے سے جوا ہرات نلفز خبگ سے ہی تخت تصرف میں

موسی ذیلے کی اِس تی یز پران تینول پٹھانوں نے اپنے اپنے وستخط کئے۔
اور قران شریف پر اِن قرکعکر یہ طلف کیا کہ ہم ظفر حبّک کے ملیع فر این رہنگے۔
ادر ساتھ ہی اس سے انہوں نے یہ ہم کہا کہ جو فران برداری ہم مظفر خبّک سے علم کی کہنگے اس قدر ہم نے کہی نامر حبّگ کے فران کی بہیں کی ہوگی لیسنی علم کی کہنگے اس قدت مامر خبگ کی اطاعت سے زیادہ ہم مظفر خبّگ سے مطبع و منقا در ہیگے۔ اس وقت ولیے نے ہی اس امر کا طفیہ و عدہ کرلیا کہ اگر کوئی برعہدی نواب مظفر خبگ کے ساتھ و کہا ہے کے اس امر کا طفیہ و عدہ کرلیا کہ اگر کوئی برعہدی نواب مظفر خبگ کے ساتھ

نہورمیں نہ آئیگی تو یہ مبی آپ صاحبول کی حفاظت اور حایت کرو نگاجب کے آپ آپ اپنے جہد بر تا بت رہنگے۔
اب اپنے جہد بر تا بت رہنگے۔
عظمت و ثان ان نوابوں کے ولول میں جمانیکے لئے ان کی دعو توں اور طبوں میں وحق کے دل کھول کررو بیصرف کیا۔ اِن دمو تو ل اور طبسول سے در میان مظفر خبگ کی تو نیشی دل کھول کررو بیصرف کیا۔ اِن دمو تو ل اور طبسول سے در میان مظفر خبگ کی تو نیشی کی رسم ہی اوا کی مئی اور اس در باریں ڈیلے تمام ان حالک دکن کے صوبہ دار مقرر کئے سے جو دریا ہے کو رشن کے ملے ایک بیاری کے ملک کے بیاری میں یہ جنوبی میں یہ جنوبی معدکہ وکن فرائن کے ملک کے بیاجہ میں آئی۔ اور اس در باریں اُس کو مفت ہاری کے بات میں آئی۔ اور اس در باریں اُس کو مفت ہاری کیا ہے گئے کہ کو رزی ڈیلے کے بات میں آئی۔ اور اس در باریں اُس کو مفت ہاری کے بات میں آئی۔ اور اس در باریں اُس کو مفت ہاری

کوئی شخص کسی اغزاز کامٹن سمبہا نہیں گیا۔ نواب نظفر خبگ کی صوبہ داری سے جرمنا فع فرانسیسی ایسٹ اٹڈیا کینی کو حاصل زہیلے جوئے اُک کا مختر بیان بیسے کہ بانڈیچری سے تقبل کمپنی ذکور کو جو الک دیا گیا تھا تاکی نظر اُس کا سالا یہ محاصل ۹۹ ہزار تھا۔ اور اس طرح کارکیل ملاقہ تبخور میں میں کمپنی کو

اورا ثنام مى جواس مازش ميں شركيك تقير يونييں اپنے اسپنے مصے طلب كريكيكا وراواب ان كے دينے مي بجورك جائميكے - توصوئه دكن برائے ام ره جائيگا اور بواب سے إس اس قدر الك و ال باتى نه رہيگا كه وه اپنى شان وشوكت وصوبدداری سے لئے صرور مجمی جاتی ہے قائم رکھ سکے۔ اِس لئے صلم کی طلب میں مداعت ال كو يرنظر ركهنا جاميني ورس سب سيلے اپنے حصر كوچيوڑے ويتا مول ا ورخطفر حبَّك سِي خزا نه سي سي طرح كى رقم طلب نهيس كرتا ا ورنه ايسيه منافع كى در فواست كرتا مورج سي منظفر حبَّك كومعا لمات مكى مي كوئى تحليف واقع مو ك وليكى اس تقرير كوسكر يلمان أوسك كداسكونواب مطفر خبك كى طرفدارى منكورب إس لفا منون في إجم شور وكرك أس وقت يه ظامركياك مم كو ولي على صاحب کی توپزے پورا آنفاق کے اور وہ تحویزیہ تنی کہ اِن پیٹھا نوں کو اُن کی خدمات سے ملدیں کیداضلاع کمک دیدئے جائی جوان کی درخواست سے بہت کم تھاور بكه ثنائ اراضيات كم محامل بران سے واله كئے جائيں اور جو كھے ناصر خبك كاال وتاع بینی خزار وغیره سے س میں سے نصف حصد ان تیون قاتی کھا وں میں تقیم کر دیا جائے گر ناصر خبگ سے جوا ہرات نلفر خبگ سے ہی تخت تصرف میں

موسی ذیلے کی اِس تجویز پران تینول بھانوں نے اپنے اپنے وستخط کئے اور قران شرایف پر اِن قر طف کیا کہ ہم مخفر خبک سے ملع فر اُن رہنگے۔ اور قران شرایف پر اِن کے ایم کیا کہ جو فران برداری ہم منظفر خبگ سے اور ساتھ ہی اس کے انہوں نے یہ می کہا کہ جو فران کو بھی ہنیں کی ہوگی لیسنی مکم کی کرنیگے اس قدر ہم نظر خبگ سے فران کی میں ہنیں کی ہوگی لیسنی مامر خبگ کی اطاعات سے زیادہ ہم منظر خبگ سے مطبع و منقا در ہنگے۔ اس وقت ولیے نے می اس امر کا طفیہ و عدہ کرلیا کہ اگر کوئی برجدی نواب ظفر خبگ سے ماتھ و کہ اس امر کا طفیہ و عدہ کرلیا کہ اگر کوئی برجدی نواب ظفر خبگ سے ماتھ

نلوریں نہ تنگی تویں می آب صاحبول کی حفاظت اور حایت کرو نگاجب یک کے اسْ عهٰد دبیان کے بعد بنام رتمام محکر لیے فرو ہوگئے ۔ اور ڈیلے نے اپن وَم کی پانیج عظمت وثان ان بوابوں کے ولول میں ممانیکے لئے ان کی دعو توں اور طب ں س دل کمول کررو پیصرف کیا۔ اِن دعوتوں اور طبسوں سمے درمیان نظفر حبک می تنتین كىرسم بى ا داك ئنى اوراس دربارى ۋىلىے تمام ان مالك دكن سے موب دارمقرر کئے گئے ہودریائے کرٹ ناکے حنوب میں واقع ہیں یا حنوبی صنہ وکن فرانس کے ملکے چھ کم: تعاصلي كورنرى وليے كے إقت مين آئى داوراسى دربار ميں اس كومفت بارى منصب اورا ہی مراتب مبی علافر ایا گیا جرفاص ارکان سلفنت بی کو ویا ما تا تھا۔ اِن اعزاز کے علاوہ یہ محمر مبی دیا گیا کہ کرنا تک میں وہی سکہ دانج کیا جائے ویا ہیجی یں مضروب ہو۔ اور المک کرنا کک کی الگزاری می ڈیلے کو دیے دی جائے جس کا حاب طرمون مون ارکن کی خدمت میں و تنا فرقاً بیش کرتے رہنگے اِسی دربادیں جنافیا بى مرمومون كى الحقى مي اركات كے نواب بنائے كئے اس كارروائى سے لعب تام الل در بارنے نذریں ہیں کیں اور حسب مراتب سب کوخطا بات ۔ حاکمیرات اور وظیم وغیرہ دئے عشے اور علی الحصوص أن اشخاص كو زيا دولفيب ہوئے دمخول نے اس انقلاب جدید میں سازشیں کی تقیں گریہ سب اعزاز اُنہنیں اشخاص کو دئے گئے تھے جفول نے ذیلے کی تحریری سفارش ہلے سے پیش کی متی اور بغیراس کی سفائل کے كوئى شخص كسي اغزاز كامتق سجها نہيں گيا۔

واب مُظْفِر حَبَّک کی صوبہ داری سے جمنا فع فرانسیں ایٹ اٹریکینی کو حاصل زاہیا جوئے اُک کا مختر بیان یہہے کہ پانڈیچری سے تقل کمپنی ذکور کو جو مک دیا گیا تھا ملی تالیا اُس کا سالا یہ حاصل ۹۹ ہزار تھا۔ ا دراسی طرح کارکیل ملاقہ تبخور میں میں کسپنی کو

ایپ صد کک غایت مواجس کی سالاندآ برنی ایک لاکھ جیے ہزار تھی اس کے علاوہ شہر مجبلی بندراوراس کے مضافات می فرانسیدوں سے والد کئے گئے میں کا ہرسال إيك لا كمه مهم منزار محاصل مهوّا تقاله الغرض تقريباً أيَّة لا كه سالانه الدن كالك ذانسي كمنى كى نذركياً كياً فرانسيسيول كے بايان سے بوجب تو آئے لاكھ كا لمك تعالم روقفت اس ہے کہیں زیا وہ ماصل کا لک فراننیسیوں کو تطفر خبگ نے نہایت ہی بے پروائے دیدیا. (مبر کے دینے کا انہیں کوئی اختیار نہ تھا کیونکہ بغیر شاہی ا جا زے سے ملک ویامتندنه تقار گرفرانیسیول نے اِس بات کی کوئی برواہنیس کی اور الک براہی طرح سے الکانہ قبضہ کرلیا۔ اگر جداس عطیہ ملک کی کوئی با ضا بطہ ت دہلی مسمے وربارے فرانسیوں کو حاصل بنیں ہوئی تاہم ) اس ملک کے لمنے سے ان کی دقعت وکن کی رمایا میں مبت کچھ بڑھ گئی کیونکہ کرنا کے سے لوگ صوبہ داردکن ہی کوزیارہ ا نِلا إداثا ه خيال كرتے تھے ۔إن فرانسييوں كوجويه وسيع جاگيرات علا موسئے تو محت مدعلی کے دل میں اضطراب بیدا ہوگیا ۔ اورائس نے جانوی مرہٹے توسل سے یہ درخواست کی کہ اگراس کو گو کنٹرہ کے اطراف جوانب میں کوئی جاگیر وی جائے گی اور اس کے ال ومتاع پر کوئی دست طمع وَراز نہ کیا جائے گا اور اس سے اس سے باب او رالدین خال سے حا بات طلب رکئے مائیں گے۔ تووه ترجيًا بي مبي ولي كي والدكر ديكًا ولي نياس كواطمينان دلاياكه يه شرايط منلور مہو جانمنگے اور مبت جلد خلوری کی تعیل کرا دیجائیگی بے یجی ہے۔ اب تمام کارر دانیوں کے بعد کوئی الیاامر نہ تھا جونظفر جنگ کی روائی میں حاکل ا

اب مام کارر دانیوں کے بعد کوئی ایساا مرنہ تھا جو مطفر خبلت کی روائی میں ہاگ ہوتا گو گلنڈ وا وراور نگ آبا دکی طرف ان کے متوجہ مونے کی زیا د ہ صرورت متی یہان ہر روز معالمات کمکی میں خرابیاں پیدا ہو رہی تصیں ڈیلے کی بیرساری کامیابیان اور حکومت و قوت نواب منطفر خبگ ہی سے وجو دکمیا تھ والبت متھیں۔اس سئے اس کوان کی حفاظت اوران کے ملک میں امن وا مان قایم رہنے کا بہت خیال تھا۔
اس بنا پراس نے یہ تجویز پیش کی کہ منطفر خبگ سے ہمراہ اُسوقت تک ایک فرانسیں
فوج رہے ۔ جبک کہ وہ صوبہ داری دکن پر سخو بی سلط نہو جائیں بیظفر خبگ نے اس
درخواست کو بغیر کسی کیں جیش کے منظور کر لیا۔ انہیں تو فرانسیسوں کی خیر نواہی کامنا ہو ہوکیا تھا۔

ناصر خبگ سے قتل سے بعد شاہ نواز خال وزیر دکن جوایک جہا ندیدہ اور تجربہ کار خاہ (وزاد) عہدہ وارتحا منظو خبگ سے خوف سے فرار موکیا تھا اوراس نے چینا پیط کے قلعہ میں پھر دیوان پنا ہی تھی ۔ گراس کو انتظام ملکی میں کمال ہتر بہ حاصل تھا اِس لئے اُس کی سخت ضرورت واقع ہوئی منظفر خبگ نے اُس کو سالبتی ضدمت پر طلاب کرلیا ۔ شاہ نواز خال حاصر ہوا ور حسب سابق ویوان مقرر کیا گیا ۔

القصہ تباریخ ہم جنوری ساف ایمنظر حنگ مطر دلیے سے گلے ملر اور باہم دوی کا بھان ا اقرار کرکے با ٹاریج ی سے روا نہو ئے اور ان کے ہمراہ فرانیسیوں کی ایک فوج کی گئی جس میں تین سولو رہین اور دو ہزار دلیسی سیا ہی بسر کر دگی مطربی حقیا ور دس توب ہمی تعییں ۔ پانڈ بجری سے روا نہ ہوکر اوا خراہ نہ کو رہیں نواب عفر خبک کڑ بہ سے قریب بہو نیجے ۔ جو یا ٹاریج ی سے ۱۰ امیل کے فاصلہ پر واقع تھا ۔ بہاں اتفاقاً مفور خب کی فوج سے سوار وں سے اور ایک دیمہ کی رعایا ہے کچھ کرار ہوگئی جب کا نیجہ یہ ہواکہ بیدرد فوج والوں نے دیمہ نہ کور کو طاکر فاک سیا ہ کر دیا اسی طرح اور دوسر مے بہائے کو بیدرد فوج والوں نے دیمہ نہ کور کو طاکر فاک سیا ہ کر دیا اسی طرح اور دوسر مے بہائے کو بیمی آخش ذرگ سے فارت کیا گڑ ہے کے فواب کو اپنا ولی فبار کا لیے کے لئے یہ ایک اچھاموقع ہاتھ آیا اور اس نے بطا ہر اس فارت گری سے عصہ میں آگر اپنی فوج کو کم دے دیا کہ وہ نواب نطفر خباب سے نظار سے عقب سے تملہ کرے ۔ آخر کار دونوں فوجوں میں باہم لڑائی ہوئی اور کر اپنے کی فوج جس کی مقدار مقوش میں بہاگر کو ٹری جامت میں مل گئی اگرچاس بات کا کا فی بنوت بنیں کہ یہ حملہ بالاراد و کیا گیا تھا گراس میں کا بنیں کہ کہ کرا ہد کی گیا تھا او عور توں کی سواریوں کے ساتھ تھی۔ حالک ایشیا میں ہر حکمہ عور توں کی بہت بڑی عزت و حرمت کیجاتی ہے حتی کہ خبک و جدال میں میں کو گار میں کر سکہ بنیں کرسکتا۔ اس لئے کڑید کی ذبے کا یہ حکمہ شاخانہ خیال کیا گیا۔ اور اس سے نواب ملحز خبک کا خت ہے آبروئی ہوئی تھی میں سے ان کا شعار خصار کا مطابقا۔

نواب ظفر خبك فياس تواين وتذليل كى خبر سكرساري فدي كوتيام كرفي كا فررى حکم دیا ورخو دایک بڑی جاعت کیساخه کزیه کے لواکب پرحملہ کی تیاری کر دی رہی ہی حب كويه بليت كي مني تني كه وه حتى الامكان رأستدي مرا يك نتنه ونيا دكو بيع مي آگردورکرتارہے ظفر خبک کواس حلہ سے روکا اور بڑی شکل سے سجھا بجھا کر اُنہتیں عنتراکیا تاکه نواب کرمیواینی اس حرکت ناشالیت کے وجوہ بیش کرے۔ بعدازان فرظگ اورمٹرنسی وونوں نے اپنے اپنے پیا مبرکڑ پر سے نواب سے یاس بھیجے منطفر حبگ سے باي كوتواس سرش بمان في وابرياك ومن الوار الفي موف ايني قاكا منظرون اورمطرب كتامد سے يكهاكه موآب بيع ميں بڑتے ہي توجي صوبر داركى اطاعت تبول كركي نظر خارين "ان متعناد جالوں منظفر خاك كة نباي آگ ملی ابتو و واس حالت غضب بیرسی کے روکے سے رک نہیں سکتے تھے اِس پی مطربی نے اہنیں معنڈاکرنے کی کوشش کی اور اہنوں نے اس سے کہ ویا کہ «میری فرخ میں ہر پیمان اعنی ہے اور اک کی فطرت میں بغاوت ہے مینے درتیقة مزرے ہو بھے کے منطفر خبگ سے اس قول کی تقدیق میو گئی جاسوسوں نے بنر بہنچا ئی کہ تیوں پٹھانوں نے اپنی اپنی فوجیں لڑائی کے لئے ستعد کھڑی کردی ہیں آ ا درایک بهادی پر دمنطفر خبک کی را دیں ہے اور کئی ا دیجے مقاموں پر تو ہیں ہی چڑھادی ہیں۔ جوکئی دن ہملے اِسی دن سے لئے لائی گئی تعیں۔ اب توان تیاریوں سے سننے سے کسی کو بھی اس میں شک و مشبہ منیں راکہ پچھان آمادہ بناوت ہیں اوراس بناوت کی تدبیریں انہول نے مملے سے کرر کمی ہیں۔

اس وتت مُظفر خَبُّ نے اپنے سوارول کی رکشکری خو دانیے است رکمی اور آہیں بٹما ذریج اسقد رميمبرى اوربتيا بي لات مونى كه فراسيسيون كى نوج كى رقار سے زياده اسينے جگ افتار سواردں کی رَنتار کو تیز کر دیا اوراک کی امدا و کے بغیر باغیوں پر جاتے ہی حلہ آور ہو گئے پٹھانوں کی فوجوں میں زیادہ تراہیں ہے ہم قوم کیا ہی تھے یہ اگر چرتعادیں کم تھے گربہت ہی بہلا*ن سے ا*نہوں نے مقالبہ کیا اور منظر سبی کی نوج کے آنے کہ اس طه کورد کردیا. گرفرانسی تو بخاند نے پٹانوں میں کشت وخون کا اِزار کرم دیا آخراہنیں بجز فرار کے کچھ نہ سوجھا۔ گر نواب ظفر خبگ نے اوجود مطرب کی مالب کے بھی دشمنوں کا تعاقب کیاا ور فرانسیسی فرج کو پیچھے تھیوڑ کر آھے بڑھ گئے فرانسیا ہے کوشش کی کدان تعاقب می طبدی براحی . گرو واسسی میں کا میاب ہنیں ہوئے و و نواب کی جاعت کے ایک ریالہ کے ایس اُسونت یہنیے جبکہ نظر حباک سے سوارسوالورك نواب ك لاش كے ميدان جنگ يں يُر ذك أزار بے تھے كريكا بواب می سیدان سے زخمی ہو کر ساگ نیلا تھا۔ ا ورمنظفر حباب اس سے تعاقب می تھے إس اثناي كرول كے نواب سے مرتبعير ہوگئ اس كے ساتھ ايك منتم سى جاعت تى - باغى ينمان نے ديکھاكراب فرار كى كو ئى صورت بنيں فورا منلفرنگ كے باتى برطمكيا - كراس الحربه كارلواب زاده تلفر خبك فيابني فوج كويه اشاره كياكولب کرونل برحلہ نکیا جائے۔ یہ فٹکار *میرے نئے چیو*ڑ دیا جائے۔ اب طرفین سمے إنتى إلىم ل محضّ اور طفر حبَّك في تكوار كا واركيا جمراس كو خال ديم مِ عَالَف في ایک آیا براراک آن کی آنگه یر بوست مولیا آس زخم کاری کے لگتے ہی وہ

راہی کاک عدم ہوئے دشمن پرچاروں طرف سے نطفر ذبگ کی فوج ٹوٹ پڑی اوراُسکو زخموں میں چورکر دیا۔ اس بائی بیٹھان کے بارسے جانے برائی فوج نے اکتفا نہیں کی بلہ اس کے ساتھی بیٹھان کے بھی کڑے کوٹ کے دوئیے العالم میں لکھا ہے کاس الحالی میں کھا ہے کاس کو النی میں کسی پیھان کا ایک بیٹر نواب نظام علی خاں بہا درا سد فبلگ کو بھی لگا گر خدانے خیر کی فرانسیسیوں کو نظفر خبگ کی والبی کا خیال تھا اور نتم کی مبارکبادی کے لئے تاریاں کررہے سے کہ اسنے میں ان کے مارے جانے کی الحلاع ہوئی یہ من کر امن کی تاریاں کررہے سے کہ اسنے میں ان کے مارے جانے کی الحلاع ہوئی یہ من کر امن کی لئے کہ سکھوں میں زمین و اسمان سیا ہ ہوگئے اور بہت مضطرب ہوکر فوراً منظفر فبلگ سکے لئے میں آئے یہاں نواب کی اور بہت مضطرب ہوکر فوراً منظفر فبلگ سے کہا ہواریں چڑھی ہوئی تعمیں اور بہت جانے کی فبرنے اللہ والی وقت تمام فوج ندر کرکے نواب کا مال و متاع لوٹ لیگی ۔ اس وقت نظر سے تمام فوجی افسرا کیے دو مرسے کو فرانس کی فطروں سے دیکھ رہے تھے اورا کے بیب پرنیان بھیلی ہوئی تھی۔ برگانی کی فطروں سے دیکھ رہے تھے اور ایک بحیب پرنیان بھیلی ہوئی تھی۔

اس ماد نہ جانکا ہ سے جومظفر خبگ کے تتل سے داقع ہوا فرانسیوں کے نافع موا فرانسیوں کے نافع کو بہت بڑا صر بہنچا کیونکہ نامر خبگ کے مرنے سے کا لعدم ہو گئے۔ اب فرانسیوں کو در سے ماصل ہوگئے تھے وہ سب نظفر خبگ کے مرنے سے کا لعدم ہو گئے۔ اب فرانسیوں کو دکن کے مکی امور میں ملا ظلت کرنے کے لئے کوئی وجہ موجود نہ تھی اوراس وجہ سے مطرب کوئی کارر دائی ہیں کرسکتا تھا۔ اگر چہ سٹر بسی کو فرانیسیوں کی کامیا بی گائیدہ کوئی امید باتی ہیں رہی تھی۔ اوراس نے برے تنائج کو بھی اپنے آنکھ سے دیجے لیا تا موقع پرائس کو سوجھا وہ بدین شرک گرزا۔ اس نے فرائع مدہ داران وا فران فول کو جو کہا اور اہنیں میں اس امر سے لئے مستعد یا یا کہ نظفر خبگ کے قبل سے جو خرابیان جمع کیا اور اہنیں میں اس امر سے لئے مستعد یا یا کہ نظفر خبگ کے قبل سے جو خرابیان فرائع تھیں وہ دور ہو جائیں۔ اس وقت نظر میں منظفر خبگ کے آبک خورد سال

بھے کے سوا ناصر خبگ کے تین بھائی ہی ہو جو دھے جنس وہ اپنے ما تھ نظر مبدر کھے تھے اگر وہ ان کی غیبت میں بغا وت نہ کریں جب ناصر خبگ شہید ہوئے تھے اور منظفر خبگ اُن کی حبکہ پر جھائے کئے تھے ۔ اس وقت بھی یہ بیچارے راہنی ہوئے اور برستور مابت قید میں رکھے گئے ۔ مٹر بسی نے افسران فوج اور ارکان ریاست کی فادمت میں یہ سجو بزیش کی کہ اِن مینوں رئیس زادول میں بڑے کو خبانا م ملات خبگ تفاصو بہ داری کی مند بر جھایا جائے ۔ اِس سجویز کو بہول نے پندکیا کیو کہ وہ جانے تھے کہ ہر لخظ منگامہ اور غدر کا اندیشہ ہے اور نظفر خبگ سے دودہ پیتے بچے کو صور دار بنانے سے کوئی فائد ہ ہنیں ۔ اب تو مٹر بسی کی اِس رائے کی تعیل ہوئی اور تینوں بنانے سے کوئی فائد ہ ہنیں ۔ اب تو مٹر بسی کی اِس رائے کی تعیل ہوئی اور تینوں قیدی میں سے دہا ہے گئے جبنیں سے صلاب جبگ صوبہ داری کی مسند پر فور اُنہ ما

نواب نظور خبگ بہادر کی طوت وصوبہ داری صرف ایک ہمیذ ہیں روز تک رہی۔ مت کہت درحقیقت اہنوں نے کوئی طومت ہنیں کی ۔ حیدرا باد کو آتے ہوئے راستہ میں قتل کر ڈالے گئے ۔ نواب مقتول ابتدا ہی سے دوسروں کے باہمۃ میں رہے ۔ چندا صاحب کے ذریعہ سے فرانسیوں نے اُن کی طر فداری کی گرجو مکم جاہتے جندا صاحب کے ذریعہ سے فرانسیوں نے اُن کی طر فداری کی گرجو مکم جاہتے معلوم ہو اُسے کھوا لیتے تھے بھو بہ داری کا زماندا ور اُس کے بہلے کے واقعات سے معلوم ہو اُسے کہ اُن میں قوت فیصل بہت ہی کم مقی اور ہجر بہ دوانسسندی سے بمی معلوم ہو اُسے کر اُن میں قوت فیصل بہت ہی کم مقی اور ہجر بہ دوانسسندی سے بمی نے بہر و شعبے آخر کا ران کو یہ روز بدو کھا بڑا۔ نواب مقتول کو علوم عوبیہ کا بہت شوق تو جو متی ہدیا۔ اُسلمت زبانی یا دو تھی گرشو کی طرف میلان دیجا۔

بالاجى داؤى مائتى مي اس فدجى ميش قدى كوروكنا جابا دوراس عرض مرطوركو نواب فازى الدين خال بها در برا دراكبر صلابت خبك نے ستين كيا تفا جواس وقت وہلى ميں اير الامرائى كے عهده پر سر فراز تقے ۔ ليكن اب بك مرمطول كو نواب غازى الدين خال بها در سے سى قسم كى المداونه لى تتى اس لئے كچھ نقد رقم ديد ہے سے مطرب نے اُك كو اپنے طرف لاليا۔

كشناسع ياراترى محوكنده اوردريا كرمشناك مابين عيس بزادم باول

رینخادروزیر آب کوئی روک ورمیان بی باتی مزری عنی-۱را برلی الف ایکوی فرج کو ککننده کالانده می در اخراک و به فرج کو ککننده می در اخراک می مزر می در اخراک می مزر می در اخراک می مزر می منافقت سے نواب ملابت جنگ صوبه داری کی موافقت نصرف رما یا نے کی ملکم ورب وال

تمام کام نے الحامت قبول کی۔ واب صلاب جنگ بہادو کی سنتین جب بغیری خالفت علل میں آئی تو فرانسیوں کا تق الخدرت اداکیا گیا۔ ایک لاکھ بوئد کی تیمی جب ندین مسرب کوعطا کی گئیں اور فرانسی علم بردار کو بچاس بزار رو پیدا نعام کمے اس طرح تمام فرانسیں افسرول کو بڑی فیاستی سے فواب صلابت جنگ بہا در نے فوش کیا اور ساری فوج کو نواب صاحب موصوف نے نو کررکھ لیا۔ فوج کے کپتان کی تخواہ طلاوہ گاڑی گھوڑے کے با ہذا خرا جات کے ایک ہزار رو پیدیتی اور نعائش کی پانچسو روبیہ علم برداری تین سور و بیدا ورسولج ول کی ساتھ رو بید تنواہ الم نے مقرر موئی۔ ذائیں فوج کے کہا تو مسرموئی۔ ذائیں فوج کی جاتب کے ایک میں کی درسے سل بھم پر قبضہ کرلیا۔

اِسی اُنناد میں یہ خبر نیمبنجی کہ نواب نازی الدین خال بہا در نے بادشاہ دلملی سے دکن گی اور کیا گیادی اِظ صوبہ داری اپنے نام حاصل کرلی سے اور اُک کے حکم سے ایک بڑی فوج برہائپوکیلیون بڑھتی جلی آرمی ہے۔ یہ خبر پاتے ہی نواب صلابت حبّگ بہا درا در نگ آباد کی طریف

بڑھئی علی آرہی ہے۔ یہ خبر پاتے ہی نواب صلابت حباب بہادرا در ناک آباد کی طرف روانہ موئے جہاں کسی بنجیت انہوں نے مزدری جانا تھا۔اس سفر کے درسیان میں جاسوسوں نے یہ خبر بنجیبائی کدا در نگ آباد سے مغرزین لواب صلابت جنگ بہادری صوبہ داری کے خلاف میں اور شا دنواز خاں نے جو اس سفر میں لواب صلابت جنگ کے رات بیز انگر کسی مگل میں میں اور شامی میں اور شامی میں اور شامی کا سیاری سے اس بھر میں کو اسلامی سے ان اگر کی کا کی میر کھا

را قد تعاگر سی مجدموقع پار طلحدہ ہوگیا ہیلے ہی سے اور نگ آباد پنجکر لوگول کو بھڑکا دا ہے کہ نواب صلابت جنگ بہادر نے اپنی آزا دی سے مکوست منلیہ کی اہات گائے کہ بجزیات منطوری سے اتنے بڑے کہ لک پر تبضہ الکا نہ کرلیا۔ نتا ہ اواز خال نے یہی

بیان کیا کہ صلابت جُنگ نہایت کمز ورکھییت ہے اُد می ہیں اور بڑے خو و عزض ہیں اور انہوں نے سلطنت مظیر سے خلاف آ دھے ملک کو اپنے تبعنہ میں کر لیا ہے اگر حب سے

اس زمانه میں شاہان دہل کا وہ انرا ور دبد بدنر استاج شاہان سابق کا تھا گاہست ہندورتان کے دومالک جواتحت آ کیے تھے دہاں سے باشندے بغیر منفوری شاہ دہلی کسی کواپنا حکمران جایز بنیں تصور کرتے تھے۔ نواب صلاب جنگ بہا در کواس خبر کے سنے سے بڑی تشویش لائ ہوئی ا درا ہوں نے دار الملک ا در نگ آبادی وافل مونا مناسب نہ خیال کیا ۔ لیکن رعایا کے اطمینان ا در نما لفین کا مذہب کرنے سے لئے ایک تکرینے کے ایک نئی تدبیر کی بینی ایک مصنوی دربار دہلی کے ایکی کا بڑے زکے احتاام کے ماتھ استبالا مصنوی ایکی نے ان کو با د ثنا ہ کی طرف سے مندصوبہ داری دکن کی لاکر دی ۔ جب یہ خبر تمام شہر میں شہور ہوگئی کہ با د ثنا ہ دہلی نے باضا بطر مندصوبہ داری نواب ملاب عکل خبر تمام شہر میں شہور ہوگئی کہ با د ثنا ہ دہلی نے باضا بطر مندصوبہ داری نواب ملاب عکل و حفظ فرانسی فوج کو لئے ہوئے اور نگ آبادی واحق ہوئے ۔ یہ شہرائی وقت وخطر فرانسیسی فوج کو گئے اور نگ آبادی دوسرا شہر تھا جہان قریب پندرہ لاکھ کے اور قدت کے لئا فریس ہوئے ۔ یہ شہرائی وقت کے آبادی اور وسعت سے لئا فریس ہوئے ۔ یہ شہرائی وقت کے ایک آبادی اور وسعت سے لئا فریس ہوئے ۔ یہ شہرائی وقب کے دوسرا شہر تھا جہان قریب پندرہ لاکھ کے دوسرا شہر تھا کہ کی مفاطمت سے لئے ایک مفاطر کی مفاطمت سے کے ایک کی مفاطمت کے دوسرا شہر کے دائے کہ کہ کو دوسرا شہر کے دوسرا شہر کی دوسرا شہر کے دوسرا شہر کی دوسرا شہر کے دوسرا شہر کی دوسرا ک

مرا میں سے فاصلہ برمغرب سمت بہتاہے۔ بالا ہی را وُ کا صدر مقام پونہ تھا جوا در آگ باد سے الميل سم فاصله يرواقع ب اسمله كونت بالاجي راؤ في يون كى خانمت كا کوئی انتظام نہ کیا تھا۔ لواب صلابت جُنگ بہادر بالا میں را وُ کے مقابلہ کے لیٹے اپنی تمام فو جول کولیکرمیدان خبگ میں جا پہنچے اور سٹر سبی فراننیسی کمینڈر کو نبی مکم داکہ وہ می فراننیسی فوج کو لیکر میدان جُلُّ میں آ جائے لیکن مٹریسی نے بجائے ا اس کے کہ اپنے ہی مک سے مدود میں مرمٹوں کا مقابلہ کرے انہیں کے مک میں نعمان پنچیا نے ی تدبیرا ختاری اور پونہ سے ۳۰ بیل سے فاصلہ مک فرانسیسی فوج کو لئے ہوئے آبہنی ۔ وہاں مرمٹوں نے فون زدہ موکر فوداس اس کے دیہات جلاد ئے اور یون میں جس قدر غلہ کی کو طعیاں تقیمی اس خوف سے کہ مطرب کا قبضه نه موجائے تباه وبر باد کر دیں صوبہ داری کی نوج کی رسد پر جو سیچھے سے اربی تی مملكر كم قبعندكرليا ورحسب عادت كيمب سے جيڑ جيالا كرتے رہے سكن ہرمرتبہ فرنسيسي تويخانه سے نقصان اٹھاکر فرار ہوتے رہے ۔ ایک رات یا ندگہن تھا بالاَجی اورُسب مرسطٌ گنگا کے کنارے بیرکش میں شنول بقے فرانیسیوں نے یہ خرایکر شب ذن ارام موں کی جاعت کیر کونتل کیا بالا جی نگے سرکبے زین کے گھوڑ ہے پہوار موكر معالك ليا ال عنيت بهت سالا تقرآ ياجس مي سونے كے بت مبى مقعد گریا بخ سات دن سے بعد تفرق نوج کو تبع کرسے بالا جی پھر آموجود ہوااور دون<sup>ل</sup> نشرُوں میں بڑاکشت و خون ہواً اس معرکہ میں نواب صلابت خبَّب بہادر کی فوج *کو* رسدنہ پہنچنے سے بڑی تلیف بہنی اور فاقتکشی کی حالت بہنے گئی ۔ یہ خبک بھی دواؤں فرنی سے لئے سکیاں اثر رکھتی تھی اور دواؤں نے سکیا آن نقصان برداشت كا الم خرمصَّلمت وتت مح لحاظ سے صلح كى تَفْتُلُو كَ كُنُى ا در بالا ہى را دُ نے ايك لاكه رويد ككر خبك وجدال سے كار وكيا .

رابهزا كاربان بيما بره جولائ المصليمين طيا يا اور نواب صلابت حبَّك بها درن اپني تمام نوخ کیکرا ورنگ آیا دیے گولکنڈہ کی طرن کوج کیا ۔ راستہ میں وہ تمام مأکر دارو اورز میندار ول سے فراج وصول کرتے جاتے تھے لیکن راجہ زل نے جو تساً م ز مینداروں سے زبر درت تعااور زیا د ہ فوج رکھتا تھا اپنے یا تھ کئی سرکشس ز میندار وں کو شرکی کر کے بواب صلاب حبّگ بہا در کا مقالمہ کیا۔ ایک سخت خبّگ وا قع ہوئی جس میں زمینداروں کی فوج شکست کھا کر فرار ہوگئی ا وررا جنرل میلان یں ارا گیا نواب صلابت بنگ بہا در بغیر سی مزامت سے گو ککن وی داخل ہوئے۔ نواب فازى الدين خال بها در فيروز خبَّك ثانى اس وتت كك ولى بي مي ميضح نَّ اَادُرُنِت ہونا۔ موٹے دکن کی صوبہ داری پر دور ہی سے وار کر رہے تھے گریہ دکیفکر کہ اس کا میجہ کچھ نہ نخلاآ خراکو برنا<sup>ھ ہا</sup>ئہ میں ایک لا کھ بچاس ہزار تقدا دکی فوج <u>لئے ہوئے اور ک</u>ا ا یے سامنے آنخلےا وراُن کے اشار ہ سے بالا ہی راؤا وررگھو می صوسلہ نے ایک لاکبہ سواروں کیا تد گوکنڈہ کے صوبوں پر ملہ کر دیا ۔ صلابت حبّک بہادر سابری کو لئے ہوئے بیدریک بہنچے اوسر تومر ہٹوں سے ڈبھٹر مہوکئ اود سرنواب غازی الدینوا باً ورفیروز خبک اور جگ ایادی داخل مو کئے ان کے پاس شاہ دہلی کا نسان موجود تھا اس لئے کسی خالف سے مقابلہ نہیں کرنا بڑا۔ دوسرے وہ اس قدر فوج مرار النيا مدركمت متع كركس كوان كى طرف أنكه المعان كراكت مبى ندسى نواب غازى الدين خال بها دركيهائة وہلى سے آيك فرانسيسي ڈاكٹر ڈيولٹن عبي آيا تصابح و ہی سے در ارشاہی میں عیثیت معالج رہنا تھا۔ نواب موصوف نے ڈاکٹر کو ایلی رمے پابدیجری میں مشر ولیے کے پاس روانہ کیا اور بادشاہ وہلی کی طرب سے ایک مهری کا مذربی ویا مِس مین مشر و لیے کو لکھا گیا تھا کہ اگر وہ این فرئ لزاب ملاب جنگ کی لازمت سے علمہ و کرلے قوائس کو بہت سے مقالت مصلیں

دید کے جائینگے۔اس کارروائی کی الحلاع اواب مسلابت جنگ کو بھی ہوگئی گرای آناد میں دفعہ اواب فیر وز جنگ بہا در کا انتقال ہوگیا۔ مورضین کا وجہ موت میں اختلاف ب بعض کہتے ہیں کہ نواب موصوف کو زہر دیا گیا اور لیم کتے ہیں کہ ہفد سے فوت ہوئے۔ بہر حال اگ کی فوج سنت ہوگئی اور کچہ صدم ہٹوں سے ل گیا جبیدیں برسر بیکا سفتے اور باتی اپنے اپنے گہروں کو والیں ہو گئے۔

اب نواب صلاب جنگ بها در کے کے صوبرداری کاکوئی موسف باق بنیں رہا اگرچہ زام الگریا

أن كويه خيال تفاكه فازى الدين فال بها در كے صاحبزاد ه نواب شهاب الدين بها در جود ہلی میں موجود تقے صوبہ داری کی نند حاصل کرکے کینے اپنے کا بدلہ مسکتے ہیں لیکن اس وقت اُنہوں نے اس کی کھے پر واہنیں کی بڑے ہی المینان کیا تھ اپنے کو جائزموبه دار قرار دیا . نواب صلاب جنگ بها دریه جانتے تھے که ابکو جو کیے قوت مامل ہے وہ مطر ولیے کی عنایت اورا مدادسے ہے اس مفے اُن کوہی فرراتی تی كرمِ الروسيكسى طرب ان سے خالف نه مونے يائے۔ چو كمه واكثر ويولن إرشاه ولي كا فران کیر مطر ولیے سے پاس روانہ ہوگیا تھا اور اگر جدیواب فازی الدین فاں بہا در کی وجه سے اس کا جا نا ہے سو د تعا تا ہم نواب صلابت جُل بہا در اس کو اور بمی بے اثر كرنا ورمطر وليك كوفش كرنے كيلئے ايك عجيب حال عليد واب ملابت عبك بهاد نے اپنے بڑے مان کے فوت ہوتے ہی ابی طرف سے ایک الجی مطر ولیے کے اِس روانه کیا جس نے نواب صلاب خبگ بها در کے مب نشار ظاہر کیا کہ وہ بادشاہ ویل ك إس سارًا بع خِانمِد مطرو في كومب خر مونى قواس في برى ون واقرام ما قدالمی کا استقبال کیا جس نے ایک فران شاہی جبلی تھا سٹر ڈیلے کے والد کیا۔ اس میں یہ درج تعاکد کرشنا کے منوب میں جو لک واقع ہے ہم نے اس برطر و لاکو الواب مقرركيا بمشرد ليليكو يدفران ديكمكر برى فوشى موائى اوراش في قام صوبه جأت

دکن میں اِس فر ان کی شہر کی جسے وہ مجتنا تھاکہ در حقیقت بادشاہ دہلی کی طرف سے آیا ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ فواہ اِس کا کچھ نتیجہ نہ ہومٹر ڈیلے کا مطلب ہر طرح سے حاصل تھا وہ اس وقت دکن سے ہر حصد پر کم وہیش اثر رکھتا تھا ۔خسو صافوا ب سلاب جبگ بہادر تو باکل اس کے بائے میں تھے۔

مرمز رمع فازى الدين خال بهادر كانتقال من موجيا لكين بالاي راؤدركموي بهوسله نے جنگ برابرجاری رکھی ہاں مشریسی سے توپ خانہ نے ان مرہٹوں کی ہمت توڑوی متی اور اني سرودين بعاك كرمتفرق موكر حيوثي حيوثي جمعية و كيرماعة ممله كرتے تقيم بكاتوات مطربی نے ہر بار بڑی ختی سے کیا۔ بالا می راؤنے شل سابق بھر بھی تدبیرا ختیار کی کیٹائی دست رس سے پہلے ہی وہ اپنے دیہات اور سامان رسدوغیر ہ کوتیا ہ کروتیا تھا۔ اگر جہ اس صورت میں بالامی را وُ کا مُلک بائکل ویران موجاً اتحا کئین دشمن کواپنی کمی تیرسے فائده نه العانے دیا۔الغرمن بالا می را وصلح بر راضی ہواا ور وسط نومبر عظم علیمیں بقام محكر كمه يعهدنا مرمرتب مواكر بربانبورك چنداضلاع بالاجي راؤكے قبصنه ميں ديد ئے جائيںً . ا ورا ور گُـــ آباد کے نواح کے مقاات ہو نواب غا زی الدین خاں بہا در نے بالاجی اُوُ ر گھوچی کی سے دکر دیے تھے تواب صلابت جنگ کو واپس کئے جائیں۔اِس عهد نامہ پر وستخط موجانيكي بعد إلا بي را وُاني فرج ككر لونا وابس كيا ـ ا ورر كو بي مهوسله اينصدر مقام ناگیورکو واپس حلاگیا جوصوبہ برار کے وسط میں اور نگ، یا دے ، ی مومل کے فاصلہ پرواقع ہے مطربی نے تمام خرختوں سے مک صاف کرنکے بعد انفے ملالات نواب کے مانے بیش کئے اور مبت ہی آسانی کے ماتھ مسلی ٹیم کے ماتھ جس کو وہ کے ہیلے اینے تبعنہ میں نے چکا تھا کو ندویر کے اضلاع بھی شر کیپ کرنٹیکا حکم مانعل کرلیا ہن ہی مرسربى اس فكريس مقاكداش كامندات يحد مقالمه مي يداندام كجد بلي نهيس اعبى وه إسى كيت وتعل مي يراموا تعاكد دفعتْه ركموجي ببوسله في ملاسل لف تياري كردي

اس داقعہ کی تفعیل ہے کہ جب بالا ہی رائے سے معاہدہ ہور اِتھا تو رگہو ہی نے ہی پیدا نے
مغیبہ طلب تراکیا بیش کئے سے لیکن لؤا ہے ملابت جگہ بہا در نے ان کو منظور نہیں کیا
اور وہ اپنے کو ناکام مجھر راستہ ہی میں ٹہر گیا تھا۔ قریب دوہ ختہ سے معاہدہ کو گذر ہے
تھے کہ وہ فوج کو لیکر کھر گر میں آموجو د ہوا جہاں صلات جگ کی فوج اب بکہ مقیم تھی ۔
مرہے سوار دوں نے حسب مول عن ازگری اور لوٹ مار شروع کی جا بجا سال نگب تھے نافہ ورس کو لوٹتے اور بڑی تقداد میں ختلف جماعتوں پر جملہ کرتے تھے۔ فرانسی رسالے نے
عوالغہ کو فیے اور بڑی تقداد میں ختلف جماعتوں پر جملہ کرتے تھے۔ فرانسی رسالے نے
اس کامقابلہ کرنے سے وہ عاجز تھے سخت نقدان ہنچی یا اس پر می مرہوں سے
بخر بی مقابلہ کرنے سے وہ عاجز تھے سخت نقدان ہنچی یا اس پر می مرہوں سے
کہ دمن کی فوج کو آرام لینے کی ضرورت ہے اور کملی انتظام میں حرج ہور ہا ہے
مرہوں کی خبک کاسی طرح موقوف ہو جا نا بہتر ہے اس تجویز کی بنا پر اس نے
مرہوں کی خبک کاسی طرح موقوف ہو جا نا بہتر ہے اس تجویز کی بنا پر اس نے
فراب صلابت جگ ہے برار سے جنداضلاع رگہو جی بہوسلہ کو ولاکر اس جگ ہے
نیکھیا چھوا یا ۔

بیجھیا چھوا یا ۔

اگرچرطائی نے رگہ جی ہوملہ کی طفاری کی اور اسکے حسب منتار دنیں تعالیت اِسکو والادئے میں مطاب اُسکو میں اور اسکے حسب منتار دنیا اس اللہ ہو گئی ہوئی کے میں مطاب ایک میں مور داروں اور عہدہ داران فوج کو قر گر اپنی طرف طالیا۔ اور علائی طور سے مطابی اور فرانسیوں کے افزاور حق منتا اللہ اور مالیا نے معالیت برکھے تعتاہ فاؤنا اس تحرکی منا اللہ برکھے تعتاہ فاؤنا اس تحرکی منا اللہ برکھے تعتاہ فاؤنا اس تحرکی منا اللہ میں ایک اور دور اِشمن مطربی سے خلاف میں سب سے زبروست براہ کیا۔ اس تعمل کا امرائی منا اللہ میں موجود تعالیم فال رضوت ایک میا ہی تعالیم کا کہاں کی تا اور ملکی انتظا الت سے تدامیراس منتم سے مواکرتے تھے کہ اِسکواکی مرکز انا انا اب

ہنیں ہوسکتا۔ بیتین سے را تھ کہا جا سکتا ہے کہ اگر نشکر خاں نواب نامر خبگ سے علی ہ موکراور گا۔ آباد نہ جلا آتا تو نواب سنہ پیر کے افسان فوج ہر گر تقل کرنے کامٹورہ نْ كُوسَة مَا لَ حِب نواب علات حَبِّ بها درا درسرس اورنك بادي واخل ہوے تقے تونشکرخال بہیں تقیم تھا گو کہ شکر خال فرانسیدوک کا مخت نمالت تفالیکن صلحت وتت ہے وہ سرابسی کا ایسایا رغار بنا ہوا تھا گداس نے زاب ملابت بگ سخر کیک کد و و شکرخال کو اینا دیوان مقرر کرلیں اور جواجی ایبای گربیداشکرخال نے وزیر موتے ہی ظاہری دوستی کا پردہ جاک روالا اور لواب صلابت جنگ بهادر کے فرانسي المرفدارى سے ہراك موقع برخالفت كرنے لگا۔ اورجب كمي فرانسي توم كے بحمد مطالب و و پورا کرنا چاہتے توسینیشکر خان سخت مخالفت کرتا اوران کوردک دتیاتما سم المراديمة أنازين سيد للكرخان كوايك عده موقع فرانسيسي الرك زائل كرنے كا مل گیار گوجی بهوسله کے معاہمہ سے چندی دن بعدمشر سی گلبر کہ میں سخت بیار بڑا اور اگرچہ بیاری کا خطرہ باقی نہ رہا گراس کے معالج نے اُس کو رائے دی کہ جب تک و دانی عهده سے علک و مور خدم بینه خاموشی اور آرام سے بسر نہیں کر نگا صحت نہیں ہوسکتی ۔ جوری ملا ملائیں مطرب ملی علم کی طرف روانہ ہوا اور اپنا کام اپنے ما تحت عهده داران کے ذم جھوڑ دیا جونہ تو مطربی کی طرح بجرب کارستے اور نہ ایسی قابلیت رکتے تھے کہ فراننیسی حتو ق کی کما حقائد خانلٹ کریں مسٹریس کی رابگی معدد دانسیسی فوج کیمپ سے کوچ کرسے دیدرآ باد حلی آئی۔ داوان کے لئے مخالفت کا ایک عده موقع لا۔ اورمطربسی کی غیر حاصری سے اس نے فائدہ اٹھایا لیکن پیرکام کچیدآسان مذتما لواب صلابت خبّک بهاً درائی کم ہمتی اور سا د ہلوی اس بات برابراو توق رکتے معے که فرانسیسی فوج رصرف ان سے دشمنوں سے ا ور خالغول کے مقالبہ میں ان کی کیشت ویٹاہ سے ملکہ ان کی حکومت کی حفالمت مجی

اُنہیں لوگوں کے دم قدم سے باتی ہے۔ دیوان نے اِن حالات برغور کیا اور یکا یک فرانسیسی فدج کو تو را دیا نامکن محمکر رفته رفته ان کی علیدگی کی تدبیرین کرنے لگا۔ مشربسی پایخهزار فرانسیسی فوج سے سابھ نواب صلابت جنگ بہا در سے کمپ میں زائیے رہاکرتا تھا۔ا دریہ فوج جسیا کہ پہلے کھھا جا چکا ہے نواب کی ملازم بھی لیکن ابتدامیں فوج کا تھا۔ کی تخوا دا دراس کاکل انتظام سٹرسبی نے اپنے اسے کیا اور خو د نوع کی تنخواہیں ا واکیں ۔ دلوان نے مطربسی پرتنخوا ہ کا اداکر ناچھوڑ دیا لیکن ستوڑے دلوں کے بد جمک خزانہ سے روید ادا کن موسکا تو فرانسی وج نے بواب صلاب جگ بہارہے سخت شکایت کی - دیوان نے ان کی شکایت کا جواب دیا کہ جب تک ملکت کی الگزاری وصول نہ ہوجائے تنواہ کا داکر نا نامکن ہے۔ اور اس کی تربیرہے تو ہی ہے کہ فرانسیسی فرج عال کے ساتھ جاکر ہو درو پیہ وصول کرے ۔ اور خزار میں دال کردے نیکن در پرده و دیوان نے چندامثلاغ میں اگزاری اداکرنے کی مانعت بمی کردئتی داوان کی تدبیر آمز کارگر موگئی اور نواب صلابت جنگ بها در نے بی طوعاً و کرا فرانسیں فوج کو وصولیا بی کے لئے روانہ ہونکی اجازت دی ایس کا یتجہ دیوان کی امید کے موافق یہ مواکہ فرانسیسی فوج نے وصول یا بی می مخت تشد کیا اور رمایا ان کے برتاؤسے ہایت اراض ہوئی اور جق جوت عمل شاہی سے روبر وآ کر فرانسیسی فیے کے تندد کے شکایات میش کرنے گئے۔

جب اِن تد بیروں سے فرانیسی فوج کو دیوان نے منتشر کردیا تو نواجلات بگر ہُا کو آبادہ کیا کہ نی الغورا ورنگ آباد پہنچ کراستحکام سے ساتھ قیام کرنا چاہئے۔ دوسرے دن چند فرانسیسی اور دلیم سپاہیوں کی جمعیت اپنے ساتھ رکہنا چاہئے۔ دوسرے دن ماکم گوگلنڈہ کو خفیطور پریہ فہالیش کی کہ وہاں جو فرانسیسی فوج موج دہے اس کی تواہ یہ دیجائے اور ہراکیک فرریو سے ان سے پریٹان کرنے کی تدبیر نکانی جائے اور جوفو جی حصد مالگزاری وصول کرنے نگاتھا وہ جن جن اضلاع میں بنیجیت اتھا ویوان پہلے ہی ہے وہاں کے زمینداروں اور محکام ورعایا کو فرانسیبیوں کے خلاف اُبھار دیتا تھالان تمام تداہیرہے جسلوک ذانسی فرج کیساتھ کیا گیا سیسکر خال کو یہ امیدی ک کہ وہ خود دل برداشتہ موکرانی علیٰ گی کی درخواست ویدگی ۔

الغرض ان تمام تدابیر کا یہ نتجہ ہواکہ تمام فرانسی اور دلیں سیا ہی تنواہ نہ کمنے کی وجہ سے شور وغل مجانے گئے اور فرانسیں افسر ول نے ظاموشی سے اپنے فرایش کی اور فرانسیں افسر ول نے ظاموشی سے اپنے فرایش کی اور فو دکچھ دنوں اپنے پاس سے سیا ہمیول کی تنواہ دیتے رہے لکین تقوظ ہے دنوں کے بعد جب ان کا ذخیرہ بھی ختم ہوگیا اور امہوں نے دیکہا کہ اب معالمہ نازک حالت پر ہنگی ہے تو مطربیں کو اطلاع دی کہ اسے بہت جلد حیدر آباد والیں آنا جا ہئے ورند فریخ کمینی کے حقوق معرض زوال میں آجا منگے اور تمام فوائد معرض خطریں ہیں۔

سٹرسی اس دقت تک ملی عجم ہیں تھیم تھا اور اسے کال صحت نہوئی تھی جب

ذرانسی فرج کا طلب نامہ اس کو طاتو وہ سخت ہیں دمین میں تھا کہ جائے انہائے

لکن اسی اثنار میں مطر ڈیلے کا تاکیدی خطر بہنج الدسٹر سبی کی غیر حاصری میں اگر

ہمارے فوائد کو نعقال بہنچا تو اس کی ذمہ داری اسی کے سررہیگی مطر ڈیلے کی

تہدید آمیز توریکو دیکیکر مٹرلی نے فوراً سلی ہے کوا واحز جون سے ہائے ہمی اس نے

جلد حید را ہا وکارخ کیا جال فرانسی فوج کا بڑا صفقیم تھا۔ پہنچنے سے ہلے ہمی اس نے

حکم بھیجی یا تھا کہ میں این کو میں وہاں سنچوں تمام فوج شہر سے بہر جمی رہ النون ۱۹۴ ہولائی کو

مطربی حید را با دوارد ہواا در اسکونام فوج کی جا می میں (و۔ ۵) کا بڑا ورود مرے میں دور کی اس کے

مطربی نے گو کھکٹ ہے گورز پر اورود مرے میں داروں پر بی زور دوال کر نقابیا تم مول کولی

اورا بی ضانت پر سا ہو کاروں سے بھی روپ یہ لکر فوج کی تخواہ اواکی اور سب کو مکن کروہا لیکن

یہ سکون داخمیان عارضی تھاکیونکہ آیندہ کے لئے تنخواہ کا کوئی انتظام نہ تھا۔ دیوان فدکور در بے فیاد تھا درا دراگ آبادی جو فرانسین جمعیت سلابت جنگ بہادر کے ساتھ تی در بے فیاد تھا درا درائک آبادی وجہ سے سخت پر بیٹان تھی ۔ سردست سوااس کارروائی کے مطربی کوا در کوئی تدبیر بہتر نہ معلوم ہوئی دفع الوقتی کر سے موسم بارال سے خت موجہ ہوتے ہی اور نگ آبادی روائی کا آس نے مصم ارا دہ کر لیا۔ جو کو لکنڈہ ہے ۔ ۲۰ میل سے فاصلہ برواقع ہے سخم سے ختم ہوتے ہی مطربی نے اپنی فوج ل کولیکواور نگ اور کی طرف کوئے گیا۔

اً رئیسیدنشرخال مطربس کی بیخ کنی میں اینے اکان بھر تدبیرس کرر ہاتھا کیکن میڑ پھر ہی مطریس سے بہت ہے دوست نواب صلابت حبّگ بہا در سے دریار میں موجود تھی جو خاً طرخوا ہ اثر رکھتے تھے ۔اِس اثنار میں خو د نواب صلابت خبّک بہا دراپنی فوج کی تنخ ا ہ ادانہ کرسکے اور مقروض ہو گئے تھے دوسرے رگھوجی مرہشہ کی مخالفت کا اندیشه ہور اِ تھاا ور تیسرے یہ ہواکہ مشریسی کی اور نگ آباد کو آنیکی خبرمسنکر دربار صوبه داري ميسخت پريشاني سيل گئي سيدشكرخان ديوان اس معالم مين خاص كرك ، گرمند تھاکیو ککہ بیساری خرابی اس کی ساختہ برداختہ تھی لیکن اس نے پہلے ہی ہے ا پنے بچا دُکی فکر کر ای که اگر کو ٹی موقع الیا آگیا تو وہ دولت آبادے قلعیں جاوزگالار سے ( ۸ ) میل سے فاصلہ پر واقع ہے پنا ہ لیگا ۔ گراس سے پہلے اس نے ایک اور حکست علی اختیار کی که اپنے کو دایوانی کی خدمت سے علامہ ، کر دینے کی درخوات کی اورا بنے عذرات بیش کرے مسربس سے جا اکه وہ سی دوسرے شخص کا انتخاب كرك . گرمسربى جب بينيگيا تو دوسيد شكرخال سے تمام جالول سے خبردار ہوگیا کیو نکرسپیدنشکرخاں جانتا تفاکہ مطربسی اس کو علیٰدہ کرسکے ایک جدیدالزام ا نیے سرند لیگا۔ آخر کاروہی ہوا اور مطربسی نے یہ عملیت سمجھر کہ سردست ملابت جگم

اورسے پشکرخاں سے بھاڑٹھیک نہیں ہے موافقت سے ساتھ بیش آیا اور میرش سابق ہرایب پراعناد کیا گیا۔ اورمٹرسی نے ایک معاہدہ دسخط کرنے کے نشے تیارگیا۔ الغرض اس مشوره اوراتغاق كانتجه يه مواكه جوعبدنا مهمشرسي في تياركيا تغا اس رصلاً بت حَبُّك بہا درنے وستخط كر دئے ا درمسٹرلبنی اُسكو كيرسے پوشكرخاں سے مکان پرایاکہ وہ اس کی تصدیق کرمے اپنے دشخط بھی کر دے۔ اس عهد نامهیں ورج تفاكه صوبجات صلفني كرد اليور دراج بندري سيكاكول فرانسيسي فوج كي مدد كيك دئے گئے۔ اور تین دن سمے عرصہ میں تفویف کی سندمطربسی کو ویدینا چاہئے اور پیکہ جعفر علی خال نے مٹربسی سے انتظام سے تبل جروبیہ الد نی کاجمع کیا ہے اگر وہ اس سے دینے میں تا خیر کرے توسر کواری خزا نہ سے انتظامی اخراجات جوآیندہ لاحق موں دئے جا منگے۔ اُوریہ کہ فرائنیسی فوج اس صوبہ سے لوگوں کی محافظ دیم کی ا ورید که اس کوکسی طرح به حق نهیں ہے کھی جہات ار کا اے سے معا لمات میں وخل وہی کرے اور یہ کہ سلطنت سے تمام بڑے بڑے اہم معاملات میں مسرب سی کی رائے لینی صنرور ہے اِس سے بعد ہی اللہ مال جاگیر کی سندمطربسی کوعطا کر دی گئی۔ ا وراس نے مٹر موراکن سے پاس بعیجہ ی دِملی ٹیم کا انسراعلیٰ تھا۔ ت**اکہ وہ جدی**د جاگیرات کا نظام سنروع کردے۔

اس عهد نامه کاید نتیجه مواکه سلی پٹم اور کو ندویر سے علاقہ سے علاوہ فرانسیسی کوروندل اور اوڑ سے سے سامل سے بلا شرکت الک موٹ نے جو ۔ دہمیل تک موٹ بلی کو ڈائک واقع ہے۔ اِن جدید صوبہ جات کی اگز اری ۳۱ لا کھ ۱۰ ہزار روپریتمی اور کو ندویر کی ۶ لا کھ ، ہزار ۔ الغرض کل آیدنی اور کو ندویر کی ۶ لا کھ ، ہزار ۔ الغرض کل آیدنی ۲۷ لا کھ ، مہزار تک بینجی تنی اس وقت فرانسی ایک بڑے زرخیز ملک سے الکہ عمرار تک بینجی تنی اس وقت فرانسی ایک بڑے اور کے اس سے بہلے سی یوربین قوم سے قبضہ میں ندایا تھا۔

مٹریس نے یہ بوراسال فوج کے انتظا ات اور تیاری میں اور نگ اِین بسرکردیا گرو<mark>ن کو جرم ہے۔</mark> مے ملک شرت ہورہی تی اس سے جگ کے سے نواب ملابت جگ بہادر کی فوج کیماتھ یہ بی تیاری کرر ہا تھا۔ آخر کا رجوری الاف ائر میں رگھوی ببوسلہ کی تبنیہ کے لئے متفقة فوج نے چڑھائی کی مشربسی اور بواب صلابت خبگ بہا دراینی فوجوں کو ناگیور تك برصالے مخے كيونكه ركبوى شالى مشرقى صوبه مات كوتبا وكرر باتقا جين خفيف لڑا ٹیوں کے بعدر گہوجی سے ا دا پریں میں صلح نامہ ہوگیا۔

اسى سالى يى نواب ملابت جنگ بها در نے نواب نظام على خال دربات جنگ كو انتظاات حکومت کاک کی خدمت بیرد کی ۔ نواب نظام علی خال بہا در برار کے صوبہ دار مقرر موے اور ببالت بنگ ادھونی بیجا بور ۔ رائٹچور کے ناگم ہونے ۔ اور عالمگیرٹا نی إدثاه دېلى نے نواب كو ما ہى مراتب اور فلعت ردائكيا ادر نظر خاك كى حجكه شا ہ نواز خاك

سمصام الدوله وكيل طلق قرار بإئـــــ

واب نظام علی خال بہا درسبید وحید خال کو ساتھ لیکرا و رنگ آبادے برار کی طرف (باید روا نام وے ۔اگر جہ بارش ختم نہ ہوئی تھی لکین مرم ٹوں کی شورشوں سے اند نیٹیوں سے عراقی ایلی پر تک بہنچنا صرورتھا۔ کواب نظام علیفاں بہادری ٹرے کاؤں یک پہنچے تھے ك رحموي مبوسله كا جنرل كرا يديه ايك بزى فوج ك رحله آور مواكونواب نفام عنيال بأ کے ماتھ تقو ڈی سی نوج تھی لیکن ہایت جو المردی ا در شجاعت ہے مر ہار سردار کا مقالبه کیا طرفین میں جید دن تک متوا ترخبگ ہوتی رہی میں میں سیکوغالب ہونیکا دعولے نہیں ہوسکا ۔اور آخر کا را یک صلحنامہ پردستخط ہوہے میں کی روسے الاب موصوف کے لئے برار کے اضلاع بغیر زیا دہ جنگ و جدال کے معاف ہو گئے۔

مھھ کا میں اور پ میں فرانس اور انگلت ان کے درمیان اوائی محظ کئی میں کا اگرزوں سے ما نتجہ یہ ہواکہ جنوبی ہندمیں میں مگک کرنا مک میں جسے شالی سرکار ہی کہتے ہیں کون فورڈی اتحی میں انگریز ول نے فرانیسیول برحملہ کیا اور انگونکت وکر نتالی ترکار کا کال دیا۔ نواب ملابت جنگ بها در نے جب فرانیسیوں کا یہ حال دیکھا کہ وہ خود مصیبت میں متبلا ہیں تو انگریز ول سے جملہ کا ان کو بھی خوف بیدا ہوا امنوں نے معلے ہی سے انگریز ول سے سائڈ صلح رکھنے کا ارادہ کریا۔

بِئ اجدِیہ '' اِسی زانہ میں فرانسسیوں کی جاگیر سیکا کول میں بھی کچھ فیاد ہوگیا جس کے نرو کرنیکے کئر رطرسی نے ابراہیم علیفال کاردی کو نوّج دیکراندا دسے لئے روانہ کر دیا۔ و ما س کا انتظام كرنے كے لبدا براہيم عليفال نے فرانسيدول سے على و موكرا بنے اہل دميال اور توپ خانہ کو باتھ لئے ہوئے شابی بہاڑایوں سے درمیان سے گذر کراہی پور سمیے قریب نواب نظام علیاں بہا در کا شرف لا زمت حاصل کیا حرص کا خانہ خراب مطبیطی واب صلابت جُلُّ بها در کواب یه درخواست دی که قلعه بیدر بھی ہم کو ضروری انتظامات سمے لئے دیدیا جائے صمصام الدولہ شاہ بزاز خاں وزیر تھے انہوں نی لواب وسجها كرفرانسيسي فوج كوبرطرني كاحكم سناديا اس بيؤى بوسي فيافا وت كااراده مصم كرليا اور بؤاب صلابت فبك بها دركسه اجا زت حاصل كرسمه ابني فوج كو لیرسیکا کول اور راجندری کی طرف واپس جانے کا بہا کیا ورارادہ یہ تقساکہ حیدراً با دیر جاکر قبصنہ کرنے .اس وقت شوکت خبگ کا بھا سنجہ ورداا داراہ معلمال حدر آ إ د كا حاكم تفا مطربس كے ديوان حيدر خبّ نے يه تدبير سوجي كرى ذيہے ا براہیم علی کو قتل کر کڑالنا چاہئے کہ بنیراس کے جیدر آبا و قبضہ میں آسا کی سے نہیں گئا حیدر دنبگ نے مرابس سے ایک مترجم روی خال کو شہریں ابراہیم علیخال کے یاس اس بهاندے بعیجا کد مفرکی صروریات سے لئے ہم کو کچھ خرید نامنورہ ، درچارشف ا درمبی روی خال کے ساتھ کر دیئے اُن کو الگ مجھادیا تھاکہ اہم علماں سے پاس سینے ہی اس کو تش کر ڈالنا ۔ میدر حباب کو رومی خال سے بھی ویریتہ

عدادت متی اس کوجی وه موت سے گھاٹ آ ارنا چاہتا تھا۔ یہ بوقع آس کو خوب لگیا
ادرا بنی اس فریب کور دمی خاں پر نہ ٹاہر ہونے دیا الغرض روی خال اجازت
حاصل کر کے شہر میں داخل ہوا ا درا براہیم علیجاں سے پاس بہونیچا حدید رخبگ کا
پیام سنانے لگا۔ اسی اثناد میں چار آ دمیوں نے جعبٹ کر ابراہیم علیجاں کا کام تمام
کر دیا۔ روی خال سخت بریشان ہوا وہ اس فریب سے پیخر بھا۔ گر اس مہم کا اقسر
وہی تھا اس لئے ابراہیم علیجاں ہے آ دی دوڑے اور ردمی خال کو تلوا رہوا ڈوالا
میدر خبگ کوجب اس فریب میں کامیا ہی ہوگئی تومطر میں فوج کو لیکر شہر می داخل واب خالفت ہوئی تو میرا ابھر کی وار دیا اور دادعی اور چار میا ربر بڑی بڑی تو ہیں
میدر آبادہ کے حراب میں کے ماسٹ میں وں کو تاب مجالفت نا ہے۔
شہر کی طاف رزم کر سے حرابی ہوئی کہ ماسٹ میں کا است نا ہے۔

شهرى طرف رخ كرُم يح چره اوين كر إستندون كوياب مخالفت ، رہے . جب مطربهی کی اس نمالفار قبصنه کی اطلاع اور ناک آبادی نواب صلاب تخبک اورشاه بزارِ خال کو پہوینی تو دولوں سخت برا فروختہ ہوئے۔ شاہ بواز خال تو بہد جاہتا ہی تفاکر *سی طرح فراننیسیوں کو* قلع قمع کرد ہے اس نے نواب ملابت حبّک بہادر كُوْ آ اد وكيا و والكِ بِجْرِي فرجَ كے ساعة حيَّد را با دكور وانه ہونے بيان آكر و وُكُلْنُه كے قله مي ذركش موے اور شوكت خبك و تفسي فرخال نے آگے بر حكر آتش كارزار توشقل کردیا۔ اگرچہ جابنین کا برا برنقصال ہوائیکن مٹرسی نے یہ دیکھکر کہ نوا کی فن کیٹرہے فوراً ایک المجی کو یا نڈیجری روا نیکر دیا کہ حلبہ کمگ روار کیجا ہے۔ جنا پخہ مطرمیس تین ہزار یو رپین ا ور دو ہزار دئیں سے ایموں کی فوج کیکر مٹریسی کی مدد کور دانہ ہوا اگر یہ بنتی ہزار فوج نے اِس کے داخلہ کی مزاحمت کی گرمٹرکیس لڑ گا برا کمیدرا با دس مطربس کی ہاں بہنے ہی گیا۔ ا دراس خبگ نے طول کھنجا آفز کار عهده دارول مے نفاق سے دلیقد ہ شغیلہ ہجری میں ایک عهد نامه مرتب ہوا اور دوستانة تعلقات مطربسي اورصلابت فبك بهاور كيدرميان بعرقائم بهو تخياور

مطلبی نے واں سے کوچ کرمے سیکاکول کی را ہ لی ۔

مسربسی جب سیکاول مینچگیا تو راجه اجارام می نے حیدر خبگ سے درخواست کی کہ وہ بولی کے زمیندار رنگاراؤکے خلاف میری مدوکرے میں نے 2ہزار جا نبازوں کیا بھاس کک کوتباہ کر دیا تھاا وراس کے قتل کے دریے تھا اس مدد کے حاصل كرنيكے لئے حيدر خبك كوايك بزى رسنوت دى گئى ا در آ مز كاراس نے رامنى ہوكر ا كم غليم نوخ كے مائة رنگارا و كا مام وكرليا ـ رنگارا وُ نے جب اپنے بياؤك كونى مورات نه ديكې تواينے مانغ كى آھ ئىزار عور تون كو قتل كر ديا كه وه آيت. بیعزتی سے مغوظ رہیں ۔ اور اپنی کل فوج کو لیکر حیدر خبگ کے قلب بشکر پر المائے ناگهانی کی طرح و ٹٹ یڑا۔ ایک سخت کشت و نون کے بعد رنگاراؤ اراگیاا وراسکی نون بمی ته تیغ موگنی مرت رنگاراؤ کا براسان کی می کوکسی عورت نے بھگا کرکسی معفوظ حكر جيساديا تقالكين راجه رام مي نے إس مدرسے كچھ فائده ناتھا يا اس واقع چندہی دن بعدچند بہا گے ہوئے رنگ راؤ کے سیا ہوں کے اسے مل كاكيا جس سے ایک پُرانے راج کے خاندان کی حکومت کا خائد ہوگیا وراس سال شرخاں

آبای ناد مسم بارش سے ختم ہوتے ہی شاہ نواز خال سے مشورہ سے نواب ملابت جگب ہائی بائد ہوئی۔ است نواب ملابت جگب ہائ بلند کا ہمانہ اپنے بعل فی مبالت جنگ کو ساتھ لے لیا حبکا انتظام قابل اطمنیان نہ تھا اور وہاں سے دائی موسکے۔ دائیکور مہوتے ہوئے اور نگ آبادیں داخل ہوگئے۔

شاہ نواز خان عرصہ سے کوشش کرر ہا تھا کہ قلعہ دولت آباد کو اپنے تقرف میں اللہ کے اپنے تقرف میں اللہ کے اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کو اللہ کا کہ کا ک

پانچویں ذیقعد وسلالٹ کوا درنگ آباد کی مقیم فوج میں ایک سخت ہنگامہ دقوع نیریہ وی میر شاہ دار مواجس کو دو برس سے شخوا ہ نہ کی تھی بیٹاہ لواز خال شام سے وقت نما ز سے لئے فرادی مبحدین گیا تھا جواس فدر کی و مدسے ٹرسے خطرہ میں پڑگیا اور عبکر اپنے گھر میں وال موگیا جھٹی ذیبعدہ کو ملوائیوں کا ایک بڑاگر وہ نواب سالت خبگ بہا در کے سکان پر أيا وران كوسائة ليرملاب فلك بها درمے إس بهونچاريه امراركيا كه ثاه نوازخان كا جُكَّانِ كُو وَكِلْ مُلْكِينَ كَا خلوت عَلَاكِيا جائے۔ رفتہ رفتہ بنوہ خطر ناک حالت اختیار کرنا گیا۔ اور کموائیوں نے ارا دہ کرلیا کہ رات کو ٹنا ہ نواز خال کے گھر پر حملہ کر کے اس کے ا ثاث البیت کوروک لیں لئین بوج و شام کویہ ارا دہ بدل گیا ۔ حس سے نا ئدہ اُٹھاکر شاه نواز خان نے اپنی بیما تک پریشتے بند عوار حفا نلت کا کچھ سا ان کرلیا اور اسوتت سے نائده انغاکرایک لاکه رویه مرمت خان کور شوت میں دیا جو لموائیون کا سرغنه تھا۔ و كرر تم كاوال كى كو ئ صورت ندى لهذا شاه اوار خال نے بہتر بى جا ناكر كى طرح اینے کواس مخصہ سے نکالے چنائ رات سے وقت وہ اپنے ساتھیوں سے ماقت فوگیٹ کے سنتریوں کو قتل کرسے پہائک زبروستی کہلواکر قلعہ دولت ا با دکی طرف راہی موااور وہیں بنا ولی ۔جب اِس نے فرار مونکی خرشہریں شہور ہوئی تو بلوائیوں نے اس کا

ا دہر نواب بالت جگہ بہا درا نے مقدین ناکامیاب رہے اورا نہوں نے آگے برد کے قلد کا ماصر ہ کرایا اور تمام ما ان رسد کا ذریعہ اہر سے بند کر دیا شاہ نواز خال نے اپنی اس بے بند کر دیا شاہ نواز خال کے اس قاصد دل کو بہیجا اوران کو تو کی بالا اُن کو وہ اس موقع کو ہا تقدے جانے ند دیں مرہ تے تو ایسے ہی موقعوں کے تفاریت ہا ہے فور اَ انہوں نے قل و فارت کا ہاز ارگرم کر دیا اوراس طرح نواب میاب خبر بہاد کو شکلات میں بہنا کر شاہ نواز خال نے اپن عمصی حاصل کی۔

واب صلابت حبَّك بهادراس وقت بهت تفكر تقيد ايك طرف توخودانيي كي فوج بلوه برآ ماده هی دوسری طرف مطابی کشیدگی متی اوروه اینی فیرم ل کوعلی و کرسے سیکاکول میں پڑا تھا اور تبیسری طرن مرہٹوں کی یورشِ بڑھ رہی تھی اور ان کا کوئی معاون وحایتی نه تھا۔ زیادہ تروہ اپنے وزیرسے پشکرخاں کے اپھیں تھے جو پہلے ہی سے رحلت کر کیا تھا اس کے بعد شاہ نواز خال کے مشور ہ پرعمل كرتے تھے وہ مبى اس وقت أہنيں كے خلاف ميں كوشاں تھا ۔ الفرض ذاب البات بك بهادر نےاس نازک موقع کو بہان کو فوراً نظام ملیناں بہادر کو اپنی مدد کے لئے برارے ملب کیا اگرچ بواب نظام علیاں بہا در کے یاس بہت مقوری می فیج تی لکین امہوں نے یہ خیال کر کے کہ بیرونی وشمنوں کے مقابلہ یں اپنے بیائی ک اعانت لازم ہے پیغام پاتے ہی کوج کردیا راستہ یں الاجی راؤمرہٹے نے اینے وکلار بسیج اور الیا انتظام کیا کہ نواب نظام علیخاں بہادر اپنے عبائی کی مد و ند کریں لیکن ان کی غیورطبیعت نے اس امر کولیند ندکیا اور برابر اہنوں نے پیش قدمی جاری رکھی جب ان کے قریب سینے کا غلظلہ بلسند ہوا تو صلابت خبگ مے در اری امرایں سخت کہلبلی ٹر گئی کیو کہ وہ جانتے تھے کہ اب ان کے مقاصدا ورخواہشوں کے پورے ہونکی کوئی توقع ہنیں۔ اور نواب صلابت حبك بهادركي طرح نواب نطام عليخال ان كے كہنے رعل نركينكے اورا ہنوں نے نواب ملاب جگ بہادر کواس اِت پر آبادہ کیا کہ وہ فرزارقد بهيمبي كرنواب نفام على الراروابس طلح جائيس . اس واقعر سے يهد بات بخوبی ابت موتی ہے کہ بواب صلابت جنگ بہادر کے دربار می کستدرودین امرا بہرے ہوئے تھے جوابنی فوامشوں کے مقابلہ میں سلطنت کے فوائد قربان كروينا بهت معولى بأت سجيته تق مشرقي با دشا مول كے ارد كر واكثر إسى

قىم سے خود غرض لوگوں كامجمع موجا تاہے اور جو بھیشہ رئیس كوففلت اور تعیش میں والرا بنا كام نخالتے ہیں جس كانتجہ يہ موتا ہے كے سلطنت تباہ وبر إداور رمایا مفلس وقلاش موجاتی ہے ۔

الغرض وٰاب صلابت طبك بها در نے اپنے خو دعز من امرا کے كہنے سے آ گئے م بڑنے کی مالنت کا خط نواب نظام علیخاں بہا در کے یا س بہیدیا لیکن نواب نظام علیمان کر ملا سے دانشمند کے آگے یہ بات ک یو شایدہ رہ سکتی متی کہ فو دغر من عہد دار سلطنت سے تباہ ہونیکی حال طبے ہیں مالت مک کی ایسی اگفتہ بتھی کہ انہوں نے اس مالغت کی طلق پروانه کی اور برج علیے آئے اور اور نگ آیا دیہو منگر اپنے دولول بہائیوں بواپ صلابت جگف بہا درا ور بواب بسالت خبگ بہا درسے لاقات کی اور ایک ضروری کونسل منعقد کرے اس اِت کا فیصلہ کیا کہ سب سے ضروری انتظام سردست یہ ہےکہ مرم طول کی اورش کا سد باب کیا جامے اس کے بعد لک کی اندرونی حالت کا انتظام پوراً بوراکیا جائے۔اس امرے لمے ہو جا نیکے بعد نواب نظام علی خال بها در نے شاہ لوا زخاں کا سابھ ہونا نہایت صروری خیال کیا كيونكه ثناه لوازخال كوامور ممكت اور ريامت سيم انتظام ميں بڑا بجربہ حاصل تھا ادراينے وقت كا و و دكن مي ايك بهت بطا درشخض تفال خانج اواب موصون نے میر غلام علی آزا دمگرا می کو جوشا ه بوا زخان سے منهایت معتبر دوست تنے وولت آباد بھیجا ورثناہ بذار خاں سے حفاظت جان کا وعدہ کرسے آ زاد بگرامی اُن کو بواب کے پاس لائے۔ یہ واقعہ تھے رہیج الا دل سند ندکوریں ہوا۔ شاہ نواز خال کے ل جانکے بعدلواب نظام طيخال بها درنے فوجی انتظا مات مشروع کر دیئے اور ثناہ نوا زخال کو عقب سے حصہ کی کمان دی کہ وہ سا ان رسد وغیرہ کی مبی نگرا نی کریں اولیالت ملگ اورابراېيم عليفال کو فوج مراول کې کمان دي اورسم راب جنگ سے رسا ميکومخوظ

ركهاا ورحكم دياكه مرطر فضرورت واتع بوووه مادم پنجيائين اسطرف تو نواب نظام علینان بها در فوج کو حرکت دینے کی فکریس تھے اور دوسری طرف فودغرض الورطلبي امرانے نواب صلاب جنگ بهادر کو یه بنی بران که اگروه تمام انتظامات نظام علیماں بہا درکے ہاتھ سے انجام دِلاَمُنگِے تو شخیفے وقعی ہونیکے علاوه يعبى زياده الدينيه بي كدنواب نظام عليخال كهير متقل طور برزمام ريات اینے اتھ میں نہ لے لیں اور وہ ان انتظا ات کوجب منی اپنی رائے سے سرانجام ويتيهي توضر وركيه ندكجه ابنا فائده مجه لياب يجب نواب نظام عليخال بهادر کواس دراندازی کی خبر پہنچی اور لواب صلابت حبّگ بہا در سے انسید کی كاحال معلوم مهوا توامنول فيحسيد واحدمليخال كونواب صلابت فبك بها درمي یا سجیکراک کویقین دلایا که میرایدارا ده برگزنهیس ب کداس موقع سے سی کم کا فائمه ماصل كروں يا كوئ ابنا ذاتى مشا يورا كروں ملكه بير تمام كوشت شير مفل راست کی خیرخوای برمبن بی اور سوااس کے کوئی ووسرامطاب منیں ہے۔ نواب صلابت خبَّك بها در نے پیسنکر اپنی بڑی خوشی نِلا ہر کی اور نواب نلام طنیاں بہٰا کو ملب کرے اپناول مهدمقرر کیا اور فوج کیبانته مانکی ا جازت دی ۔ مربوں سے بنگ الامی راؤنے ایک بڑی فوج اپنے بیٹے سبواس راؤ کی ماتنی میں دیور داند کی کہ و ولواب کی پیش قدی کو روک وے اوراس کے سیمھے خو دروانہ ہوااسے سواران ایک رماله راجه را میندر اورعضدالد دله کے رو کنے کمے لئے ہمی بہیمی جواب ابنے تعلقات سے اواب نظام علیاں بہاور کی فوج سے ملنے سے لئے آرب عقد بالاجي راؤكي يه خوائش تمي كه وه إن دولون سرداروالي يا بنوك ما وراسى غرمن سے اس سے سوارول نے اس کمک کا مقابلہ مرتب کہ کیا۔ اوراً خركار رامچندر راؤا ورعندالدوله لاتے بعرتے سند كرير و سے مقام ك

بَيْجُكُمُ جِهَال مُفْهِوطِ كِيهَا مُقَدَانِهَا مُورِجِةِ قَائُمُ كِيامِ مِبْوِل نِي وَتَتَصَرِفُ ابنِي قديم حكمت على سے كام لياليني اس فوج كے سامان رسد كوچيين ليا اور چاروں طرت ربدنله وغیره کو بندکر دیالیس کی وجہ سے ناصرت اس فوج کو تکلیف ہوئی للکہ ا درنگ آباد تک میں تحطیر گیا۔ نواب نظام ملیجان بہادرمر مروں کے جور دفسے مرکا بدله لینے اِن کے عدو دکیطرف روا نہ ہوئے اور راستہ میں سا بان رسد تلاش رُنوالی جیست کی مزاحمت مرمض برارکر ترد به در اگر چه اسمیل بنی محدروش خال و بیرون چار سوسوار دن کیبانته مرمهون پرحله کیا گر کوئی فائد ه مترتب مه موا . ایک مرته ثه سروارتا بي سيدمياناي جزخي موكيا تقااش في ايني فرج ليرمليدگي افتيارك -يه عبوني مجونی اور بیقا عده لِزائیان اُس وِتت یک برا بر جاری رہیں جب تک كانواب نظام على بها درسيندكميرين ينتكيُّ اب المون في يوناكو وفي كا ارادہ کرکے فوج کارخ اس سے طرت بھیرویا سلے تومر مٹوں نے اس بین مذی ک مزاحمت کی لین بڑے بھاری نعضان کے ساتھ ہٹا دئے گئے اس سے بیدرہ وانے عمنب کی فوج پر چند تو پول کو بہاڑی پر لگا کر گونے برمانے شروع کروئے میں کی وجرسے نواب موموت کی فوج میں بڑی طعبرا ہٹ بھیل گئی اورسیابی استدر پرینان ہوسے کہ تمام فوجی ترتیب جاتی رہی ا در عقب کی فوج ہراول کی جگہ ينعياً ي اوراك كا دسته يبجي ببوگياجس التي پريواب صاحب مو معوف موارتے اس مے عاری کے یاس سے گذرتے ہوئے بہت سے ولے قرب الرے كرو و محنو ظار ہے اس سے بدسخت دست برست كمسان كى جنگ مولى جسيں وونوں طرف سے آدمی مکثرت قل ہوئے افرالامروشمن کامل طور ترکیت کھاکر فرار ہواجس کے تین ہزار سوار اور قریب چار سوسر داران نوج کے میدان جنگ میں تمیت رہے۔

الغرض حب بزاب موموت بهال سے آگے بڑھ کر دریا ہے گو دا وری کے قریب يهني تَو بالاجي را وُاپنے ملک کي تيا ہي سے خوٺ زد ه ۾ وکر صلح کا خوا إن ہوا یکن نواب موصوت نے اِس طرف کچھ تو حدنہ کی جب وہ گو دا وری کے کنارے بينتكئهُ اورايني فن كويارا ترنے كا حكم ديا تو بالامي را وُنے يحر ملح كى درخوالت بیش کی ۔انقصہ دونوں کے ابین ایک علیمذامہ قرار یا یا اور صلح ہوگئی۔ اس صلخامہ کے بعد مراہی اوراس کا دیوان حید دنگ سیکا کول سے روانہ ہوئے اوراس خیال سے کہ نواب ملابت خبّگ بہا در کی خدمت میں حامز ہوں اپنے مقام سے روان ہوئے شا ہ نواز خاں کو نواب نظام علیجاں بہا در نے ان کی لا قات كومقراركياه جيب مشربسي آكيا تواحش كالررسء زت واحترام سحساحة فابن لطام لخيال أبأ نے استَبال کیا ور ملا قات کی ۔ اس ملا قات سے بعد مطرب کے اپنی جا لاک اور حكمت على سے نثاه بواز خال كواينا دوست بناليا اوراس سے كہاكہ وہ نواب نظام علیفال بها در سے سفارش کر دے کہ ابراہیم علیفال کو جو سلے ہمارے ہی الازمت میں تھا اور جواب اواب موصوت سے یاس سے ہم کو واپس کردیں بواب موصوف نے شاہ نواز خال کی سفارش پرا ور صلحت وقت کو دیکھ کے یہ درخواست منظور کرلی اور اس کے بعدی وہ فوج لیکرا در بگ آبا و والیں ہو گئے۔ گرمطیبی ہمیرگیا ور مالا بی راؤا ورصلابت حبّگ سے ملا قات کر سے مخدی باغ اور تہر کے

عدر بنگ کیواگ حید رجنگ نمتند پردازی اور کاری میں منظر تھا۔ اس نے نواب طابت بنگ بہاؤ کویہ ترغیب دی کہ نواب نظام علیاں بہا درے دکالت طلق کی سند لے لیں۔ اور بجاہے بان سے بالت جنگ کو اس خدمت سے متا ذکیں نواب طابت جنگ تے فرانسیدوں کے ہائتہ ہی میں تھے انہوں نے حید رخنگ سے مشورہ پڑل کیا اور واب نفام علیاں بہادر کے بجائے ببالت جگ کو دکمیں ملتی مقرر کردیا۔ ادراس ذریعے
تمام معالمات حیدر خبگ نے اپنے إیت میں لے لئے۔ واب نفام علیاں بہادر نے
جب یہ حال دیکھا کہ کسطرے ان کی نما لفت کیجا رہی تئی تو انہوں نے در بار کی
آمدور فت بند کر دی اور دہاں سے برار دائیں جانے کی تیاری میں مصروف ہوگئے
لیکن اسی درمیان میں ایک سخت سازش کا واقعہ ہواجس کا بانی مبانی حیدر خبگ تعا
بہلے تو اس نے آملے لاکھ روبیہ اپنے باس سے تنواہ کے دے کر نواب نظام علیاں بہا
کی فوج کو موسی نسبی کی ملازمت میں داخل کر لیا اور اندرونی سازش کر سے نواب
موصوف کی کمل فوج تو کر دی صرف جید جائی نثار رفتا نواب موصوف کے ساتھ باتی
دو گئے تھے بھر اسی کی سخریک سے ایک عبشی غلام نے میں روجب کو نواب محدوح
کے ایک رفیق وامد علیاں کو می قبل کر ڈالا۔

شاہ نواز خان آگرجہ نہایت ہوت یا را درمعالمہ نہم و زیر تھا لیکن اس موقع پر خاہ نواز خان اور میا ہے۔

وہ باکل آنکھ بند کرکے حیدر حبگ اور مسٹر لبسی کی نقتہ انگیز لوں پڑھئیں بیٹھا ہوا محتال کو اپنا دوست ہمتا تھا اُک کی فقتہ پر دا زیوں اور حیلہ سازیوں سے باکل خاوت تھا۔ حتی کہ ایک تقریب میں حیدر جبگ اور مسٹر لبسی کو مرعوکیا اور اِن کو خلمت وجوا ہم است عنایت کئے اور اس طرح اپنی دوستی کا کمی مسٹر سببی نے مجا موقع دیکہ کرحید رقب کے دریعہ سے اپنی وفا داری کا یقین دلایا اور ایک موقع داری کو موقع برامنی موسی کے دریعہ سے اپنی وفا داری کا یقین دلایا اور ایک موقع داری کو خلم با دریس کو خلم ہما ہوئے پر رامنی موسی کے باغ میں میر کرنے کو جلم بنا دواری کا بیٹوں الدولہ کہا ہما دریعی الدولہ مفسور خباک کو با جمینیا ہے جب قلعہ دولت آباد سے تو پ چلنے کی آ واز آگئے تو منہ کہا ہونا کی کہا کہ دونوں کو بات جب قلعہ دولت آباد سے تو پ چلنے کی آ واز آگئے تو دونوں کو قدر کر کینا الغرمن ۲۷ رمیب کو نواب ملابت جبگ اوربیات جب کہا ہونوں کو نواب ملابت جب الماد بھی کہا کہ دونوں کو قدر کر کینا الغرمن ۲۷ رمیب کو نواب ملابت جب کے اوربیات جب کہا کہ دونوں کی تھا کہ کہا کہا کہا کہا کہ دونوں کو قدر کر کینا الغرمن ۲۷ رمیب کو نواب ملابت جب کے اوربیات جب کے دونوں کو قدر کر کینا اوربیات جب کو نواب ملابت جب کے اوربیات جب کو نواب ملابت جب کے اوربیات جب کو نواب ملابت جب کے اوربیات جب کے تو کو بیا کی کر کینا اوربیات جب کو نواب ملابت جب کو نواب کو نواب کو نواب کو نواب کو نواب کے دونوں کو کی کی کی کر کیا اوربیات جب کو نواب کے نواب کو نواب

امرا کے ماہ بگم کی مزار پر گئے اور ثاہ نواز خان اور میر مخرصین خان میں الدولہ بھی ماہ تنے مطلبی نے قلد سے دروازے بندکر کے قوپ سری بیالت جنگ وونوں امیروں کو قدیر کہ لیا اور فرائن کے کمیپ میں بھیجدیا دونوں الگ الگ فران سے ساتھ شاہ نواز خال کے جمیئے فرانیسیوں سے بہرہ میں رکھے گئے اور ان سے ساتھ شاہ نواز خال کے جمیئے میرعبدالمبنی خال ہو تا کہ کئے اور ثان کے تام اور میرعبدالمبنی خال بھی قید کر گئے گئے اور ثان کے تام اقرباد متو بلین امیرو بے خانم کردئے گئے۔

اور ثاہ نواز خال کا گھر دو بارہ لوطا گیا ۔ ان کے تام اقرباد متو بلین امیرو بے خانم کردئے گئے۔

نام بناریا کے جب فرانیسیول نے شاہ نواز خال کا قرار واقعی انتظام کرلیا توا ب مسٹرلبی میرانی ہوا اور حدر خبک کو اس کی فکر ہوئی کہ کسیطرح نوا ب نظام علیجال بہا در کو بھی قالو میں کرنا چاہئے۔ دسویں شعبال سائل کو لوز اب صلابت حباب بہا در ہائمی بربروار مہوکر آئے اور لوا ب نظام علیجال بہا در کو اپنے ساتھ بٹھاکر کمپ میں لے گئے۔ اس سے عومن میں حید را آباد کی حکومت عالمی دہ کرلی گئی۔ اس سے عومن میں حید را آباد کی حکومت عالمی دہ کرلی گئی۔ اس سے عومن میں حید را آباد کی حکومت علی بہادر میں اور الم نا برا در و بید تنخوا ہ مقر رہوئی نواب نظام علیجال بہادر نظام علیجال بہادر میں اسب ماناکہ علیا ہونے والا ہے۔ مناسب ماناکہ علیہ کے بیاں سے کتال ہے و نا دیا ہونے والا ہے۔ مناسب ماناکہ علیہ کی بیاں سے کتال ہے و نا دیا ہونے والا ہے۔ مناسب ماناکہ علیہ کئی ہوں سے کتال ہے و نیاد ہیں۔

النرض نواب نظام على خال بها در نے حیدرآباد کاما ان کر کے فواب ملاب حبّگ سے رضت حاص کی حس رات کو وہ جانے کی تیاری کررہے تھے اپنے خاص مبان نثار وں کو بلا کرمشور ہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہئے۔ آیا خاموشی کے ساتھ بہاں سے لاجا نامناسب ہے یا کچھ قسمت آزائی کرنی چاہئے جس قدرلوگ بماس موسئے تھے وہ سب بچربہ کار اور دانشمند تھے امنوں نے رائے دی کی شبکہ حیدر خبگ نہ مارا جائے گایہ خرابیاں ہمیں دور موسکیں۔ نواب موصوف نے حیدر خبگ نہ مارا جائے گایہ خرابیاں ہمیں دور موسکیں۔ نواب موصوف نے

ان کی رائے منظور کر لی اوراس وقت حیدر خبگ کو یہ بیغیام دیا کہ میں کل حید رااد جلاجاؤں گااس لئے ایک بات آپ ہے کہنا چا متنا ہوں۔حیدر جنگ کو اپنی قوت پر اسقدر گمند تقاکه یکه و تنها چند لا زمین اوردوسیا بهول کوسایته لیکر لواب مومون کے خیدیں طلاآیا سر رمضائ انگائے بعد مراسم الا قات کے نواب موصوف نے اپنے چند المازمور کو بلایا برگز کے بیان سے ظاہر ہو اسے کہ انہیں نوگوں میں غلام سیدخال بھی تھے جو بدر کو عظیم الا مرار ارسطوجا ہ کے نقب سے شہور ہوئے اوراک کا إنة حیدرجگ کے اپنے میں دیکراس سے کہا کہ اب میں حیدرآ یا د جاتا ہوں ان توکوک آیٹ سے بیر دکرتا ہوں ۔ان کی حفاظت اُ ورآ رام کا انتظام اچھی طرح ہے كَيْخُ كًا . يَهُ كُمُر وَدِسى بهانه سے أَجُه كُ إِن كُ الصَّت بَى تَقَام طَكَّ نَے حیدر خبگ کے اِ تھ پُرُو کر گردن کے گردلپیٹ دئے اور زبر دست خاں اور شہسوا رخبگ نے اِس سے دولوں پہلو وُل میں خبر بھونکدیا اور راجہ یہ اب نئے جميه مراش كاسر تلوار سے اوا ديا . يه عمرت اكبِ انتقام جب ہو حيكا تو إس كا لاش ایک جا در میں لیٹکے خید کے سی کو نہ میں ڈالری کئی ادر می غوت خال کے مشورہ سے نواب نظام ملیخال بہاور خمیہ کی قنات کو بھاڑ کر گھوڑ ہے بر طبری سے سوار ہوئے اور چندرفیقول کے ساتھ آگے بڑھے ۔ حیدر خبگ کے سیا میول نے ہے در بے نواب موصوت برکئ گولیاں جلائیں لیکن تفضلہ آیے محفوظ رہے اور بطبهتے ہوئے ایک ٹیکرے پر مہنگئے۔ یہاں سے مطرلبی سے کیپ پر دوبان ای کراس کی فوج میں ال حل پڑگئی اور ما وجود کٹرت تقداد کے فرانسیسی واراخت مو گئے بہال سے اواب موصوف راجہ رائجندر کے کمی کے طرف بڑے اور وصعدار فال كو راجه كے ياس بھيجا اس نے نواب موصوف كے ياس خوراً ناتو خلاف معلمت سجمالیکن دوتین مزار سواران کے خدمت میں روانہ کردئے۔

ابنیں سواروں کو ماتھ کیکر نواب موصوف وہاں سے بھی روانہ ہو گئے۔ راناکائن مطربی نے ایراہیم خال گارڈی کو پھرانیے انتحت کر لیا تھااس کے پاس بہت سی فوج اور تو پخانہ تھا اُکسے پر حکم دیا کہ دیکھو نواب نظام علیجال جانے نہ یا میں ابراہیم علیجال مصلحت وقت اورکھنواری سے لعا ظرسے تملہ کرنگے عوض انی کل فرج سے ماتھ لواب موصوت سے ل گیا یہ امرا در می مطرکسی سے لئے اشتعال غيظ كاباعث بواطيش مي أكراني ترجان لجهمنا اورايك جاعت كو ٹا ہ بزاز خاں وغیر ہ سے قتل کا حکم دے دیا غرض ان لوگوں نے مین الدولم اور ثاہ بزاز خاں اورائ کے ایک نیٹے عبدالبنی خاں کو تہ تینے کیا۔ اِن مادات کی یر حسرت شہادت کے ذکریں میام بھی قال بیان <u>سے کہ حید رخ</u>گ جوال کے تيدكرنك كابان مبانى تفا دوكهنا بيشتراب كيفركر داركو بنيج حيا تفااسك مثل كا خَبرِ ثنا ہِ لذارْ خال کو پہلے ہی ہے معلوم مہو گئی تھی جب اس و زیرم سید کو حدر حبك كے قتل كا حال معلوم موا تواس نے بقین كرلياكه اب اسكا فائد بھی دورہنیں ہےاور دوزانز ہوکر قبلہ روشہادت کا منتظر ہو بیٹھاا درآخسرکار اِسى حالت ميں الگيا ۔ اور اِن كى لائيں سمت جنوبى شہريں ونن كى كئيں ۔ فاطنان الله المام علیان بها درنے اس منگامہ سے نکل کر خاند کسیس کی راہ لی اور ۱۲ ررمفان کو بر اپنورنی جاکر قیام کیا رویے کی بہت صرورت می اس ب برما پنورکےامرا سے ایک ملبخ کثر وصول کیا دہمی عیدالفطر کی نَازشان وٹٹوک<del>ٹ</del> ادارکے باسم کی راہ لی جربرار کے اضلاع میں صدر مقام تھا۔ نے وں ہے ۔ اِسی سال بلیٰ شھ انہ میں ہوا ب ملابت حبّک بہا درمر بلی اور ذوالفقار حبّک کورا قد لیکر حیدرا باد روانہ ہوئے وال پنجے ہی تھے کہ مطرب کے پاس سونٹ لائی ذریج گور ز جنرل کا جومٹر ڈیلیے کا قائم مقام ہوگر آیا تھا۔

ایک اکیدی خطینجا که وه نوراً اینی فوجول کولیکر طلاکئے سطربسی نے مجسور ہوکر ملابت تجل ہا در سے رضت لی ہواب نے نہایت صرت واضوی سے مات سٹریسی کوالو داغ کہی بہال مط<sup>ر</sup>بی نے جاگیرات سے انتظام سے کئے مراکنفلس ہو ا پنا قائم مقام بنایا اور خو در دانه موگیا ۔ اُس سے حانے کے بعد ہی زنل فور ڈنے مرسنا رحمل رحمل کرے نکست دی ا در اس کو نکال با ہر کیا اس وقت سے فرانیسی تعلقات سكارنظام سے قطع ہوگئے كيونكه إگريزى فوجول نے ہر جار طرف سے اِن کو کا ل فکست دیے دی تھی اور و ہمبور ہو کر چرکھے مقابات حاصل کر رکھے تنھے مجوز كرطيد ئ اورنواب ملابت جُك بهادر في الكريز ول عدم معابره كيابي روسے کہ اب آمینہ و سے فرانٹیمیوں سے کمک زینگے اورانگروں کوملی تیم اور دوسرے مقالمات بطور انعسام واله کر دیئے اسکے بعد ہی مبیاکہ ولی میں مکھا جائے گا نواب سلابت جنگ بہاور نواب نفام علی ہے حدراً إدامن كا حال سنكرواس موسة اورانبول في كرنل فوردسي تحريك ک که و ه بمی سائقہ علے محراس نے انخار کر دیا ۔اس بات پر اذاب ملاب عبَّک ہم ىخت كېيده خاطر موكر وايس مېوئے۔

نواب نظام علیخاں کے دخمنوں نے جو نواب ملابت جنگ بہادری طبیعت
پر قالو پائے مجو سے تھے نواب موصو ف کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ بالا ہی را و
اور جانو ہی بھوسلہ کو خط تاکیدی روانہ کریں کہ نواب نظام علیخال کے پرٹیان کہنے
اور برارسے بیدخل کرئیل حبقدروہ کوشش کرسکیس کریں۔ چنا پنے نواب ملابت جنگ بہا کے
فودو نون مہول کو خلوط مغویا نہ روانہ کر دئے۔ نواب نظام اللک بہادر کو ہمی اپنے
مغرول سے ہو چار دں طرف بھیلے مہوئے تھے یہ خرصلوم ہوگئی انہوں نے ملام یہ نام میں تمیام کیا اور حر

گراندیہ نے جانوبی کی فوج لے کرموسم بارش ختم ہوتے ہی باسم کے اطرات وجوانب میں لوط ارشروع کردی نواب موصوت نے بسی خبگ کی تیاری شروع کی خبرآئی کہ برا نبور کی مقیم فوج برگرا ٹریے ملہ کیا ہی چاہتا ہے ۔ یہ سنتے ہی نواب موصوت اِن کی امداد کے لئے بران پورروانہ ہوگئے۔

اگرچ راسته بحرم سے اواب مومون کی فوج سے مجمع چھاڑ کرتے رہے لکن دہ تیم ربیع النا نی کومع الخیر بر إن پور پنج پکر دریائے تأتی سے کنار ہے خیرزن ہوئے اور یائے دن کک بہال قیام کرکے فوج کو زحمت مفرسے آسورہ كرمے أكبوركى را ه لى . جانوى نے جب ديجيا كرگرانديد نواب كى مقايمت كے لئے کانی ہنیں ہے تو خو دایک بڑی فوج کیران کے ساتھ ہولیا اور راستہیں جابیا حله كر ار الكين كوئى سخت الوائى ميش بنيس آئى حبب نؤاب موصوت دريائ یورا کے کنارے بننج کئے۔ توسیدی عبر خان اور قدیرصا حب گارڈی نے . رات سے وقت دشمن کے نشکر پرشپ وزن ا را گھیان کی اطابی ہوئی جانو می اور گراندیه سال تخلیان کی فوجول نے کا ل شکست کھا ئی۔ اورمرمٹوں کال ماان رىدد حرب ملراً وروں كے إتحا لگا. جانوجى نے معلمت وقت كے لحاف ہے كا خگ پرترج دی ادر درخواست صلح کی پیش کی راجه پرتاب ونت محصر مورج نواب نظام علیخاں بہا در نے بھی اس درخواست کو منطور کر لیا .اور ما او بی نے اكتفيي شيكش نذر مي گذراني .

زفاہ بین کا اس کے بعد نواب موصوت دیوگڑھ جا ندا کے قلد برحملہ کرنے کی فوض سے آگے است اور است میں غلام میدخال او است کی برای حرب نے بالا ہی اور سے است کی میں مال میں اور بالا ہی راؤنے اس کی بڑی عزت کی میں غلام میدخال کا ل مصالحت کر ہمتی خلام میدخال نواب موصوت کو یہ رائے دی کہ بہتر ہے آپ اپنے بعائی نواب ملابت جنگ بہاور کے

پاس میدرآ باد وابس طیس اس کانتیجہ نہایت عدہ ہوگا کہ جب آب اس ملک کے الک ہو گار جب آب اس ملک کے الک ہو گار جب آب اس ملک کے الک ہو گار میں آجا کہ منظے اور ملک میں امن وا مان قائم رہ گا۔ اگر چہ راجہ بر تاب ونت وزیر نے اس رائے کی خالفت میں کو کی کیکن نواب بوصوف نے غلام سیدخال کی رائے پڑل کیا اور زل کی طرف روانہ ہوگئے۔ یہ سر صلابت منگ کے مقرر کر دہ حاکم مجا ہو شبک نے بینام میں کہ اگر اس طرف سے آپکا لشکر گذر دگیا تو میں مقابلہ سے لئے آ ا دہ ہول کسی کن نواب نظام علیجال بہاور نے اواج ویکھر مرحوب ہوگیا حاصر خدمت ہو کہ تلفی کہنی نواب نواب موصوف کے میر دانہ کی اور تلعد کی کینی میں فراب موصوف کے میر در کر دی اواب صاحب موصوف نے خواج معدخال فر زند فواب موصوف کے میر در کر دی کو اب ماحب موصوف نے خواج معدخال فر زند عومدالد ولد کو تلعد ارم تقر رکر کے حیر رآ باز کا رخ کیا۔

غرض انت راج كى تنبير سے لئے سكاكول كى طرف الشكار مي فاب ملاب تَجْكُ بِهُا روانهوئے بوگیر کا قلدسرلبی کے زانے سے نقش بندی خال سمے تبعنہ میں تھا۔ اس المدارنے نواب ملاب میک بهاور کے نشکر پر گولے اتار نے شروع کئے انبول نے چندون بہال قیام کرسے نج فی اس کی تنبیہ کی اوراک سے سیابول نے تمام اطران و جوانب سے دیہات اوٹ کر ویران کر دئے۔ آخر کارمعا کمت سے ية تصدر ضع موكي اور نواب نے قلعہ دارى صولت جلك كو عاليت فرائى باس سے واب موصوف ایک بہت فری کارات طے کر سے سلی ٹم کے قریب مہنچے منع كد خرطى كدو اب نظام عليفال بها ورف حيدر آبا دينجي كر عكومت إسخه مين کے لی ہے ۔ برسنتے ہی و سخت ربشان ہوئے اس صورت بی انت راج ہے ما تھ اگریز دں سے مقالمہ کرنا خلات مصلحت تھا کرنیل فورڈ کی درخوامت ہر . أنكريز ول توسولي شم كا قلعه وغيره لطور انعام كي عظاكر ديا اورصل كامعا به مكرليا اوریه میلامعا به ، تفای رسر کار آصنی آور آگریز دل میں جوا۔ نواب صلاب جنگ نے ا دھرا گریزوں سے پر معابد ہ کرکے اطمینان حاصل کیا اور فوراً مسلی ٹم کوچیور کر طبیطیہ کوے کرتے مونے میدرہ اِ دسے تین کوس کے فاصلہ پر سوری بیٹ ایس کینے کر مقام کی بالت خبک بها در دواب نظام عینال سے خانف بورانی مسام فوت ميور كرتها اورن طي كفهال وويلي است ماكم مقرر سخ سخف الااب صلابت حبك بهادر في من انى فرج اسى مقام برخيور كى اور خود ويدموارول اور فازموں کے بمراہ حدر آبا و کوروانہ ہوئے جب نواب نظام علیال براور کو ان کے ترب کینچنے کا مال معلوم ہوا توبری ہیءنت و تکریم کیا تہ آھے جاكران كالمتعيال كيا ورموم رشوال لاكاليتر كوايينمائة شهريل لائ لاقات بدواب ملاب بلد بها در نے مکوست کی باگ واب نظام علیال بها در کومردروی

انبول نے کمال دورا ندلیثی سے انتظا ات شروع کئے میرعبدالمی فرز ند ٹاہ نواز خاں کو آزادكياا درمصام خبك كاخطاب دكير عليه سزارك جأكير دى اوراس كي يبان ريمالسلام كوبحي دولت أبادس ملب كيا. لكين ابرا ميم مليغال كأردى پر تاب ونت يم لوك ارامن ہوكر فرانسيس توب فائر كوسائة لئے ہوئے بالا بي راؤ كے ياس حلاكيا۔ لواب نظام علیال بهادر سے اعلی تد برا وردانشمندی سے لک کا انتظام بایت مرهر سے گا مِضبوط احول کرتائم ہوگیا ورلائق ومتظمرا شخاص ان کیے دربار میں معمولیے مگے۔ یدامرالیا تفاجواس لک سے دخمنول اور ماسدوں سے لئے سخت تخلیف وہ تھا کیونکہ و ہ تومعن اس بات سے خوا ہال تھے کدریاست بدلفیوں کا گھراور فادات كامركزرب اورم وط ارمياكرفائه ومامل كرين مفاصكرم سطيكة ا وربھی پر لیٹال کہوئے جواس ریاست شے سب سے بڑیے دخمن تھے ۔انہوں نے ایی خصومت اور عدادت کا الهار شروع کردیات الدیمی انهول نے حلیہ بازی اورد با وُسے احد مرکر۔ بہا در مرک برطے کا وُل سے قلموں پر قبصنہ کرلیا تھااور بری كوشش سے ابراہيم عليغال كومي لؤاب سے ملكي وكر ليا اسى اثنار ميں سوريا. را وُ زمیندارزل وابنی برگرداراول کی وجسے تیدمی تفاجسی ترکیب سے کل بھا گاا ور نرمل سے قلعدار کونتل کرسے خود قابض ہوگیا۔ یہ خبر سنتے ہی سلرب نبگ فى الغور روانه كياكما كه زميندارول كو تيدرك قلعه كواينے قبعنه مي كرا ي بالاجی را ڈکی ننبت خرمطوم ہوئی کہ دولا کھ کی فرج جرار لئے ہوئے مقالم کے لئے نظامے اس جرکے سنتے ہوئے واب نظام علیجاں ہا درم واب الب جُراثُا میس ان عَبَّ کی طرف فوج کیرروانه مو<u>ئے س</u>لے وہ بالکنڈہ سنیجاور مال مر زل کے قلدیں آئے اور مہراب جنگ وسور باراؤکو بھی اپنے ہم اولکرا مے ک راه لیا ورمتوار کوچ کرتے ہوئے او دگیریں داخل ہوئے و ہایت فرمتی ش

مقام تعاا درجان را ان رسدا در میمایان کمرزت متا تعان فرج کے تب ام کرتے ہی بالا می را وکی فوج کا کچھ حصہ جند مل سمنے فاصلہ پر ۲۵ سرحبادی الا ول نے نکورنسک می نظر آیا جود در کک وسیع سدان پرقب کئے ہوئے تھا چند ساد رسف بداروں کی معیت میں ایک ربیالہ نواب موموٹ کے مکم سے خبک سے لئے آ گے رابعا گر الای ک فرج بہت متی ۔ اس نے ہر جہا رطان سے گیر کراس مختر سی میت کو پراگمنده کردیا اور وه مجبور موکر دهارور کی نفیل کے نیچے بنا ه گزیں ہوئی۔ اَلْہُم علمیٰ نيرء بالاجي راؤك ولن مصمقالمه برآيا تقاايك لبند مقام براينا توپ خانة أتأ کرلیا اور دہاں سے بذاب موصوت کی فوج پڑ گونے ارنے منر وع کئے۔ وجا ہی اُثانیٰ کوتیغ خبگ اور مہراب خبگ نے جو لواب مددے سے میمنہ پر تعین تھےاراہیم ظا يرسخت حلاكيا ايكسخت جدو حبدكما نتجه يدمواكه ابراسيم على نے مجبوراً اپني حكه محيورُ دى ادر بیجیے سے گیا۔اس طرح سے فرج میندسے چند دنوں کے کئی معرکہ آرائیاں م<sub>و</sub>ئیں حب میں نشکراسلام کوغلبہ رہا جندا نسران فوج اسلام مارے گئے اور میٹوں کر طرف ہے میں بجنزت کام آئے ادرابراہیم علیخال کا بھتے اراگ ۔ اس حبك سے بعد والب نظام علیاں بہادر نے یدارادہ کمیا کہ جورسالہ داروری موج دہے اس کی کمک سے لئے جانا چاہئے در نہ اس سے بجیاؤک کوئی مورت ہنیں ہے ۔ یہ قرار دیکر اُنہوں نے اورگیر کو خیر یا دکہا اور اوسہ کی را ہی جو**بہال** بنی کوس سے فاصلہ پر داقع تھا و ، وہاں چند دن آیند ہ تیاری سمے لئے تھم رہے اكه بالا مي راؤيرا يك سخت ا در شتر كه حمله كرسے قلمی فيصله كر ديا جائے۔ بالاجی داؤ مرجد نے جب یہ تیاری دیمیں تواس نے خال کیا کہ اپنی بقیہ فوج سے ل جانکیے بعدواب نظام علیفاں بہا در ضرور ہے ا کی تخریب سے در ہے ہوں گے اورا تھے رو کنے کی کو نگ صورت ہنیں ہے ۔ یہ امر ذہر کشین ہو بچا تھا اپنے تمام دوستوں

معابدهنلح

اورما تعیوں کوجع کر سے اُس نے یہ تقریر کی کہ اس کی مجی سوائن زہی کہ مملکت أصفيه يرحمله كيا حاف اوركداس فياس خباك سم المطلق تياري بي ك اوراس کواس آ مادگی براس وقت سخت اضوس مور اسے ۔اس سے بعداس نے یر فیصلہ کیاکہ ہمارے نئے پہتر ہے کہ صلح کرئیں اور مندوستان سے شال مزن صدكوا بني جولا نكاه بنائي اس كے بهائي بهاؤراؤ وزير المم نے اگرچه اس تقريك غالفت بنی کی لین اس کو بیسخت ناگوار گذراا وراس نے کہاکہ دولا کھ کی فوج اوراک عظیم توبخانہ اگرمٹی عبرسلما نوں سے سطرح سے ماجز آ جائے کہ بغیر حبک سے صلح کرتے تو پیفین کرنا چاہئے کہ مَندوستان میں ہاری سخت ہتک ہوگی اور یہ رُعیب وداب جو ہم کو ہندوستان میں حاصل ہے باکل آٹھ جائے گا اگر صلح کرنامنظور ہوتہ ہم کواس لی مغالفت ہنیں ہے لیکن صلح اس ڈھنگ سے ہونا چاہے کہ لک کا بجه حصاً ورچند قلعه ہمارے میبرد کردئے جائیںِ اگریہ شرط صلح میں باتی رہے تو بهم عزت و وقعت كيها تداينے ولحن واپس مو جا مُنگِے إلا جي نے اس تجويز يرصاد كي الوراسي تسم كاصلى استجوير كرك ايك كشنرك إحدروا ندكيا - يهد المي واب ملابت جنگ اسے إس اس وتت بنہي جب اوس سے ميدان حنگ كى اون برصنے والے تھے ۔اس المجی نے الامی کی رائے بیش کی کہ ہارے جعینے ہوئے اضلاع اور قلعمات وابس لمجائي تومم مبى جلك سے دست بروار موجا منلكے . نواب صلابت حبك بها در نے اس ملے ایر اپنی رضامندی ظاہر کی گر نواب نظام علیخاں بہادر نے شخت نخالفت کی کہ جو مقالت اس قدر کشک و خون کے بعد بزور حاصل موے میں ان کا واپس کرنا سر مصلمت بنیں ہے عسلاوہ اس سے مرموں سے قول و نفل کامطلق اعتبار ہنیں ہے وہ جب موقع إلى تنگے اس ملخامه كوس يثت والدينك.

الغرض إلا جيرا وكالمين ناكامياب واليسآيا اوره إمرحادى الثانى كوطلوع أفتاك وتت نواب بوصون کی نوج می آ کے بڑھنے کا لگل ہجایاگیا در نوج میدان کی جانب حركت ميں آئی ۔ امبی عنوڑا ہی فاصلہ اس فرج نے طے کیا تفا كرسنت رائے بِيْكَاراونتْ بِرَسِيرً ثِرَا مِبَلَ وجِهِ سِيرُوكت خِلْ نَے خِيد ڈالديا اور قريب ایک کوس سے میدان خبک باقی روگیا تھا۔ مرہے تو جاروں طرف تھیلے ہوئے تھے ا نہوں نے ہراکی طرف ہے گھیر لیا اور جارحا نہ خبگ منٹروع کر دی ا ویطونین سے الك مخت إلاا أن وقوع كي آئى والرّحية آخرى مسلمانون كوغلبدر إلمّر نوج مسمح شهورسر دارشوكت خيكب قا در حبك جلال الدوله يسن منورالدوله غلام تشبيه خلل بسنت رائے وغیرہ اس جنگ می کام آئے اور مرم ٹول کے ایک ہزار سوار ارے گئے مرمٹوں نے کچھ تو تف کرکے بیر ہجوم کیساً عقیملہ کیا اور اتش خبک برای شدت کیار استفل ہو ان جسی اواب نظام ملیفاں بہا در نے بہتول کوانے تیرسے موت کے کماٹ اورا ۔ آخر کارشام موگئی اورطرمین نے جگ سے مندولا اً ريداس وتت كملانوس كى طرف اللحال نه بيدام وانقا اور نداس إت كى كوئى علاست متى كرمر بشے غالب آئينگے . گر نواب ملابت حبَّك نےمرم ول كى کٹرت افواج کا خیل کرسے اور اپنی طرف سے اکٹر سردار دل کے کام آنے سے صلح كومنگ پرترجيح دى - نوا ب نظام عليخال بهادر نے بير مخالفت كى كىكن واب ملابت خبك في اكب رسى اور مهراب خبك ورا بربراب ونت كو بالای راؤسے ایس ملے کی غرض سے روائے گیا۔ الای راؤتواس کا خطر تسا فرراً اس نے جنگ و قوف کردی اورا کے ملخار قرار إ ایس کی روسے ملؤدوکت آباد تله ابير صوبه بر إيذر وخاندس معتلقه مقالت كيدا وربالا مزما يط لا كدرييه دني كا عدنامهم بون سيمانة كياكيا - بالاي دا داس كيل كوليداد ناداس كيا. ادراين

فوج کو مندوستان کی طرف روانه کردیا . جودلی کو تاخت و تا راج کرتی موئی احمرشاہ ابدالی سے ما بھر کی اور اسی سخت شکست کھائی کہ اِس کے لبدے مرہمٹوں کوممی عردج حاصل نہ ہوا۔اس واقعہ کی تفییل

۔ بالامی راؤ مرمیٹہ سر دار سے جب صلح کی کارر وائی اخت تام کو پینگیگی توآصفای فرج حیدر الله اد کو رائی مول د اب نفسام ملخان بها ورنے

الورا أور راجمت درى كى راه لى ككن إن كو راست بي بى مي يخب وينيى کر ما مالتد مال کو إن کے بجائے ذاب صلابت جنگ بہا در نے وہل

مطلق بنایاہے تو وہ بمی حیدراً با دکی طرن روانہ ہو گئے اوررات

بی میں نواب سلابت جگ سے ل گئے مارالتد خال کو لواب

موصوف نے لایق اور منظم شخص دیکھ کریس کے تقرر کی کھے خالفت

بنیں کی اور اس کی مگه پراسے باتی رکھا۔ بارش کا آغاز ہو دیاتا

جس کی وجے نواب صلابت جگف بہادر نے اپنی فدیج والگنول

میں ٹیرنے کا حسکم دیا۔ گر زاب نفسام علیاں بہادر با دمود

خراب راستد کے بغیر کسی تا خیر کے حیدر آباد روانہ ہوئے۔

موسم بارش کے ختم ہوتے ہی نواب نظام علیفاں بہادر کو رگنات راؤ مرہا ، سردارسے مقالمہ کرنا بڑا۔ حب نے وٹ ار

کرنا مشدوع کردیا تقا گر مبدی طرفین میں صلع ہو گئی اور یہاں سے

اذاب موصوف بسيدركو رواية موسئ مس كے قلعدار مرتفدرخان

سنے سرکشی فل ہرکی تھی ۔ واب موصوف نے اس کی جگرسعا دت خال کو

مقرر کیا اور صیدراً با دہنچی کر اپنے بھا لیٰ کا انتظار کرنے گھے۔

جوشہر کے باہر مقیم سے چدون کے بعد دونوں ل کر ادر گاباد کی جہتے۔ اس در سیان میں بھی نواب صلابت جگ بہادر کو نواب موصوف کی طرف سے کچھ کدورت آگئی متی جس کو اُنہوں نے زائل کیا اور اپنی طرف سے اظلام کالقیمین دلایا۔ اور بیدر کو روانہ ہوئے خت مال کے بعد ،اسر رمضان کو ریاست کا بہت بڑا دشمن بالاجی داؤ فوت ہوگیا اور یہ واقت ہونے بعد ہوا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد ہاراؤ اُش کے بعد ہوا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد ہاراؤ اُش کے بعد ہوا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد ہاراؤ اُش کے بعد ہوا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد ہماراؤ اُش کے بعد ہوا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد ہماراؤ اُش کے بعد ہمارائ کا عہد ہ لیا۔

<u> الا المبيديا هو البرسم اغاز مين يؤاب نظام عليجال مها در كو رگھنا ه را ؤ سے پير</u> تقالمه كرنا بيرا جب ده و مارور ميں بيہنچ تو رگفنا تقدرا وُ بغيرسي است قال سے ا وربكة باد برميمة إلى لكن اس كونا قال فتح ياكر لذاب موصوت سي فرج كمطرن بڑھا۔ وہاں مبی اپنی فوج کو کمتر اکر پیچھے ملٹا۔اورا درنگ آباد مینجیکراس کے المران كے ديبات كولومنا شروع كيا . تواب موصو ن ٢٠٠ ـ ربيع النا في ١٤٠٠ كم ا مذکر کی طرف بڑھے۔ اور غنیم سے داست میں ایک جھٹرپ موگئے۔ ۲۰ جا ری الا دالی کو نواب نظام ملیجاں ہما در پوناسے مسکل سے فاصلہ پر پینجکیے جهال نینم کی فرج مزاحمت کررمی تھی بہاں ایک سخت دا تعدمواکہ نواب مومون کے تھوٹے بھائی ناصرا لماک اور راجر امیندردشمن سے مل گئے میں کی وجہ سے اِن کی فوج میسخت گیراد سے پیل گئی۔ اس قسم کے اتفاقی وا تعات بنگ وطال برسخت انز دالتے ہیں گر اواب موصوف ہے تقل مزاج مدبر نے اس کی کچہ پر دانگی اورانيفسرواران فوج كولمواكر وفاداري كاعهدو بميان ليا اور آسكي براسع . رگھات داس نے مزار مدافعت کی کہ آصفیہ فوج آگے برصنے نہ اے گر ہردفعہ

کشیرنعقان سے ساتھ ب باکیا گیا وریہ دیجہ کرکداب اس کا زیاد و تھیرنا مکس کی تنابی کا باعث ہے۔ پونا فرار موگیا . ٦ مجادی الا خرائی کو اور ایک عهد المی تقرر کرکے صلح کی جس کی روستے اور نگ آ یا دا در بیدر میں ۲۷ لا کھر دبیہ کی آمدن کا ملک نواب سے حوالہ کیا ۔ اور نواب موسوف یہاں سے رام پندر غدار سے تعلقہ کو دیمان کرتے ہوئے بیدر پہنے یہیں موسم بارش بسرکیا ۔

اس سفر کے دوران بی نواب صلابت خبگ کی خلوط لواب ظام علمیال بہار کے اور کا بنظام علمیال بہار کے اور کئے دوران بی نواب مولان سے خلاف بہت کچے لکھا تھا۔ یہ امر نواب مولون کی خیر خوابی اور و فاداری کے کوشال بی ۔ گر وہ ان بیطلق بھر دس نہیں کرتے۔
کی خیر خوابی اور و فاداری کے کوشال ہیں ۔ گر وہ ان بیطلق بھر دس نہیں کرتے ۔
یہ کوئی نئی بات دھی ۔ اس سے بیٹیتر دو مرتبدالیا واقعہ پٹی آ جیکا ہے ۔ آخر کا ر نواب نظام علیال بہادر نے و زیر اعظم وغیرہ سے متو رہ کیا کہ کیا کرنا چا ہے اُن سبنے اِنسان رائے یہ تجویز بیٹی کی کہ بچو مسند شین ہونا چا ہے ۔ انفون بھا۔ ذیج برائ کی کہ ایکو مسند شین ہونا چا ہے ۔ انفون بھا۔ ذیج برائ کی کہ بہا در کی گہ تخت شینی اختیار کی اور اُن کو قلہ بیدر میں مجبوں موجو کے ۔ کردیا جال و م عیال ہمیں فوت بوگے ۔

نواب طلبت جگ بہا در نے ۱۲ برس حکومت کی ا دراگرچہ وہ صلح پہندا در نیک دل
رئیس تھے لکین ریاست سے انتظام میں وہ اشدا سے انتہا تک ناکامیاب رہے ایے والی میں
جکہ مطرد بیجے اور مشربی اینے داؤ کھیات میں گئے ہوں اور دوسرے طرف مرجع حملہ
کیلئے ہمہ تن آ مادہ ہوں کک کا سنحالنا نواب سلاست جنگ بہا در کے اختیار سے اہر تھا
اور ہم گذشتہ وا تعات ہے نیچہ کالتے ہمی کہ وہ ابتدا میں مطرب سے ہا تھ میں رہے
پھرانے وزرالسے کر خاں اور شاہ نواز خال کے ہاتھ میں رہے و نہول نے فرائیسیوں
کو دربار سے کالے لئے کی بڑی کوسٹش کی میکن ناکامیاب رہے۔ اوراگر نواب نظام ایجان

اس کاان اور مطربی کے اتھی ہے اور بائل حدر خبک اور مطربی کے اتھی کے اتھی کے اتھی کے اتھی کے اتھی کے اتھی کے جاتھی کے جاتھ کے جاتے ہیں جار کر بجر کے وہ نواب صلات خبک ہما در کی کمزوری طبع برا در روشنی ڈالتے ہیں سی انہوں نے نواب نظام علیاں بہا در رمطی اعتبار نہ کیا ۔ اور اپنے خود غرمن امرا کے کہنے سے اُن کی تخریب سے در بے ہو مے جس کا نیتجہ یہ ہوا کہ وہ تخت سے آثار دیے گئے۔

## نوات نظامل المانظ المانظ المادل والمراق الماني

نواب آصف جاہ بہادرا مل نے جو بعدرملت خطاب منفرت آب سے ایخ میں یا و فرائے گئے جے صاحبزاد ول کوچھوڑ کر دواع ملطنت کیا تھا۔ ان میں سے جامیفصادیل تخت ضی حفرات نے کم میش آرینی نام بیدا کیا۔ نواب مصف جا ہ بیا در کی رحلت کے وقت نواز ُ **فا**رْیَ الدین ٰعال دِلی میں تصّے اور نواب ناصر خبک *بہادر ہمراہ د*کاب <u>قصا</u>ور بیپی وجہہ تقی که ان کورب به ایجامه ای کومت کاموتع تحایز برے صاحبزادے زاب صلاب خبا بها در تصاور سب می حواظ کراتبال می سب سے طری نواب نظام علی خال مبرا مقے جنمول نے مخطاب 7صف جاہ تا بی ساتیس سال تک ٹری مثنان وشرکت سے المانے کی العلامي حكومت ميں باوشاہ وقت كا مانشين بقررنه ہونا اور پرکششے زندسكه نباستر خواندُ پڑل کرنا ہیشہ نہایت خط ناک رہا ہے۔ اسی غیمتعین حالت نے عالمگیر کی مفہود اسلانہ کھ معاتنوں میں تلوار ملاکئر کو شے بحرے کر ڈالا اور میں تقص منفرت آب کے صاحبراد نوکی بابهی جنگ وجل کا باعث اور متی جانوں کی الاکت کاسبب ہوا۔ جیاکہم اور مفسیل سے د کھا چے ہیں کہ جب نواب ناصر حنگ نے رحلت ہوا مغفرت آب کے بعد نوائ محکومت بلند کیاا ونتیبور کیا کہ فازی الدین فال بہا درنے حکوت وکن سے دست برواری کی تو نوا ب طفر جنگ بها درمشره زاده نے جو اُس و تعت بحالور گورنر تھے اختلا ف کرکے اپنی حکومت کا اُتحقاق فل ہرکیا۔ انگریز اور فراسی بالتریب نها ب ماصر حک اور ملفر حک سکے ارو مرد گار بہوئے اور دونوں کیے بعد دنگیرے کامیاب درا فرانیے ہی گوم اتحتول کے اعموں متربت اہل سے سراب ہوے

اب نواب صلابت حُنگ بها در نے تحت آصغیہ بر قدم رکھا تو نواب فازی الدیخال بسا در بڑے بھا نی اون کے مربطول کو ہمراہ ہے کر برسرمقابلہ ہوئے گراور گئے او نازی دین عال برا در کی ایکا کے موت سے جزم خوران سے تعبر کیجاتی ہے نواب صلاحیاً-يندى آزادانه حكومت كرتے رہے لكين نواب موصو ف كوجيا كر تحصلے طالات سے نلا برم ان نام م كيد مناسبت نبس عن . و و نظام على خال بها در سے بیشه خالف ر ہے ۔ ان کارعب و واب اور ان کی ظبوئی دلٹکرٹنی نواب صلاب جنگ بہاورکو بمنه خوف ولا تيهي آخر كاربيه خوف جرب وجهه نه تما سلام كيمي يورا جوا نواب صلات جنگ بها در كومكومت سے سكد وشي طامل بودئي تعلعه بيدر ميں تبيد ا در مجالت قید ۱۵ مهمینه کے بعد قید حیات سے رہائی یا کرر گزائے عالم بقام وسطے -التكابة بهايت مبارك سال تصاحب مين نهصرف نواب تطام على خال ما با آ قبال و باسلوت با وشامتخت تشين للطنت دوا ينكدا حدشا وابدالي لخانسي سال یا نی پت کی غلیمانشان خبگ میں مرسٹول کا ٹری خونریزی سے استیصال کیاا ور مر ہٹوں کی ظالمانہ حکومت سے ہندوشان وراہل اسلام کو تحات وی ا ورانگرزو اس سے بہت قائدہ اٹھایا۔

وكن كالت انى سال نواب نظام على خال بها ورنے موقع مزاسب و تحيكر اپني ملك كا پواحصه جوگز شته سال مرسر ول كونتونين كيا كيا تھا والس ليا -

نواب نظام علی خان اورای الوالعزمی او رخبگ جو طبیعت ان کوخاموتن ای رمیند و می تفاید رمیند و می تفاید رمیند و می تفاید رمیند و می تفاید و بی نهایت کمزور جود او تفاا و رحفزت عالمگر کے بعد شراز وسلطنت کم مرکبا تفا مرموں کی قوت تام میشد سال میں تقریبًا محسوس جوری تی کان پر سر کام تفاید

جاه و حلال تعاب یورومین اقوم میں سے فرانس و انگلتان علی معلی او میں کے ساتھ ہوکرا در کھی کی کے ساتھ ہوکرا در کھی کی رفاقت کر کے اپنی حکومت قائم کر رہے تھے ۔ میسور میں حیدر علیٰ ایک بڑی قوت سے قائم تھا غرض طوائف الکوکی کا ایک ہنگامہ بریا تھا۔ ہنگامہ بریا تھا۔

نعلق المرسي مواب نظام علی طال بها درئے ور ته بیشوایان میں سے ایک بدنر بر فرتی کی جانب داری کرکے یو نہ پر جڑیا ٹی کر دی ۔ راستہ میں عام تباہی ادر برای برجائی سواکچونہ چیوٹرا۔ بگرا درگا کیوار کی مجموعی فوج نے نواب نظام علی خال بہا در کی فرج جرار کے مقابلہ سے بہاوہ تی کی۔ بلکہ بجائے مقابلہ کے اضوں نے اور نگ آبا دا درجہ رآباد رہتواتہ علے کردئے گرد و نول بگر سخت نقصان کے ساتھ دالیں ہونا بڑا یجلان اس کے نواب نظام علی خال بہا درنے یو نہ بہو محیکر تہرکو یو طبیعنے کا حکم دیا جائجے تمام بونہ میں آگ کٹاری گئر۔

ہِ با اسمِی حکر کیا تھر نواب مدوح وہاں سبلے ہی سے تیاری کر چکے تھے مرمطوں کو تنكست نصيب موئى اس كے بعد نواب نظام على خال بها درِ اور رنگمونا تعدا وميں زردن نیمناره صلح موگئی - اگرچه ملک شالی سرکارات جن مین راجمندری ا ورکنتور وغیرم ا**ضلاع شا** تحے ۔ بذاب صلابت حبِّك بها درئے فرانسيبول كو حوال كر ديا تھا اور فرانيميول سے أنحرز ول يجيس لياتها جب كى تصديق اورتونيق بميميني كے حق ميں دربارد بلي بعی نتاه مالمسے ہو کی فتی تاہم نواب نظام علی خال بہادر اس حصد کاک کوانمیری زيرا تدار سخطة تصران ز مازيل دربار دبلي كي تجيه تني نه تني . انگريز ول كوكرناكم كي ديواني كا فرمان دنيااتني حقيقت مي نه ركعتا تصابتنا اعتبار حيدرقلي خال كو ديواتي وکن کا فرمان محدٌ ثناہ سے لے کر حاصل ہوا تھاکہ جب وہ مغفرت آب کے سلام کو چاخر ہوا تو اوسے سلام کرنے کی میں اجازت نواب نے مذری۔ غرض ولوانی کرنالکے مطالبه برنواب نظام على خان بهادر بن فوجي تيارى كرك مطلك المرتم حكوكروما. انگریز ول کی مانب سے مزاحمت ہونے پر و وسرے سال اس سے بھی زیا وہ ا<del>ن</del>اکم حله کی تیاری کی ۔ انگرنه ول نے دیجھاکہ ایک نهاست زیر وست حکمرال سے باربار مقابله قربن صلحت نهيس سے لہذا النے ايب جزل كو بميكر انھيں اضلاع تحظق جوان کے تبضہ میں آ مکے تھے۔ مات لا کھردیہ سالانہ خراج دینا تبول کرلیا او ضلع گنتوراحین حیات نواب بسالت حبَّک برا در خور و نواب گظام علی خال مهرادیک تبضه مي بطور ماكررم - يه د وسرامعابده تعاجوسركار آصفي اورا كريزول مي م<sup>وه ۱</sup> اور خوال موجری میں ہواا ور یہ تصریح کر دی گئی **که اصلاع مُدکورومیں مرک**ی كان ٱگرنكے تو د ہ سر كار نظام كاحتى ہو گا اور تعکیہ كو نظایل کے متعلق جو جاگم ا دس کی تهدنی ا دس قکعه دار کو طاکرے گی جوصنور کی طرف سے مقرر جواکر نگا۔ اسی معابد مے ساتھ سبہ بھی قرار یا یاکہ معالات حید آتا کے تصفیمنا سے سط

جب صرورت بوسر كار مني اين فوج سے سركار فكام كى دوكر سے كى اور اس كابار خرچ سرکار مانی کے دمیہ ہوگا اس طرح (ایداری) فولج کی جواج کے ماہم کے بنیاد بڑی ۔موا بدہ کے بعدیسی انگریز ول نے درتینیں حیدر ہوبا رمیں جمیح دیں (وروج مروح سے نبگور ریشکرتنی کی خواہش کی ۔ حیدر نایک بھی صاحب نوج تہااوں محرود استیمال کے درنیے تھا۔ ا وس نے رکن الدولہ کی دِما لمت سے حصور لُطام کو اس اراده سے بازر کمااورووونو للطنس والس علی کئیں رورمیدر الک اور بواب نظام علی خال بہا در بے ستر کی موکر انگزیز وٹ پر کشکر کشی کی۔ اشائے جَكَ مِن حَيدر ناك في مترف لازمت عاصل كيا حينور في جو مهرات عنايت فرائے اور دوون کے بعد لا قات باز دید کی تحیدر نامک نے استر میوں کے یمبوترے پرحضورنظام کو بطاکر جواہر کے خوان اور در وائمی ا در تمین کویں جو نوج أنكرزي سيفنيمت من إتما في تعين ندر كررابس اس ك بدواله جاواد كراكك بن كو حيد ناك سے فالفت تھى اس امر ميں سامى ہوئے كر حضور نظامي ا ورائكريزول مي ميملل موجائے اس نباء يرسك أله كاتيسام مالده جوار نواب نظام عی خال بها در بے ازر وے معا بد*وستانی و کمینی سے* تبعیب كرناتك اور شالى سركارات مامل كرائے لئے الداد كا و حده كيا جس كے سا دختي تمینی نے سات لا کھ روبیہ سالاندا در و والا کھ روبیہ حیبہ سال تک نذر دیزا قبل كيا- تواريخ من م كرميورك رام سيطيش واب أمر حباك وصول كرك الم تھے اور ہمیشہ سے میںورمر کارنغام کا اتحت تھا حیدر ناکک نے عاصبار تعد کرکے بينكش كابعيمنا موقوف كررما تعاللك كرنول وغيره يرعمى ادبي المسلط كراساتها اسى بناء يران امنلاع كى ديوانى كى سد عبى حصنور نظام نے انگزيز ول كو اسر، بخرط برمنايت كى كه سالانه رات لا كه روييه بذر كدر لا نظامي وأمل كيا كري

په د بواني کې سند محی تيسرے عهد نامه ميں تا ل ہے ۔ مرزوں ۔ ا داخر سائلے میں مرمٹول نے میرنتنہ انگیری تیج کی اور مختلف لااُمزی میں جوببدركي قرب وحوارمي وائع ہؤس حنورنظام سے بارد لاكھ محاصل كا علاقہ طامل کیا لیکن بہت ہی تھوڑےء صدکے بعدان کو ٹیمروایس دنیا بڑا۔ جب نواب بسالت جنگ بها در کواپنے حصہ ماک گنٹور پر حدیدر ملی کے حلیاتو ہوا تو اہنموں نے ممینی سے معا ہرہ کرنے بجفالت گنتور خاللت کی نیوائش کی اور ماہرسے تترانط طح ہو گئے میں کی اطلاع کے لئے مطر إلنا حيدر آبا د آنے۔ بيرہ صاحب حيلاً باد کے پہلے مغیر تھے۔ان کوتمینی کی طرف سے بیرہ کمی براست کی گئی تھی کہ انگر نیز والع جو خلان معاً مرہ ورگھنا تعرا و کی ا عانت کی ہے ا در اس کے سب سے صنور نظام مکدرہیں اوس کی صفائی می کرنا جائے۔ بورب نظام علی مال بہادرنے اس معابده و و بواب سالت خِلُ ا ورخمنی مرگنتور کے متعلق ہوا تھا مامنلور کیا در فرا یا کہ مبالت جنگ جو ہارا بھائی اور ماخت ہے اس سے مطورخو دمعا پڑ کرنا سابقہ عبدنامجات کے خلاف سے اگر تمینی این فوج کو گنتورسے والیں نہیں اُلگی تومی نشکر کتئی پرآماده مهور تحمینی کی فوج گوبجبر و ہاں سے تکال د و نگامیضمو برگز کی تایخ میں موجود ہے۔ مدتقة العالم میں ہے کہ مشر إلى لا كے اسے كے بعد نجم الد وله<sup>م</sup>نیف مبلک بقلع**ة کو نور ومرتض**لیٰ بحرا وگنتورسے انگریز ول کے وف**ع ر**خ لللے حکم حصنور نوج نے کرر وانہ مو یے آخر کا تھینی نے حضور نظام سے معانی انگی وضلة كنتور حكام آصفيد كي سيرو بموكيا ادركميني نا بن علمي كالزام مداس الكورنمنث كيم تعويا خيانيم شريالنذب نيل مرم دايس موئ نواب غفال آج ا عترامٰ عبد المُنظِ الله كَانِدِي نِها ير تعاكه ا دس مِن تعريح بِ كه سركارالا يُخ حضور ُ نظام محمنعلقین و ملازمین سے کو ای تعلق امدرییا م کا نیکرنا جا مجمّے استظ

دیوان وغیرہ اوراس اعتراض کوگورنرجبرل نے تسلیم کرلیا۔ بنواب بسالت جنگ کے مربے کے بعد مجی اگر جید ازروئے معاہدہ گنتور گنتر ہو کمنی کے تغویض ہونے والا تھا گر نواب نظام علی خال بہا درئے اسے حوالی پی نہیں کیا جب مطرحانس سفرنے گنتور کی حوالی اور میٹکیش کا تصفیہ کرنا جا ہا جو با دجود کرر معاہد ول کے کمینی کی طرف سے عرصہ سے وصول طلب تھا تو نواب معدوح نے ایضا ف کو مذاخر کھکر فرایا کہ ضلع گنتور مرسور تحت سر کا زنام رہے جس کے معاوضہ میں علا وہ تعامام بیٹیش کی معافی کے ایک کر در روبیہ نقد اور کمینی کو دیا جائے گا۔

مرشر حانن ہے اس تجویز کو قبول کرے محکمہ متنظمان کمینی کو لندن لکھا دہا ہے اس بچارے بربہ نے دے ہو تی ۔ رز پالنی کی خدمت سلب کر تی گئی اور آئی مجبوراً استعفاد کی سے مشکلہ میں حیدر آبا دھیوڑ نا بڑا۔ تین سال کے بعد لارو کا رنوانس نے بھر ضلع گئتور کامطالبہ کیا۔ اس مرتبہ مطالبہ کے ساتھ وز جی "ائید بھی تھی آخر بعد مجرائے رقم واصلات گئتور نواب صاحب مدوح نے 10 لاکھ

اس نے بعد انگرنر و ل نے صنور نظام کو امدادی فوج کے متعلق جواز کو معابدہ مشکست قائم ہوئی علی لکھ دیا کہ وہ نوج آپ کے شمنول کے زیر کرنے کے لئے تو ہوگی لیکن فرنق نخالف کمبنی کا دوست ہوگاتوں کے مقابلہ کو نوج مذکر رہمی جائے گی ۔ جائے گی ۔

ملامشارتم میں جب ٹیمیوسلطان نے حضور نظام سے صوبہ بیما بور لینا چاہا میں ہلالان تو حسب سترانگا اعلی عزت نے انگرینرول سے فوجی ایدار چاہی گرانگریز واسے ایدا دینہ دی حال محولار داروانس گورز جرل کے قول کے مطابق انگریز دل کی

اس وتت الیی حالت مذفتی که مشروله و دلیٹول ا ورو و تو پنجالول کا ۱ مدا و اسجور بنیا نامکن ہرتا ٹیوسللان ا درحید رنانگ کرنانگ میں انگریزوں کے معبوضاً ته تنغ کرکے ہوں کاکر فاک سیا ہ کر بچے تھے خرص انگریز ول نے تو کمک نہ کاکین – انگریز ول ا در شوسللان میں دوبارہ جنگ چیڑی توسن<u>وی اپر مانگر</u>یزو<del>ل</del> بمرايك معابده منازعته أوريدا فعته بمقابله سلطان فينبو مضور نظام سے كيا اور اعلى ما كونتيم كے ملك بي سے برا بركا حصد ملنے كا عهد وبيان ہوگيا ۔معہورہ و ولیس مع تولیخانه همرایی ا فواج آصفیہ کے لئے یہوئیں جو اس قدر ناکارہ ا ورفعنول تمیں که رزیدنگ و تت مراکینوی نے نہایت مقارت سے ریجیکارگورز جنرل سے شکایت کی کہ ایسی نوج سے مدرکرنا بجائے خود ہماری نوجی توت کی توہین کرنا ہے گر صنور نظام انگرزی فوجی ابدا دسے سننی تھے اور اپنی کثیر ا فواج کے ساتھ بلور تورحب مماہرہ سلفان ٹیمیوسے لونے کے لئے روان کا ا ورنيگ ميں مِقام کيا . ليکنِ اس درميانِ ميں ٹينيو سليطان ا در انگريزی فوج می و دسری مگرمقابلہ ہوگیا جس میں انگریزوں کو تکست ہوئی بہت سے كورس ابير الولئ اورارماب نتالك حوال كرديع كياون كوناج فالمخاكى تعلیم دی جاتی تنی اور ٹیمیو سلفان کی عمل نشا ملیمیں تاجا کرتے تھے باتی آگریز سللان کے ممس میں تھے جن کو سوا خاک کے نیرا وڑ سنامکن تھا نہ مجھوٹا نیا نه میول کی تیار داری بردتی متی ان امیرول کے علاوہ فرانییسوں کے قیدخانہ عِنْعُ الْحُرَيْزِ مِنْ وَهِ وَهِ وَهُولِ لِنْهِ مِنْ مُلِكِ اللَّهِ الْحُرِيمُ مِنْ اللَّهِ وَمُعْتِي ان سب کی رہائی کے لئے سرکار انگریزی نے بہت تدبیریں کیں گرملانے ایک نشنی اکثر اول میں سے تعلیف قیدا و نماکر مرکئے اور بہت سے محملا تنل كراك كي سلطان ك جب يهد مناكه بمكور يرجع منه كا قبعنه موكيا تو

فوراً سب اسرول کوزهر دے کوقتل کر ڈالا من میں بعن نامی افری ہے۔
اس شکست سے صاحبان ابحر نربهت گعبرائے اور بیہ میجے گان کے کہ اس شکست کا طال مبالغہ نے ساقہ صفور لگام سے بیان کیا جائیگا جسے اگریزی فوج اور توت کا ناگوارا ندازہ ہوگا گور نرجنرل نے رزیدنٹ وقت کو کھاکہ حضور نظام سے نہایت محتاط لفظول میں اس واقعہ کا ذکر کیا جائے اگر ہی اور کہا جائے کہ جو کچھ ہوا وہ آپ ہی کی تعولی اور ستی کا نیتجہ ہے اگر ہی فوج میتی وجالا کی سے میدان کار زار کی طرف روانہ ہوگئی ہوتی تو بہہ روز بد انگریزی فوج کو و کھنا تصبیب نہ ہوتا۔ بہر حال مضی امنی اب ہی ندہ گورز میرال بہاور کو امید ہے کہ آپ کی افواج قاہرہ بمقابلہ سالی نریا دوسی و ابتام سے شرکے حال رہنگی۔

آ صفیہ نے ایسے کارنمایا ل کئے کہ لارڈ کارنوان نے داج صاحب کوان کی کارگزاری پر مبارکباو دی ملطان ٹمیونے صلح کی درخداست کی ۔ لارڈیکارڈا جواب دیا که خب مک حضور نظام کی استرضانه جو کو نی کا رر و انی بہنیں ہوگئ خانجہ فی الفور حیدر آباد آوی ر واند کئے گئے۔ بہاں سے میرعالم بہاورروا كَفُرِ كُنَّهُ لِهِ الروه كار بذالس مير عالم سے سابقہ تنار ف رکھتے تھے انھوں يز اس انتخاب کو بہت پند کیا ۔ میر ما لم بہا در کی طرح بیٹیو ای جانب سے ہری بنتہ می گور ز جرل سے آلے ا در اس کے بعد نواب سکندر ماہ اور فوا عظیم الامرابها درصی مع فوج سركي كور زرجرل موسة - ا ورثيبوسلطان سے جنگ آن اُ فَيْ ہونی رہی ۔ شکست و فتح کے نیے جبکتے رہے انگریزی فوج بن کیتان طل کی سرکر د گی میں قلعہ ہو لی اَ تُؤر کو فتح کر لیا اور جاہتے تھے کہ مرم طول ا ورحضور نظام کی فوج کو اس میں سے حصہ نہ ریں مرمٹوں کو یہ خبر بہنچ گئی۔ وه فوراً الممولج و موسئ بستى مين آگ نگادي اور من لوگول كو انگر نيزول ك ا مان وی حقی اون کوتھی بوٹ لیا یہ رسکھکر کتیان کٹل نے بھی بوٹ میں سر مك موك كا اراده كيام جلول في اون كومكم دياكة فلعدس إبر خاط أس ا دراً و إن كو نخلنا ہى ٹرا انگر ئېر مورخ لكمقاہے كەلېگ كانتيار و دسرے كے ا تو لک گیا ۔ انگر نیر وں کو مرہوں سے بدگانی بیدا ہو گئ گرمسلمت وقت خاموش رہے۔ حس کا انجام سیر ہواکہ گورنر جنرل اور نواب نظام عینال بہا درا در بیٹیوا کی مجموعی افواج کا مقابلہ ٹیپونہ کرسکا اورسلا کے کا مقابلہ ٹیپونہ کرسکا اورسلا کے کا میں تفف مک فریق مخالف میں باہمی تقییم اور اپنے و و لاکول کو بطور رغال حواله كردين كے لئے معاہرہ كيا۔ انگريزي ايخ قديم سے ثابت ہوتا ہے كه تيبيوسلطان زيه موكدسے بيٹيز حضور نظام كوانيے ما ته متفق كري ليأة

گر ٹیبونے جا کم اس اتفاق کا انتہام ہیں میں سمد صیابہ سے کیا جائے نواب نظام علی انباد کو بہہ امر کر وہ معلوم ہوا اور اس شرط کو نامنلور کیا اس بب سے اسلام کے ووصاحب ملک ونشکر با وٹا ہوں میں ہوئے بڑگئی اور صنور نظام انگریزوں کے ساتھ اتفاق کرنے برمجبور ہوگئے اگر بہہ اتفاق نہ کر آتے تو میسور کا نتج کرنا انگریزوں کو شکل تھا ادر تہا لڑکر شکست المحط ہے تھے۔ اس سوکہ میں لیبوسلمان کا سا وا ملک نتج ہوگیا ہوتا کر گور نر جنرل بہا در بہت دورکی سوچے یا نفعل ہ دھے ہی ملک کے لینے براکتفاکی ۔

اس زمانه میں نواب رہمست خال نواب کر نول کے اتعال کرنے کرنے کہ اور ایک کا مسئد نشینی اور میشیش کا جھڑا تھا۔ نوابان کر نول ماسخت اور کی مسئور نظام تھے کہ انسیس میں سے ایک نواب جہت خال نے نواب نا صرحک ہما کو سید کر ڈالا تھا۔ نواب حید رعلی والی میسور ان کے ملک پر تبعثہ کرکے سید کر ڈالا تھا۔ نواب حید رعلی والی میسور ان کے ملک پر تبعثہ کرکے بحر بیشیش و مول کیا کرتے تھے اسی طرح سلان کیمیوکو بحی و ہاں سے بیشیش متن ما تھا۔ نیمیو سلطان کے تعدسوامی اوصور اور مدن بیشیش متن ما تھا تھا کہ نے صنور نظام سے مرم ٹول نے استدھا کی اعلام تے میں مسئور نواب سکندر بہادر کو روانہ فرنایا۔ ہم بیشیش میں مشرک ہوئے اور بیٹیوائی کی مند بر سوامی یا دصور اور فرکو بھا کرنا اپر ہوئی کا رہر واز مقرد فرمایا اور مراجعت کی اسی زبانہ میں عفرال ماب نواب نواب نظام علی خال بہا در ہے بجائے رہمت خال متونی کے اپنی با نب سے اول کے فرزند کو گدی نفین کرنا چا ہا۔ اس کی مزامت نواب گور نر

جنرل بہا درنے کی اور بیہ جا اِ کہ کر نزل کی تحصیل کمبیو سللان کے ماسحت رہے کر اللحفرت نے پیلے عظم خال فرزنداکبرا وربعدہ الف خان فرزند معز بواب تتوفی کومقرر کرویا ألف فال بو فا داری تمام خبگ کر ڈلا میں بہقاً بلەمرطه كام آيا ـ مخد على نواب كرناتك خراج گزار سركار آصلى تماس ف الميمي اوس انتقال کی توسارے ملک کرناتک پر انگریز وں نے تبضہ کرلیا وجہ اس کی یه مونی که ای موالئه می اهلحفرت ا ور مربشو ل میں میر حیار ترج ہور ہی تھی بیٹیوا سند میا ہو لکر بعو کنلے وغیرہ سب نے ل کر حضور نظام سے كرولا من مقابل كايسك تكست كماني وصورك فتح كا درباركيا غذربرلل مرمر ہٹول نے اندرونی مازش سے الملحفرت کے سوار ول کو جو زرجگر مطرر مینڈ فرانسی عده دار تھے ہموار کرلیاجس کا پیمنتجہ ہوا کہ و وسری و نعه مقابلہ ہوتے ہی بغیر خنگ کے بحاس ہزار سوار بماگ فلے ا ورانگریز بمی ملای کک نه کی اور و تت برو غاوی ۔ اطلحفرت بے بشرا کیا جدملے میں كى إورنواب غليمرالامرا إرسلوماه وزير أظم كو لبكور يرغال حواله وربار يو نه كما اور حيدرآأبا ديهو ميكر انخريزي د والبشول اور توسيما نول كوجو ازر دے معاہدہ اعلی خرت کی ایراد کے لئے تمیں مگر ضرورت کے وقت کبھی، نیے امار دنملتی متی خیا نجہ گذشتہ جنگ کرولا میں مبی اس نے ٹائید ہے ا نکار کیا تما اسے اپنے نگ سے فارج کر دیا۔ اور وہ باری فوج آما رِ واِنہ ہوکر واڑا کی کی طرف کی گئی ان انگریزی کیٹنوں کے علاوہ بنگ كر ولاي من موار ول ي ترك ر فاقت كرن روكر دانى كي ا و رجن کی تعداد بیاس نیرار تھی دو ہی کمتلم مو قون کئے گئے انگریزی تاریخ میں ہے کہ اس لڑائی میں و ویلٹنیں کور توں کی بھی متیں سب کی

سب تواعد نوجی سے واقف ور دیان سنے سدوتیں! تموں میں النے بڑی مردانگی سے لڑیں ان کی تعداد و دہزار تتی یہ عورتیں مملات معلی کی گار دے اور ار دے میں تھیں۔

نواب ما بي ما ه فرزند اكبر حضور نظام والد المجدس نا خوش موكر زوب ماياه ا ورنگ آبا داور و ہال سے بیدر فرار ہو گئے۔ چند ناما قبت الدیش امرا ا وریکاس برار برطرف نشده سوا را ورسلطان تیمیسن ایدا د کا وعده كا جن ك اعلَمفرت كو ايك كونة تشويش بهو الى اوريه اندليشه مي خردر تحفاکه ایبانه موکه انگریزیمی نواب مالی جاه کی کمک پرس اده مو مائی اس معلمت و تت لے نواب نظام علی خاں بہا در کو عبور کر دیا کہ انگریز وکی ماری فوج کواینی ملازمت سے فارج کر دینے کے بعد پیمر واپس بلالیا ب نواب میرمالم اور ایم رمینڈ صاحبرا ہ و کے مقالبے میں مع نوج ر وانہو فغف ما مقابل گرنے کے بعد صاحبزادہ مهاحب بیدرسے اور بگ ہے ہاد كَثَرُكِ لَائِحُ ا در و {ل ا نبي ما نَ وعزت كي منَّا نت برمطيع موكَّخُ گر بغا وت کی پشانی اِ در ترک اطاعت کی سُر مندگی اس در مرحمی که راسته ہی میں زہر کھا کہ مرکئے۔

مروی می ارل آف ارتباطی گورند جنرل بند و سان مقریم و زان بندی ارک آف ارتباطی کورند جنرل بند و سان مقریم و زانسی نوع موتو ف ا و را اختوال که فرانسی نوج مو تو ف ا و را اختوال که فرانسی نوج مو تو ف ا و را اجتمال که فرانسی خارج البلد کر وقیع جائی اور بهائے اس کے آگریژی فوج زیا وہ مقدار میں مقرر کی جائے لیوم آن مرا مات کے گورنمنٹ ایکو نیری حیدر آبا و کو بیرو نی حله جائے سے محفوظ رکھنے کی ضامن ہوگی ایکو نیری حیدر آبا و کو بیرو نی حله جائے سے محفوظ رکھنے کی ضامن ہوگی گورنر جنرل کی درخواست خالی درخواست جائی درخواست جائی کا کر حضور نظام

تبول نہ کریں توا دمنیں کی نوج کنٹینٹ اون پر مل*کر دے اور مدائق* تمی أنگریزی فوج املا دکے گئے آگئی تھی۔ فرانسیی فوج کا انسراعلیٰ مٹررینڈ مرگیا تھاا ور کائے اس کے ایم برن اسور تھا ۔ اس کی جمت فع ج تَقریبًا بارہ ہزار تھی۔ اس کے پاس ساز و سا مان بھی اور اسلمہو بار در و مخيره اس سے د و ميند فوج كے لئے كافى موجود تھا۔ اليي فوج ا دراس کے اَ ضروں کا ہمیار کینا اور ننٹر کرنا اسان نہ تھا۔ مگر بہت ہی احتیاط اور ہو شاری سے انگریزی فوج نے اورسرکارنظام مے ر سا بوں نے باہم شریک ہو کر فرانسی نوج کا پہلے محاصرہ کر لیا ا در نظرا متيا طريجي مواتع برنجوبي قبضه كرليا آخر عهده وارأن فرانمي فو مليع ہو گئے گر فوج نے بغير بلو و کئے ہوئے الحاعت نہیں احتیار کی ۔ و لئے میں تیمرانگریزُ ول اورشیو سے جنگ ہو بی تسلطان میے بر حیٰد اعلیفرت کو اُنگر بیر و آل کی اعانت نبے با زر کھنا جا ل<sub>ا</sub> گر کچھ اثر نیبوا ا ورُنیو بحر ہوتاً لک میسورسرکار نظام کا حراج گزار م<del>قا حیدز الگانے</del> اوس **ب**ر تبنيه كرلياا وربيجابوركم اكثراملاع دبالخ تقع غرض مافرصے جيه هزار نوج تشبینطی تحت عهده والان انگریزی اور ساط مے حیہ ہزار نوج آم علاوہ بہت سی فوج بے قامدہ کے من کا شار یس ہزار تھا بالاشتراک سربریگا حكى كردياءا ورقلعه ندكور فتح كرليا ميسورمين مهند و راَجه كواز سرنوأ تحريزوك كدى نشين مجيا-علاه وميسو كياور جرمجيه مك فتح بهوا تعااس مي حضور نظام كو حصه و پاکیا ۔ اگرچه عبد نامه میں میبور کا استثناء نہیں ہموا تھا۔ تکرلار فو ولزنی نے قرار دیا کہ اگر میسور تعتیم ہو گا تو معنور نظام بہت توی اور انگریو کے نئے سخت خواناک ہو مائیں گئے۔ اس سب سے میسور کا مک راجہ کو

د مد ما گا اور را مدسے جومعا بدہ انگریزوں نے کیا اوس میں مبی لاز ا حضور کو الگ رکھالینے لک کے تام قلموں پر انگریزوں ہی کا تبصدر کیا انگویزی فوج کا خرچ راجه کو دنیا ہوگا گویا راجہ کے پر و دیں بیسور کاسارا مك كميني ليے خود بے ليا راجه كا ايك إلته جنرل إرس ليے اور ايك إلته رعالم كمن يكر كرمندنشين كرويا بيسور جوصنور نظام كاخراج كزار نفا مركار انگریزی کا فرمال بردار ہوگی گر اس کے ساتھ ہی دہی پر سندصیانے انیا قبضه کرلیا ا در مرمتول کارعب بڑھ گیا۔ مرہتوں نے اس جنگ میں سرکت نہیں کی تھی تھر بھی انگرینہ ول لئے اون کو حصد رینا جا ہا د معولے مسى مُصلحت سے خور نہیں ایا گور نر حبرل نے ولایت میں کھر بھیا کہ ابنواج نظام ن اس جنگ میں بڑی اعانت کی جنرل إرس امبی و لمورسے تطابقی نه تھے کہ میر عالم چتور میں ہنج کر سرگرم کارزار ہو گئے۔ لین انگریز والے بيم سنشك يم ايك معابده كياج كل روس اعلى فرت كوعلاوه مالقه سب سیڈیری (ا مراوی) فوج کے اور دولیٹنیں بیدل اور ایک رمسط سوار ول كاخرچ ہيشنے گئے بر داشت كزنا يال. اور بيه نوج بعدكو أنكرنري فوج مراس كا ايك جزو قرارياني - اس بارگران تحمياي تحور نمنٹ انگریزی نے وعدہ کیا کہ حیدر کہنا دکے بیر ونی حلول سے انتظیکہ ریاست مالیه کی طرف سے اشتمال نه ہو حفاظت کی مالیکی اس موج کے ا خرامات كيكُ المحفرُ وَمُوصِهِ لك ميسور ا وربير برنگ يتم كے فتح كر لئے ميں ملا تھا وہ و و نول و فعہ کا حصہ برٹش گورنمنے کے طوالہ کر دیاجس میں بلاری اور کواید کی سهدنی ایک کرورسے زیارہ کی ہے بہہ مبی قراریا یا تھ باستناکے و و نیٹنوں کے جو حضور نظام کی مفاطت کی غرض سے جھوڑ ہے گئی

سجالت جنگ سبه کل فوج مع حیر ہزار میدل اور نو ہزار سوار کے جوضوری فوج ہے ا در میں کو تشخیف کے نام سے نامزد کیا تھا وشمنوں کے مقابلیں كوچ كرنجي اور نوج كنتنجنث مخصومي أزيرا تندأر عهده واران انحريزي ريع كى ولارد ولزنى كوجواندليته تقييم ميكوري ببدا موا تفاكه حضورنطام توت نه بڑھنے پائے ا رسی کا اثریبہ ملی تماکہ سیورکے علاوہ و د ذہیبہٰ کرکے جو لک حصہ میں ملا تھا وہ فوج ا مدادی کی تنخواہ کے نام سے دیاگیا ا وراس فوج ایدادی کی تعداد ا ور برا دی گئی مک شیرسطان کے مفتوح ہونے سے حسنور کو کو بئ فائدہ نہیں ہوا۔ اسی سال ملکت آصفیہ او رملکت تمینی کی صد ښدی هو گئی۔ دریائے تنگیمدراکے جنوب میں ملک اوصونی ا در د دسرے اضلاع زیرا تندار اعلی خرت تھے گرندی کوحد فال قرار دینے کے لئے وہ شمامات عبی اناگندی اور کیل اور تحبند ح*ر گڑھ کے* معاوضہ محمنی کے حوالے کر دیئے یہ عبد ہواکہ اگراس لگ کا حاصل فوج ند کور مجر مصارف کو کا نی مه ہوگا توخمنی ا فرار کرتی ہے کہ اب رکار نظام سے تحجیہ نہیں لیاجا ا ورحب دشمن سے تعمینی اور سرکار نظام سریک ہو کرالایں گے اور فوج حضور کی امدا دسے نتح ہوگی تو آپر و لا آر لا باک با نشالیں گے۔ سننطئه ميں اعلىمفرت اور ممنى ميں ايك سجارتی عبدنا مه ہواجس كا روسے نمبیٰ کو اور حصنور برکور کو اموال درائد و براکد بریانچ ر و بیبه فيصدمعنول ييني كااقتدار عامل مواا وراس بات كامعأبره مواكة ضنو افي جهازول الم بندر كاوا وراني سخارت كے كار فانے مسولى ميم يس بنا نکتے ہیں سے خطر میں یو نہ کی تکدی تضیفی کا جھکٹر اسٹس ہوا۔ اُمی مائو ٢ خرى ميشيوا كوگدي سے آثار دياگيا تھا۔ أنجم ينه ول نے اس تعف كوكه وه

ان کا موید نتها گدی نشین کیا۔ اگر جه کلمرا در سد صیا اس تجو نیرے بہاں کہ مخالف تھے کہ جنگ آز مائی پر آبا وہ ہوگئے۔ ہکرا ور سند صیا کا ارا دہ ہوا کہ ریاست حیدر آباد پر حله آور ہوں اور اگر مکن ہوتو اعلام ت نظام کا بہا در کی جانتی کے لئے نواب سکندر جاہ بہا در کو جو انگریز ول کے ساتھ موافق تھے محروم کر دیں۔ اس وتت خود نواب نظام علی خان بہا در خت علیل تھے۔

لرنل اشفن سرکاری امدادی نوج چھ ہزار پیدل اور وورم<sup>یں</sup> م<sub>یط</sub>یں۔ سوارا وریندره مرار فوج تنشخنگ کے کر بتقام بریندهٔ مربطوں سے برسرتفابلہ عظیہ ہوئے ۔ اُ دہرے جنرل ولزلی فوج مراس سے اُ مطے ہزار بیال ا ورئتره سوسوارك كريونه كي طرف شص اور مب معلوم بواكه نوج مرجشہ اورنگ آ! وکی طرف بڑہ رئی ہے تو راستہ میں احدُنگر بیرو ج یمیا نیردغیرہ پر قبضہ کرنے ہوئے اور نگ ہوبا و بہنچے بیاں کرناٹین كُونِيْ كُرُتُ الموسِكِ بَهِيْ كُمُ اور و دِلون لل كرتما ويز حَاكُ سوهِ للَّهِ ا وروومرے بروز جالنے كرئل الفن مغربي راه إور حزل ولزى كے مشرقی راه اِصّیارگی ۱ در هر مهرال سے سخت خو زیر حبّک بیمام ارگام ا وراً ما بيُ هو ييُ ان د ويون معركون ميں مرمِثوں كي رہي مهي ويا بالكل يا مال ہوگئی ميشوالے آ دھے سے زيا وہ 1 نيا ملک انگر نروں کے نذركيا نندصيان خود ورخواست كى كه اكيب ا فسرْسه كارنظام كا اور اک انگر نه ول کا مقرر کها جائے و د نوں کی تجویز سے جو نشرالطاقرار يأنين اوس يرصلح ہوجائے الغرض سندصيا كا لك مبى آ مصصے زادهُ سرکار انگریزی کے قبضہ میں آگیا سرحد فک میٹیوا اور ور وہاکے درما

جوز مین کی ایک جٹ گدا وری تک تھیلی ہو کی ہے جس کی و دسری مد كومتان ہے مفور نظام كے مك ميں تا ال كر دي كئي۔ نواب نظام علیجان بہا کاریشوکٹ ویزاحلال را ختم ہواہے ۔ اگر جد اضو س نے بیالیسسس سال کے ملولانی زانہ میں اپنے ام سے محومت کی لیکن در حقیقت وہ اپنے بما نی صلاب جنگ کے دا میں نیوری توت کے رائد فرما نفر ان کر رہے تھے تاریخ دکن میں ایسا پرسلوت وٹیرا جلال زماند مجی نہیں ہوا ا در جورعب ودا لملت منيه كااخراف كے مكرا نوں ميں مبٹيا ہوا تھا اس كي نظير تين ا ملی - آپ کاعزم وانتقلال لانا نی - اور آپ کے مفاو کے خلاف کسی سامی کارر وانی کانشو دنا یا کامکن تمایس کے جلال شاہ کا بیہ اونی کرشمہ تماكه نواب عاليحا ونے بعد بغاوت والماعت رو برو آلے سے مرما ابہتر سمحا - آپ کا جو ہر مردم نشاسی نہا یت اعلیٰ درجہ کا تھا۔ جس لنے غلیم الامرا ا ورمیرعالم محص مشہور مدبر عالم وزرا پیدا کئے۔ انتقال کے بعد ہو کیا

نواب میر تظام علی خان بها در میدا قبسیال مندی عی ایختین بهرت بی مربطول کو احد شا دابدالی کے لم عفول سے اور عبر دم وابس انگریز دل کے اہتمام اور اپنی فرجی قرت سے یا بال ہوتے جوئے دیکھا مربطوں کے تمام مالک اور ریاستوں میں رزید نیام کی شرکت سے ہوگئے کئے ۔ سرکا رنظام کی شرکت سے ہوگئے کنٹر خشر انگام کی شرکت سے بداتی بڑی فتح انگریز دل کو حاصل ہوئی جڑمیو سلطان اور میسور کی فتح سے جی بہت بڑھی ہوئی تھی سیند صیاکا زور ٹو تھنے سے وار اسلطنت دہلی و ترکم و بر انگریز ول کا قبضہ ہوگیا۔ شیوسلطان جو انگریز ول کا قبضہ ہوگیا۔ شیوسلطان جو انگریز ول کا

برا وشمن تعاا در مرہے جو انگریزی سلطنت کے بڑے مزامم تھے ان دونو خطرناک دشمنوں پر باعانت سر کارنظام انگریز دل نے نتح پائی جس کا نتیجہ یہ ہواکہ تمام ہندگی با د نیائی ا دن کو با سانی عاصل ہوگئی انگریز مورخ اس بات کے مقربیں کہ غفراں آب کو کبھی اس بات کا رشک نہیں ہواکہ فرانسیوں کے نخال دینے سے ا در ٹیپوسلطان کے استیمال انگریز دل کی قوت بہت بڑہ جائے گی جمکہ سب سٹریری فوج سے اتنی بڑی اعانت انگریز دل کو پہنی کہ تمام ہندیں ا ون کا رعب بیٹھ گیا۔

#### مريج عالن در سركر وسرية والمنطق النت نوات البري خابها بيكند عا ه اصفطاق النت

ا ضلاع لک بعد خبگ کر و لا تفویق محومت مربطہ ہوئے تھے وہ سرکار

اکر اللہ اللہ اللہ میں کر دیئے گئے۔ مہارات الکر اور مہارات ہوئی اور الملحف کو اور الملحف کو کا کاللہ ہوئی جب میں سد صیا کو جو میں کا رفتی تحا تکست ہوئی اور الملحف کو کلک سند صیا کا ایک حصہ تعلیم میں طا۔ صوبہ بیدر کے جو تقد سے جی احوالے مطلق وست بر داری کی اور قلعہ و ولت آبا و والیں کیا اور منجلہ میں کرور کے میں مطلق وست بر داری کی اور قلعہ کر کے کل الی مطالبات سے اجتما المجاب میں خوال میں میر نظام علی خان بہا در سے فلی کو والیس شدہ اور مطالبات الی سے ازاد اور نواب علی الامرا کے سے لیے بہا کہ برشخص کو والیس و میکھکی المین المین الموں سے کہ نواب مدارالمہام بہادر بوردایسی وشرفیا بی خدمت میں میں الی معالی خان بہا در کی رحلت کے بعد زندہ طلی خان بہا در کی رحلت کے بعد زندہ طلی خان بہا در کی رحلت کے بعد زندہ طلی خان بہا در کی رحلت کے بعد زندہ اللہ حال انتقال ذیا یا۔

میالمبادیک اعظم الا مرا بها در سے بعد نواب میر عالم مالک تلمدان وزارت ہوئے وزارت ہوئے جو اپنی عاقب اندلینی اور برکای سے اتحاء فیابین دولت انگلت واصفیہ موید تھے۔ اور اس کا فاسے صاحب عالیتان بہا دران کے تقرر کے خوابی تھے جانے دور سے سال جب نواب سکندرجاہ بہا درنے بجائے وزیرموضو رام جہی بت رام گور نر برار کو خدمت عالیہ وزارت بیرسر ذراز کرنا جا بجو اتحاد فیما بین و و لیتن کے نمالف تھا اور خود صاحب فوج تھا تو اس کا اتبیا اور اخراج ندر لیہ فوج ایدا دی بڑے کشت و خوان کے بعد عمل میں آیا۔ اور اخراج ندر لیہ فوج ایدا دی بڑے کشت و خوان کے بعد عمل میں آیا۔ مہی بت رام بہال سے نعل کر جما رام بگرکے کی بی نا وگریں ہوا اور جہارا جہ موصوف کو با ور کرا یا کہ حصور نظام اگریزی اتحاد کے خوالی میں آئے اور اور اور اور اور اور کی کھے کا رر دائی ہو سکے تو حضور نظام اتفاق میں آگرا دان کے اخراج کی کھے کا رر دائی ہو سکے تو حضور نظام اتفاق میں آگرا دان کے اخراج کی کھے کا رر دائی ہو سکے تو حضور نظام اتفاق میں آگرا دان کے اخراج کی کھے کا رر دائی ہو سکے تو حضور نظام اتفاق میں آگرا دان کے اخراج کی کھے کا رر دائی ہو سکے تو حضور نظام اتفاق میں آگرا دان کے اخراج کی کھے کا رر دائی ہو سکے تو حضور نظام اتفاق میں آگرا دان کے اخراج کی کھے کا رر دائی ہو سکے تو حضور نظام اتفاق میں آگرا دان کے اخراج کی کھے کا رر دائی ہو سکے تو حضور نظام اتفاق میں آگرا دان کے اخراج کی کھے کا ریوں کے انہوں کی کھور کا در دائی ہو سکے تو حضور نظام اتفاق کو ان کی کھور کا دور دائی ہو سکے تو حضور نظام اتفاق کی کھور کو سے کھور کیا تو ان کھور کیا گھور کیا کھور کیا تھور کیا تھور کیا تھور کیا گھور کیا گھور کیا گھور کیا کھور کیا تھور کیا تھور کیا گھور کیا تھور کیا تھور کیا تھور کیا تو کھور کیا تھور ک

كرانے كے لئے آباد وہ م جاراب لكر يہلے ہى سے أنكر بروں سے تعنق نه تمع اس تحرک سے ایک گونه المیناُ ن ہوا ِ ورحنور نظام کو آگر توت کے استیصال کے لئے فوجی تا ٹیڈ دنی ما ہی گر مصنور نظام کے جااہے ملكر كوايسا صاف حواب وياجس سيحان كالمأر رمبه كي مبداقت اور ذفادا تبوت لماہے۔ انفول نے ایک خطیں جو بدستِ خاص تحریر ہوا تھا اس تسم کی تنجویزے اپنی نار اصی نلا ہر کی اور فرایا کہ مہایت رم نکوم ہے جو اسی قیم کی متبذائگیزی کی وجہ سے شہر درکیا گیا اس کے بعد ہی مهایت رام کوکلی نے قتل کر ڈالا ا درجیونت را در ہو نگریر انگریر والے ملكر ريا اور تحست كما أني الحريري فوج آگره تك بما كني بو في كني. ہو کرنے برابر تعاقب کا ا در آگرہ میں پہنچ کر وہ جا ہتا تھاکہ دنے کو پر گریزوں کے تبضہ سے تکال ہے اور اوٹاہ دہی کو اپنے قابومیں رکھے عمر مٹی اور نبکال وغیرہ سے انگریز دل کو کمک پہنچ گئی ، دلت رائو بسد صیانے با یو می کی مرکر رگی میں اپنی فوج انگریز ول کی ا مداد کے لئے بيمج ع يورك را صب بهت كيمه اعانت كي توزكار موكر مجبور موكيا سر کار انگریزی کا بڑار وربیہ نمی تھاکہ حلہ کرنے سے پہلے اضوں نے مر ہُٹوں کو اس بات کا یقین دلاریا تھاکہ ہو لکر کا جنٹا مک نتج ہو گا مینی کوخوداس پر قبضہ کرنامنطورہنیں ہے سارا ملک مرسٹوں کی اماریجا ی رور با جائیگا انی سبس سند صیا وغیرہ نے انگریزوں ہی کی امادگی سیر کردیا جائیگا انی سبس سے سند صیا وغیرہ نے انگریزوں ہی کی امادگی۔ انواب میر عالم مہا در مشہد میں انتقالِ فراگئے۔ مرحوم کی شنبرالامراہ عَكَر ير مُور نرجِرل كا ايا تَعاكد نواب تمن الامرابها در كو خلعت دزارت علَاكيا عائم كُمْرَ بِهِ نَعْرِ مُعْوِق مِيرِ ما لَم صنور بِهِ نُورُ نَنْ يُؤابِ منبرِ الملك بيأم

وا ما و وزیر مرسوم کو وزیر عظم ا و رمهارامه چند ملال کو پیتیار سقر و لیا مررزین کے اظارہ سے تفیدوسا مکا اختیار خید ملال کے إتھیں ر ا حفور کے خزانے ایک کرورر ویسے چندو لال نے قرض لئے اور مچر ا دا نہیں کئے ملک زیر ہار ہوگیا ساہ کی تنخواہ جڑم گئی ملک میں بے اتھا می بھیل مکی اون کے بیٹے بالا پر تبادیے علانبہ رشوتیں اور ندرا لے لینا شروع کئے جندولال نے رسل صاحب رزیزنط کی خاطرے مطبخت میں بہت دخانہ کیا نه حنورکواس کی اهلاع کی زملس تجارت ہند کو اس کی خبر ہوئی اس فجج الرزون براكا الحسام جر مواركي المي يستاها دي سروارس شكان س ج عهدنامه بهوا اس کی روسے برٹش گورمنٹ نے بچہ تبہ اور دومرہے ملالبات سے مِس کا بمیثیت قائمقام بیٹیو آگورنمنٹ ندکورکو او ما تھادیتارا م کی ۔ جس کی بڑی وجہد ہیرہ تھی کرسٹاٹ او تی جنگ میں جو انگریز وں اور مِنْهُواك ورميان من موني حضور نظام كي جديد ترسب إفته فوج ين نما إلى كاميا بي حاصل كي اور إلى را و مينيواكارا الك أمير نر وس تحقيقي آگیاریا ستِ یونه کا خاتمه هو گیاآیا می جونلدر شهروا بی ناگیور می گرفتار پرگیا مرہ لک بھی تمینی کے تصرف میں آیا اس نتے کے پانچ برس کے بعد مالک مغتوم کی تعتیم ہونی میٹیوا اور حونلہ کے مکٹیں سے حصنور نظام کو سولہ موضع من کی المدنی ہونے ہولا کھ سالانہ تقریباً بنا بن گئی رے کر حضور کے مکب میں سے نوائی موض من کی الدتی ساڑھے ما ماکھ مالانسے می م تخینہ کی گئی سر کا رئمینی نے خور لے لئے ان سب سوضو ل کے نام اور المال المالية كم مهد امدك تون مكدوندرج ب ومن اس جد المدى بناير المنطاع المرجح وكرولا وتلعه يورنده وبرإن يور وسلطان يور

و ملابت بور وفیرہ سرکار نظام کے قبضہ سے نکل گئے اور بلا وجہ نکلے۔
انگریزی آریخوں میں ہے کہ حصور نظام امور ریاست سے بے خبر سے
با و شاہی خبد ولال کے باتمہ میں تھی ا در جید و لال رز ٹیرنٹ کے ابع
فرمان سے جندولال ہی کے زمانہ میں امتلاع سرکار مالی پر انگریز ولا مجھے
تقرر ہوا ا ور آ بٹھ سال کہ محاصل سرکاری تو بلا تعلق و صول ہوتے رہے
ا ور ر عایا امن و امان سے بسرکرتی رہی گر نمارج مختلفہ کی بہت زیاوت
ہوگئی ا در اس کی وجہ سے بر نیتا نی لاحق ہوئی تو با بیائے صاحب عالیتا
بہا در دلیم یا مرحبی سے قرضہ لیا گیا ا در اس کمبنی کور فقہ رفتہ سرکار عالی کے
بہا در دلیم یا مرحبی سے وضہ لیا گیا ا در اس کمبنی کور فقہ رفتہ سرکار عالی کے
با کی معاملات میں بہت وحل ہوگیا۔

بہ کمبنی سلائے ہے سناٹا ہوئک سلانت آصغیہ کو قرض دی رہی ہوگیا تھا۔
جانج سناٹا ہوئی اس کمبنی کا زر قرصہ ہ ، لاکھ کے قریب ہو گیا تھا۔
اس کے علا وہ بس لاکھ روبیہ کا قرصہ خور برٹش گور نمنٹ کا تھا۔ ابی مالت میں کہ اتی اعتبار مفقو د جور ہا تھا بہ مکن نہ تھا کہ روزا فردل ترقی یا فتہ زر قرصہ اوا ہو سکے جس کا سو دا تھارہ روبیہ بیٹرہ تھا آخر بہد لے یا یا کہ جو سرکا رات تنائی کی بابت سرکار نظام کو برٹش گورنٹ سات لاکھ روبیہ بلور جنگیش وصول ہوتا ہے اس سے وواجی دت برماد کیا تے جنانج بما وضع ایک کر ور 11 لاکھ 17 ہر ار 177 کے اصلاع تملی موضع کئی جانے کے فیا تھے بما وضع ایک کر در دیا لاکھ 17 ہر ار 177 کے اصلاع تملی موضع کئی جانے کے وظامہ کی دوبیہ جو سرکار انگریزی سے تذمانہ طاکرتا ہو تھا جیشہ کے لئے موقون ہوگیا۔ بدا تنظامی فاک کی بہہ بری دیا ہے تھا جیشہ کے لئے موقون ہوگیا۔ بدا تنظامی فاک کی بہہ بری دیا ہے تھا جیشہ کے لئے موقون ہوگیا۔ بدا تنظامی فاک کی بہہ بری دیا ہے تھا جیشہ کے لئے موقون ہوگیا۔ بدا تنظامی فاک کی بہہ بری دیا ہے تھا جیشہ کے لئے موقون ہوگیا۔ بدا تنظامی فاک کی بہہ بری دیا ہے تھا جیشہ کے لئے موقون ہوگیا۔ بدا تنظامی فاک کی بہہ بری دیا ہے تھا جیشہ کے لئے موقون ہوگیا۔ بدا تنظامی فاک کی بہہ بری دیا ہے کہ اوا کرایا کو دوبیا کو دیا گا دوبیا کو دوبیا کہ دوبیا کا دوبیا کو دوبیا کہ دوبیا کی دوبیا کو دوبیا کی دوبیا کہ دوبیا کہ دوبیا کہ دوبیا کہ دوبیا کو دوبیا کی دوبیا کی دوبیا کو دوبیا کو دوبیا کو دوبیا کو دوبیا کہ دوبیا کہ دوبیا کو دوبیا کی دوبیا کو دوبیا کی دوبیا کو دوبیا کو دوبیا کی دوبیا کو دوبیا کی دوبیا کی دوبیا کو دوبیا کو دوبیا کے دوبیا کیا کہ دوبیا کو دوبیا کی د

ا ور مهارا جه خدولال برکرور رویبے ریا ست کے قرمن تمے اون کی مالہ مالہ مرکار انگریری کا قرمن نه اواکیا گیا گریم کموکر ہوتا بیمالہ خود مهاراج کی رائے سے ہوا اور ادخیس نے جوچا ہا وہ کیا اون کے دروائی من برتا تما گر تنخواہ داروں کے گھروں میں خاک الرق متی ۔

نواب سکندر جاہ بہا در معد و داغ و معت حیات سففرت مزل کے خطاب سے یا د فرائے گئے ۔ آپ نے جہیس سال یک حکومت کر کے والکہ میں انتقال فرایا آپ کے عہد میں اناسی موضعوں کا تعل جانا اور دلیم باہر و فیرہ کے قرض میں جیشہ کے لئے انگریزوں کو نذرانہ معان کر دینا بہت طرے و اقعات ہیں ۔ طرح و دا قعات ہیں ۔

اگرچ ایک ربع صدی کی عکومت بہت سے انقلابات کا باعث ہوتی ہے گر ایک جانب تو انگریزوں کی قوت کو علبہ ہوا اور و مسری جانب مربٹوں اور طبیب سلطان کی قوتوں کا خاتمہ ہوگیا تھا ہدا اس طولا نی ز مانے میں زیا وہ و قت جنگ و جدال میں عرف نہیں ہوا نہ جنگ وجوال میں عرف نہیں ہوا نہ جنگ وجوال کی نواب ظیم الام تا ہم کئے تھے اس کو نواب میرعالم بہا ورنے نہایت خوبی سے نباہا۔ میرعالم بہا در نے عرف جار سال تک نہایت قابلیت سے وزارت کی میر عالم بہا در نے عرف جار سال تک مند وزارت کی مید حضرت منفرت منزل کے عبد میں نواب میرا کملک بہا درایں سے کہ درزید نی نے ان کو امور کی میں کہی وخل نہیں وہے دیا ام کو من مید ولال کے باتھ میں رہی۔ من رہے کہ دیا دا میں وہے دیا ام کو مزیر رہے حکومت مید ولال کے باتھ میں رہی۔

## نوات فرخده فالبها أطريدا استنطاق أبغ

نواب سکندرجا و منفرت منزل کے بعدان کے بڑے صاحبزادے نواب الرام تحفینی بہا در آصف جا و روز دہا راجہ بہا در آصف جا و راجہ راجہ جند دلال کو ایک کر ورر ویے بابتہ قرض زمانہ منفرت منزل معاف فرادئیے اور خدمت پر سجال رکھا۔

اب یک سرکاری تحریر و ن میں اعلامفرات آپ کو ما بد ولت واقعا ككماكرتے تھے اورگور مُزجنرل نفذ نیازمند اپنے لئے موزوں سمجتے تھے۔ بلکه جو رزیدنٹ یا سفیر سرکار اُبھریزی سے آتا تھا ہا تھی اور عاری اور تحموثرے اور جوا ہرات و نفائس و ہرایائے کر آیا تھا اور سرکار مضع بھی اس کا عوض کرا جا تا تھا وس کے علا وہ رز ٹینٹ کوخلاج شمت جنگ و تًا بت جنگ و دلا ورجنگ وغیره لاکرتا نها ۱ در ده اُسے سرایی نازشمھتے تھے۔ ایک مرتبہ سٹرنہم صاحب رز گیرنٹ ہوا ب سکندر ما و بہادر کی خوای بٹیم مکیے ہیں ا ور سرکار ایک یزی سے سات لاکھ رویے سالانہ بطور نذرانه نیش کرنے کا ہمیشہ کے لئے معابدہ تھا اور سرکار مصفی میں جلع ا در بائیگا ہوں کی نوج لازم تھی اوسی طرح نوج کن کُن جنٹ میں ایک اُ نیکا منبھی جاتی تھی اس عہد میں سرکار انگریز ی کا کمنڈرانِ جیف حیدر آبا و میں وار و ہوا حضورے الاقات یا ہی گر شرط بہہ کی کہ مجھے کری ملیٰ چاہئے مصنور بے اِس شرط کو قبول نہ گیا وہ بے ملا قائت کئے محملی بندر کور واند ہوگئے گر نواب نا صرالدولہ بہا درے زما نہ سے جبد انگریزی قوت بمقابلد از منه سابقه غالب بهوگئی اور ندرانه فیضے سبکد وخی بهوئی تو بیم امتیازات اشکا دیئے گئے اورگور نرجزل حضورالا کا میارات اشکا دیئے گئے اورگور نرجزل حضورالا کا میارات اسے یا و فرانے گئے بھیلی بدا شظام بول اور حال کی سرکشیوں اورخود مختاریوں پر نظر کرکے اصلاع اشغا کا انگریزوں کے اتحت کر دیئے گئے شفے اس کا نتیجہ جہاں خوش اشغا می اور وصول الگذاری سابل بهوری تھی کو اور بے بروائی اس ورج محسوس بهوری تھی کہ نواب تھا اور عدول تھی کو رہے بروائی اس ورج محسوس بهوری تھی کہ نواب تھا اور عدول تھی اور کومبوراً اس سلسلہ اسلام کو توٹرنا بڑرا۔ اگر جہ امید کے مواب شخبہ فہوریں نہ آیا۔ انگریزوں کے علیمدہ بہوئے برعمی بدانتظامی کی وہی خواب سابلہ اسلام بہوئے برعمی بدانتظامی کی وہی

مولوئی سیداحد بربلوی ایک نہایت مشہور تنقی اور مجا ہذی مبال الله تعظیم میں مشہور معروف مولا الحکمہ الله تعظیم ا تعے جن کے مرید وں اور ناگر دول میں مشہور و معروف مولا الحکمہ الله تا و د بلوی تھے ۔ مولوی صاحب موصوف کے بہت سے نہایت لائی و فاین ناگر دوں میں سے تبض الوالوزم حضرات نے دکن کی طرف مجی توجہہ کی اور اپنے زیم و تقوی اور دئی حدارت وعلمی قابلیت سے ممتاز طقول تک رہائی بیدا کی۔

اس میں شک ہیں تک مولوی محراسمعیل ماحب اوران کے شاکر دحکومت انگلیشیہ کودوجہ انتزاع سلطنت معلیہ قایم ہوئی تھی مجب فائر دحکومت انگلیشیہ کوجوجہ نتزاع سلطنت معلیہ قایم ہوئی تھی مجب نظر د سے ہنیں دیجھتے تھے۔ نواب مبارزالدولہ بہا در برادرخرد حضرت سکندرجا ہ مغفرت منزل مولوی محراسمیل صاحب کے شاگرد اور ان کی صحبت سے فیضیا ب تھے۔ جن کا وعظ زیا وہ تراسلام کی

خالص مذہبی إ بندیوں پر تھا۔ کر وہات اور بدعتوں سے وہخت متنف ستھے۔

المسائمہ میں انگرنروں کو جو اس و تت لوگوں کے ندمهی ر مجانات کی طرف بہت محس نظر رکھتے تھے اور طرح طرح کے اندیثی م بتلا مورب مقع ممي النهبين اس بات كا وسواس مونا تعاكدرون ا در نیولین کے رنجیت نگمہ سے سازش کر بی ہے تھجی یہ خبراڑا ئی جاتی تھی کہ نتا ہ ایران نے رو رائے ہند کے پاس جاسوس بھیجے ہمیں جو پال را نی سے ایک حاسوں نے خنیہ ملاقات مجی کی ۔ وسی زمانہ میں ان کو بہہ معلوم ہواکہ حید رآباد میں ولم بیوں کی سازش سلطنت انگریزی کے خسلان ہورہی ہے اور اس سازش میں بواب مبارزالدولہ بها در ۱ در د و سرے حفرات سرکے ہیں اس تسر کی تحریک کوخواہ اس کا رحمان کیمه بی را جونی الفورمطا دینا قرین معلمت سمهاگیا ا ورزیا ده برز ور نبانے کے لئے بہر مبی قرار دیا گیا کہ و ہی سلطنت انگر نری اورسلطنت اصفیہ و و نوں کی تخریب کے در بے ہے جنابیدالیم ایک میٹی کے بعد تعیق بید فیصلاکر دیا گیا کہ نواب مبارزالدولہ مہادر ا در دو سرے حفرات بمقابله سلطنت انگلیشید و آصفید تمام بندوشانی وابية قام وثايع كر رہے ہيں ۔ نواب ماحب مو صوف اور وہ شخض ا وران کے رفقاد میں سے اس سازش کی یا داش میں قلعہ گولکنڈ میں نفرندہوئے نواب کا جندرورکے بعد وہیں انتقال ہوگیا کرنولے بواب يرسمي وإبيدكا الزام مايم مواا ورحيدر آبا دسے نوج فنٹ اس مم کے لئے طلب کی کئی اور نواب سے ملک نے لیا گیا۔

سلاما عنه و والماريجري من مها راجه حيد ولال خدمت بيتياري ووزارت سے مجکم حصنور پر نو مللحدہ کر دیئے گئے وجہد یہ ہو نی کدائی لا كمور وي ننوا ما و غيره ك لئ بد فعات مهاراجه بها دركو ال چکے تھے بھر نمبی الملحفرت سے زر نقد کے بار بار طالب ہوتے تھے۔ حضورنے تشیده خاطر موکر معزول کردیا۔ مہارا مبد موصوف خمیدہ قامت ا ورسخیف الجسم تصفیمتنقل مزاجی ً اور شان وزارت ۱ ن میں نام کونیکی انگریزی قدیم کارنجوں میں ہے کہ کاشتکاروں کو جو قول رئتے تھے ا وس کے خلاف زراعت تیار ہو جانے کے بعد حب رفس ارکے زیا دہ وصول کیا کرتے تھے ان کے زانہ کا ایک مورخ لکھا کیے کہ رشوت کا بازارگرم کر رکھا تھا جس کے سب سے بہت سے خوش مال محاج ا وربہت سے خوش آ مدکرنے والے صاحب منصب و حاکیر ہو گئے فعان حوا و دا دو شد کے مقدمات مبی مهاراجه مها درخو دی فیصله کیا کرتے تھے گر توت فیصلہ کی اون میں بہت مرورت تھی مقدمات میں ان کے دخل دینے سے کام مدالت و قامنی ومفتی سب کے سب سکار ہو گئے تھے مفت کی شخواں یاتے تھے۔ رہل صاحب رزیڈنٹ اُن سے بہت خوش تھے اور بڑے ۔ دوستِ تھے اون کی خیرخواہی سر *کا رکے ساتھ* ہوا خواہی سرکار کالیٹیگی ان کے تکن خاطر تھی۔ کار و ارسر کاری کی انجام دہی میں حدسے زیا وہ محنت کے عادی مخفے سنا وت اور واد و رہش کیں اپنی نظر نہ رکھتے تھے تفريح كمبع كم لنحكى تسم كامشغله ليند فاطرنه تمانج بملائعة كتب وساع موسئقی - حس کاسلسله متسالمو دو نخے یک راگر تا تھا شعروسمن میںان کو ا هِي مِهِسا رت تَى اور ارُ ومُو فارى مِي نَظْمِ كَمَا كُرِيْ كُفِي - جِنانجِه

ان کا دیوان دروحال ہی میں عہارا مبد مدارا لمہام بہا در نے طبع کرایا ہے، ور فارسی کا کلام بھی طبع ہو بچکا ہے۔

مها را جه جندولال کے بعد د وسال تک ان کے بھتیج راج رائم ش بہا در بیٹیار ریاست رہے اور اعلیمنرت بنفس نفیس اجرائی مہات سلطنت میں مصروف تھے ان کے بعد نواب سراج الملک بہا در کا تقر کیا گیا ۔

اعلی فراب مراج الدوله بهادر اینے وزیر نواب مراج الدوله بهادر اینے وزیر نواب مراج الدوله بهادر اینے وزیر نواب مراج الدو بها در سے خوش نه تقے اگر صاحب عالیتان بهادر نواب صاحب موصوف کے موید و تحافظ نه جوتے تو جوخطرات ان کے گرو و بیش مصلحت سے وزیر دکن کی طرفداری کیا کرتی ہے اور ہمیشہ اور گئی مصلحت سے وزیر دکن کی طرفداری کیا کرتی ہے اور ہمیشہ اور گئی میں جواباتے ہیں .

میراج انواز کے حضور نظام وزیر سے انجوش ہو جاتے ہیں .

میراج انواک کے عنوان کے تحت میں کرنیگے۔ اس مقام یہ ایک غرابان میراج انواک کے عموان کے جدوراد .

میراج انواک کے عنوان کے تحت میں کرنیگے۔ اس مقام یہ ایک غرابان میراج انواک کے عمدوراد .

من المن المنظمان كے محرم من تبعد دئى الم مم ایک درسرے سے من نبدوئ الله ما ایک درسرے سے من نبدوئ الله مالک مالک میں مندوں کے ایک اللہ من مولی مناسخت کلامی سے رنجیدہ خاطر کیا تھا گریمہ ما ملہ زیا وہ نظین نہ سجما گیا تھا اس لئے جب وہ لاکا کو توال بارہ کے معاملہ زیا وہ نظین نہ سجما گیا تھا اس لئے جب وہ لوکا کو توال بارہ کے

ر و ہر ولیش کیا گیا تو اسموں نے اس کو آیندہ مجترز رہنے کی تاکید كر كے چھور والكر، رموم كواسى جرم يس ميمرو وتىيد كرفار ہوئے ا ورتمام شہرمیں جا بجاسنیوں کی دل آزاری کے لئے تسی نے انتہارات جِياں کئے جنَ مِن اکا بر دين با ہا نت تام يا د کئے گئے تھے۔ عام سريك ا نی کمزوری محسوس کیان بی سے چند اکا برا درمتیا زاشخاص عالم براوز فرقتی میں تامنی شہر کو ما مقدے کر مکہ سجد نیں اس ارادہ سے جمع ہوئے کہ مبتاً نیصله نه بهوگا و مسجدسے با ہر نه تکلیں گے ۔ آگر صرباعتیار محومت و تها وی سنیون کا پله بهاری تها گر د زیر اظم ا وراکترا مرا وعهده دار د سموتوال شهر حفرات شيعه تصه ا دريمي وجبه عليه قوت كي تقي يها س تك کہ مکدمسحد کا ً و ار و غدیمی شیعہ تھا جُوسنیوں کے رفتہ رفتہ معدمیں اجلع جو یا نیے بہت برا فرونیتہ ہور ہا تھا پہلے وہی قتل کر ڈالاگیا۔ بہر من کہیت<mark>ے</mark> الل تنبع شہرچپوڑ کر کا گئے مرزاعیان ایک نامی گرامی شعبہ تھے جن کے گا ائى ندېمى مباختے ميں دوسنيول كوسخت جوطية نى تھى دو اپنے خون آلودہ كيرط ون كے ساتھ بھاگ كر كلمسجد بيہو شنج جہاں بہلے ہى سے مواد جمع تھااور ا ب توزخی سنول کو رنجیکرا و رسی آتش غینط وغضب سمراکی مرزا عاس اور ان کے نوکروں کو قتل کرکے ان کا مال واساب بوط لیا اور رفتہ رفتہ تمرکے برماشوں نے مدہبی حرارت کا بہا نہرے بہت سے تعیوں کے طان و مال كانقصان كيا ـ

الملحفرت ہے اس برامنی کا فوراً بند وست کیا اور کہ سبحد ہے ، مجمع کو نتشر ہو نے کا حکم ریا گرا نہوں نے جار مشر لموں کے ساتھ قبول فرانا وعدہ کیاا ول بیہ کہ اہل نشیع جو بانی ضاد نیں قاضی کے روبر ومیش کے ما ا وروبال ان کی شخیقات ہو۔ و وسسرے بہدکہ نبید کو توال موتون ا وربجائے اس کے سی کو توال مقرر ہو۔ تیسرے بہدکہ اس ضار کی تغیقا تا بت ہواس سے قصاص لیا جائے ، در جو تھے بہدکہ اس ضار کی تغیقا نواب شمس الا مرا بہا درکے سپر دکیجائے ۔ کو توال کی مو توفی میں اعلام کی تال کیا اور فرایا کہ میرے وزیر می توشیعہ ہیں گر نواب شمس الا مراکی خاطرے آخر صنور سے ان شرائط کو قبول کر لیا کہ مسجد کا مجمع نتشہ ہوگیا اس ضاو میں چالیس بچاس آدمی ضائع ہوئے اور محرم کی بہت سی سی بند کر دی گئیں ۔

### وزارتُ نواجْ مراج الملكبُهاُدرُ

نواب سراج الملک بها در کو نومبرسکانه و بی خدمت و زارت تفویف کی گئی بو جو بات متذکرهٔ ریاست کے اموراتنظامیه بی بهت کچه اصلاح کی حرورت متی اس کئے سب سے سلے اسی جا بن عنان توجہ منعلف کی گئی ا ورمشر با مرکو جن کا تعلق حید را آبا و کے مالی معاطلات کے الی جانوا الیاد، سامتھ میں برس سے تھا ایک انتظامی شختہ مرتب کرئے کے ملے ایا ہوا بلحاظ اقتصافے وقت ہیرہ مناسب سجھاگیا کہ جوشختہ مرتب ہوا ورشبی بنا برآئیدہ میں در تو می مقتصیات اور خصوصیات کا لحا بھر سے ۔ اور ملی و قومی مقتصیات اور خصوصیات کا لحا بھر سے ۔ اگر جیہ صاحب عالیشان کو طریق مجوزہ پر رائے زنی اور جھوٹے

برے معا موں میں اپنے خیال کے بوجب ترمیم کا اختیار دیا جائے مگر

۔ سے پہلے تنفیف اخراجات کی طرف توجہ ہو اکہ مالک محروسہ کے ماخل مخارج یں باہم مناسبت رہے اورجو لا زمین صرورت سے زیاد ہ ہوں و ہ تیخواہ دیکر علىده كفي جائيں مرشكل يهتى كه بقايا تنخواه بہت تتى اور رقم خزانه مِي قليل اور تا وتنتکه چُرمی موئی تنخوا ه بذادای جا تی کسی المازم کا علیٰده کیا جا نا نامکن تعیا ـ اورسردست ادائی تنواه کی کوئی دوسری سیل بجراس سے ہنیں ہوسکتی ستی کہ کمپنی سے قرصٰہ لیا جائے ۔اس وقت سرکار مالی کو اُن شکلات کی وجہ سے بلور خود اور کہیں سے قرض لینے کا اچھامو تع نہ تھا لیکن کمپنی سے قرض لینے میں بھی آسانی یری کی میک کی غیر مضبطه حالت اور محاصل کی روز افزوں گی سے خون تھا کہ رقوم قرضه كى والبيمي بشكل موگى . لهذاحسب رائے رز يدنث وگورىز جزل بهادر حصول قرصنه کے لئے کسی ضانت کی صرورت متی اور وہ ضانت ملک کا کوئی صد مع اختیاراً بِ انتظامی تفوین کرنا صروری قرار یا یا اسی کے ساتھ صاحب مالیتان كوانتظاات ملى تصيل مصل مي كسى حدّتك دخل دينا براگو لار دُا گلند بها درجنرل فريز رصاحب رزيدنت كوكه كي متح كدسركار نظام سے انتظام ملك مين نسي عدنامه كى روسے بم كو دخل دينے كاحق نہيں ہے۔ يه امر قرار پاياكة بينده عبده داران اضلاع کے ام کوئی حکم مطالبہ مال کا اجرا مہوا ور جو کچھ رقم نقد اضلاع مين جيع جو و وسجفا للت خزاية عامره مي بهوسيا أي جائے اوراضلاع ليس النيرمقا ات برخزانے موں جال فوج كنٹنجنٹ متعین موا وراضلاع كے خزالوں كا انسرمی فوجی افسر ہوا کرے جوبہ توسط صاحب عالیشان کارروائی کرتا رہے جس کے یہی مقصور تفاکہ فوج کمنٹنجنٹ کی تنواہ ہا مانی ادا ہوتی رہے۔ تخفیف اخرا جات سے ذیل میں سب سے پہلے تخفیف اخرا جات نوج قراردی گئی کیوکیسب سے بڑا حصہ محاصل اراضیات کا اسی مدمیں صرف ہوتا تھا

اس سے ملک کی تباہی محال کی کمی۔ اور رعایا کی بریا وی تصور تھی تجویز مولی كرمحال حاكرات حواسوقت تقريبابين لاكهر ويريتمانفيغ كرويا حائے ۔ اور حمال تک ممکن مو ماگر داروں کی تعدا دمی تخفیف کی جلے اور ا کن کے اختیارا ت بیع در مربه سکوب مهون ا درای طرح منصب دارون کی بقد ا و ا در تخوا ہ اورطر لئی تعسیم ا موارس مفیدسلطنت ترمیم کیائے۔ سلطنت کی مالی مشکلات اورا منطامی ابتریاں راوز انسنه و س ترقی تیس ـ مرام الماع بس كونل مورز بدنث كاربوري سے ظاہر ہے كار شد نصف مدى مِي سلطنت كى الى حالت اليي اندلينه ألكِيجي بنواي هي حبيبي كه الموفت هي خزانه خالی اور رقم قرصه واحب الا دا را طبحتین کرور رویمه تفاحن میں فوج اور طازمین کی حرصی مولی تنموا وشامل فتی اور سام پوکاروں کے سوری قرصنہ کے علاوہ ۲۲ لاکھ سے زیا وہ نہ کارعظمت بدار کا واجب الا وام وگیا تھا جالانکہ مجال لک صرف وٹر ھر کو رتھا۔ اور قرض خواموں کے تدید تقاضے سے گورمنت اور رعایا وونون تخت يرنياني مي مبتلائقيس اعلىفت لے نواب مراج الملک كومختلف بدعنوانیول اورمکی بدانتلامیوں کے لحاظ سے ضربت وزارت سے مالی وکر نیکی بخوز کی مگرحسایا ئے مرکا عظمت مدارصاحب عالیتان نے وز رمومو و کی تجویز عللحد كي سے اختلاف كيا گراعلى خرت نے تليم نكيا۔ اور مدار المبام موسوف كو و و برس کے اندری مئی شائے ہیں خدمت وزارت سے سبکہ ش کر وہا ما مطالبتان فريزرماحب نے بايائے سركارغ لميت مدار مرف اظهار تعجب و تاسف پراكتفاكيا \_ نوا ب مراج الملک بیا در کی ملٹی گی کے بعد اعلیٰ نے نیزا لے محدالملک کو وزِیرکرنا چایا ۔ اُ درگورنر حبرل بہا درسے رائے لیگئی انھوں نے لکھا کہ خو دان کے خائلًى مقداً تبهت ابتراك جواني ايك جاكير كا انتظام مذر كع طرى رياست كا

نظم ونتی اس سے کیا ہوگا۔اس برحضور پر نورنے پیلے نوائمبس الامرا کو پھرا رام اُ ان کے بعد راحکنیش را وکوچند ما ہ کے لئے وزیراعظمیمقیر کما مگر ستغیر وُتر بدانتظامیوں کے ان ا دکے لئے کھے بھی کارگر منوا آخر کھراد وسال گزرنے مے بعد هیاء میں نواب سراج الملک بها در کوخلعت وزارت عطا فرما یا گیا جب که را مُحْتِبْس نے عید ولال کی طرح ملک کواوٹری تبا ہ کر دیا تھا۔ لین حرنوگ اُن کی وزاً رت سے پیلے ہی ناخوش تھے وہ لوا ب ماحد کے ووسال کے بعد بھیرسند وزارت ریمنو دار مولنے سے زیا وہ برہم موے اور بھیرد کا خطرا تنتبس ہوئے خیائجہ وزارت نا نیہ سے نوس مہینہ میں لبتا یا تنحواہ والوں کے انتھ سے وہ زخمی مو تکئے اب صاحب عالیشان نے بھی معاطلت ملکی میں مداخلت تم کر دی تھی مگر تھا یا تنخوا ہ فوج کنٹنجنٹ اور قرضب کمپنی کا مطالبه برابر طاري ركها دايك عانب انتطامي خرابي روز اخزوب تمتى اوروومرى . ا دا ای قرضه کا شدید تقاضا تفانحتلف ا و قات میں اوا **نی قرضه واخراجا**ت نە كىلامختلەن تچو زىڭ گۇس گرىما بەكے نبونے سے كانى لور يۇملەرآ مەنبوسكا سرُنا ۱۸ عنی ملکورت نا مرالد واعفران منرل نے مرحبار اپنی پر ۱۷ الا کھ ومدلمني سے قرمن لے رُتغوَّفِ ما تحب عالیتان فر النے ناحکم آنسوا کیا عمر اس کی غیرینمیل نبُوسکی بیه ز با ندسرا ج الملک کی معنر ولی کا تھا ا وراملوقت دوکرور مات لا کھے سے زیادہ قرمن کا بار موجیکا تھا۔ ایک مرتبہ علیحفت نے وہ غیر تراشدہ بمبراجه بهوزخزانه عامره ب موحود سيخبج فتيت ايك كرورر وسرقرار ويحجي في كمعافي مطالبات ما مب عالیشان کے والدکرنا جا با گرما حب موضوف نے اقسے تبول تحياا درزرنقد كامطالبه ركهايا بالغاظ وتخيرصوبه برار كيحوييلي سط تفاتعولین کر دینے کی میہم تحریک تقی مریل فریزر نے حفیب طور۔

گورز حزل بہادر کو ریکھ بھیجا کہ بین جی برار میں تعلقدار رہ جیکا ہے اس سے مجص معلوم ہواکر برار کا صوبہت سیرحاسل ہے مکوا نے قرض کے مطالبی ای صوبه کولے لینا چاہئے لار ڈو کہوزی بہا درنے فریز رصاحب کولکھا کہ تاک نظام سے کوئی مور الفعل توا دائے قرض کے نام سے لے لینا چاہئے جس کا حال طيعه لاكد سالا مزموني برس مي قرمن توا دا موجائيكا سيكن تنزن التي أيخاه ماه کا واکرنے کے لئے ہمکواس صوبہ ہر دائمی قبصنہ رکھنا پڑ نگا اس کام کیلئے کنٹخنٹ د**غیرہ اگر کا فی نبوتو اور فوج بیاں سے ل کتی ہے**۔اعلی صرت کو س ينظا مر گوادانفسس نیکن کمی حصه لک کا حداکر نا نهایت تناق مُقاادرینی وحرمی که باومود ىندت تغاضا پېښه مختلف بدا بېر*كىطرىپ د چوع فر*اتے <u>تق</u>خاكچېپ تخچه ا مرار رقوم را علیصنت نے میندا ضلاع کوا مستمس الامرا ببادر کے تعنیفن کردئے تاکہ ال حدا گا نہ تھال سے صاحب عالیتان کے مطالبات پورے موتے رہیں۔ اس اور ا وا بی قرمن سے صاحب عالبتان بهاور حند مطلمئن رہے مگربد کو برسا بالجھی قائم بإلت خرئعونعن ملك برار كاانتهام كورز حنرل نے كرنل جان لوكے ذمہ كر كے حرا میں انہیں رزیڈنٹ مقرر کیا کرلل ہاا در مومو ف نے بہت ہے مروتی ملاکستانی اعلحہ نت سکفتگو کی حصور نے ارشا وکما کہ لوا ہے کہ نول کا ماک و ہابیت کے ازام ہاری فوج کنٹجنٹ کی ا مانت سے کمنی کے قبعنہ پ آیا ہے اُس کا حیا کمی اگا مِین بنیں مواکزنل بوکواس کاجواب دیتے بن نہ ٹرا سراج الملک بماور نے کہا کہ بہت جلدا وائے قرمن کا بند ولبت میں کر د وہگا کر تل مُومون ہولے کہم تھوٹ كبتے موا ورگور زحبزل كبإ در كاحكم ہے كەمبىينە تمبركے اندراگر براركا فيصله نلوا تو يو نه سے گوروں کی دوللینس حیدرا یا دمیں طابی جائیں غرض جدیدعہ زامدا ہم یک المهان كومرتب كياكيا برارك مانته و وآبه را كوُراور نلدرگ عي حُواله كِيْرُ كُلُ

اسوقت لک برارمفوضه کامحال زا مُدِیاس لاکھر سے تھا گرانٹ ڈوٹ نے حلدا ول صفی ۳۸ میں و فیرمغولیہ کے حوالہ سے نقط براز کی آیدنی ایک کر وربندرہ لاکھ تیئیر مزار یان سوآ تھ روید لکھے ہیں رزید نظ نے اپنی سرکارسی خعنیہ جوع بین لکھا ہے اس میں یہ نقرہ موجو و ہے کہ ملک نظام میں برار سے طرحہ کر کو کی صوبہ زرخیز نہیں و ہاں رو ئی اورا فیون کی کا شت اسے کمینی کو نفع کنٹیر ہوگا۔صاحب عالیشان کے مار مارا صرارسے نوا بے غفران منزل تعزیمیں ملک پر راضی ہوئے تو مدال ومخارج لك مجوزه كانخنه مرتب كياگيا ـ اس زما نهي نواب سراج الميلك بباد ترتونش مي لب گور بمورسے تنعے اور را صرابان بہا در کا دفترجو دفئر وارکہلاتے تنے نہایت بدا تنطامی میں تھا برسوں سے کوئی تختہ مدامل ومخارج کا تیار ہی نہیں ہوا تھا اوم صاحب عاليتيان كالنحن تقاضا تفاان وموه سي نبايت عجلت سيح تخته تبار كما گياا دراش كى روسى حوملك تفويض كما گيااش كام مال بماس لاكھ سے بہت زاچ تھا ۔اسی وصرسے جار ہی تہمینہ کے بید برار یا لاگھا ہے ہیں سے تین لاکھ سالا نہ کے ضلاع دالی کئے گئے بیرسند ساون کا فتنہ فرو ہونے کے بید نفرت مکا نواهبال الدولها وركي عبد وولت بي لك مفوضَه ب مي محيوصه واليك كماكيا اورقرمنه ربابقه ننتوح مواكبونكا خراجا لينتجنث كيه لئي كال لاكه سے زيا دہ كي فمروت نہ تھی تغویض ملک کا گفتگوم ل طلحفہ ت نے دس در باز کئے اُن سے میں باچ الملک شرك تقے اورام مے متے كوئى شكايت كلام رنهى كراس معاہدہ كى تحميل كے ترق ن بعدنوا بسراج الملك بباور كانتقال موك - رگز مورخ الحريزي كابيان بي ـ تعکمیں ون بیرعبدنا مرکمل ہموا سراج الملک گو ماائی وقت مرکئے تین ون سے زياره نهجيے برك بيدار مغزوسيع الاخلاق طيم الطبع وزير تضعربي وفاري بي ال كى استعدا و وليافت على كاكونى وورااميراك المحزمان مي نه عماً وبنوسك وزارت کی جنوبی کی خود وزارت نے اُن کو ڈیمونلہ صافالاتھا "
نواب سراج الملک بہا در کے تقریبی تورزیڈ نط بہا در نے کئی صلحت
بہت می زدر دیا کہ اعلیٰ دیت نواب صاحب سے ناخش ہوگئے کی حب کہنے کے اوائے قرض میں لیت نوش کی صورت وکھی توفرز رماحب اور کرنل لورزین فالی ماحب کے فرخ کے راب الملک سے مرحد کوئی وزیر نا قابل وزارت ند تھا ای ببایر الملک سے مرحد کوئی وزیر نا قابل وزارت ند تھا ای ببایر الملک کا اعتبار ایم کونہیں رہا تومیرا عتبار کو میں افرار کرتا ہوں کہ ببات صاحب میں افرار کرتا ہوں کہ ببت صلی کمنے کا قرض میں اواکر دول گا فک برار کے دینی میں عزاد کرتا ہوں کہ ببار کے دینی کرنگ موزی موزی کی دوکر وروبیہ سودی اموقت مرکار نام میں کہ سا ہوکار ول کے بی دوکر وروبیہ سودی اموقت سرکار عالی برقرض میں اواکری ویا اور بھر خالیا نام میں اواکری ویا اور بھرخ المان انتظار قائم کرلیا۔

# <u>زاُ سالار حَبَّا سِادِرا وَ</u>ل

جس طرح تکلیف ده شب تاریک کے بدر طلوع مبع فراروں سرتوں کی با ہوتی ہے ای طرح گزشتہ مارالمہاموں کا تنگ و تاریک تنظامی زار بڑی جا تکا ہی گزیمنٹ اور رعایا کے سروں برسے گزرکر فواب میرترا ب علیجال سالا دبنگ قبل کے خوشگوارا ورمبارک عہد باک بینجیا۔ محصدات کی امرم برون باو قاتها جب کئی کام کا وقت آتا ہے تو و مرکن ذکری طرح سے بورای موکر رہنا ہے ۔ فراب سراج الملک بہا در کے انتقال کے وقت ملک کی انتظامی اورالی حالت جرکیے بھی وہ ہرگز قابل اطمینان ندھی۔ ایسے وقت میں نواب سالار حباک کا ضيمت وزارت برمرفرازمو نالظام رببت برااعزاز تفامكرمشكلات اندروني ومردني کے لحاظ سے کسی عقبین را ڈئی کو جراء ت ایسی اہم خدمت قبول کرنیکی نہیں ہوسکتی تھی ینا نجہ نوا یہ سالار جنگ بہا درنے حصول خدست کے لئے کو کی فکرنیس کی جباکہ انفول نے این ایک خط نیس اسٹر ڈائٹین کو تخریر کیا ہے 'دیم مئی ایم ووشنبہ کو بوقت نتام اعلنمفرت نے مجھے کیا اک حکم دیا کہ مبلح کو دریار میں دوسراہیج لے کے حا صر ہوا ورصاحب عالیشان کو الملاع کرکے اُٹ کو بھی تنریک وربا رہوئے کے لئے لکھواک طرح بغیر کسی تسم کی درخواست ومعروضہ کے مجھے خدمنت ویوانی سے سرفرادى سركركي كاش مي اينجياكي جاگيرات يرقا نع موكراينا وقات سكون واطهنيان سے گوشہ عافيت ميں كاملتا اور ملكى معاملات كامار گران خصوصًا اي نهايت نا رک مالت می مربر زلیتا برمال خدا سے امید ہے کہ الکی تھے سکون قام کر کو تکا ا درگورمنٹ کوموجو د امٹ کلاٹ کے فکالنے میں کئی جد تک کامیا ہے مولکا ی ترابخ تنا برہے كرنواب بالار منگ نے اپنے قول كوكس كامياني سے بنايا۔ جس وقت نوا بموصوف نے خدمت وزارت کا جائزہ لیا تام ملک ہیں بدانتظامی اور حکومت سے بدولی بھیلی مہوئی تھی۔ تمام اضلاع بیں مصل بہ ذرایعہ اماره واران نهایت تقلیل کے ساتھ وصول ہوتے تھے ۔اعراب اورافغان علّا د وببت سے جاگیر دار ول کے تمام اضلاع برخو و مختارا نہ حکومت قائم کئے بوے ت<u>تے</u> .اورخزانہ انکل خالی تھا۔

و آب نام الدول بها درنے تعیفیہ مطالبات مامب عالیتان سے نگاگر کک برار اور انجور وغیرہ حوالہ منی کرویا نقاحیں سے تام ملک نہا بت برافروختہ مور ہا تقا ۱۰ ورکسی شخص کوانسی تنگ و تاریک مالت میں ایک میار الدوزیر سے حدد رم کے الجھے مجوئے مما ملات سلجنے کی امیدزی ایک مجانب فو

ملک کاایک وسیع حصه رار وغیره قطع کرلهاگیا۔ د وسری مبا نب خزاندمی موجودات کی پوں ہی تمی تقریس اس حصہ ملک کی علیٰ آئی سے اور عی نعصا ن بٹی نظر تھا اس بر طرّه به رُحبِ أمراكي حاكيرات مفوضه ملك بي دا قع تقيس اوراب ازر و معيمه عابد ه نفومین کمپنی موکئی خبیں و َه اپنی جاگیرا ت کاسعا ومنه سرکارِ عالی سے ملب کرتے تھے ا وراگر میننجذی کے اخراجات ا در کمینی کے قرمنہ سے بعد علکی گی برارسکون ماصل بوگیا تفا گرمفامی ما موکار ول کا قرضه اس وقت پونے تین کروررومر تمام<sup>و</sup> بد كو بالارجنگ كي ننتيج سے صرف ٥ ٨ لاكھ قائم ر ١١ - ان سب مشكلات يرقا ورمونا مر*ب مها لا رمباًگ کی صدا قت کیسندی ۱ و رمعا* مل<sup>انن</sup>می ا وراستقلال کی بدولت نفاا ور مل کے و و ٹرے فرنق لینے جمعد اران اعراب حوکل اقتدارات کے ساتھ تمام امثلاء یر قابض تھے اور ماہر کا ران مقامی حرائے مالدار تھے اورالمینان کی حالت <sup>ا</sup>میر ) اتہیں ہے رومیال سکتا تھا سالار حنگ کے طرفدار سوگئے فواب سالار حباک نے اوًلاعربوں كى قونوں اور اضلاع كى بعيتوں يرنيظرا صلاح ئوالى اور نہايت مدبرانه جال سے بعض لا قرز فهمده عربول كواينا عامى مناكرد وسرم عولول كويمواركر لماجس مبهت سی بدا منیال رفع موگئیں اورتضفیما لات اعراب کے لئے ایک فاض عدالت مقرركروى ماسوكارون كى نظر يب يعيي ايسا اعتبار موكياكة مبآن وواس ييقبل ا یک خبه دینے کے روا دارنہ تنے اُب لاکھوں رویدی دینے کو تیار ہوگئے ۔ میکن ب سے اسم کام عربوں اور شیمانوں سے جاگیرات کا ستر وا دیمقاحریا تومیرکار كى طرف ہے لېمعاد مندر قوم قرضه ان كے حواله مَواليكن باال منرورت و فت بے وقت خانگی طورسے آن کے پاس رئین رکھا کئے من تعلقات کا جارہ عرفول کومیا جاناكه وه لعد منهائي اینے زر قرضه کے نبتیہ محامل وافل خزار سرکارکریں النامي اکثر تعلقات كالكيب حبه خزائه شابي مي داخل نهرتا تعاليونكه امل رقم سود ورموولا

رقم اجارہ سے زائدی ہوجا یا کرتی تھی اس لئے جو تعلقہ ان کے حوالہ ہوتا وہ کہی والین نہوتا۔ اس طرح خروع زما نہ سالار فباک بیں عربوں کے بیس سوا کرور روبیہ سے زیا وہ مجال کی جاگیرات مرہونہ ومقیس نوا ب صاحب نے والی جاگیرات مرہونہ ومقیس نوا ب صاحب نے والی جاگیرات مذکور و کے لئے بیطر نیقہ اختیار کیا گرمتعدر روبیہ اخراجات سے بیج رہتا عربوں میں تعمیل کی جاگیرات والی کے دا اور نقیہ کے لئے سا ہوکار ول کی ضائت ولا و کیا آن اس طرح بیلے ہی سال الکھوں روبیہ کے حکمال کی جاگیرات والی وفیرہ وفیرہ سے والی لیس سال الکھوں او بیٹ کے اٹھ لاکھ جھیاسی مزار الحد و تیم مراز الحد

نواب سالار حبگ بہا ور کے مد برا نظم ونق کی آز مائیں صرف انہیں مہات تک سندہ من من انہیں مہات تک سندہ من من انہیں مہات تک منحمد ندی جن کا فرکر ہوا بلا ان مشکلات کے ملاوہ وزارت کے اوران میں تعمل کا سامنا ہوا جوریل کے نہو نے سے اور و وسرے ذرائع آمدور کی وشواری سے اور می گراں گزر رہا تھا لیکن نواب سالا رحباک کی بینے کا کاراز اور میں خرات کی وشواری کے درائع آمدور کی وشواری کے درائع آمدور کی وشواری کے درائع آمدور کی درائع آمدور

نے اس مہلک تحط کا نیایت ہی خوب انتظام کیا۔
دواب نا مرالد ولا صف جا ہ رابع نے سے کھی اور کے بڑا سنوب زانہ میں
ا شعا میس برس کی حکومت کے بعد جبکہ بہند وستمان کے مختلف حصوں پر غدر کی
مہلک آگ سکگ رہی تھی انتقال فر ایا۔ اور غفران منزل کے لقب سے اوراق
این میں یا و کے گئے جھزت غفران منزل کے زمانہ حکومت میں نواب نیر الملک
برائے نام وزیر کے علاوہ زیا وہ تر مہارا جبینہ ولال بہا در وزواب براج الملک بہادر کے زمانہ میں اور کے زمانہ میں مند وزارت بریکا در کو زمانہ کیا در اوراب منیر الملک بہا در کے زمانہ

وزارت بست وسدسال میں ملادالهای کا کام کرتے تھے مدارالهام وقت سے انتظام سلطنت میں دخل نہ دینے کے لئے تحریری و شقہ لے لیا گیا تعالا ابنے لالک کہا کے بعد مہاراے بیکنٹھ ہاشی پورے طور سے تعرّیباً باراہ سال تک مارالمهام ریاستھے اور نواب سراج الملك بها در نے بعد حضرت منفرت منزل بدفعات تقریباً ه سال و زارت كی بعيتيت مجوعي كواب غفران منزل كادور حكومت مهايت يرآشوب تهايه ككب براروعيره گورنمنط اگریزی کے تعولفی مواجس کی ملحدگی میں آیے نے نہایت بیت وسل کی اور ذا اکه برا رکاعلیده موناگو یا میرے ایک با زو کا منتطع مونا ہے ۔اعلی خرت کو برا رکادینا ہمی گوارا نہ تفاا ور فوج کمنیٹجنٹ کا برطرٹ کر دینا ہمی خلا*ٹ ثان سجھتے تقیے کر*نل پوصامب کے خنیہ مراسلات ہیں یہ نفر وہ وہ دے کہ میں نے صور نظام سے کا کہ آپ کنٹجنٹ کو برطرت كزنا جابي تو موسكتا ہے ليكن برار سردست كيني كو ديے دنيا صرور ہے علب تجارت مند نے قلعی فیملہ کر دیا ہے کہ مطالبہ تخوا میں نیم نیار کار نظام سے کچہ مک براینا جائے کنیٹمنٹ کو تنفیف کرنے میں کئی برس گئیں گئے باری فوئ کے دفعتہ برطرف کردنے میں سرکارکمین کی برنای وبے اعتباری ہوگی ہان رفتہ رفتہ شخفیف ہوسکتی ہے اُس سے بعد آب كا لك آب و دايس ل جائيكاس برصنورنظام في فراياك جمي فرج كا برط ف كنا بمى منكور نهير - اللحضرت غفران منزل كے مكارم خسروا مذيب بير امر قابل ذكر يے كه مهدوتان میں اٹھارہ مومنے نواب مغفرت آب کے وقت لیے ماگیر علیہ شاہی تئی اک میں سے نوموضع بادشاه ویلی کو جواکبر ثانی کھلاتے متنے پریشاں حال دیکھے کُرعطاکر دیسیے اور اکہنیں موضع میں سے یا پنج ہزار روپ سالان کی جاگیر در کا و خاج اجمیر رحمدان کو دے دی اور مِأْكِر داروں میں سے اگر کوئ قرمندار موجاً تا تفا بو اس ِ کا قرمَن فروا دا كركة الدائر زرقر مَن مالگرىركارى مده دارول ك زيرانتام ركعتے ستے

# اعلى المرتبع عب الجان بها ال والصف عام

إس يرآ شوب زمانه مي جبكه اندرون كمك اضطراب وبيرون حدود يخت بريشاني موري تنى بواب نصل الدوله بها در مجلاب عالى أصف جا و خامس رونت ا فروز تخت سلطنت موئے یہ زانہ نہایت سخت زایش کا مقاتا ہم واب سالار جنگ کے اِنت میں زام وراز آتے ہی اک میں ایک مدیک کون ہوگیا تھا اعتبار مایم اور دبدئر مکورت سال تھا۔ ملالبات انگریزی فرو مو محتے منے انتظام و عاصل میں ترقی روناعتی یکوست کاپہلان اور وزارت کا یو تعاکمال تفاکه مهندوسان می غدر جوگیا مصاری عذر کے زاندیں جراستقلال اور دورا بدستی اور و فا داری ریاست مالیه کی طرف سے خلس اہر مہوئی وواس کک اورگورننٹ کی نظروں میں ہمینہ سے لئے بہت متا زرہی اوراس وجس نواب سالار خبگ كانام اوراءزاز بنيفيرامتاز كے ساتھ زينت اورات تاريخي ہوگي۔ مندوستان کے ندر کا ہایت معزا رُس نے دہی کے ثابی جلالاتے ہو ہے جاغ سوى كوك كرديا واومائس كرموا بزارول قديم وابول ما نداون جاكر دارول كوجيشه مے لئے نیت والو وکر دیا رفتہ اس الک یں پنج کیا تھا اورسبکی نظر حیداً إولی ننابى قوت برمتى يهملوم موا تغاكرايك جانب تو برنش گورنمنٹ اپنے قام مبعد تنا شورش ندر کا اخصار حیدرا با دے اعلیٰ رجان پرا ور دوسسری جانب ال بناوت نهدوتان کا أينده نظم ونس حيدراً إد كام إلى تصقيمة من بنام كورز بئي في رزين ميدراً إدكو موقع كاندازه كرك ارد إكداكر ميدرا إونے ذراعي مركت كي تورتش كورنسك كا فائته ب النش كورنسش كونة اروفير و سامدزمر و ابنى نازك واليت ك خرملى مى جس ساستناماكرك نفره بالارزيدن حدرة إدكوانتا إكماكاتا.

کین ووسری حانب ال بغارت کاا ندر و نی ملسله اییا بھیلا ہوا تھاکہ غدر د ہی کی خبرصا طابط نے ذاب مرسالار حبک برا در کوئی تو او اب صاحب نے ذالے کہ بیخبریہاں شہریں تین روز پہلے سے ہے اس سے انداز ہ ہوںگیا ہے کہ بغادت مٹھ دیکہں سرعت اور کس انظام سے تمام ملک میں خفیہ اوراکٹز مگہ باعلان بھیلی ہوئی تھی اوراعکٹھ رہے کے تخت فطینی سمے حلبسہ میں تمام اگریزی افسرا کیب ہی مگبہ پر موجو دیتھے اور دہلی وکلفہ کے غدر کا حال ہی بہاں سب کو ملحاوم تھاا وریہ سرکار انگریزی کے سابھ سسرکار عالی کی خانص دوستی کا بٹوت بین ہے اس کے علاوہ شورا پورکے راجہ نے ہیمہ وستان کے عذرمین شریک مہونے کے لئے سسکیا ول عرب اور مزاروں روسیلے اور سیٹے ادر بناری جع كريئے تتے نواب متار الملك بها در نے اور سے محکت علی گرفتار كرے زریم نط کے حوالد کر دیا ورغدر کی نوبت رہ نے یا ئی۔ اوہ غدر کا عوا مرجکہ موجود تھا۔ مگر الملحفرت فاب مرسالار حبك ورنواب امير كبير بها درنے اپنے حدودارمنی ميرسی خالف تحرکی کو کامیاب نہیں ہونے دیا اور سرطرح رزید دننی کی حایت کے لئے آبادہ اورتیار رہے اور کوئی دقیقہ ملوائیوں سے وصلہ کیت کرنیکا اٹھا ہنیں رکھا ہس ماحب عاليثان بها درسخ بي داقف تقے صرف بعض انشرار فوجي کي اندروني مازش سي طره با زخان اورعلا وُالدين نے رزيدسني پرحمله كر ديا جو في فورر دكر ديا گيا بطره بازخار كو بعِدَّرُ فتاری بِماَّك جانے كى كوششش ميں گولى ماروى گئى اور علا وُالدين كومبر وام ک سزا ہوئی ۔

ر کرارانگرز کانوشنودی اگرچاس خفیف حرکت کی ذمہ داری سرکارعالی پر نتمی کیونکہ سرکارعالی کے ارکان ذمہ داراس سے قبل ہرتسم کی دفاداری کا بیتن ثبوت دے کیے عقے۔ تاہم اس ناگوار واقعہ کے متعلق نواب امیر کیے بہا در زنٹر نبٹ صاحب سے معافی خواہ ہوے۔ کواس واقعہ سے سرکار خلمت مدار کی نظر میں تعلق لبوائیوں کے ساتھ نہمجھا جائے

بعبلهٔ وفاداری جواس نازک وقت مین منجانب محورمنت نظام ونواب سرسالا رخبگ ونواب مير كير بح سركارا كريزى وقوع پذير مهوئي - نواب وليرائ بها ورف مخلف طورسے اس کا شکریدا داکیا ۔ اور مفس تخریری شکرید براکتفا ہنیں کیا گیا ملکہ ازروٹے معابده تلصيلت بارك سائتها ورجيداضلأع رائجور نلدرگ و بإراسيون بعلت وضه وخرچ فوج کنٹنجنٹ وغیرہ تفویف سرکاری انگریزی ہوئے تقے وہ ۲۷روسمبر ۱۸۱۰ میں متروکروٹے گئے اور اس کے ساتھ بیجاس لاکھ روپید کا قرصہ م سودمنو نے کیا اورسمتان شورايور جوبوحه بغاوت راجهمتان مذكور صبط سركار الكريزي وكياتنا حالُه سرکارنظام کیا گیا۔ اس سے عوض میں زر فیز وسیرعاصل جھ تعلقے جو دریائے گداوری و دین گنگا سے بائی کنارہ پر واقع ہیں اس مقام تک جہاں یہ دو توں ندال ل كئ مي سركارنظام سے لئے گئے . تعلقہ راكالي تنافة جدراطيم تعلقہ چرلا ـ تعلقة الباتكا ـ تعلَّقة يؤكُّور له تعلقة مسروسنيا اوران ميه متلقة سميه علاوه برارليس بنے تعلقہ صرف خاص و جاگیرات سے بنتے وہ بمی مرکار آگریزی سے ماسخت كرديے كئے اس سے علاوہ برتمنی سے بعن تعلقات مى دے ديے اور برار كے ما ته يسب تعلقات ل كر ٢٠ لا كه مالا نه كا كل قراريا يا اس كے علاوہ براركے مراف د مغارج کی صاب بنی کا سر کارآمنی کو جوش مقا دہ تعبی اس د فعہ لیا گیا یہ بات قرار بائی کرمعارت لک برار میں سے جو بیے کا وہ صور نظام کو دے دیا جائے گا اوريه مك صنورى كاكملائيكا كين صنور كواس كا حياب طلب رنه كاكوئ تن بينج اوراس وجه سے بنیر صنور کی منظوری کے کنیٹجنٹ میں ایک ہزار فوج اور برادی ان کی تنو اہ عی آمدنی برارسے دی جانے لگی ادر برار سے حکام آکٹر یورپ سے لوگ بڑی بڑی تنوا ہوں سے مقرر کئے گئے۔ اس کے علاہ جولا کی سنا کا کہ میں ایک لا کھ روپی کا تحفہ لکہ مغلمہ وکٹوریہ نے بامید تبول اعلی ضرت کو ہیجا حبکو ذاب والیائے۔

باین استدعاکد اس سمفه سے قبول فرانے سے گورنسط نظام اورگورنسط انگریزی میں ایک نثان دوا می مجت و دواد کا سمحها جائے گا۔ بذر بعد صاحب عالیتائی گیا تھا اورا ور نواب امیر بیر بہادر کو جو سمالیف دئے گئے آئی الیت میں ہزار روبید کی تھی بہال ایک لطیفہ کا لن وکر ہے ۔ اعلافہ ت سے سمحالیف میں مصع تلواد سے سمالو ہ ایک مرصع آگٹ تری سمی مقی جیسے حضرت معدد مح الشان نے مرد را ربہنا چا کی کر وہ چو ٹی انگلی میں مجی نہ آسکی حالانکہ آگریزی طرافیہ سے موافق مرد را ربہنا چا کی گرود دوری انگلی میں بہنے سے لئے تیاد ہوئی تھی ۔

للاماء مين ستاره مند كاطبقه إيجاد كياكياا ورجولا في سبنه مُركور مي إس طبقه كا خلينه ي \_سے اعلی تمدم فیران دستھی خبار کیکه وکٹوریہ بتوسط صاحب مالیتان ندر المختر كاگ سركارى مهل تشخيص اراضيات متحكم بينادير قائم كرنے كے يام حرورى بقاكه كل اراضى مالك محروسه كواسمات ا دراضلاع مين تقييم كرسے اكب صورت صلع بندی کی قایم کی حائے خیائے اس مہتم بالشان کا م کو نزاب سرالار حیک بهاد نے اس طرح انجالم دیا کر ہجائے تعلقہ داری نقیر سے ضلع واری تعتیکم قائم ہوئی آتھ سال کے بعد سرکا عظمت برار سے اصلاع رائچور نلدرگ ور دیا را سیون وابس اور سجاس لا كحدروبيه كافرضه معان دوليا تقااس كئے بشمول واس شدہ اضلاع کے تیام مالک مووسہ کا انتظام جدیدط لیقہ سے کیا گیا قبل اس کے در آنحالیکہ تعلقات کی تعداد مساوی رہتی ہمتی تعلقداروں کی تعداد میں ہمی شیست ہو ماتی تھی۔ مثلاً من المنطقة المنطقة الريخ عمر منطبطة عن منطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة الم کے پاس دیہات کی تعداد ہبت ریا وہ ہوتی تعبنوں کے پاس بہت کم اور چونکہ حد بندی نہ تھی ایس لئے اضلاع کے تعلقداروں کے حدد دباکش غیر معین اور الواع واقسام كي خرابيون كا باعث تصر اسي طرح تعلقدارون تحيمتنك رقم

مال کی مقررہ تمیع بندی نہتی بہال تک کے ایک شخص کے پاس د دہزار کی تو<del>دومر</del> کے پاس او لاکھ کی جمعبندی تھی مضلع بندی سے تنام اصلاع میں مساوات ہوگئی ادر كل اضلاع كيصرت تين مدارج ملجاله محاصل آية للكه اوردس لاكه اورباره لاكه كِيُ كُمُّهُ ادرَ لَكُنًا مَد مِن اجْلِس مِن ادائى كا قديم طريقة مِن كو بِالْ كَلَيْمَ تَقْصِمُ وَن كياكيا ورصوبه دارول مع ليرتحميلدارول كك كالقرركيا كيا اسى اصلاح تحرسات محكمة جات مدالت يتميلرت طبابت صفائي يونس تعكيات حابجا قائم موعيه على دركي انتظام كرورگيري نهائت تليف ده خلايق تمار إندرون مالك محرو متملف مقالت پراور مرجاگیر داراینے عدو دمین محصول کر درگیری ما نکر تا تعاً اس کی بى اصلات كى گئى اوراندرونى مقامات كى تىميال موتون كر كے صرف سرحدى تقا يرمصولخانة فأيم كئه تنكيه منجله ان محسولات سحيج عامه خلايق برعا ندكئه عاتبه يتقع ادراب مو توٺ کئے گئے چند حسب زیل ہیں ۔ دہنگر پٹی یمبوئی بٹی ۔ ڈہیڑ بٹی جرمائی تهد با زاری کلال بٹی ۔ جلا ہا بٹی ۔ را ہدا ری وغیرہ وغیرہ ۔ جن جاگیر داروں کو حقوق محاصل را ہداری علما ہوئے تھے اور برار وغیرہ

ا انا تفویض کرنے یا جدیدانتظام سے ان کا وہ حق زایل ہوگیا تھا۔ان کو سکا عالی

سے دولاکھ دوہنرار ۸ سو جھتر روبیا سالانہ ماصل کی جاگیر دی گئی۔ منائدین حیارصدرالها مان مال و پوس و عدالت ومتفرقات مقرر کئے گئے

اورصدر محكمہ الگزاری دوہی برس کے قیام کے بعد موقوت کر دیا گیا۔ اسوقت محکه موصون کے صرف عہدہ دارول کی تنوا ہستر ہزار سالا نہ سے زاید ہوتی تی

حالانكىك من الكزارى ايك كروروس لا كه سے زيادہ نہ متى ۔

ہنوز مکومت عالیہ کو پورے بارا و سال ہنیں گذرے متھے کہ فروری <del>لان</del> کہ مين نواب انضل الدوله بها ورنے انتقال مزمایا اور مغفرت بمان کا خطاَب وفات دیگی آپ سے عد حکومت سے پہلے نواب سالارجگ بہادر عدہ وزارت پرسر فراز
ہو چکے ہے۔ اعلیٰ خرت نے اُن سے علیٰ دہ کرنی بچویز الا ایک میں کی بھی براد کے
وابس لینے کا حکم بار بار نواب سالار جگ بہا در کو دیا گیا تھا نواب صاحب نے بمی
صب حکم زریڈ نے بہا در سے سخت تعاضا بنر بعی مراسلات کیا تھا گرکسی تو سریے کا
جواب ہی ہنیں ملا حضور نواب صاحب عالمیثان بہا درباز رہے آپ سے دور حکومت
کرنا چاہتے تھے گرمیشور ہ صاحب عالمیثان بہا درباز رہے آپ سے دور حکومت
میں بہت سی اصلاحین عمل میں آئیں وہی کا نتا ہی سکہ حیدر آباد میں سکوک ہونا
بند ہوا ۔ آپ سے زان نہ تک وربار میں رزید نئے جونا اتار کرفرش پرنشت کرتے تھے ۔
میں جو سرکار اگریزی سے ماتحت ماتھا ورصب حکم حضور نواب سالار جگہ بہاد رنے سرکار خطت ماد
میں ایک مراسلہ روا نہ کیا جس کا حاصل یہ تھا کہ
میں ایک مراسلہ روا نہ کیا جس کا حاصل یہ تھا کہ

 اوڑمیک آدہی آبادی کو سبوکوں مرجانے دیا اور خزانہ میں کردروں روبے ہرے
ہوے تھے۔ یہ ہے ہے کہ سرکار نظام نے برار کے تعلق عہدنا مہ کھدیا ہے۔
لکین یہ عہد و بیجان علس تجارت ہند کے ساتہ تقاجب وہ حکومت اٹھ گئ تو معاہم ہی
باتی ہنیں رہا ۔ اب سرکار نظام سلطنت برطانیہ سے ستری ہے کہ لک براروایں
کی جائے۔ دوسرے یہ کہ جب سرکار انگریزی نے ملک میسور کا رائے اوٹھا کا لاکان کا
ارا دہ کی ہے توجب معاہدہ آدہا ملک آس میں سے بھی سرکار نظام کو لنا جائے
برکارنظام وہ لیاست کر نول و کمسور پرجی سرکار برطانیہ نے تہا اپنا تعرف کریا ہے
ہند کی ہیجو وی کا خاطر خوا ہ انتظام کیا جائے اگر اس انتظام میں اعانت کی حاجت ہو ترکی رکار نظام صوبہ اوٹر سیکا کیا اس انتظام کے دو ہو و دیں اس صوبہ کی
آلہ نی سے جو نے گئے گا وہ سرکار برطانیہ سے خزانہ ہیں دے دیا جائے گا

#### حضورغفران کارنوامیر فیلیان <sup>در</sup> آصف جاه سادس

نواب فضل الدولد بہا در کی رصنت سے بعد المخفرت نواب میمجوب علی خال اللہ سے نظینی تخت نشین سلطنت آصفیہ مہوئے ۔

اعلیفرت از رو تے سلسلہ حکومت تخت تاصفیہ برنویں حکم ان میں دربا تعبار خطاب آصف جاہ جیئے ہیں۔ نواب مغفرت مکان کے تین فرز زقبل ازیں داغ مغارت کی علی اس کے ایک جانب کو رسعہ غیرمعولی حفاظت شہزاد کو تہوج کی علی اور دوسری جانب ایک نقیر نے حفرت معان سے کہا تھا کہ آب فرزند نومولو و برنظر نہ ڈالیس نواب صاحبے با وجود کمہ بختہ خیالی سے نہا تک میں اور فرمور کی بختہ خیالی سے نہا کہ تعمل ارتبا میں اور فرمور کا اس قبم کے خیالات کو منی برتو ہات سبحتے ہیں اور فرمور کا اور دوسین بی اور دوسین برتو ہات سبحتے ہیں اور فرمور کا اور کہد بخیال حفظ صحت فرزند مبارک تعمل ہائے تیم برقی بازور و بالک ہی برقی ہائے اس بات برزور و بالک بہر قرار دینے میں الل مری ہے اور وہ فقی باد جود انگریزی تہذیب و شائی کے اب بھی مرجہ خلاتی واقعہ نسل اللے مری اور دو فقیر باد جود انگریزی تہذیب و شائیگی کے اب بھی مرجہ خلاتی خات بیا موجہ خلاتے بیا موجہ خلاتے ہیں اللے مرد انگریزی تہذیب و شائیگی کے اب بھی مرجہ خلاتے با مواسے۔

ربه وقت رحلتِ حفرت مغفرت مكان المخفرت فلدالتُّد لمكه كى عرمبارك صرف أنظام إست لحصا كى سال تقى اس داسط نظم ونسق مالك محروسه نواب سرسالار فباك ببإدراور نواب شمس الا مرابها درسے تغویض بوا نواب سرسالار فباگ ببادر كا دسیع اور نيز تربيه

مشرسانارس رزیدن وقت کی رائے میں ہر طرح قابل طیبان تھا۔ رانڈیں ۔ جنانچہ انہوں نے بڑی شدو مسے اپنی ربورٹ النت میں کہا کہ مجھے حیدرآبا دکائج بست الم سے اس زمانے مقابل میں آج میدرآبا دکی وہی حالت ہے جرموجور و انگلتان کی بتعالمہاس وقت کے ہے جبکہ ولی خاندان استوارث كي فكومت تني يريغ ظيم الثان اور نهايت مفيدا نقلاب وزير إعظم نظام كي بأبركت وزارت كابترين توجه ليه كاج مرت خزانه مى معوزنبين ہے بكريسالانه فحارج مقابلیمیں ماخل کی مقدار مرلا کھ سے زیا دہ ہے کا موں میں نواج الارجابار مے دواہم کام نہایت منت ندری سے یا دکئے ماتے ہیں۔اول بندوست بیاتیں مالک محروسه سرکار بالی حس کا آ غارضلع اور بگ آ با وسسے کیا گیا تھا۔ مو تری مهدى على فأل كمشز بندوبست تتھے)عدم تشریح فحال بینیں حمیع بندی اور و گیرامور معلقه بپایش وبندولبت سے جو خرابیاں کثرت سے مکک میں جسلی ہوئی تمیں ان كاانسدا دېمينه كه ليك با بندى قوا عدوضوا بط بندولست سے مركبا مراوى سسبد مهدی علی خال کی ذمنی قالمبیت اور وسیع تخبر مقتفنی اسی قسم کے سیع مارا کھا و سائے ہاتا میں برا رہے مدود ورست کرنے کے لئے مک سرکار عالی میں جر کھیے کا ماچھانٹ اور کتر بہینت کی گئی اکٹھ نیرار رویے سالانہ کے تعلقاب برار میں اور شامل کر دیے گئے اُس کے عوض میں اذمیں سرارر ویے سالانہ تعلقات سرسركارعالى كے تعرف میں ثبال كئے عكمہ جريبلے برارس دافل تھے۔ سركار عالى سے سومیں یان كروركيرى ليف كامعابدہ تما كرونيم يا مركمني نے باركى روئی کو دریائے گداوری سے سمندر ک سے جانے کی را و تحال کی تو گداوری کی كرورگيري كاحق سركارسے لے ليا گيا۔ برارك كزارتباه كر ديے كے اورمني نک کی تخارت ماری موئی حس سے سرکارعالی کاتیس مزار پوٹدسالانہ کانقصان ہوا

پہلے ان کا خیال تھا کہ مالک محروسہ کامجی بجائے رعیت ماری سے زمینداری نبووت کیا جائے وہ خود زمانہ درازہ اس طریقہ سے عادی مورہ تھے اس کے پہلے اسی طریقہ سے عادی مورہ تھے اس کے پہلے اسی طریقہ سے زیا وہ مدومعا ون تھے آخران کی رائے میں بئی ا ماطہ سے مشل رعیت واری ہی مغید کمک معلوم ہو کی سے شامیں مہارا بہ عالی جا و شرحیا نے میں نہرار رویے سالا ذکے تعلقات جوموبہ اور گگ آبا دمیں واقع تھے سب سرکار آگریزی نے حضور نظام کو وہ زمین دیکرائی سے ومن میں برگز انسان میں برگز انسان میں میں میں میں میں میں میں اس مالا نہ کے تعلقات اپنے ملک میں شامل کرائے۔
سالا نہ کے تعلقات اپنے ملک میں شامل کرائے۔

ا جنارا کا کمر آن اندایمبنی مورخه ۱۳ مراکو برشک گرنے بیانش فربند و کبت جاریہ کی خوبول کی بیانیز فرز طرف گوزند کے نظام کو متوجہ با کرا ظہا دسرت کے بعداس سے برکات کو کلیا ہے 'کرکٹ گئیں ہوت جبکہ نواب سالارفبگ وزارت سے سرفراز ہوئے اور نگ آبا و کے جاتعلقوں میں مرف ایک لاکھواسی ہزار بیگہ مزروعہ تھا۔ اب آئیں تعلقوں میں بعد بیانی نبدولبت بانج لاکھ اس بزار بیگہ مزروعہ ہوگیا اور محال میں ایک لاکھوا ٹہاسی نبرار روبیہ سے جارلا کھا ہوئیا مرف کی ۔ آن مفید تنامج کے ملا خطر کرتے ہی نواب کرم الدولہ اور نواب سالارفبگ بیادر کی اس طریقہ بیائش وبندولبت کو تام ممالک میں بعجات شائع کردینے کا حتی ادا وہ کیا وہی افیار آخر ڈوسر برٹ کرمیں بعیر ملہ اسے کو اس نبایت اہم کا میں کل خوج سالتم ا مرف ایک لاکھ روبیہ جوا ہے اور امید کیا تی ہے کہ دوسری وہی ریاسیس میں تباریک نوش قدم برطائر ابنے زیز گئین ریاستوں کا ایسا ہی بندولبت کر گئی اور تمام مہندوتان خوا و مقبوضہ اگر بزی ہویا محکومہ والیا بن ریاست بہت ملد نبیدولبت ہوجائے گیا۔ س

وره بوسی سروی رویه سومده میان ویک بها در کی اعلی کارگزاری اور دبراند رشونمری آنطانم مل ( دور راام کام حونواب رسالار جنگ بها در کی اعلی کارگزاری اور دبراند رشونمری آنطانم مل نتا پرہے دورائ شائر وسائے کے کاعظیم قسط تعاجس کا کل انتظام مولوی فہدی علی فات

تفویضِ کیا گیا تھا۔ موروی مہدی علی خاں نے جوربورٹ قمط مرتب کی اس میں گزشتہ الرج الى سوسال كے تمطول كى تارىخ درج كى كونى نفسه ايك نہايت دلحب بغمون ای موضوع پر ہوگیا ہے (مطرولیم ولیم ولی سی ۔ آئی۔ ای سکر طری فیمن فنڈنے انی رورٹ میں نواب سالار جنگ کی ٔ قابلیت ا مربہترین طریق انتظام قبط کی بڑی جیژ<del>ر خورسے</del> وا د دی علی نوا سررچر دممیل جرانعصیص بہاں سے انتظامات محط دیکہنے آئے تھے کائل طیر مصطمئن موکر کئے وہ تکہتے ہیں کائمیں نے بیاب غور سے قبط سیعلق مرکام کففیل سے دیکہا اورمیری رائے میں کوئی شئے ناکل نظر نہیں آئی ؟) یا وجوداس قحط شدید کے ملک کی سرمنری جواس وقت بوم فربی بندوست وأتبظام ملطنت سح تمي اس واقعہ سے ظامر موگی کدا اِ م تحطیب مالک محروس سركارماني سے ایک لاکھ ٹن غلہ حالک اگرزی میں گیا اور اس سبب سے بہت بڑا بار کمک ورعایائے سرکارعالی پرٹرا ای سبب سے اس تعطیس مہم لاکھ اہم مزار اسوروبیہ سرکار عالی کے خرج ہوئے۔ ( نواب سالارخبک بیادر کوجی بهی بین - آی - کا گزار قدر خطاب دیا گیا-

طیفطاب

ر زواب سالار جگاب بها در کوجی بری بین - آی کاگران قدر خطاب دیا گیا
یه ده خطاب سے جو خصوص کارانوں سے معلق سے اور نواب سالار جگ بها برین

کارمت اور وزارت دونو خوجیس موجوجیس اس کئے اس اعلیٰ خطاب سے افخار بھیا

اور خدات عذر کے صلہ میں شجات دم ندہ مند و ستان کے کرفخ خطاب نجا گئے۔

اظام تعلیم

مورند نئے مہند کی بڑی خواہش تھی کداعلی حضرت کی تعلیم و ترمیت کا اشطام

در ترمیت کا انتظام

عدہ اصول پر قائم ہوا ور کوئی دقیقہ عمدہ تعلیم و ترمیت کا امنیا نہ رکھا جائے حس سے

برقت تفویض جان ال امالی سلطنت انتظام ملکت باحس وجوہ انجام با ہے

رقب بنا پر نواب سالار جنگ بها در نے مرضم کی تعلیم کے لئے چیدہ اشخاص تقریک

مولوی محدید مان فال امالی سلطنت ارتبطام ملکت باحس وجوہ انجام بار کے

مولوی محدید مان فال امالی سلطنت ارتبطام ملکت باحس وجوہ انجام بار کے

مولوی محدید مان فال شاہجیال پوری مولوی عاجی عافظ محدید اوراد النہ فال بیاد

نواب عموب نواز جنگ بها در نواب دولت یا رخنگ بها در و نواب مرور جنگ بها در وغیر عر بی وفارسی کی تعلیم کے لئے مامور مبوے مولوی محرز ماں خاں اوسا واعلیفریے ایک تیاب ریه مهدولیتضیف کی تھی اس کی اشاعت سے فرقہ مہدویرمیں جش مبدا ہوا کیزیحران کے عقائد کے معلق انہیں کی ملم تا بوں سے کہالزا می جوایات و کئے تھے۔اس جوش وخروش ما لا نہ کا بیہ نتیجہ مہوا کہ ایک مہدوی سیرفخر مامی نیےمولوی صا موصوف كو در أنحالبكه وهميحدمين مصروف تلاوت قرآن نثريف يتع نثهد كروالا بوزمهم صاحب موصوف ان کے بہائی مولوی محرّ میج الزماں خال مقرر فرمائے کئے اوا اللی اعلمفہرت کیتا ن جان کلارک موٹے جو پہلے رہفل برنگیٹیمیں اور ڈبیک آن او نیرکے الكيوري داے دری سی سقے ان كى بوي كاكياك بعار ضدم ميف اسقال بوگيان ہونے فرراً على گا اختيار كى اوران سے بعا تى سى كلارك نعم البدل موئے فين سيبركري ميں اعلىفےت كولىبى نداق اور فطرتى زوق ہے جس میں کمہارت تامتہ عال كى ہے على نوا شہر واری ٹیبو فاں سکہاتے تھے۔ المحضرت کی مم متبی کے لئے اعیان دولت کے منا زامیرزا د در سے اُتخاب ہوا من کوسوسور دیا میوہ خوری سمے گئے ملتے تھے اسی طمع مصاحبت الملحفرت سے لئے سربر اوروہ اور برگزیدہ حفرات کا اتخاب ہواا ورنواب سالار جُنگ بَباً درنهایت نگوانی رکھتے تھے تاکہ سی قسم سمے زمائم کا ا زا فلاق اعلىفرت برنه بركيك أمراك عظام سے نواب فورش ما دربار لنبيرالد دارمها درنوا بمتشم الدوله بها در نواب كرم الدوله بها در نواب نتياب جُكُ بهُر نواب شمتر خُبُ بها در نواب عسكر خبُك بها در- نواب اقبال يارجنگ بها درباري بارى سے نشست فراتے تھے جس اعلى بيانے براعلى غفرت كى تعليم كاندوبت کیاگیا ا ورص قسم کے نوگ اعلی خرت کی تعلیم ا درمصا حبت سے لئے امور ہوئے اُن کے اخلاق اداعلی وسلکاہ سے جو کیہ امید ہر کتی تھی وہ اعلمفرت کے روزم ہے

مالات سے ظاہرہے ۔ وگوگ شب وروز حاضر باش ہیں یا جن کو سابقہ پڑا ہے وہ انجی طمع جانتے ہیں کہ فدانے بہت سی بندید فہمتیں آپ کی ذات میں وہت کی میں اطلحفرت اپنے ذوق سلیم سے ہراہم معامل کا اُسی فربی سے تقریراً وستحریراً فیصلہ فرالیتے ہیں قب فربی سے فتح میدان وغیرہ میں فن سیا وگری کا جوہر دھتے ہیں۔ اُردومیں ایکا تحکص آصف نہا بت موزوں ہے اور کلام آبجا بنجة اور بنجر اور قابل تحسین ہوتا ہے۔

بلخا کان موانع اور شرقی با بندی رسوم کے جواکٹر و بشیر عائد مال تہ ہاڑگا والا تبار ہوتی ہیں علی میں بہت ترقی کی۔ امور انتظامی اور مہات مکی کی تفہیم کے لیے جند جیوٹے میں بہت ترقی کی۔ امور انتظامی اور مہات مکی کی تفہیم کے لیے جند جیوٹے میں الدبا بیائے نواب سالار جنگ بہا در مولوی نفر سنا ہو ابدا ب فینانس وال وعدالت مرتب کئے تحے جنکوالوش انبدائی عمر میں نہایت دلجبی سے ملاحظ فر ماتے تھے اور جب اس سے فوافت ہوئی تو گلہ گد۔ اور نگ آبا دو کو کور کی میا حت میں المحفرت نے علا اُن چیزوں کور کیما اور اس فولصور تی سے اپنے ذہن رسا کا بنوت دیا جس سے اور اس فولصور تی سے اپنے ذہن رسا کا بنوت دیا جس سے آبندہ کی نیک فالی ملا برخی۔

لاؤنارتد بروگ گرز خبرل سے زماند شک کئیمیں بنس آن ولیز جاب ملقب ہوائی ورڈ منعتم سریر آرائے شخت اعلقان ہیں روزی افروز مہذوت ان برکے - لارڈ موصوت کی رائے شخی کہ آگر بنس ممدوح سے استقبال میں المحضرت بمقام بمئی شریک ملسہ بردل جہاں اور والیان ریاست جمع تھے تو استقبال ہیں موصوت کامل اور کمل ہوگا با وجہ دیکہ اس سم کی کوئی نظیر نبل ازیں بائی ہیں گئی اور اطمحفرت کی کم عمری وفارک مزامی بمی مانع سفر شی تا ہم لارڈ ما ب سے اوار پر آمادگی ہوئی تھی گر میے دفعتہ بوجیہ سوومزاج ہا ایون طب استقبال میں شریک نوسکے۔ اگر دبه فی الواقع سوء مزاجی باعث فسخ عزمیت ہوئی گر نواب گورز دبرل بہا درائے کے بہا در مرسی سے کہ در معنی سمجھے اور نواب سرسا لار فباک سے نا و قتیکہ لار ڈموسو ف فدمت سے علی دو ہوکر والیں نہیں ہوئے اختلات رکھا۔ لاولیٹن خاص برایا سے ساتھ گورز خرائ میں کے اور جوا ختلافات فیابین تھے وہ دور ہوگئے۔

## نواب سربالاهبار ساسفرانگلت ان

نواب سالارجنگ بها در اپنج ابتدائے زمانہ وزارت سے بوجس انتظام ایک نا جرخص خیال کئے جاتے تھے اس سے کہ نوابھا جب سے بیلے انتظام المعنت ابتر مالت میں تھا۔ آمدنی کی قلت اور خرج کی زیا دتی تھی امن وا مان مفقود اور اعتبار حکومت معدوم تھا گورنمنٹ اگریزی اور گورنمنٹ نظام میں بوج ملمی زر الحمل تعنویض برار و عدم ایفائے عہدوا کار از تفویض قطعہ کمک کئیدگی قائم تی نواب مالارجنگ کے قلمدان وزارت باتے ہی گویا مکومت دکن نے نیا جم لیا انتظام یہ روزا فرول ترقی ہوئی۔ اعتبار حکومت بڑھ گیا آمدنی بھا برخ ج سے زیادہ مہدئی کی اس سے تیر تولی کی وائیس ہوجکا تھا اور روز مرہ کے مطالبہ سے نجا ت کی تمی اس میں سے تیر تولیف ہوجکا تھا اور روز مرہ کے مطالبہ سے نجا ت کی تمی اس میں سے تیر تولیف روش افتیار کی تھی اس میں جو تا قلانہ اور مربا نہ روش افتیار کی تھی اس میں برت کوشش کی تھی اس وقت کی میں میں تولیک میں اس وقت کور سے کوشش کی تھی اس وقت کور سے کوشش کی تھی اس وقت کا سے کوشش کی تھی اس وقت کی س وقت کور سے کوشش کی تھی اس وقت کا سے کوشش کی تھی اس وقت کی س وقت کی س وقت کی س وقت کی میں میں جو کا کھور سے کوشش کی تھی اس وقت کی س وقت کے کور سے کور سے کوشش کی تھی اس وقت کا سے کھور سے کوشش کی تھی اس وقت کی س وقت کی سے کوشش کی تھی اس وقت کی کھور سے کوشش کی تھی اس وقت کی کھور سے کیا دی کھی کی کھور سے کوشش کی تھی اس وقت کی کھور سے کوشش کی تھی اس وقت کی کھور سے کوشش کی تھی اس وقت کی کھور سے کوشش کی تھی کور سے کھور سے کھور سے کھور سے کوشش کی تھی کی کھور سے کھور سے کھور سے کھور سے کور کھور سے کھور سے کھور سے کور کھور سے کھور سے کھور سے کور کور کی کھور سے کھور سے

کلکہ وکٹوریہ کی گورنمنٹ اور رعایائے انگلتان کی طرف سے نواب صاحب فیتگرُزاری حوش ظا سرنبیں ہوسکتا تھا غرض نواب صاحب مع خدم وحشم ۲ برایر ل کائے سرکوولات روانتہ کو اس امرکی سخت مانعت کردی گئی تھی کہ لار وسالب ری سے برار کے والیں لینے کی تقلونہ تنے یا ئے جہاز برنڈزی میں بہنا جو مک الی کامشور سندر کا ہے یہاں شاہ ممرط اور پوب سے ملاقات کی وہاں سے فرانس گئے مامل فرانس ب انگلتان کے رئیس اعظم ولوگ تن سدرلینڈ نے جن سے مندوستان کا پہلے کا تعارف تقاابنا خام جهاز بھیجا کھا۔ا ورمنیا ق ملاقات تھے نواب م*یاجب نے بیرس داقع* فرانس کے سب سے بڑے ہوئل میں ایک دن کے لئے تیام کیا تھا گراتیا قا نسینے سے اترتے ہوئے یا وُل کھیلجانے سے عرصہ تک نشست وہرخاست مامکن موکئی غرض اُ دم انتظار تشریف آوری ادرا دم برعذ رنشست وبر فاست مانبریجه کے عب تعلیف وہ حالت تقی بہر حال تقریباً دوسفتہ تیام بیریں کے بعدراسی انگلسان موئے وہان نواب صاحب کا بڑی شان سے استقبال کیا گیا۔ ملکہ دکھوریہ کے ماتھ تنا ول لمعام میں نثریب مہوئے اورشب کو قدمونڈ سرمیں استراحت کی رنبر آن ویاہے لیکر فرراا ورمعتدین نے نواب میامب کو دعوتیں وئیں۔ ازادی نامہ لندن جو ایک اعزازی رسم ہے وہ نواب صاحب کو عطاکیا گیا اور آکسنور ڈرینیور مٹی سے ا عزازی ڈگری۔ دی ہی۔ال۔ یعنے 'داکٹرآٹ سیول لاکی دی گئی غرمزان لاک نے کوئی دتیتہ نواب صاحب سے خوش کرنے کا اُٹھا ندر کھا۔ تقربیاً و رہاہ سے قیام لندن وغیرہ کے بعد والبس ہوئے۔ اور جلتے جلتے امانت کے متر دینے پنے والی الک برارکی تحریک کرتے آئے لار دُسا نسری نے کہا کہ بہاں سے جاکر ور فواست بھیجو میال نواب صاحب کا زور توڑنے کے لئے ماب رز لیزن نے السياليي تدبيرين كمين كه نواب مامب فببور موسكنے لار دُلٹن بہا درجب ميهور كو

مارہے تھے تراث میں سے پہ حکم بیجا کہ اگر نواب سالار *جنگ ا* حکام وتحا و نرزز <del>ایس</del> اخلان کریں توفوراً رہل میں سوار کرکے حدر آبا دسے با مرکردے جائیں۔ ووسرے سال علی میں نواب سالار جنگ بہا در بدنظر نرکت در انھی دراجیم جویا و کارلار ڈلٹن اور عجزرہ مدوح العدر تعاشا ہانہ سطوت سے دہی تشریف ہے گئے نواب والسرائے بہا در کی طرت سے استقبال اور کل مراسم جوٹایان شان المحفرت تھے نہایت خوش اسکو بی سے ا دا ہوئے دربار کی فصیل لکھنا کجائے خو د ایک پنجم کیا " لكفناه بيكن اس موقع برانيا كهنابجا نهو كاكه علخفرت كارتبه مبغا بلهتما مراكيات سے جوا تیا زغام رکھتا ہے وہ محتاج تشریح نہیں اور نواب سرسالار فبگ کے ُ ذاتی ا صانات ا درگورنمنٹ نظام کے بجلتے دوستا نەتعلقات جس کی مدد دامانت صرت ایام مذری میں نہیں ملکہ زیا نہ اپنے شابق میں مبی بڑش حکومت کواشکام عامل ہوااس کی شہاد ت بھی گزشۃ اورموجودہ اورات تاریخ سے نجو بی لمتی ہے ایسے ملیل انقدر دہان کی نترکت بجائے خود دربار کی زینت تھی املحفرت کی سفی*د آتا* اور ساوہ لباس دیگردالیان ریاست کے زمرہ میں جومرغ زرین بنے ہوئے تھے خاص دلجيي اررلطف كامركز تغا-

فراب والبرائے بہا درا درا علاقت سے کئی مرتبہ رسی الما قامیں ہوئی والیان ریاست موجودہ وقت میں سے مہارا جہ المربہارا جہ انہ ورجہا را چہ بنارسس وبگر تما حبہ بھوبال وغیرہ نے اطلحفرت ونواب سالار جنگ بہا درسے دوستانہ الما قامیل کیں بچم خبوری سنٹ کڑ کو دربار قبیری منعقد ہوا جس میں اطلحفیت اوبر جلد معزز والیان ریاست ضریک نے اطلحفرت محاذی گور نر خبرل کرسی ہرونون خ شے۔ وہلی سے واپسی کے جندروز بعد نواب رفیع الدین خاس امیر کبیر کا انتقال ہوگیا جواب تک خریک مدامالہام تھے بجائے مرحم ومغوران سے بھائی نواجے للہ نیالیہ امیرکبیزائب مفدر مقرر ہوئے لکین نظم نستی ملک گلیتاً میر دندا ب سرسالار جنگ بہا در تما یجیب اتفاق ہواکہ قفا وقدر نے بوجہ کمیل انتظام حکومت نواب رشیدالدین فال امیرکبیرک بڑ شرورت نسجی ان کامبی ملدانتھال پوگیا اور نواب سرسالار جنگ بہا در تن تنہانا فدائے کشتی ریاست قرار ہائے۔

#### وابسى براركى درخواست

هَلْجَنَا أَعَلَا يُحِسَانُ إِلَّا أَلِا خِسَانَ يرنظر عَا تُركرك ادرايني بزرك نواب مراح الملك مرحوم کواس الزام سے بری کرنے کی غرض سے کتفویض برار سے علتی انگانام لیا جاتا ہے۔نواب سربالارجگ نے والی براری کوشش کی اس سے قبل نواب ناصرالدولدبها درونواب فننل الدولدبها درنيه واليي براركا وعوط قائم اوربرقرار ركهاتها بكران حفرات محم عهد حكومت بين مالك محروسه كانتظام إيها أجها نه تفاكه ان كوبية كلف دايسي برارك سوال كاموقع منه اعلى هرت نواب ميروبوب مليان با<sup>در</sup> کے زمانہ با برکت میں بوجہ نوٹس انتظامی نواب سرسالار خبگ ووفا داری گوزنٹ نظام نرمانه نازک بیره ائیدکرنی بیجانه تمتی جب که بجلدوی خدمت با دنیا بان عظام سے الى مدمت كو بلرى برى لطنين ملجاتى بن أگرسركار نظام كوأسى كا ملك جوفض قرضه كى علت بين المانياً الماكيا تفا اور قرضه كوسر كارعظمت مدار نه معاف كرديا ب واس ریا جائے تو کوئی امرتعب انگیز نہیں ہے گورنسٹ نظام کو دائی ملک میدرکا مرمن علم ہی نہیں تھا بلکہ اوجوہ جند اس ملک کی تسخیر میں شرکیک غالب تھی نوا ب سرمالار جنگ ببا ورص روز سے عدہ وزارت برفائز موئے اُسی روز سے بارکا خلل اُن کے ول میں گھرکئے ہوئے تنا فاصراس وجسے کہ ووآ قابان المار

قاب نا حرالدوله بها درا ور نواب فضل الدوله بها در کی بی بری وا جائتیل و بیس متنیں فامین فرا برائی بی بری وا جائتیل و بیس متنیں فیانچہ نواب سرمالار جنگ بها در نے بمشور و نواب شمس الامرابها در سی کاسو و در فواست دی که ایک سرمایه اس قدر دقم کا ہم سے قبول کیا جائے جس کاسو و اخرا جا ت افواج دیدر آبا دکتی خبط کو کا نی ہو۔ اور کلک برار ہم کو دابس دیا جائے افرا بی افراج کے اور تم مربا ایر را یا جائے انگریزی سے قرض لینے کی مجی اجازت دیجائے ۔

اور تم سرمالی کا اعتماد بہت کیبہ بر بہائیگا، اور مرتوں سے تبویز شدہ معدیا سے ور بلوے افراجا ت کی موقع مال سوگا قرضہ مجزرہ کی ادائی آمانی سے آمانی ربلوے اور محال برائی بی دوجائی جی موقع مال سوگا قرضہ مجزرہ کی ادائی آمانی سے آمانی ربلوے اور محال برائی موقع مال سوگا قرضہ مجزرہ کی ادائی آمانی سے آمانی ربلوے اور محال برائی میں موقع مال سوگا قرضہ مجزرہ کی ادائی آمانی سے آمانی ربلوے اور محال برائی

ہوجائیگی۔اس کے علاوہ اور بہت سے امور انسطای میں سہولت اور آسانی ہوگی گور نر فبرل نے بعد غور کالل جراب ویا کہ مجھے اس تجربز کے تبول کرنے سے باین مب انکار ہے کہ مکی ضانت کی شرط دونوں ملکوں کے لئے مہل الاصول ہے اور شرک کثیر رقم انگریزی سام رکاروں سے بہ ضانت مجال سرکار نظام قرض لینا موجب بیمدگی فیا من مطنتین ہے۔

الرونارتد بروک ی خنهاک دابی اور لارولش کی فرقهاک واربایلی اور لارولش کی فرقهاک واربایلی اور لارولی فرقهاک و اربایلی اور لارولی مون نے دربار قریم کے زمانہ میں نواب ما حب کو میہ زبانی مشورہ دیا کہ آب براہی عرضد اشت سابقا یک حدید درخواست استروا و برار سے نئے ارسال سیم کی اس ایا برست کی و و مری عرضداشت روا نہ ہوئی اُس وقت لاروسال سیم و زیر مہذی نے اُنھوں نے عرضداشت روا نہ ہوئی اُس وقت لاروسال سیم و زیر مہذی اُنھوں نے جواب دیا کہ اور جا در سے بہ جواب دیا کہ براری علم و گی تواب نظام الملک امرالدولہ بها در سے بہت جا با میا حیات اُنتا ہ کیا اور چر

اِس باره میں کیمیه زورنہیں ویا گیا اگر برار کی علیٰدگی طعی ہوتی توملکیت کمک مرکور برُمْنُ گورنمنٹ نئے ہاتھ بتقل ہوجاتی گراییا نہ ہوا مکیت مک برار صور نظام کے ياس أى طرح ب حب طرح قبل عهد نامه تنى جوحقوق اس ملك ميں گوزمنٹ نظام كمو بہلے عال تھے وہی اب بھی ہیں اور خالف آمدنی لبعد وضع اخرا جات اتنظام ایب می اُن کے خزانہ میں بھی ریجاتی ہے ۔اس سے ظاہر ہے کداُن سے مرف انتظام ہو علحدہ کیا گیاہے ان سب با تول کے علاوہ بڑی بات یہہ ہے کنواب سرسالا واکتا تحق الملحفرت والبي براري استدعا كرنا درآنحاليكه وه خو دمبنوزنا با نع مېں مناسب تنہیں ہے'' فَقط اِس عدر لا یعنی براس مسُلہ کا فیصلہ اسوقت ملتوی مرگیا نواطیب ص كام كودا جب شبحے تھے وہ نامناسب ٹہیرا اور نواب سرسالار فبگ بہا در كو مجور موكر تكهفا براكه الملحفرت سيسن رند كوينجيني كساس معالم سي سجن مرکیانگی نواب سالار جنگ ا مل سے بعد نواب نبشیرالد دلہ بہا در سے زمانہ اللہ میں بوجہ سکون ملک واز دیا و آرنی بمیراس مسلا کو ضیف سی نیش دیکی مگر کو ٹی علی نتيجه زموا ينواب وقارا لامرابها درك زماً ندمين غير سركاري طورس برارك على اس کے معابدوں اور اخرا جات و دالبی رقتیم اصلاع برار کے معلق ندریعہ برسیں بهت حرمار ایمانتک کدایک طرن اعلیفرت سلمے سمع بها یون تک اور دوسری جانب نوات والسرائے گورز جزل بہا درے نوٹس میں ہے مضاین اور تجادیزلائے کئے اورامیدی کربرار کا تصغیہ بہت ملد ہو جائیگا لیکن بخلاف جلہ توقعات کے لارو کرزن بہا در دابیرائے نے جوہرشنے کو امیرل نظرے دیجینے کے عادی ہی تجيس لا كه نقد سالانه كي ا دا أي بر كمك برار كا تعبد ہمنية كے لئے بُش وَرَبْ كَيْمُ عَالَامًا " ا وخِس فع کے لئے یہ مک دنیا بڑا اس فع کار کمناسر کار نظام کولازم ندھا وج اس کی ہے کے کسنشلامیں کلک بلاری وکرم وفیرہ سب سیری نوع کے لئے

محضور نظام سرکارکمینی کو وسے میکے تھے اور یہ معابرہ ہوگیا تھاکہ فوج کے لیے اب كمك نبي ليا جائيكالكن رسل صاحب رزيدن كومنظور مواكر حضور نظام كي متني نع إقاً عده ما لك محروسه يحيلي موئى عداس بريمي رفته زفته قبضه كرنياما م مهارا جه میندولال کاز مانه تهاوه جانتے تھے میری وزارت محض رزیدنٹ مے سبب سے ہے۔رسل صاحب نے اُن سے بہلے یہ ورخواست کی کرسل بربگیڈیرکے نام سے ایک باتا عدہ فوج تیار ہونی جائے بہاراج نے نوراس کی تعمل كردى بيريه فرائش كى كهاليج بور وبرار واور نكب آبادميں جعنورى فوميں میں ان سب پر پورب سے قوا عدوان افسرمقرر کئے جائیں اوران فوج رس کو تمی المكريزى قواعد كى تعليم دى جائے يەشورو يمى شكريك سائقة قبول كيا كيا كيا برى برى تنخامهوں کے انسرمقرر سوئے قوا مدسکید کر فوج زرق برق ہوگئی صرف میں محتی كارنايا كئے غدر كے زانه ميں اسى نوج نے مندوسان ميں جاكرمقام مئوس ڈیرے ڈال دیے تھے اور انگر نزی رعب دواب کو دور دور کے امثلاق بک مائم رکھاتھا۔ مہاراج سے آخری فرانیں رز ٹیرنٹ کی بیمٹی کہ بیسب فرمبی زریہ سے احت رہا جاہئے اوراس کا نام کن ٹن دنیا ہوگا غرض برسوں کی وشش میں رزیدنٹ صاحب نے حصنوری نوجوں کوجو حیدرہ با دوا در نگ آبا و و برار دلیج لور مین تعین تمیں انگریزی فیع نبالیا اور سیجے کہ کارنما یا ں کیا یہ نہیجے کہ سرکار نظام انتہاکی سر مشر وصاحب مروت ہے نوج کے لئے بڑی بڑی یا میگا ہی امراکو وکر امیرکبرنبا دہتی کے اٹسی زما نہ میں جند ولال کوایک کرور روبے حضور نظام نے ترض بھی دیے ادرمعان بھی کردئے اگر کن ٹن جنٹ کی نخواہ رز ڈیرنسے کے ختیا میں کردی گئی تو پیمض مروت و دوئتی کامقتضا تھا تنوا ہے علاوہ اس فوج کے متعلق رزئین صاحب کے تمام مطالبات دردیوں کا نبا نااسلحہ جدید کا خریہ فا

اعلنصت كي لوكانعت ليم

المحفرت کی خص علی تعلیم اور ورزش روزانه براکتفانه کرکے نواب سرمالاولیا۔
علی تعلیم دیے کی غرض سے سروسیا حت کامشورہ دیا۔ جبانچ المحفرت نے اور گلگ اور ورزش روزانه براکتفانه کرکے مشورہ سے ملکی
اور محل کی خرص سے سروسیا حت کامشورہ دیا۔ جبانچ المحفرت کی دہنی قا لمبیت
انتظا ات کے نمایت مفید معلومات مال کئے۔ الملحفرت کی دہنی قا لمبیت
خفیف سی رہنا کی محتاج متی ۔ چنانچ مولوی مہدی علی فال نے مال اور بندلیب
وبیاش لرفی سے متعلق آلات ملاحظ والا میں شیب کئے اور ابنی شہور ولا وزیت ترب
کے ساتھ ان کے خروریات فل مرکئے (تو المحفرت نے نمایت توجہ اور دہی سے
نوٹ کرے اور یہ ذہنی نوٹ مجل دیگر تجربات ما بعد کے موجئے جانے ہوا یہ رہیے

گلرگریں مولوی اکرام اللہ فال نواب یا رجنگ بہا ورموبہ داری برکار فراستے من سے حسن اتنظام سے یا دگار نمونے فاصر گلرگر میں ہمینہ نمایاں رہی ہے گرگر میں محسن نا نال مرب یا دگار نمونے فاصر گلرگر میں ہمینہ نمایاں رہی ہے گرگر میں محسن وتا لاب و دفر ضلع اور خزانہ اوراسی طرح اور نگ آبا ویں نہایت خروری مواقع کا حظ فرائے ۔ اور سرایک موقع برکال توجہ سے اپنے مفید استفیارات کا دلیسب جاب سنتے تھے ۔ اور بر ایک موقع برکال توجہ سے اپنے مفید استفیارات کی عرمی المحضرت کو بہات کی کے معالی اس قدر انہاک ہے تو آیندہ و ماغی ترقیات کے ساتھ نیسکی معاملات میں ولیسی کیول کر دورا فنرول ترقی نے برنہ ہوگی۔

### رملت نوائب بالارجگ بها در

نواب سالارجگ بہا در کا ارا دہ تھا جیسا کہ جنرل فریزرنے ابنی یا دواست مطبوعہ میں کھا ہے کہ المنحفرت کو اعملتان کی سیاست کا ہوج کا تھا۔ بہاں تک کہ جہاز اس ارا دہ کی میں ہوتے کی گیونے کل انتظام سفر دلاست کا ہوج کا تھا۔ بہاں تک کہ جہاز مبنی نعموم انہنام سے مشہر الیا گیا تھا گرمٹیت الہی اس کے خلاف بی ، اور بیالادل منتقہ مطابق فردری سفری میں ڈویک آن مکلنزگ مہان ریاست عالیہ ہوئے نواب سالارجنگ بہا در نے نیایان نیان فیان دوست کا اہمام کیا۔ ویدر آبادک ہمادک ایک روز الوب سالارجنگ بہا در نی میرکر نامجد سلمہ دوای بردگرام سے ہے جس روز اس مواب کا مزاج جا دہ ای موری کی دیاں معادب کا مزاج جا دہ اعتمال سے مخرف ہوگیا جمیعت کر در ہوتی گئی گرکسی قسم کا اضطاب مراج جا دہ اعتمال سے مخرف ہوگیا جمیعت کر در ہوتی گئی گرکسی قسم کا اضطاب نہ تھا۔ دو در برکک الحبیان نتا بیاں تک کہ اُن سے دونو فرز نہ سر در نام طیا گئے۔ نیے کئی معنون معنون نواب کی کہ اُن سے دونو فرز نہ سر در نام طیا گئے۔ نیے لیکن ضعف اور نقا میں رفتہ الیسی سے درج تک بہوگئی اور بانج چرب کے تھے لیکن ضعف اور نقا میں رفتہ الیسی سے درج تک بہوگئی اور بانج چرب کے تھے لیکن ضعف اور نقا میں رفتہ الیسی سے درج تک بہوگئی اور بانج چرب کے تھے لیکن ضعف اور نقا میں رفتہ الیسی سے درج تک بہوگئی اور بانج چرب کے تھے لیکن ضعف اور نقا میں رفتہ الیسی سے درج تک بہوگئی اور بانج چرب کے برج کیا کہا تھا۔

شام کوریہ آفاب دولت ہمینہ کے لئے غروب ہوگیا در آخالیکہ ملک کا اتظام آئی میں سالہ وزارت میں نہایت خوبی سے کیا بیلی برانسطا میاں در کس اور نظارت اس سالہ وزارت میں نہا یت خوبی سے کیا بیلی برانسطا میاں در کس اور نظارت کی ملک کے لئے برگزیدہ انتخاص شل مولوی جراغ علی صاحب مولوی بنتا قرحین صاحب مولوی نذیر احرصاحب ولمیوی کا اور والیا ان کی قابلیت اور وسیع تجربوں سے مولوی اکرام الشد خان صاحب وغیرہ کو براکران کی قابلیت اور وسیع تجربوں سے عدہ طریق مرائل و فائر ہ اٹھا یا بہت سے تھکے اور عدالتیں اور عدد فرات مالہ وفارح قائم کئے بن کا وجود نواب مراج الملک بہا در کے نام و فارغ ہو کرمتنی سے نام فائرہ تھا۔ اور درآنخالیکہ الملی فائرہ وکومت برست آفائے نامارت کے فارغ ہو کرمتنی سے نام فون کر کے فاری ملک عدم کردیا ہے۔

#### اے بیا آزروکیفاک تندہ

الملکفرت نے ایک فیق رمہا اور مربر جبان نار وزیر فیر نواہ کے گہدا ہوجانے سے جس قدر رنج کیا وہ اس سے ظاہر ہے کہ جس وقت اعلیٰ فرت نے دست فاص سے زاب لایق علیٰ ال اور نواب سعادت علی فال فرزندان مرقوم کا ندموں برسفید شالیں رکھیں جو اتم بُرسی کی ایک رسم ہے تو فرط الرسے ضبط گریہ نہ فراسکے اور جریدہ فیر معمولی میں تاسف ظاہر فرما کرتین روز کے لئے تمام ذبار کو اس سوک میں بندکر نے کا کام دیا اس موقع برکسی قدر جبی تاریخ کا اعادہ بمیوقع نہوگا مہارا جرید دلال نے تقریباً بارہ سال بک دزارت کی ان سے زمانہ مال

میں ان کی بنیظر فیامنی سے صدر آباد کی اولوالعنری کا حرباً اکنا ف عالم می تعیل کیا تھا۔اسی کے ساتھ نظمی اورزیر باری خزا نہ بمی مسوس ہوتی تئی کنوکھرائجالوت طریقتھیل مکال ادر ہید توت جعداران دغیرہ اور طرح کرج کی مزاحمتوں سے بہتے مها لاجربها درریاست کا مالی انتظام اس خوبی سے نہیں کرسکے جران سے مرکوزہا تا ان سے بدرایک طرف انتظامی خرابیاں روز بروز بڑستی کئیں اور دوسری عانب دزرا کا تقررنهایت اضطراری موتاگیا . نیا نجه مها را مه جنب دولال در سرسالار جنگ بہادر کیے درمیان صرف دس برس سنے زمانہ میں سات وزیرد ک عزل دنصب ہوااور قرمنہ کی روزا فروں ترقی سے مک کی تباہی سے ساتھ رزيُّزنى سے تفویفي ملک كاشدية تعاضا ہوتار إ ان سب موانع پر فتح بإ نا اور کا میا بی سے تعیق سال تک حکومت کرنا سرسالار نبک بہا در کے لئے منعوم من للند تفارائس کے ساتھ من کوگوں نے اپنی بنیظیر قالمیتوں سے اس عبد کوسرا با برکت کرکے دکھایا ان سے مجی اوراق تاریخ تمبی ہے نیاز نہیں ہو تکتیے -اعلی رت کی خرد دسالی اور نواب سرسالا رجنگ بها در کی ناگها نی موت کا ذاہیے گورنسٹ ہند کے لئے جواس ریاست عظیے کی دوئتی کا ہیشہ دم بھرائی گا لازم ہواکہ آیندہ کے لئے فوری انتظام کی طرف توجہ کرے۔ جانج سراسٹوار طبیلی مرکونل وائسرائے جربیلے ای ریاست لیں بعد ورزیرنی فائز الرام اورببت سے امور ریاست اور اہل ریاست سے واقت تھے تشریف فرمائے للدہ مولے اور بشورهٔ ماحب مالعیثان بهاور را جه زینوبها در اور نواب لایق علیجان بهاورکو نتظم رياست توار ديا اورا يك كونسل كا انعقا د فرما يا ص ميں نواب بنيرالدوله بها در <sup>رنسائ</sup> بي والميركمير ورامه نرئيدربها درالاكين اورنواب لابي على فان مها ومِعتمه بسريتي الخفرة

اگرچہ اس کونسال نمیبی میں را جہ زیندر بہا در کوتفوق بلجا کا رکن اول ویا گیاتھا لکین مضمون مراسلہ صاحب عالیشان بہا درسے داضع تھا کہ آیندہ با قا عدہ تقرر میں نواب لائی علیجاں بہا در فا صکر لمجا ظاعدہ خدات نواب سسر سالارجا کیا در سے ۔ . . . نسبتہ قابل توجہ ہوں گے بشر کھیا نواب موصوف اس عبد سے اور ابنے والدم حوم کی قائم مقامی کی المبیت بیدا کریں ۔

## اعلىضرت كاسفىرككتب

اب تک اعلی خرت نے صرف اپنے ملک کی سپروسیاحت سے فائدہ اُٹھایاتیا اور بانتناكے مفردلی با مرجانے كى نوبت نہيں آئى تنی ا وَرجو اراو، نوار بِهِ الارمجام سفرولایت کے متعلق تھا وہ مہنوز بانقوہ ہی تھا کہ نواب صاحب رحلت فرما ہوئے۔ اس کے مناسب سمجھا گیا کہ قبل اس سے که زمام ریاست عالیہ اعلی ضرت سمے الحقول مي ديكائے والاسلطنت سندكى سيرا وراواليسرائے سے الاقات بوجائے النيس دنوں ايك سبت بڑى نمائش كلكت ميں مونے والى تى حب سے واسطے تمام مندومتان اورنیز بیردنجات سے نا درانیا فراہم کئے گئے تھے اور وور وورائک سل مناش گاہ دیکنے کے ائے آنے والے تھے۔ لہذا بید فیال کرکے کا ایسے مناسب موقع برایک سنجیده د ماغ اپنج آینده انتظام ملک سے لئے بہت مفید سبق مال كرسكات اللخفرت كو والسام بها دركى طرف سے واوت وى كى۔ اور ونبخه اکثر نمایش گاموں میں تا جدار سلاطین کو دعوت نہیں دکیا تی اور الملحضرت ہنوز سریرآ رائے تخت آصفیہ نہیں موٹے تھے لہٰدا اس موقع راس بمی استفاده کیا گیا اور الملحضرت بہت شان وشکود کے ساتھ نہضت فرمائے کات ہوئے حیدرآباوی نواب بنیرالدولہ ہاور ورا جدم کے در رہا ہیں کائٹ سے خروت احکام جاری کرنے کے لئے تھوڑ دیئے گئے۔ اوراہم معا کات میں کائٹ سے خروت استعمار ہوگئی فہرست ہمراہیاں بہت طویل ہے گر حضرات ویل قابل دکریں مہارا جہ زیندر بہا ور نواب لاتی علی فان بہا ور نواب و قارا لامرا بہا ور نواب صف باولیوں نواب سرخور شید جا و بہا ور نواب طفر جنگ بہا ور نواب شجاع الدولہ بہا در - نواب تصف نواز الملک بہا در - نواب قا درا لدولہ بہا در - نواب قدیر جنگ مہرسا ور نواب سرور جنگ بہا در اجہ کر دھاری ہوئی منوبر بہا در - راجہ کر دھاری ہوئی منا بہا در ما جرک دھاری ہوئی منا بہا در - راجہ کر دھاری ہوئی منا جرا دہ مرحمت علی فان بہا در ما خری کا کارک کرنل دائیں -

سیر آمانه لارورین کاتفاحن کے بہتراور نیک دل واپسرائے اب مک مہندکو ، کیمنانصیب نہیں ہوا ہلٹھ فرت سے کلکتہ تِشْرِیفَ فرا ہوتے ہی شایا ن شان م<sup>اہم</sup> ا والبوئے مناسب استقبال كيا كيا اورنواب والسائے بباورسے ملاقاتيں ہوئيں -عالیجاب گورز خرل مها در نے حضور رُنورسے اُناکے ملاقات میں اُن کی رند د کال مینظر کرکے عنقریب تنت بشین ہونے کی مبارکبا و دی اعلیمفر ست واركان سلطنت نے اس مزره جانفزاكا دلى تنكرىيا داكرى نواب گورز خرل بہادركو والالسلطنت تشريف لانے اوراس تقريب سعيدميں شريك مونے كے لئے وقوت دي ـ زات بها يون تتوفيق اللي اُس وقت مرآ بدواليا ن رياست متى اُس طالت المنظرة لبذا بزمانه قيام كلكته درنتهُ تا مداران ا دوه وميه را دراكثرمعززار كالمجلس ماكره لمبين مب میں نوابع *بلاطی*ف فان بہا دیعتمروبا ٹی محبس موسوک نشر کیک عالب سکھے نرربید ایک وفد سے ما ضربار گا ه خسروی مرکرانید ولی خلوص ا درجِ ش عقیدت کا برربید ایک وفد سے ما ضربار گا ه خسروی مرکزانید ولی خلوص ا درجِ ش عقیدت کا ا كلهاركيا اور آينده عنان حكومت وز ما مُظَمِّرُنستی رانست عاليه دست مبارک بن لينيج مباركب و رى الملحفرت ني اس طبقه سلي حوش عقيدت سع ساز بروكر رمل

دلادیز تقریر فرما کے اہل و فدکو فوش و خرم والس کیا۔

نواب گورز خبرل بہا در نے منجلہ ور ضروری مشور وں کے املی فرت کو میرا کھتان کا بھی مشور و دیا اور فر ما یا کہ اس سے آب کے معلومات اور حتی بی ترقی ہوگی۔ اعلی مشور و دیا اور فر ما یا کہ اس سے آب کے معلومات اور حتی بی ترقی ہوگی۔ اعلی خرت نے نما ایش کا و کھکتہ کی تین لاکھ روپے کی نادر چیزی فرمد کی مربر بی فرائی فرائی و لیور فیرات سالغ بندر و بنرار روب عطا فراگر واور نیا وت وی مربر کی فرائی فرائی اس کرا سے اپنے بندہ میں بالحصوص والیا ن ریاست کے لئے منایت نوٹ کو اور سے اور جس کے الاخلا سے بے اعلی فرت معاور وت موائے وارائے وارائی کا منائی بیدا ہونا لازیات سے ہے اعلی فرت معاور وت فرائے وارائیلانت ہوئے۔

# الملحضرت كي مخت نشيني

چنی نہفت فرائے کلکتہ ہونے کے قبل ہی سے گورنمنٹ نظام دگونمنظ بہر کے میں تخت نین سے متعلق ترکیس ہو جائے ہیں جس کی کلکتہ ہو بجتے ہی تصدیق ہوئی گئے۔
میں تخت نین سے متعلق ترکیس ہو جائے ہیں جس کی کلکتہ ہو بجتے ہی تصدیق ہوئی گئے۔
مید رآبا دس سے ملغلہ تا د مانی ایک سمت سے دوسری سمت کک فی الغور ہنے گیا۔
قبل مراجعت اعلان نویومند نشینی جریرہ اعلامیہ مورخہ دم مرم خران کائیں درج کر کے بہاں سے بہتا ہ ولوں کو جواس فرحت انگیز خبر کی تصدیق سے لئے مطوب مورجہ سے مطاب ولوں کو دیا اورائی م رعایا، وبایا کو تیف سے ساتھ معلوم ہوئے تھے اس کے علور کا مرکز نبائے ہوئے تھے اس کے علور کا عنقریب وقت آتا ہے۔
اس کے علور کا عنقریب وقت آتا ہے۔

انائے مراجت میں اعلی عرف نے کلوگر میں قیام فرمایا ورکارفانہ افی قیام اللہ کارفانہ افی قیام کا گرکا افتاع کرکے حسب درخواست الی طب کارفانہ کوانے نام مبارک سے مرموم کرنے کا افتاح بخش نقش بہاں آتے ہی جایا اورعز نیررعایا کی مرفد الحالی کا منائس بنیا واپنے مبارک ہا تھوں سے گرگر میں رکھا کا رفانے کے ڈوائر کٹروں نے جوائیر رسین کیا اُس کے جواب میں طولانی تقریر فرمائی خبر میں یہ نامی کرفت ہے قابل ہے تواب میں طولانی تقریر ترب کرنے ہے تابل ہے گا کہ کے درایع تربات بو ترب کرنا میراصلی فرض ہے جس کا میجہ میری رعایا کی سرمبزی ہے ؟

رین حبرل فریز رنے کہاہے" میں سمبناتھا کہ کارخانہ کاسگ نبیا در کمنائیریں ادر جواب ادا فرانامعمولی تفریحات ہیں ۔ان کا اٹرائی قدر علد فراموش ہوسکہ ہے جس قدر عرصہ میں ان چیزوں کاظہور ہواتھا گرجب اعلیفرت نے حیدرآ با در پوکپکر کمبنی ندکور کے بچاس محصد خربیہ تو میرے دل میں اعلیفرت کی کی فنص سانی کا

خيال راسخ اور شخكم موگيا"

المخفرت کی شروع سے ہر و تعزیزی جرتمام رعایا کے دلول برگاری خرابی فرالتی ہے بھیراس پر کھکتہ کا دور دورا زسفر انتیار فرانا اور ایک عرصہ کک دارا لخلافۃ سے علیٰ دہ ہوکہ دلعا دہ رعایا کو شخصر شرایت آوری رکھنا اس بجشنرا د تعاجر مراجعت کے ساتھ سربر آرائی کی مسرت ساتھ لانا اور تمام رعایا کوبل لموجت اس خردہ جانفہ زائے موجنی کا محتا میں کا میان کرنے سے شکل ہے۔ جمعہ کا دن سالگرہ کا جہنے سفر دور دراز سے وابی بخت نبی کا خردہ غرض تمام مسر توں کے مرکز لیف اعلی غرت نبایت مہانے وابی بخت نبایت مہانے وقت دس بے دن کے سرورا فرائے تلوب رعایا دنورا فرائے دال کھانو ہوئے۔

المنخفرت کی خت نشین کی وجہوں سے التحقیص قابل وقعت اورلا تق سرت علی اول توبیہ در تیم بنراروں ناز نعمت اصلی تکران سے ایک عرصہ درازسے خالی اعلیٰ تیجہ تھا دوسر سے بہر تخت آصفیہ اصلی تکران سے ایک عرصہ درازسے خالی تھا تیمہ سے امن وامان اس ورجہ تک ہوگیا تھا کہ پھیلے واقعات شورش کویا دکرکے گا وائا ہو بہت کے لئے دل وجان سے آادہ تھے جو تھے گرزمنٹ نظام ورش کوئینٹ میں کسی قسم کی لہن اقتیاب میں اور ووتا ندروابط کا اظہار فرتقین سے بار با ہو پیکا تھا ۔ بانچویں بہر کہ اعلی خرب سے ہوئی۔ اور لارڈورین بہلے والسیرائے سے جو تھے والی رائے سے جو تھے والی رائے در سے میں میں سے موئی۔ اور لارڈورین بہلے والسیرائے سے جو تھے والی رائے سے محفول نے اس تھرب سے دمیں سرزمین وکن یر قدم رکھا۔

بازاروں سُرکز کُن مِکانوں کی صُغا تی جمبر کائو۔ النگی جابجا شاندار خوشنا کا نوں ( دروازوں) بھبر بروں جھنڈیوں سے اور خوشنا قطعات مسرت آیات سے تیام شہرمیں ہی دونق تھی اور شب کو آنشبازی کا وہ سا مان تھا کہ اس سے بل جیرالاً میں کھی نہیں دیکھا گیا تھا۔

ما ب عالمیثان بها در رزینسی بلارم میں رونق افروزا در راتدن آنے والے در سرنت

عظیم *القدر مها* نون سے انتظام میں مصروت تھے۔

ا مزالینی لار ڈربن می لیڈی صاحبہ اور معزز ہر اہیوں کے ساتھ حسنیار واد کلکتہ سے مداس اور مداس سے را بجورا وررا بچر سے نبدر بعد ایمنیل ٹرمین نا فروری م ساڑھے جار ہجے رونی افروز بلدہ ہوئے ہتقبال کے لئے مہارا جرز نیز بہاور واب میرلائی علی فان بہا در میجر تر بورادل مدوکار رزیڈنٹ اور کرنل ڈوالین ایجورک تشریعی ہے۔

لال بیاڑی سے او توبوں کی شاہی سلامی سرو کی ٹرین بیو پخف سے

جند منت قبل المحفرت رونق ا فروز المنین ہوئے تھے۔ جہال مشرکار دُری رزید کریا۔ کرنل مہنٹ گزفر نے رامٹری سکر ٹری سے کا ہتے الما یا۔

حفور کر بر دلعزیزی ظاہر تی۔
تمیری فردری کو اتوار تھا جوتنی فروری مطابق بر سبیے النانی کور مرابع مرابع المام مرابع النانی کور مرابع مرابع

تمورى سي تفلوك ببدالمخفرت كي بمرابي أمراكا صاحب عالينان بأر نے نواب داریرائے بہا درسے تعارف کرایا۔ان میں سے ہرایک نے بائغ بانج اشرفیاں ندرویں جو اُتھ سے صرف س کردینے کے بعد مجور دی کئر اُعلیٰ خات کی خدمت میں نواب والبرائے بہا در نے دست فاص سے عطراور بان کی تواضع کی اور دزیرصیغه خارج نے معین المها مان ریاست کی تواضع او اُفرخاص صیغہ فارجہ نے دورہے امراکی بالترتیب مالات کی جرمراسم تشریعیٰ آدریہے وتت بجالا ے گئے تھے وہی مراسم بوقت زمصت کموظ رہے۔ السی طرح فوتس مجب الملحفرت كي جانب سے جارا مرائے عظام كا وفدنواب والبرائے بيا دري فيت میں بہنچا ادر دہ مع معترین ومصاحبین ٹاہی لٹکوہ کے ساتھ جوملہ مبارک میں تشریف لائے الملحفرت اور مهاب مالیثان نے گاڑی تک استقبال کیااور وه معنور کی دہنی جانب کری ہرونق افروز موسے نواب والیرائے بہاور کے وست راست ان سے معزز مراہی ومصاحبین ادر کھانڈران میعن افواج کشینے وفيره تشربين فرايته اور جانب جب صاحب عاليثان بيا در اور اكترام المرعمظام حیدرآبا وحسب مارج رونق ا فروز مرد کے ربعہ محمد مقلوکے امراکی ندر میں شن معان مولی اللحفرت نے دست فاص سے زاب دالیائے بہا دراوروزر میند فارم کی عطره یان سے تواضع فرما کی اورا مُرائے ُ فطام نے دو رہے حفرات کی مارات کی الا تولول كى سلامى سرموكى اورنواب والسالم عبها ورفعيت بوسے . النوي فروري منش الم ارنج وكن من مينه يا وكار رسكى بهدوه ون سے جس کی برسون سے تماکی جارہی تنی رہر وہ دن ہے جس کی تما نواب موالا جا بادر اینے زُرسرت دل میں لیکر گوشہ قبرس مہنہ سے لئے جاسوئے کوئی دقیقتم کی

اج توشی

آراستگی کا باتی نہیں رکھا گیا تھا اور کو ٹی خص البانہ تھا جوآج کی رسم اجبوشی کے کا نامے ناداں و فرماں نظر ندآ تا ہو۔ مملات دور بار دو گیر مقا مات کی آلسنگی بیان سے باہر ہے۔ صرف بہد نیال کرلینا کا نی ہے کد آج الک ملک دہر دلعزیر فرماز دالینے آبائی شخت بر مبلوہ افروز ہوتا ہے جو آج کے انتظار میں تقریباً الم سال سے فالی تھالیں ایسے بر مرت موقع کے لئے جو کم بہ تیاریاں بجائیں دہ تھوڑی ہیں۔

نواب والساك بها ورتجتيت محور نرجزل مندوقائم مقامة مناه الكيان بورے کرو فرد نیان وشکوہ سے مع نوح حضار و توبخا نہ جارا مرائے محظام حید آباد ہے حلقیمی رونق اَفروزایواِن شاہی ہوئے۔ بنیدرہ میل کک انگریزی و دلی انواج دورویه صف به تخصی براسلننی گورنر مراس یحاندُرانجیف مندوشان بحاندُرُ<del>ک</del>فِ مراس والبيرائ بها درسے دس منٹ میٹیر دربارس تشریف لا کھیے تھے ادریب معزز دہان اور حاضرین دربار آ دھے گھنٹ مینیترسے دربار ہال میں انبی انتیستوں ج ر ونق مخش ہو کیا تھے ہر دنیدامللمفرت کی خوامش تھی کہ کمکہ دکٹوریہ فیران فیرائے سلطنت سندو أعكت أن مح فرزندار مند ولوكة فاكناث جواس وقت سيمالار ا نواج بمئی تھے شریک علب ہول مب سے ملب کی مزید عزت ورونق تنصور تھی۔ گرایک نشرنی دربارمین بهرا تمیاز بهت کل تفاکه نواب دالسرائے مهاور قائم مقام کمکه دکمتُوریه اور نسرمان فرمائے مزرکوتفوق حال ہے یا خاص فرزند قبیرہ ہزادتنا كوخوا هضوابط مقرره كلطنت أنكتان كيدبي مون لكن ترميح كامسله ارباب دكن كي عام رائے سے شفاوت مقار بہر حال ڈریک موصوت اس تقریب سعید میں بروره فانكی نزكت سے معدور اے -نواب واليرائ بها در پورے سائے دس سے جو محلہ مبارک من اقل

ہوئے گارڈہ ن آزنے سلای دی جلوس ترتیب ذلی سے تھا۔ افسر خاص جید خارجہ

وریرمیغد فارجه اسرائے برا در اسرائے برا در اسرائ نواب والینان برا ور اسرائے برا در اسرائے برا در اسرائے برا در اسرائے برا در اسلامی دی در اسرائی بر از اور سکا در اور اسرائی بر از اور سکا در سکا

اطلاس کے مرتفع مقام پر جرگرانبہازر دخل سے مُزین تھا بجائے ہند ایک مرصع کری تی اس کُری کے مہاؤی اور دو زر کارکرسیاں تھیں جرام عظیر اور نواب والیہ ائے بہا درسے کئے نخسوس تھیں اور ان کرسیوں کی دونوں جا ولیمین سے معزز نہان تشریف نوبا تھے۔ کمی تعداد حاضرین دربار بوری در پڑی اس میں میں نہیں کیڈیاں تھیں۔ دربار کی ارائی اور اہل دربار کے جملف الالوان بیش قیمت لباسوں سے جو دربار کا سمال اس وقت تھا دو کسی طبیح احاط تحریر میں نہیں آسکتا۔

تقریزاب میں جب سب ما فرین این این شتوں برجا گزیں ہوگئے تو نواب دا ریار کے بہاور دائسر ایجاز اسم اسم اسم اور اعلیٰ فیات کونجا طب کرنے صب ذیل تقریر فراکی۔ بلیا مفرت کامند میں میں آبولین دلاسکتا ہوں کہ آج جیے اس نوشگوار فرلینی کونجا بھی حضرت کامند مفرمت ہر باختیال حضرت کامند مفرمت ہر باختیال حضرت کامند کام میں نے ساکہ آبی خوائی ہے مشکن کرنے سے مال ہوئی ہے جبند منعتہ گذر سے جب میں نے ساکہ آبی خوائی ہے میں خود میں بے ساکہ آبی خوائی ہے میں خود ویدر آبا دیہ بخوا کیوں کہ اس سے بٹن گورنسٹ کی مبت ا دراس کی قوت تعمیل کا بہت کی الم اور اس کی قوت ا در صداقت پر آب سے امنا دکا نبوت مائی ہی شا ہے کہ مرت اس خطیا ناملیت آبابوں اور میری اس موقع بر حافری اس معنی کی شا ہے کہ مرت اس خطیا ناملیت ا در برئش گورنمنٹ میں را بطائحا دی نبی ہے کمکہ علیا حضرت ملکہ وکٹوریا علی تو سے اور بہود ہیں خاص توجہ فراتی ہیں۔

پر ہائیں کے طول مکویل نابانعی کے زمانیں حکومت سلطنت ایک ایسے
منعوں سے اِقد میں تی جونمبرادل سے مربان زماندیں شارکیا جا ہا ہے جس نے ابنی
داغی تابلیوں اور نحلف لیا تقوں سے بور ہائنیں کے مفا دیز نظر کھکڑا الغیت
زماندیں حکومت سے مزار وں شکلات اور سدرا ہ امور کا مقابلہ کرکے اس کا میابی
عدہ نظر نبتی ملک کا قائم رکھا کہ اس کی شکر آمنیہ یا دبور ہائنیں ادر کو زنسٹ مہند کو
ہیشہ رہتی سرسالار شک بہا ور سے امنظام سلطنت سے تعلق اصلامیں بیدا ہوئی
میں میں ترقی ہوئی اور جان وال کی حفاظت سے میائل مہیا ہوئے اور بہت
میں است فا دہ کریں بھر بینظو البی نہ تھا اور وہ ایسے وقت میں مداکر لیا گیا جب
میں است فا دہ کریں بھر بینظو البی نہ تھا اور وہ ایسے وقت میں مداکر لیا گیا جب
نبرار وں مرتوں کا بنیظر سمال بندھا ہوا ہے گئن اس معنی نہو نے سے ایک گونہ
نبرار وں مرتوں کا بنیظر سمال بندھا ہوا ہے لین اس معنی کے نہو نے سے ایک گونہ

افسردگی جمائی ہوئی ہے گران کے کام یادگار سنگے۔ ادر مجھے کال بہروسہے کہ آیندہ اسطام سلطنت میں آپ سے دررا اُن سے اصلاحات کومٹن نظر رکھکم اس کی توسیع اور تونی میں میں لینے خرائیں گے۔اب میں پیرائنیں کوچنز کا بھائے كى طرف متوم كرا بول آب اين ماغل د فارح كالحا كاركين غيرمر بوط فالت خزانه بعث أنتزاع سلطنت موتى بع الربيد يا حالت بالتعيم برمكري كم المعيس مندوستان میں ہے الی معالموں میں بے توجبی اور نفار نخر کی سے رعا یا *کانتدا* میں پریشان عالی اور بعد و مفلسی ا در بالآخر تباہی کازی ہے اورسلطنت زرة مزمه کی گرانباری ا درسود کی روز ا نفر ون ترتی ہے پامال ہو جاتی ہے۔ عاقلانہ قیصا و سنعنفا ندا مرادوا ورمسا وي المقدار محصولات ضامن توسيع دولت اور ما مي مرفيعالي كمك ہیں عمدہ طریق مال نبیا وعمدہ لحریق عکومت ہے جس کے بغیر باوشا ہرینیان اور رعايا مفلوك رئتي ہے مجھے اعتما وہے كہ يور إنتيس منصفا نه برتا وُا ورِ مدلكت نِي انعابِورُ 'نظرغا'ر فرما ئیں گے جب حکام عدالت ہے بوٹ دھبری ہوں ا درا<del>ئ</del> دہن ہانھا منتبهات مصطلق بری تووہ اہل مکومت کے لئے سرایدافتارا دراہل جوارکے کے باعث ناز بوکتے ہیں۔ تاج سلطنت کا نہایت و رفتاں گوہر ہے کم و کاست عدل و انصان ہے۔ خداالیا کرے کہ برگر اس بہا ہمیشہ تاج آصفیہ میں نمایاں تابات ج بور إئنيس كوانتظام ملطنت مي ببت سے شدائد ومشكلات مثيل اسكة نیں۔ آپ تعربیا ایک کرورر عایا کی جان و مال سے فران زاہیں اس رعایا، کی آینده مرفدالحالی بور ائنیس کی ز کاوت و مخت اور انضا طالفس مرمخصر بید میری التجابيه كديور إئنيس ظاهري نثان وشوكت ادرامها ب مفاحرت سے وجمعا ذات رُوں مصطنن نه رہی اور نہ لوگوں محتملق و دلیل فرمان نہیری پراکتھا کریں آ بكى سلطنت دسيعية مدنى وا فرا وررعا ياكثير بهد گريد بأنئيس تحد كئے بيبہ امُور

. . موحبب افتحار نه مړول په

آب ابھی نوجوان ہیں اور عالم نوجوانی میرک جذبات کثیر ہوتا ہے لیکن اکو مغلوب رکھنا آبکا فریغہ ہے ان کے مقابلہ میں اتباع اخلاق حمید ہاد کرنسا اٹال سے کے لئے بہت سی راہی کھل ہیں۔ اگر آبکوز مرہ والیان ریاست ہندیں لوائے تکیا می بلند کرنا ہے تواس کا بھی موقع ہے اس کی شہا دست رعایا کے ساتھ النصا فا نرتا او اورائس کی مسلم مرفدا کھا کی ہے۔ آبکی رعایا کی وفا وار می سلم اور فا قابل اشتباہ ہے۔ اس کا قائم رکھنا اور رفعہ رفتہ اس کو سنحکم کرنا آبیکا فریغیہ اول ہے کیونی تا جدار کا سب سے بڑا سریایہ نازائس کی رعایا کی فالص محبت ہے۔

الله تعالی نے ابی خلوق کی نظراشت آب کے اہمون میں اس النہ بہت کہ است ابنے کی نرض ہوہ ہے کہ آب است ابنے کی وقع زکا آلہ نبائیں۔ بلکاس کے تعویف کرنے کی نرض ہوہ ہے کہ آب ان براس طرح حکومت کریں کہ ایک جانب رعایا کی مرفدالی کی اور دو دری عاب رضائے الی عامل ہو، ہب کی تیمی سرت رعابا کی خوش عالی ......اورآپ کی دہنی صیانت خلق الله کی فارغ البالی ہے۔ امور رکیک نظر فریب نہوں : دنٹہرت فاریک مسلمات کا مطابعہ فرائیں اوران کے نعش قدم برمج سے ابنے آبا وا عدا و کے اوراتی نئہرت کا مطابعہ فرائیں اوران کے فیش قدم برمج سے اندنظر کھیں تا کہ عب آب ابنے آبا کہ اس حالیات کو الم است جالمیں توالی مسلمات کا سامنا موگا گرمیں آبکو تھین دلات کا سامنا موگا گرمیں آبکو تھین دلات کا سامنا موگا گرمیں آبکو تھین دلات ایس کے کورنٹ قیمہ بند ہمینے آبی معاون اور یددگار دریگی۔

برئش گوزنت کی صرف پی غرنس ہے کہ بہدا ورد دسری دبی ریاسی مرز الحال اور خوش المال کی مرف کی عرف کی است کی مرف کی کا میں مرف کی کا دواعات میں موجو دہے۔ البی کا خوشکوار فریفید ہے! ور

ان کا وجود مفا دانگرنزی کے لئے نہایت ضروری ہے۔ آج میں بہال میں فران فوا قائم مقامی کرر اپروں اُس کی املی خوامش ہی ہے کہ آئجی حکومت مفبوطا در مضبط ہو اور معالمات باقاعدہ و محصولات منصفانہ ہوں۔ آب کے اُمرا وفا دار اور آب کی رعایا خوش وخرم رہے۔ ملک مغطر وکٹوریہ آب کے عہد حکومت کو مہت توجادر کہیں ہے وکمتی رسکی۔ مجھے امید ہے کہ آب اُنہیں یا یوس نہ فرمائیں گے۔

اے سرے دوست نمیری واتی توج آب کے افاوات کی طرف ہمینہ منعطف رہیں اور اب میرے نئے ہی باقی رہ گیا ہے کہ میں آ کمومندنشین رایت کروں اور خداہے لئی موں کہ وہ آ کمو برکت ورمنا کی عطا فرمائے ۔ آ مکی حکومت عادلا نہ معززا در کامیاب ہو اکہ آج نے دانوش کن وعدے آ میندہ فراموش نہوں اور آ کمی شکر گزار رعایا کی آ نبوالی سلیں آج کے دن کوکہ تاریخ دکن کی مرف الحالی کا شک نبیا دہے ہمیشہ یا دکرتی رہیں "

اس نفیج و کمینے و کرنسائے تقریر کا ترمیہ وزیر خارمبر ٹرویز ڈنے کیااور نواب گورز جنرل بہا در اعلی خرت کا دست مبارک اپنیے باتھ میں لیکرائس کرسی شاہی کی طرن متوجہ موئے جوم تفع شنشین بررسی ہوئی تھی اور دہاں اعلی خفرت کو سخت نثین کرکے اُن سے پورے نام سے اس طرح مخاطب فرایا۔

ظعت مطا کے گئے اس روز نواب بنیر الدولہ بہا در بوجہ نا دری مزاج شرکی دربار نہ تھے۔اس واسطے اُن کا خلعت اُن کے اِس بھیجہ یا گیا۔اس کے بعد الملحفرت کری سے اُسٹے اور حسب ذیل تقریر فرمائی -

پر النی بھیکو آ بے میے مید آبا دیں تشریف لانے کی نہایت ور مبغوثی تقریرا ہوئی جس سے ملئے میں دنی جنش سے مرجا کہتا ہوں ۔اگراس موقع تخت نتینی رَآپ ئسي وجه سے بہاں تشریعیت نہ لاسکتے تو ممبکوا درمبری رمایا کواس کا بڑا صدر پرونامجھ ُوبِ تَعِينِ ہے کہ جواعزاز آ کی تشریف آ وری کا تمجے حاصل ہوا وہ بور آ یکی فیرانٹی ریاست کے ہے ادر و ہ نصائح جوآب نے بہے اس مرقع بر فرمائے اُنٹی خیالا کیے بی میں میں ان اصانات کو کھی فراموش نہ کرونگا۔ ادر ان دو نوں نُوازشوں کا نجھے کا فی طورسے اصاس رہیگا مجھے امید ہے کہ برالیسی بمعا وضہ اس تصدیعہ سکے حج لول لویل سفرس عائد مال ہوا ہے۔میاو بی شکریہ قبول فرائیں گے ہید میری اً ینده مکوست کے گئے نیک فالی ہے اور میں نہایت فوشی سے اس نشان دری کا تومیرے آبا وا حدا وا در رُبْش گوزنے میں ہمینیہ سے جلے آتے ہیں اعتراف کراموں *چونصائع یورلگنیے نے از را وحبت اس موقع برِ فرائے ہیں میں* ان کوصد ت<sup>6</sup> کے تبول كرتا ہوں۔ ان تمام امور میں جور عایا كى فارغ البالى وفوش حالى سے على ميں يوركسيني اوربرنس كورنسيك كي فواجنات كتميل كرف مي كي دريغ نكرونا-ا دراس طرح کی تعمیل مجائے خودمیرے اورمیری رعا باکے لئے نہایت مفيد موگ من اميدكرتا مول كرميرے فيالات مبت اور اصابات وفا وارى جو مِن شِنتا ہی نام سے ساتھ رکھا ہوں مرحبی کوئن اسپرس ان انڈیا کی خدت میں ماسب طراقیہ سے بلد بیری کے جائیں گے۔ جب اعلىفرت أبناً ارُرس فتم فراكركري ثنين موسع اوركل مضار دربالني

نشتول برسی کے تو ہرالینی گورز مراس کانڈرانجیت سندوستان اور کھانڈر انجیت مراس اِلترتیب آگے بڑے اور اعلی فرت کے روبرد تخت نشینی کی مبارکبا دعرمن کی میرعطروپان تقیم ہواا ور والبرائے بہا در واعلی فرت وربارے اُنی ترتیب اور مراسم کے ساتھ زمصت ہوئے جس ترتیب ومراسم کے ساتھ نزرین لائے تھے۔

حبی محله مبارک سے بلارم کک بوجہ مدت موسم خت تکلیت وہ طوالحول راست متا البنا تجویز ہوئی کہ نواب والسرائے بہا در الیوان رزیڈنسی واقع بلدہ میں استراحت فرائیں گر جبی وہ وہاں اس سے جند گہند قبل ہی ایک وار وات مہند کی مہر جو کئی تھی اس وجہ سے نواب والسرائے بہا در میر بنول کا ڈر انجب افواج ضور لیا اس کے نبالا برتشریف کے اور دہیں شام مکس آرام فرایا۔ اور شام کوہٹیٹ ڈنر کے لئے میر تشریف لائے۔

شب کو جو بھلہ مبارک میں جو گوٹر ہوا۔ اُس میں چارسو ہمان رہو تھے اس کے فردرت کے فرنزمیں وہ طلائی ظرون جو نوا ب سرسالار بنگ بہا در نے ای دن کی فردرت کے لیا فاسعے راجرس راک کمبنی کے ذریعہ سے لندن میں فرید کئے تھے وہ آن بہی رتبہ کھولے گئے اُرتبعل ہوئے اس کے ساتھ وہ خولبدرت فرنچر جونوا ب مومون نے بڑا نہ سیاحت انگلتان سنے ایک میں اپنی زیز گوانی لندن میں بنوا یا تھا نظر افزور ہوا برنا نہ سیاحت اور خولبدورتی کی بنوفس تعربیت کررہا تھا۔ اس موتع پر بنرل فریز رکا ہم بہرا ہوا شیر جو بہت خولبدورتی ہے مرتب ہواتی وہ کی مرز ما اور خوا کا مرکز مقانوا ب فالیارئے میا در نے اعلی خوا کا مام فریش کو تھے وقت نہرا یا۔

ایک جانب صار کلیس کی قوم کا مرکز مقانوا ب فالیارئے میا در نے اعلی خوا کا مام فریش کرتے وقت نہرا یا۔

اليريزا ومِنكِمِن - عام صحت الملحفرت نوش كرتے وقت مجع آب لوكل

روبرومرن مبندا نفاظ گزارش کرنے ہیں ہدموقع اسمے دینے کا انہیں ہے اور جو

تجویزکہ میں اس وقت بیش کر تا ہوں بینے اظلیٰ خرت کا جام صحت مجے اسد ہے کا گئے

تبول کرنے میں ولی مرت کا اظہار کیا جائی گا۔ حرب بی انہیں ہے کہ ہم کوگ المحفت کی شالم ندا در شاغدار توافع کا شکریہ ادا کریں بلکداس موقع بر میں اُن کو لفین لا اُجا ہم موں کہ ہم کوگ کس مقیدت مندی سے حداسے مستدی ہیں کدائن کی المطنت نہا یہ خوش حالی دکا میا اِل سے رہے اور اُن کی آبا کی حکومت جس کا اِراج اُنہوں نے

ابنے نا ذک کا ندہوں پر لیا ہے اسی طرح سے منفعت بخش نابت ہو جبسا کہ ہمسب لوگوں کو تھین ہے۔

ارک کا ندہوں پر لیا ہے اسی طرح سے منفعت بخش نابت ہو جبسا کہ ہمسب

یر ائیس ۔ آب نے مرے اورلیٹی ربن کے نام سے جوجام ہوت وشن کرنے کی تجویز کی میں اس کا دلی شکر بیدا واکر تا ہوں۔ میں نے آج میم ہی کو دربار میں کہا شاکہ مجھے اس اہم تاریخی وا تعد بر بنات خود آنے سے نہایت فوٹی ہوئی کی کو کیوٹی میں بہلا والیہ اے ہوں جو صدر آباد آیا جوں اور نیزان مرت اگیز مراہم میں شریک ہونے سے جن کی نسبت ہماری میں خواہش اور دلی استدعایی ہے جوز مانہ حکومت آج سے آغاز ہوا ہے وہ اپنے آخری وقت تک نہایت کامیاب وشا ندار ثابت ہو جبیک میں ابنی خدمت پرفائز المرام ہوں آپکو ہرطی کی اُغا واملاد جو میر سے حدود استمار میں ہے وہ نے سے لئے آبا دہ وتیار ہوں اور مجھ ہو میں ہے کہ مشر کا رور ری رزیز نی آپکی گور نمنے اور آپکی وات قامی اس کامی تھیں ہے کہ مشر کا رور ری رزیز نی آپکی گور نمنے اور آپکی وات قامی اس کامی تھیں ہے کہ مشر کا رور ری رزیز نی آپکی گور نمنے اور آپکی وات قامی

کے گئے ہمینہ عمرہ صلاح وشورہ سے مدوکرتے رہیں گئے۔
مجھے بہت افسوس ہے کہ اس وقت لیڈی رہی بہاں نہیں آسکیں دور ذرائو
ان کوایک طاد نہ میں آیا جواگر میز فقیت ہے تاہم اس قدر تکلیف دہ ہے کدوہ مہاں
آنے سے معذ در ہیں ان کا اس شبن میں شرکے نہونا مجھے کی عالت میں فرش آیند
نہیں اور فاص کر اس وج سے کہ ان ہے انتہا دلفریب مناظر سے جن کا میں دور ذرائے
لطف آعظار المہوں لیڈی صاحبہ محروم ہیں۔
بود فتح دربار و ڈزیر در آیا دنبا نہ روز متواتر کی دن کے لقعہ نور نبا ہوا سے

حس كى نسبت دان عيدا دررات نتب برات كينا بهي كاني نبي-نواب دالسائے بها در کومه قام سکندر آ با و دوا ٹیریس ایک منجا نب رعایا در ایک منانب فامن ملامان وکن دیے تھے جس میں ان کی تشریف آوری پراظهار ا دران کی طرز فکومت کو باعث فلاح رعا یا ظا ہر کیا تھااد بیش دیگر مطالب بھی درج تھے مسلمانوں کے ایڈرلیں کے جراب میں زاب دارپرائے بہا درنے فرایا کہ سمع سلانوں کی دفا داری برحرانی ادراس سے دیمینے سے مرت ہوئی مجع ببت خفی ہوئی کہیں نے حضور نظام کواُن سے آبا کی شخت ریسندشین کیا ا ورمیں آیکونتین دلا تا ہوں کہ میں حضور مد واج سے سو دوبہیو دمیں اور نیزان کی رعایا كيرانته ذاتي توجه ركمونكا تعليم إل المسالم محتعلق مي آكبونتين ولاسكتا مهول كه ملیا نوں کی تعلیم کلیٹا آپ توگول سے ہاتھ میں ہے اور چڑمجہ آپ ٹوگ تعلیم یا ختہ ہیں۔اس کئے امیدہے کہ اشاعت تعلیم میں خود مہدتن توج کریں گھے۔اور میں اس ا مر کامی نفین دلا تا ہول کہ مجھے مسلما نول کی امادا درا عانت میں ہونیہ داتی توجر دہی ۔ والبي نواب والبيرائي بادر نواب دائيراك بهاوربعدافقام خداك صبيله لم بهج دن وتشرفي قرا

النشین سکندر آبا و ہوئے گارڈ آف آنرنے سلامی دی نواب والسرائے ہادر وواع کرنے کے لئے آئیش مرکور پر الملخفرت بندگانعا کی نواب لاین علی فان بہا در جہارہ بیٹیکار مباور نواب شمس الامراامیر کریے۔ نواب نشیرالد ولد بہا در نواب وقارالامرابہادر واکثرامرائے عظام وصاحب مالیٹان بہا در وکا نڈران افو اج سکندر آباد کو پہنے تشریف فراقے ہے۔

نواب دابیدائے بہا در دلیڈی مساجہ نے اکٹر معزرین ما فرین سے مصافحہ کیا اور ان کی ٹرین شور دغوغا اور فوجی ادائی مراسم اور توہوں کی سلامی کے ساتھ رخصت ہوئی۔

# تقييم خطايات ومناصب

اعلخفرت بندگانعا لی کی رم مرتشنی بہت سے سرت بنی ادر مزت افرا اس کا مرانی کھل سے کے جن امور کے لئے بنزلہ کلید تھی جس کے اوا ہوتے ہی ابوا ب کا مرانی کھل سے کہ جن اس کے لئے بنزلہ کلید تی جبم استان سے گذریں اور جو فہرست خطا بات مرتب ہو بی اس کا املان کیا گیا جس می بخد امیں حفرات خطاب یا فتہ کے فوا میں الدی ایس کا املان کیا گیا جس میں مجلوا میں حفرات خطاب یا فتہ کے فوا میں الدی اور برا ور فر و فوا ب میرسعا و ت علی خال بہا اس مرتب اور فرا ب میرسعا و ت علی خال بہا مرفراز و متاز ہوئے۔ علاوہ بری فوا ب ام خباب بہا در فوا ب مہرا جہ سے مرفراز و متاز ہوئے۔ علاوہ بری فوا ب ام خباب بہا در فوا ب مراح بری خوا ب الم خباب بہا در فوا ب مراح بری خوا ب الم خباب بہا در فوا ب طفر فباک بہادر خطا ب و دلائی اور المع و اللہ میں افوا ب الم خباب داخلی اور آ غا مرزا صاحب مولوی خطا ب دولائی اور آ غا مرزا صاحب مولوی افوا دائٹ اتا دان اعلی خرت خطا ب فیا ب خطا ب خطا ب فوات خطاب شکی ۔

#### وفان بہا دری سے نامل نرائے ۔

# تقرر مدارالمهامی

البلاتانيان ( نواب لايق على خان بها در فرزندا كرنواب مرسالا رنگر محوم دور نتينی العلفرت الجه آبائی خل ب سالا رخگ سے ممتازا در فدمت درارت برمزانو مهور قرارت برمزانو مهور قرارت برمزانو مهور العلفرت الجه آبائی خل ب سالار خبگ سے ممتازا در فدمت درارت برمزانو مهم مهر خوشهرت نواب میر تراب علی خال اول سالار خبگ بها در نے حال كی ادر مرکاری طلقول كے سوا برايك بجدى زبان برجاری برونے موم اول محلوب ما دار العلقة مالار خبگ نانی كو حال بروا و ه تنهرت كے اور اس سے بر ه كرخطاب عا دار العلقة مالار خبگ نانی كو حال بروا و ه تنهرت كے لئان خال موا و مقرم الله موا يا نور النا كان خال موا و موالی الله موا کر مائیا در است معلک استعمال كرتے رہے۔

نواب سالارجگاول کے خدات گرنشگ انگرنے کا ور مرکا آوسنیہ میں اس درجہ تقبول ہو جکے تھے اور اُن کے کارہائے نما یاں اس قدر وخن اور میں اس درجہ تقبول ہو جکے تھے کہ دونوں گرنشلوں کو بقائے نام وامزاز رسالا دیگی مجبوب تلوب ہوگئے تھے کہ دونوں گرنشلوں کو بقائے نام وامزاز رسالا دیگی از مدخواہش تھے۔ یہہ توایک تدرتی خیال لیسے موقع پر ہرگور نمنسط کا ہوسکتا ہے گر الملحفرت بندگا نعالی التحصیص بنظر خد مات لایقہ مرسالا رجگ ان التحداد ان محداد اور کی مرفرازی کا کہ قدیم نتیو و شاہان دولت آصفیہ ہے۔ نواب لایس علی فان بہا درکی مرفرازی کا خیال جاگزین فاطراندس کے ہوئے تھے۔ اس سے علاوہ نواب لایس علی تھی بہت آیات

اور نہایت دل افزائتی غرض المحفرت کے تخت آصفیہ بر عبوس اجلال کے ساتھ
نوا ب لائتی علی فان بہا در کی وزارت جی بہلے ہی سے صل شدہ تھی چائے جرافے زرور
فے مشرح نس رزین سے کو ایک مراسلہ میں کہا تھا کہ بھی کے یاست کے ایا نظامی جہددار
دموں سیدہ دی علیجاں مسے حیدراتیا دکی عام رائے کا رجمان نوا ب لائتی ملیجان کہا
کی طرف معلوم ہوا جس سے حواب میں صاحب عالیتان بہا در نے یہ کلہا کرمیں آیندہ
انتظام میں عادا لمہام کے فرز نہ کو کہی فراموش نہیں کرسکا۔

الملحفرت نے بھی اہنے اعلان سندنی مررخ اا ہر بیع التا فی سند ہیں نواب لا بی مان میں سند نواب لا بی مان میا در کا تقرر به نظر خدات اول سالار فبک مرح م و نیسنر منجال قالمیت موجودہ فدمت جلیا کہ مارالمہا ہی بین ظورا در طرزعا دلانہ کی خرش مالی اوراشاخہ علوم وفنون سے ابنی دلی سرت کا افہاز را اسلام معلوم وفنون سے ابنی دلی سرت کا افہاز را اسلام معلوم وفنون سے ابنی دلی میں اور مال طرح نوان اسلام معلوم عالم میں اور سرکاری تحریول

میں فارسی کا استعال تعار اتفاق سے ایک صاحب مولوی خد انجش صاحب رئیس مہام واقع نبيًا دم يحلس عدالت عاليه تقيه جواعلى ورجه كى قانونى ليا قت ركھتے تھے گر زبان فارسی می تمیسله جات کی تحریر کے باکل عادی ندھے اس تسم کی اور دوسری مزورتیں لاحق ہوئیں جن سے زبان و فتر سرکاری کی تبدیلی لازم ہو کی اورجزران اس وقت عام طور مص كفتكوس رائج متى كيف أودو اس كوسر كارى دفاترس عي رواج د کیرایک جانب توارُدو کی *سربرشی ادر عز*ت افزا کی گی گی. اور دو*سری جا* عام خلق الله كونيم مطالب كابترموقع وبأكيا. سركاري وفاترمي ارو وس إراب ہوتے ہی زبان حیدرآبا وکی روز بروز نہایت سرعت کے ساتھ اصلاح ہوتی گئی ا در میرت انگیزیرتی کرکے ہندوتان کی اردد کا مقالم کرنے گی بنائی جوشوارانی وكهني ازودمين غن طرازي كرته تص معبرخفيف شق عبديدار و و كه ايني سابقة تحرريكو منتحکہ انگیر سمجنے لگے بٹیا یدار و وزبان کی ترقی کا معیار جو میدرا با دمیں قائم ہواہے اس کی نظیرد دسری مگرنیس مسکتی ادر اب تواملخفرت کی سربرتی نرانے سے ارُ دوجس قدر نازومفاخرت كرے بجاہد اورجس قدر جلد ترتی كرمے على مداج کے کرے تقور اہے۔

### *ݣْسَالُة للسُي*ث

اب کسلانت علی متعلق بخراجرائی بین احکام کوئی کام الخفر کی ما ب سے ابیان م بالثان وقع میں نہیں آیا تھا میا کہ انعقا دکو آل تالیث تعاص کی صدارت خود الملحفرت نے فرانی ادکین ما دارسپ ویل تھے۔ دن زاب سالار مجگ بہا در (۲) ہے۔ امیر نیندر پرشا وہا ور دموی نوا بالیم کرمینی رم) نواب بشیرالدوله بها در ( ه ) نواب و قارالامرابها در ( ۲ ) نواب نتمینه نبگ بهادر ( ) نواب شهاب جنگ بها در ( ۸ ) نواب فخراللک بها در اس کونل کے معتبر نواب عا داللک بها در مولوی سیسین بلگرامی مقربوئے جو المحضرت اور ماللها م سوا پرمین ملقد میں بھی قالمبیت اور خیرانیشی کے لئے متہور تھے۔

ر پروبی سایں بی با با بیت او بیرا دیا میں سے جورہے۔ (نصیب و شمان الملفرت کوا اِم تیام سرور گرمیں جہاں کو آن بایٹ علان بہلا جلسہ ہوا تماشکایت سروم ضربیدا ہوئی اور و دہین روز تک نہایت تشویش رہی۔ بارے اللہ تعالیٰ نے اینانفل فرایا اور رعایا کی دعا قبول اور لماز مان فیرازش کی سمی شکور ہوئی)

اعلیفرت نے اُس جن بارک میں جربیلے سال طبی ہوا دم تفارت کو خطابت میں ہوا دم تفارت کو خطابت میں ہوا دم تفارت کو خطابت میں مرفراز فرایا منجلہ اُن کے میر در برعلی صاحب آصف یاد والملک ہوئے اور فیرالدولہ فتما والملک اور شباع الدولہ نیرالملک اپنے فا فرانی خطا بات سے علی دہ مولوی سیوجی اُل مرفراز ہوئے اُن کے علی دہ مولوی اس میں خان میر نواز فبلگ مراوی اگرای موتی کا طب فرائے گئے۔ میرا فرائی کے مطابات سے نما طب فرائے گئے۔ مرافع کا دیوب یار فبلک سے خطابات سے نما طب فرائے گئے۔

## ممكى وسيسترككي

یوں توکئی اور فیر کمی کی بحث کمک دکن میں قدیم سے ملی آئی ہے جانجہ سلطین خاندان میں نے نے زمانیمی اس بحث نے خطرناک میلوافتیاد کرلیا تھا گر عرصہ گزراکہ سبہ کا زبائل لبت مرکئی تھی۔اندوں اس کی تجدید اسطیع ہوئی کہ زواب سالا دنبک بار امل نے جب اصلاح دانسلام کمی میں جیذ تحب مامی گرامی لوگوں کوٹنالی بہندسے حید رآباد طلب کیا اوران کے کار اے نایان آسمان عزت برآقاب و استاب نکر جیکے تو ایک طرف اور لوگول کوچوائی دل و داغ سے تھے بہاں پہنچ کو بنچ جرردی ایک مثوق ہوا اور دوسری جانب جواصحاب پہلے سے بہنچ کیے تھے۔ اُمفوں نے وروئر کی روک کوانچ تحفظ کی فکر کی انہیں لوگوں میں ضلع الد آباد سے ایک مشہر رکیل اور معزز عہدہ دار بھی تھے جوصب وعوت نواب سرسالار جنگ بہا در سرسری طور سے جیرآباد آک مرمی جلد والیں گئے اور بعدازاں نواب سرسالار جنگ بہا ورکے تعلقات سرم کوئر نظر میں ہو گئے تھے لہذا اُن کوا در امور کی جانب پوری تو جرز کے موقع نہ لما ۔ اس اُنسانی ،

إمرائی احکام اس کی توثیق اور مارالمها ان وقت نے نفتی سے محرانی فرائی مِس بَ

د فاترسر کار مالی میں الی الآن کل ہے۔

نواب ، الالهام بهاورکو الاب میں باوجو داخرا جات کثیرہ بانی کم آنے
ادرزیر تالاب الاحنیات برنا نماسب مصول سکانے اور دورے امور کے متعلق
عقیات کال کرنے ربورٹ کرنے کا حکم دیا گیا اس تغریم میں سٹیر کا شکار نہ ہاگر
والبی آکر جندر دز کے بعد میلوارم تشریت ہے گئے۔ ہمرا ہ رکاب نواب ، الالمهام
علاوہ صاحب عالین بن بها ورجی تھے جہاں شیر کا شکار ہوا یہاں ہی المحفرت کے
ایجا وقات گرانا یومرن شکاری مرت ہیں فرائے بلکہ شکار کے ساتھ رہا ؟
دلوں کوائن کی داد دفر او منکر تنے رف جانجہ صاحب عالیمان بہا درنے
ایک روزاسی تغریم کا میں الخفرت کا جام صحت لوش کرکے بڑے جوش سے اطافرے
میرویا حت میں انتظام ریاست برمتوج باکر مبارکہا دوی اور امید ظامری کہ آیندہ ہی
اسیلی جہا مالوں کو واجی مزاد مکر رعایا کی مرز الحالی کی جانب ترجہ عالیم خطف رہا گی۔
اسیلی جہا مالوں کو واجی مزاد مکر رعایا کی مرز الحالی کی جانب ترجہ عالیم خطف رہا گی۔

ای مال با تنبانصل مال ہے آ فازُوانستام میں مناسب تبدیلی گئی آور <sub>تبدیل</sub> بجائے وہرے آ ذرہے آفاز مال کیا گیا اس سے قبل بھی کمپر ترمیس مال صلی ہی موئی تعیں ۔

برتقريح بن عيدالفطراللحفرت نے آٹھ امرا دا عزہ کوخطا بات سے مرفراز فرایا منجله أن سعه نواب نخرا ملک بها در دنواب فانحانان بها دری . ائسی سال لنسلاً وسیم شائمیں نواب گورز مبرل لارورین کی ترکیسے اعلىخفرت كوبى مى إيس آئى كاخطاب يشيگاه مككه دكٹوريہ سے مطاكياً كيا ہيہ ' ''اخری نشان مبت لارڈرین کا بحالت گورنر مبر لی ہند تھا اس کیے بعد وہ ابنی دت اور ٹمام رُوسا ور مایا کے سند کو ہیت شاق گزری \_ اب کے موب دارول کے صوبہ جات کی فاص نام سے موسوم نہتھ ملكه لمجا ظسمت منياب صدرة با ديجارے ماتے تھے شلاست شالى رومت جزب د شرق دغیرہ ان مرکبات کوچیوڈ کرا دراسمات سے قطع نظر کرکے صوبوں کے نام بلحا فاأن شہور تشہروں کے رکھے گئے جوہرایک صوبرمیں قدیم الا یام سے تاریخ تیج محسا تمةِ قائم من مثلاً صوبه ادراك آبا وصوبه بدير صوبه ورسك صوبه كالركد إن ميس براک موبکی نرسی بڑے قدیم تاری والاسلطنت کا بتیہ دتیا ہے۔اس سے نی نفسہ سلطنت آصفيد كي عظمت وعلالت فا مربوتي سه جوبيت مي تديم سلطنتو س كي تخت کا ہوں کو اپنے ظل عاطفت میں گئے ہوئے ہے۔ تلنسك بيريث أمين ايك حديد يحكه رثيك ونييانس كاقائم بهواجوتما سول محكول ميں الل واضل مغاً وأسطا اً قرار ديا كي حب كے بانى اور كار فرامورى سیدمهدی علی فال نیرنواز خبگ ہے۔ الملحفرت في كنسلاك جنن سألكره مي نواب بشراله وله بها وركواير أسائاه بتابدام كرفير بالامراخلاب منايت فرايا ورمولوي شاق سرانينا

ميروا ورعلى صاحب دا ما ونوا ب سرسالارجنك مبرا دركوبرام مبتك وجن بن ولائد

بر مایت عادانسلفنهٔ بها درعا د نوازنبگ ا در عبارسلام فان کومقتدر قبک سے خطا ہا سے سرفرازی برئی نواب نخراللک بہا درمعین المهام عدالت اور نواب نماب جنگ افتخار الملك ببادر معين المهام كوتوالي وتعميات عامه سركادعالي لغرض اما ويدار المهام مقررہوئے۔رب باناکہ میں اطلحفرت نے کو ونلگری کی سرفرائی ہمرای میں فاب سرکوہ نگ علا دانسلطنته نواب بشيراله دله بها در. نواب مهدى مليخان ميرنوا زجنگ داب ما دالملكت، مولوی سیسین بگرای راجد مرلی منوسر بها در و فیره بهت سے اعلی عهده دارتھے تقریباً دو ا اعلی متیم کوہ ندکور ہے۔ برطرح کی معتوں سے ہمراہی مہدہ داروں کے علاوہ نرمایک سرزواز فرمائے محکے اور تمام عیدہ دارا ن عظام اعلیفست کی فرط نوازش سے الاال تے گر در سرے منی میں بیسفر ملگری قمہ و وسعو و نہ مجھا جائیے گا کیونکہ کہا جا اے کہ الحفر کے زازنیات گرانیا یہ کا بارنواب عا داسلطنت بهاور کے انجربہ کار کا مربول برنیادہ وزنی ٹابت ہوا ا درتم شکر رنبی ائس متجسر لی زمین میں بریا گیا مراحبت کے وقب مرً كار درى رزيُه نك ا درائن كے اطاف نے اللحفرت كاتمنين برامستقبال كيا توبیان کی سلامی موکی اور الملحضرت مع خدم وضم رونق ا فروز بلده بوئے۔ اعلامفرت نے اپنے اکثر فرامین میں عدالت و اِنعیات پر خاص توجہ فراکی تی محلون خان مب سے کہ لار دین بیاور نے اعلی فرت کوائی تقریر منتینی میں توانین عاولا نکیاف توجہ دلائی تنی اس وجہ سے کلک میں قانونی زائی میلانے اور ال مکک برازرو قانون حكومت دباست كرنے كى سب سے مقدم ضرورت مسوس موئى الب كا ويوائى و فرجداری کے لئے بیال کاکوئی فامل منابطرز تقار بلک مملف اوقات می ضروریات

دقت سے بجور ہوکر و کشتیات ماری کئے گئے تھے اُنہیں کے مجموعہ را درجہاں اننے دانع طور ہر دونہ کئی انگریزی مردعہ قانون بڑک کیا جا ؟ تماراس سے قبل قانونگانی کا تقرر به نظر رفع نقائص قانونی دا ملاح ضردری منظور ہوا تما ا درائس نے مبدوری مووات مبنی کے تھے۔ اب الملحفرت نے کونسل وضع قانون برقادام برانج بیلیٹیولو قائم فرائی۔ قانو نج سارک میں اس تقرر کی تخریح کردی گئے۔ اس فلس وضع قانون میں سرکاری فم آلف اعلیٰ عہدہ داروں سے علادہ غیر سرکاری اراکین کوازر دیاتی ا شرکت کا سوقع دیا گیا جنا نجر اراکین کس نے وقتاً فوقتاً بہت سے قوانین مرتب جبی کے جو بعد منظوری اعلیٰ خرت فلتی اللہ سے نفع وارام سے لئے جاری ہوا کئے اور حس میں اعلیٰ خرت فراتے کئے ۔

محلس وضع قوانین فی نسه ابرکت صیغه متاجس سے حقوق و فوا کمالک اصاطهٔ قانونی میں آجائے ہے۔ اسلام ملک کا پہدابتدائی زمانہ قانونی مقالہٰ الحاری معلمہ عہدہ وارول میں وضع قوانین کے لئے ایسے صفرات آسانی سے نہیں کمسکتے تھے جن برقانون واں ہونیکا اطلاق ہوسکتا۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ کونسل کا وجود ایسے وقت میں جواجبکہ لمک اس کے لئے بہرہ وجوہ آیا وہ نہ تھا۔ جنا بخر نوا ب اکر جنگ بہا در کو توال نواب اتبال یار جنگ بہا در کفٹرانعام نواب عادن الحالی منسکا سے میں کو وضع مانون کی ہم ضمانے کا مشکل سے اعزاز ، ما حاسکتا تھا۔

 اطلخفرت اور ملالهام کے اقتدارات کی حدبندی جی جوگئی۔
اعلخفرت نے کل توانین اور موازنہ ریاست وغیرہ کی نظوری جر تبرسط کنبٹ و فیرہ کی نظوری جر تبرسط کنبٹ و فیرہ بنی خدام عالی مو نخص بذات خاص رکھی ہے لکین ریاست کا سالا نمواز نبادہ ہو کہ سہرسال آ ہویں ہمینہ سے مرتب ہونا نفر وع ہوجا تا ہے گرا داکمین کونس کے تعلق اور کے تعلق کوئی کئیرانقلافات اور شائع موجا نا ناکلن ہوئی امید ہے کہ آیندہ بتقل موازنہ اگریزی دقت مقرر برمرتب اور ننائع کرنے کی توثس مقرر برمرتب اور ننائع کرنے کی توثس کرمے ہیہ برنما دہرہ مطاویا جا میگا۔

الملحضرت نبح كبفس نفيس بلاا ما ووا عانت مارا لمهام احرائي كارد بالبلطنط المخفرة كأ ارادِه فرايا اورنواب مارالمهام كا دخل شاسب نرجانا)س نئے اجد بے بعض المائع مشغكه ربيم زني معاملات فيامين مرغوب خالمرر إحس كي دمه سعه املات طزمين ترفحة تما برخلات اس محے منید پاکیزہ نفوس اس تسم کے بھی تھے مبغوں نے املحفرت کی معذرت ندر طبیعت کا اندازہ کرکے ورگز رنرانے کی انتدعاکی فوضظور ہوئی ادر کی صورت مفید بیدا ہوئی تھی کہ تھر مجھیلی جرمز کی عود کرنے کے لئے جندار اب بیار ہے ا درمعا مله در گرگون موگیا (نواب سرسالا رجنگ بها درا دل کے مقوق کا خیال خود الملحفرت اورگورننسط عظمت مدار دونوں کومبرد کال متنا اسی رصیسے واب لاتی ملجال کو الملحفرت ووالييرائ ني بيلے اس مرتبه عاليه يرتعبونجا يا اوربعدهُ مختلف نعازنيا ا در خطا بات سے متاز و سرفراز نرما یا اس کے علا دہ با عنیار خدات نواب سرمالامیک مرحوم نواب صاحب مدوح كومركا وظلمت ماركي جدردانه اعانت كابحى واجي عبردس تقالبركيف نواب عا دانسلطنته بها دركونعيل احكام مضرت اقدس داملي سع أيك كونه بدروائي بونے لگي (جب المخفرت نے جادي الله دل سنسالاً مي ماس كا سفر اختيار فرايا توزواب عا والسلطنة بها درو ديگراملي عهده دارم كاب تصر إرساس ي

#### آمالارد وفرن دابيلرئ مبند

نواب وایسرائے بہا در کو تعبیٰ معاندین نے یہ تین ولانے کی کوشش کی مالمحضرت بوجوہ جندا تعلام ریاست میں واتی توجہ بندول خرانے سے قامر ہیں جب لار کو فرن وایسرائے ہندہ بنت ترک واقت ام سے صفر سکت آگریں رونتی افروز لبدہ ہوئے توالمحضرت نے اپنے اس معزز و کرم دہاں کی تواضع و مدادات میں زیادہ اہتمام فر ایا اور ابتدائے ورودلاد کو موصوف سے المحفری و مدادات میں زیادہ اہتمام فر ایا اور ابتدائے ورودلاد کو موصوف سے المحفری ہوگیا۔ خود بخود خال نمان من المحل بروگیا۔ فود بخود خال نمان من المحل بروگیا۔ فود بخود خال نمان من المحل بروگیا۔ فود بخود خال من المحل من المحل بروگیا۔ فود بخود خال نمان من موجود کیا وہ مرف فود بول نواب وابسرائے ہا در نے باخر کر المان کیا میں جو کوچہ کیا وہ مرف

اسی قدر تقاکہ جب کوئی صورت رفع انقباض فاطرا تدیں کی نہ دیکی اور نوا ب عا دانسلطنت بہا در بھی روبراہ نہ ہوئے تو نا چلاکرنل ارتک کو برائیو شاسکر میرائی طفقہ مقرر کرکے خودوابس کلکتہ ہوئے بیہ کرنل صاحب در بیان الملح ففرت مال کمہام کا د فرما ہتھے }

ر كرنال وصوت نے دورے مسینے لینے اوا خررسے النا فی مسینے کیا ا

یہاں سے کہ مائزہ فدمت کیا اور فواب ما والسلطنت بہادر کا تعلق تا والی نواب
بیرالدولہ بہا در از لندن برائے نام قائم رہا کا الحضرت نیفس نفس اجرائی کار لطنت
میں بہایت تن وی سے معروت رہے (پر توقعی کواس امر کا انسوس ہوگا کہ نواب
عا دالسلطنة بہا در کی وزارت کس زور وشورسے لفروع ہوئی اور کس ستی سے
اس قدر جلاح ہوگئی نواب صاحب موصوت نہایت ہو نیار بہو نہا داور و کی تھے
کار فرمائی اور معالمہ نہی کے لئے مناسب و ماغ پایا تھا۔ سب سے بڑھ کر دلیر کا
جہمر تھا جراکٹر اور فاصکر ابتدائے زمانہ وزارت میں نواب سلطان نواز جنگ بہادم
جہمر تھا جراکٹر اور فاصکر ابتدائے زمانہ وزارت میں نواب سلطان نواز جنگ بہادم
جہمر تھا جراکٹر اور فاصکر ابتدائے در انہ وزارت میں نواب سلطان فواز جنگ بہادم

نواب عا دانسلطنته بها در نے اس دقت نهایت دلیری سے عربوں کو بابند استظام کیا ا درسلطان نواز جگک بها در کو کہلامیجا که اگر فوراً بلوه فرد نہیں کیا جا آلونز سی نہیں کد سرکار عالی ان کو کافی سرا دگی بلکه بدر نید سرکار خطست مدار تو بول کی شائل حرکیثیبت ریاست مکله دینرہ واقع عرب حال ہے وہ مجی مسدود کرا دیجائی بہال وہ بلوہ رفع ہوا۔ نواب سلطان نواز جبگ بہا در برایک لاکھ روبیہ جرما خاد شہریور کرنے کا حکم دیا گیا جس کی تھیل کی گئی۔ اگر جب بید دونوں سرائیں کمجھ دنوں بعنظر خرز جمعدارموصو من اعلی خورت نے معان فرما دیں گرما دائسلطنت بہا در کی ایسی آدک وقت یستقل مزاجی ظاہر موگی بالاخرائجربه کاری حبش جوانی اورخیالی حایت کی امید بیجانے سب تو تعات بربانی بھر دیا۔ نه اعلاف ت کی سامت کام آئی اورز بلی صفر دفیرہ کی کوشش مصالحت مفید ہوئی۔

ا وجود کید الملفرت نے نواب عا دانسلفت بها درکوعلاً خدمت سے ملحات کردیا تھا گردہ معض ابنے فاص اجاب سے امرارسے استعفامیں کرنے میں مّال تھے اس سے مجی اخلات بڑہ رہاتھا جانبین کے ملوب کرر ہورہے تھے کار د بارسلطنت میزانتوامین بڑے تھے۔ایک جانب طلحفرت سے ساتھ و فادارگا فیال دو سری عانب سرسالار فبگ کے احسانات اہل فیدات ومناصب کمنت مَفَرُكُورِ مِن يَعِي والبِعْلُ والبَيْكَان دولت الخفرت كے سع مبارك كواني غرض آمیز حکایات وشکایات سے ملوا در او مربعض ابن الوقت وزارت آجے خالات كوابني اغراض فارده سيمموم كررب تعدا ورنهايت بيطفي اد قات گزاری موربی حتی - آخر مولوی مهدی علیجا ل نے حالات واقعی کا اکمشات کرکے نواب ماحب بربرٹش حایت کا مفاللہ ظاہر کر دیا اور الخفرت سے احرار اور نواب صاب كع بيس و انكاري جرمفاسد و نقصانات ببال تقد اس كى منحربى تشريح كى اورجانشيب فراز خيرخوا بإنسمها كراستعفامش كرنف كى ناسب تيت صلاح دی خداخداکرمے نواب عا داسلاتہ نے روب سے ساتہ میں استعفا داکھا حب سے ہللحفرت طمن اور نواب عا دانسلطنتہ کمیسواور بار فدیت سے بکوش موے حہاں وروی مردی علی فال کوانے مس کے صاخرا دے سے استعفاقیے سے لئے ناگوار تحریک کرنی بڑی جرمقتفائے وقت اور فبور ا فروری جوکی تھی وال اُمُوں نے زاب مامب کے کئے اعلیٰ مت اتباس کر کے سلنے سات نرارر وید کامش قرامه دوطیفه قرکرایا درملنی میں لاکھ ردیہ زرفرض

اعلی میں نجلہ اور سکا خطابہ اسکو میں اللی نی سکنتائی میں نجلہ اور سکا خطابہ حضارت کے معافظا بہ حضارت کے معافظ ب حضارت کے فرزندان نوا ب امیر کریے کو فرر نیدالہ والہ نوس الملک نواب شہار کھیں ا انفارالملک بہرام دبگ کو بہرام الدولہ مولوی مہدی ملی خاس نمیر نواز جنگ کے فرطا با مولوی سے میں موتن فبگ کو عا والدولہ مولوی مہدی میں کو ندتح نواز فبگ کے فرطا با عطا فرمائے ۔

وزارت نواب *سرآسانجا ه بها* در

رمت دربار إلى مين دى يقى اس تجرئة تبديل وزارت سے واليه الئے موسون كى روست و مائي كامين توقت موسون كى درست و ماغى كامين تبوت موتا ہے كه أنهوں نے اس سلطنت عظلے كى عمان فوالد كس ا متياط و تال سے نواب عما والسلطنة بها در سے نا تجربه كار با تقول ميں ميكونيكى منظورى وى تى -

لار دُرین کے بعد ہی لار دُو و ن نے س خدمت کی ناگار خاطرانیا دہی (ابنے اعتوں سے کر ہے۔ اولا کرنل مارٹل کواعلی خرت کی میٹی مبارک میں تقررکیا اور بعد ہ نواب اسلانیا ہ بہا ور امیر میرکو عبدہ وزارت تفویض فرایا کی

نواب آسانیا ، بهاورجا دی اُن نی سکنتاکی میں برنظر مبارک وحشن جہلی بنجاله ملکه عالیہ وکٹوریہ عازم لندن ہوئے تقے اور مہنوز وابس بلر ہنہیں ہوئے تھے کہ وزارت عظلے پر سرفراز ہونے کی خوشخبری گوش گزار ہوئی۔

زِما نُرسابق ا دا کئے تھے مقررکیا ا در بعد جندے علیٰ نظر دنیس کمک منیں <u>کے م</u>غبولم انتوں میں دیدیا ماتوں کی ہے اسفامی ا در و فتر کی براگرندگی ا در انواع واتسام کی ککی بدانتظای نواب انتصار فبگ بها در کی شانه روز کوششوں ہے دور ہوگئ۔ كزلط يتل بفرورت افتلات فيابين المخضرت ومارا لمهام شي اقدس امير مقرر ببوئے تھے اور اب بوجہ تقیر رسر آسانجا ہ بہا در وہ سب اختکا فات رفع ہوگئے مرئل اُشل کی مزورت ندری گرمبل اس کے کرصا حب موصوف فدمت موموندسے علحدتی افتیارکریں اُن کے زمانہ کارگزاری میں دواہم امور وقوع نبر موسے ا ول نواب گورنر خبرل ببادر کی خدمت میں اعلیمفرت کی جانب ہے مبلغ سائے لاکھ رو بدنند بغرض شحکام قوت نوجی بھی جا ناحس سے اخرامیری سردس ٹر دس کی نیا *در بی اس مظیم المقارار قم کا حکب ن*ر ریه سر دار *عالیق دلیر خبگ بها در مبق*لم تنمد والسرائ وقت كى فدمت مي مش مواقعاً اور نواب كور نر خرل نياس بالم نه نیاضی کا نگریه ا داکیا گراس نیا **ا** نه عطیه سے وجوہ واساب ا درحالات پرطرح طر*ہے* 

سینٹ میں گرٹ لندن مورفہ ہرابرل کاتب ہے کہ وضورنظام دکن کی طرف سے رقم مرکور کابنی ہونا تو ثابت ہے۔ گراس سے بنی کرنے کے کیا اب ہوئے ہوز صیفہ داز میں ہیں۔ بہہ ظا ہر ہے کہ دارا لمہام ریاست کواس کا طم بعب وقوع واقعہ ہواجس کو المحضرت نے بہت مردانہ قائم رکھا یہ بجی معلوم ہواکہ عزینان ولیٹنگی جہدی علی خاں جوانے خدات کے لیا کا سے ایسے معا لموں میں شوجب دائے زنی تھے اُن سے بھی کئی قسم کامشور و نہیں لیا گیا ہے بال ال گرٹ مورفہ ما مر ابریل میں مکہا ہے کہ 'اب مشرط لیق معزول ہو گئے ہیں امید ہے کاس سائٹلا کھ کی رقد کا حال ہو حضور نظام نے برنس کو رفست کے ندر کی ہے تھے تھیج معلوم ہوگا ہے' ای طرح اس سائد لا کوروبید کا ذکر ولایت کے بہت سے افباروں میں

بلسلہ کارروائی معا لد معدنیات متعلقہ مٹر عالجی سردار دلیر جنگ بہا درآیا ہے۔

ور سراا ہم معا لمہ جر بڑا نہ کر ال اُرٹل واقع ہوا وہ معا لمہ معدنیات ہے

جس تفصیلی عال آبنہ ہ بدیہ ناظرین ہوگا نوا ب بنیرالدولہ بہا در ملکہ وکٹورید کی طرف

منطاب سے ہی۔ آئی ای متماز ہوئے جس کا دربار رزیدنی میں ہواا واراعلوت

نفس نفس شریب دربار ہوکر باعث مزیدرونتی جلسہ ہوئے۔ ویعقدہ مشہریں ب

ناٹ مدارالمہام شمار کئے تھے تو ڈیوک آٹ کن ٹ فرزنداصغر ملکہ وکٹوریہ کو حیدر آباد آنے کی

دون انروز بلدہ ہوئے جن کی تشریف آوری ہیں دہی سامان کیا گیا ہوا ہا اُوگروز فراد

به عجیب اتفاق ہے کہ راجہ نزیدر برشا دیہا در ادر اُن کے بعد نواب کا المئت بن دونوں کی دزار میں بالل غیر سرتبانہ اِتھ سے جاتی ری تھیں ادراس نقصات سخت آزر دہ ہوئے تھے وہ دونوں ای سال رگرا کے عالم بھا ہوئے راجہ معاب ماہ رمغان میں اور نواب ماہ و نقیعہ ہیں اور جید سان مہینے کے بعد نواب فیل لکا کے با در خرد نواب عادات کلئے ہما در کا می استعال ہوگیا۔

اعلیٰ و کواس فائدان سے نہایت ہور دی ہے کہ با وجود کجرفتاری عادات با در کوم کونسل آٹ اسکیٹ اور اور مواہیں عادات اسکیٹ اور اور اسکیٹ معین المہام فوج و مال قائم رکھا اور بعدرصات نواب میرالملک بہا در اسٹیٹ سالار دیگ سے نبات خود عوال رہے اور تمام فائدان سے بوری علی ہمدری رکھی۔ حتی کہ ہارے مضور کر نور نے نواب سالار جنگ نالٹ کو مدارالمہا می سے بمی سرفراز فروایا۔ بقدائتقال نواب فیرالملک بہا در معین المہا می سے بمی سرفراز فروایا۔ بقدائتقال نواب فیرالملک بہا در معین المہا می سے میں اسرفراز فروایا۔ بقدائتقال نواب فیرالملک بہا در معین المہا می سے اس عہدہ ب

نواب و قارا لا مرابها در کا تقرر بوا اور بتقریب شن سالگره منت آنگه جالسی حفرات کو مختلف خطا بایت عطا فرمائے گئے۔

سطر جکیب ایک بہودی تا حرا لماس تھا۔ اس کے باس ایک نہایت تمینی سریہ میرامرسوم بدامیر بل <sup>د</sup>انمن<sup>ا</sup> بخفا مطرمیکیب اعلیُفرت کی فدمت میں بسفارمشس شاہ ایڈور ڈحبراس وقت برنس من دیلزتھے حاضر بہوا اور مہامش کیا۔اعلیٰ طاحرت اسُ كو ملا حظه كيا ( وراُس كي نيمت ش<u>برارُط ج</u>ند جالين*ي لا كعه قرار* يا ني نش*ين اس قب ُر* گران تمیت برایک به را خریدا جا نا در آنخالیکه شرعا بد کی جیب میں اُس کا ایک مقد<del>یر</del> مصد بلور دستوری جانبے والا تھا مٹر فعیٹر سرک رز ٹینٹ کو ناگوار موا اور وہ بنظر خردوں خزانه مزاحم داودت بہوئے۔اعلیٰ خرت نے فرمایا کہ الماس ندکورانجی تطبی اور ستے نہیں خریدا گیا بکہ بندنا ہندکی شرط برا ما تیا گیاہے جومطر جیب کے باکل خلا تفاکیزیکه اس سے صاف ظاہر تفاکہ معالمہ ندکور حس کو د ہ کھے شدہ سمجھے ہو کے تھا زریخویز ہے جب واپسی الماس پرا طرار واکار ہوا توسٹر جیکب سے بر تا کوسے بالآخر تصبیغه نو*حداری مانش کی حرورت داعی مو*ئی ا در علی فیرت کا بیان نبرریه کمیش فلیبند کی گیا۔اس قسم کی شہا دت سے اعلی خرت کو با زر کھنے کے لیئے مبت کید شور وغوماکیا گیا گراملخصت نے انصاف بڑوہی سے خیال سے شہادت دنیا البندند فرایا۔ اُن کی شها وت ببت لمول وطویل لی گئی اور کلکته میں مقدمہ دائر کیا گیا۔ مرعی علیہ کی ما جسے بيبه غذرمنس مواكه اعلىفرت ا جدار دكن بن أن كيه خلات سيغه فوجداري سع كوكى كارر دائى نبي موسكتى لب داكل شها دت قلمينيت و میکار کردی گئی۔بعدہ بیہ الماس نواب فتح نواز مباکب بہاور کی ا بعد کارر دا ک<sup>ہے</sup> كم تيت يرخريدلياكيا جوينوزموج ده خزانه عامره ي كراعلى مرت كونها دت بيكاز عائے ہے ایک کونہ افسوس جوا۔

#### كمينى معدينات وكن

نواب سرسالار جنگ بہا در نے برنظرا فا وہ دولت مدینات واقع مالک محروسہ سے فائدہ اُٹھا نے کی خوائن کی تھی۔ اُس وقت وکن میں بیٹیت کمینی مختلف سراید داروں کی مالی ا عانت سے پورمین طریق پر کارروائی کرنے اور بھنے کی قالمیت علی العمرم کم تھی سرعبالحق اس سے پہلے رملوے کمینی کا لندن میں تقریر کیکے تھے ابذا بہ سفارش معفی ساملی عہدہ وادان اُنہیں کو اس کا اِل سم کمرولایت میں اُس کے لئے بی ایک کمبنی قائم کرنے کی ضرعطا فرمائی گئی۔

سرکار عالی کا لک تمام اتبام کے سعدیات سے بریز ہے۔ سونا۔ جاندی اول تانبا۔ ببرار اور کو کلہ وغیرہ فتلفت مصل کک میں زیر زمین مجیلے ہوئے برگائیں جیرون کا تھرم ٹرڈائسن اور سٹراٹوارٹ کوسٹ کا میں ننا نوے سال سے گئے براجی مشروبائی مطاکبا گیا اور لندن میں جمینی نبائی گئی اس کا حدر آبادو کون ماننگ ام رکھا گیا۔

اس کا فہورست عبد ہوگیا۔اس طرح صرت بیتر برار بوٹر کار وباریں لگائے کئے حس كامطب بيه مواكه بحيتر سزاركي اليت مي جوفا نُده بو وه دس لا كه يحمول كج تعلیم کیا جائے در آنالیکول ایک لاکھ جھے انہں کے باتھ میں تھے اس مالت میں نامكن ماككتيف كواس كمين تصمى خريد ف كى رفبت موتى جنائج وب لوكول ف مصمس کی خریداری سے احتراز کی تولندن کے بازار ول میں ابصف کے متعلق فری کارر واکی شروع کردی گئی اسٹوار کے نے اپنے مصد ڈائسین کے نام اور ڈائین اینا خصد استوار ملے کے نام مض من ترا حاجی گبویم تومرا حاجی گبو کے امرل برفرونت م کرکے نمائشی کارروائی نشرع کی گراس سے بوتاکیا ان دونوں نے عرالی کو عرائی سالارجنگ نانی کوا در سالار جنگ نانی نے اعلی خرت کو خریداری مقصص برآما دمکی اور مشرکار دری رز بدنث اور کرن اژل بر دیوست سکر پیری نے گورننٹ نظ امکو خریداری صفن کمپنی سے فائدہ اٹھانے کی تحریک کی ا دئیرنواب لاہتی علی فار منتظ وزارت سيستعني موئه اوراُوهر إجازت گورنن مند مرا والوش مجتبيت وكيل سركارنطام وجوبلي كمشترلندن كيكه اورخريفهس كى مخريرى نظورى تخطي إعلى على مال کرلی مشرمبالی ادران سے ساتھوں سے باس کیای بزار حصے قمیمی ساتھ اوران توبلاقبت تصے اور بندرہ ہزار صے مرت مانے بونڈنی معدکے حاب سے خریب محص تقے اغیر ایں سے مشر موصوت نے ایک لاکھ اکتیں ہزار ووسویاں بزار کے حصے بیر کار مالی سے نام فروخت کر ڈالے اور حیدرا یا ومیں کرنل مارٹنل کو تارویا کہ ممن شکل مصر کارنظام کے لئے بارہ یونڈاورسات بونڈنی معد کے صاب ماڑے گیارہ بزار صے ایک لاکھ اکتیں بزار و دسوکاس بونڈ کے فریے گئے مدراً با وسع مواب وبالي كرببت خوب معالمدكيا الرمب مرار وبالتي كومرن ايكاكم میں ہوار اونڈ کے معسول کی اجازت تی مرج نکہ دہی حربیارا وردی بائع تے اور م

حسوں کی فروخت گرایں مزخ برہے تکلف ہوکتی تھی اس لیے اجازت سے بہت زیاد<sup>ہ</sup> <u> معد</u> سر کارعالی کے نام مقل کر دئے اس کے علا وہ اٹھارہ ہرارسات سوپیاس نوٹر بنام امزاجات ضروري متعلقه خزيمار حصف درج صاب سركا رعالى كئے بالفاظركير برمطلب بواكه سركار نظام نے اپنے تمام معدنیات نا نوے سال سے كے مؤت عالی کے اُوائیس وفیرہ کو دئے اوراس اعطیہ کے مفت قبول کرنے کے لئے ساڑھے اٹھ لاکھ پونڈا ورنذر ویے اوراس دقت الملحفرت صرف اکسی سالہ تھے نواب عا دالسلطنة مى نوحوان اورشعنى بوعك تعداس قسم كع بجسد ومعا ملات كميطر ترم کرنے کا موقع بہا س سے معزز ال فدات کوبہت کم دیا گیا۔ فہارا صرزندر برتا و مولوی مهدی علی خان اور مولوی منتباق حسین باعل اریجی میں رسکھے گئے جریفتہ فتہ لندن میں سیدمعا لمد کشت از ہام ہوا تو وہاں کے اخبار وں نے مشر کارڈوری زند اور کرنل اینل برایمویی سکر لری اعلی خرت اور سرحان گارست برنش نشر راس معا ملہ ہے متعلق بہت ہے وہ کی اور صاب انفاظ میں بیان کیا کہ عبادی مرافقین ہوکران سب کوانے گر د میکر دے رہاہے۔

سینط جمیں گزش لندن مورفہ ، ہر ایربل کا بہرسوال کر سرجان گارائی خزانہ جدر آبا وسے ایک لاکھ روبیر تک شائر میں کس فدمت سے معا وضع میں ایک معنی خیز ہے درآنخالیکہ اس تعہد کی ابتدائی تحریک گورنسنٹ نظام سے تلاث کائر میں موئی تھی۔

یں ہوں گا۔ جب حیدرآبادی بعد نواب سرآسانجاہ بہا درعبدتی کی فریبائہ کاررائی علم ہوا تو اُن کی مطلی اور موقونی سے نی انفورا حکام جاری ہوئے۔ بار بینے اندن میں کمیشن کی نشست ہوئی اور مولوی مہدی علی خاص شہادت کے لئے لندن طلب ہوئے نواب فتح نواز جبگ، بہا درمیر محلب عدالت عالیہ بھی گئے جہاں معاب موصوت نے تحقیقات کمیشن إلای کانی مدودی اور مرظر جیک ہے ہے ہے کا اخری تصفیہ کیا اور ہبت عرصہ کا اسکی ہیدہ کا در والی ہوتی رہی ۔ آخر بئی کے اسمع قبل ائیکورٹ میں گورنٹ نظام اور عبالی ریا ہے کمینی جو بانج فیصدی ضافت ہوگئی۔ اسمع قبل مشرولائی کو لیصائی کا رگزاری احرائی ریلوے کمینی جو بانج فیصدی ضافت سرکاری ہوائی حاری کا عباری کی گئی تھی سرکا رعالی سے سول نہزار بوٹھ عطا ہوئے تھے اور و و دری عبانب اضول نے جھائی نہزار بوٹھ لیکھ کو اور و و سری عبانب اضول نے جھائی نہزار بوٹھ لیکھ کی تاری کا مجاب کے ایم اور و و و ستول سے حال کے کھیف وی گئی جس مرائی تھوں کا و جو واس کے میر انسان کی ادائی تاری کا دو کی گئی جس مرائی تھوں کا دو گئی گئی کو ایک روز کیا ڈیلی واقع مالی ہوئے کہ اپنے ایڈ لاکھ بوٹھ کے تھریا ڈیلی واقع مالی ہوئے کا دو گئی توت یہ ہے کہ اپنے بینہ دو متوں کی دو تھوں کی توافع و مدالات میں دو میرا او بوٹھ س کے تیس ہزار روبیہ کلدار ہوتے ہیں مون کرڈوالے۔

#### رليوئے لائن

اس عدیایونی را ندمیوب شای میں مبغلہ شراروں برکتوں سے ایک نعمت اجرائی ربایو کے ایک نعمت اجرائی ربایو کے ایک نعمت اجرائی ربایو کے اس کلک میں کہیں ام ونشان بھی نہ بھا بلکہ اقتطاع ہندیں بھی بہت کم جاری تقی اجرائی ربایو ہے نوالد تحتاج تشیر کوئنیں ہیں اس سے رعا یا وسلطنت کو بور سہولت وہرام اور اللہ تا ہے روا سے مالید میں دو بیا نوں کی ربلوے ہے ایک قدیم لائن جرائی کی اور دو رس جد ریاست عالیہ میں دو بیا نوں کی جرمون کو دادری ویلی ربلوے ہے۔ کا میک تا میں میلی کی اور دو رس جد ریاست عالیہ میں دائری سے میر را باد وسکن را بیا و تک ۱۲ اس میل ہے جوڑی پڑی کی ریل دائری سے میر را باد وسکن را بیا و تک ۱۲ اس میل ہے

حِوابِتدا رُمنُ مِنْ مِن سْروع بولی اور *تلک المرین نواب سرسا لارجاگ ا* ول *ا ور* امیر کبرنے ترمگیری ماکراس کا نشاح فرایا ادر بڑی دہوم سے باغ عادیں حالیا گیا دور سے حدر رلموے (سکندرا باوسے ورک کس) کا افتتاح الملفہ کے بُفْسُ نَفِيسِ ٣ مرارِيلِ مُنْتُ لِمُهُ كُو فُرِما يا جب كه نواب عا دانسطنته بمراه ركا باعلام الم تَافَعَى مِنْهِ مِنْكَ عَلَيْ مَعْ عَلِمه بوا اور باغ عامد مِن وعوت برُك ابتمام سے ہوئی۔ اس کے علاوہ سکندرآبا دسے فوجی ضرور مات کے لئے تراکمری تک رىلوے كى توسيع كى گئى اور فردرى مشمال وسائم سائر ميں ورنگل سے بجواڑہ تك ر مل جاری ہوگئی میہ لائن تصرت بلغ دمیں لاکھہ بونڈمعا دل ایک کرورٹس لاکھرڈت تیار مہوئی حب کا خرج خزانہ عامرہ سے دیا گیا اور دئن برس بینے سیمث الیک ملکی خاص نیام صدر آبا داسٹیٹ ریلوے رہی بعدہ کمپنی قائم ہوئی اور مکم حبوری مھے مام سے موجودہ کام نظام گیا ڈسٹیڈاسٹیرٹ رملیوے کمپنی سے نام سے شہورہو کی **سرکارمالی** لمني مُكُور كِيْمَة لِإِنْ الْأَحِد ٢٧ ہزار بغرثیمین فروخت كردی اور میں سال مک مانے دمیر نیصدی مودکی ضائت کی کمپنی نے اینا سرایہ ولایت میں ہم لاکھ بوند کا قرار ویا۔ الخشط علم من تخبياً عاركرورك مرت سے حيدر آبا وسے مناف كت تقريباً عارسوميل بنام حیدرہ باوگر داوری رلموے نثر وع ہو کرسنے اور میں جاری ہوگئے ۔ اِس قدیم رملیوے لائن ہے الی فائدہ کا اندازہ یوں ہوسکتا ہے گا یں بعدمنہا ئی ا مزاجات صرت آٹھ نیزارر دیبہ کی بجت ہوئی تھی گرمیں ال کا میں تین لاکھ مات ہزارر دید کی بجت ہوئی۔ حب لاخ روید نیصدی منافع کی سرکار عالی ومه دارسے وه رقم بود نیصدی صد دارون کوتقیم کردی جاتی ہے۔ ایک نیصدی ال سرایہ میں بظر خور ككدليا جالب اوكمني كي طرنس بعدا خراجات كل شنايي رقم خزاز ركاما میں داخل کر دیاتی ہے آرنی سے لیا فاسے رقم تعیم در منافع کی مبعدر زیادتی ہے وہ بطور قرض کمینی کے ذمہ قرار دیا گیاہے جوبوقت انقضائے مت مقروہ سر کارکو دائیں حسب شرائط لنا ما ہے۔

تدیم رکیوے لائن کی مرت مقررہ گزرمکی اورصب قرار وا ور لیوے لائن قدیم تغویض سرکار مالی موکئ جسے سرکار مالی نے اپنی سرضی سے دوسری کمبنی کوکام کرنے سے لئے سپر دکر دیاہے ۔

اعلی فرت نے سنت کے وسٹ کے من بعرض سہولت عامہ خلائی لمدہ اور شفاخاتیا دیگرمقامات میں مطب بومانی کو لدیا ہے۔ اور کل اخراجات اُسی طرح رکھے ہیں ہوں کی مشاکریا جس طرح صیفہ ڈاکٹری ہے تعلق میں گراس کا تعلق اُخر طبابت سے نہیں رکھا گیا توعلی العموم رز ڈنسی سرمین ہوتا ہے بلکہ اس کا تعلق ہوم افس بینے وفر معتبر علالت وامور عامہ سیسے ہیں۔

اجرائی مطب بینانی سے رعایا کی بہو و دہولت منظر ہے کیونک اکثر رعایا انگریزی طریق ملاج کی نوگر انہیں ادر بعض لوگ جو ندہا ذیا وہ بابند ہیں وہ انگریزی اور یہ بال کا تنام اور یہ کے انتقال میں امتیا طریقہ مراز کرتے ہیں اور بینانی طریقہ ملاج بیال کا تنام طریقہ ہے۔ طریقہ ہے۔ کی علی العمرم رعایا عادی ہے۔

اسطیع رمایا کے فلام کے ساتھ طب بونانی کے مروہ قالب میں رہے آرہ بیوکی گئی ہے۔ای سال سر کا رمالی نے ہمز میراحم پوسٹ کارڈوں کا اجرا فرایل پرسٹ کارڈ جومرت با دُاڑنے کے خرج سے تمام ملک محروسہ میں جاتے ہیں۔

منرملودن رزيزنك

جب سُرد ٹی سی جیلی پوٹون الا الا میں رزیانی شریسے رزانونی دی آادہ

تشریب لائے تواس وقت نواب بنیر الدوله سراساناه بها در بر سروزارت اور مولوی مبدی علیجاں مقد بنال وزیولوی مبدی مولوی شاق حین معتد مال اور ولوی مبدی مولوی شاق حین مقد مال اور ولوی مبدی مولوی شاق حین مقد مال اور ولوی مبدی میران میرا

ں مئر بلوڈون حب ریاست کشمیر کی رز ٹانسی پر امور عقبے۔ توان کی ٹوکڑ کاروکیو سریون مات در سرم کردیں بتہ ہے اور سنتہ میں مات فرانسی

ہے یہاں کے بعض ملقوں میں جبکداُن کا تقرر بہاں تجویز ہوا ایک گونڈنشونش ہیدا ہوئی ادر غالباً گورنسٹ ہندسے التوائے تقرر کی اشتہ عاصمی کی تمکی جوسود مندنہ ہوئی سرور میں مان

مشر لمپرژن کاز ماندرز ٹینسی حیدرآباد میں بڑامعرکتہ الاِرار ہا۔

سب سے بینے مربی جدی حن فتح نواز خاک بها در موسکولی کامعالی کیا ایک گذام بیفلال سب بی بورسکوری صاحب کی یوشین کیڈی کی تضحیک تھی خائع کیا گیا ہیں جب بیلے بی بعد رز ڈیسی مرفید بیکر کی سا رہوا تھا اور ان کے مانع کیا گیا تھا۔ گرانوں نے اپنی خربیا گنا کہ کیا ہے میں لانے کی اجازت نہیں دی بس وہ مصالحہ آندہ کسی مناسب موقع کے انتظام میں لانے کی اجازت نہیں دی بس وہ مصالحہ آندہ کسی مناسب موقع کے انتظام میں رکھا رہا جس کا وقت اب آگیا تھا کیفلٹ کے مان کا کو کے انتظام میں رکھا رہا جس کا وقت اب آگیا تھا کیفلٹ کے مان کو کے کا حکم دیا جو تحقیل اس کے مطرب دی میں جارہ جو کی کرمے صفائی حال کرنے کا حکم دیا جو تحقیل اس کے مطرب دی من مع اپنی لیڈی سے لندن گئے تھے اور وہ اس علاوہ برج بی کی امرا ور اپنی لیڈی میں کی میں طرح ملکوم میں کیے تھے لیزدالیں لیڈی میں کی تعقیل بردالیں لیڈی میں کیا رئوس الا شہاد نہوجائے۔
تا دفتیکہ اس کی صفائی علی رئوس الا شہاد نہوجائے۔

اس میفلٹ کی تیاری ٹرے بڑے ذی اثر حضرات کی خفیدا مداروا عا<del>نہے</del> رسوں میں ہوئی تی حس میں اہتا م لمنغ اور مرت کثیر مل میں آیا تھا۔ بترببوتاكه آل كاربرنظر ركه كرمولوي مهدي من خدمت مص مبكدوش ہوماً اور نالش کرکے اور ہاری ہوئی لڑا کی لڑکے اپنی سریکھنمیک کے با عث ننوتے کیو سپر مقدم خض مالتی نه تھا بککہ کپٹیکل مہلو گئے نبوئے تھائیکن وہ اکش کرنے صفائی عائل کرنا با عداراینے رتبہ کیے زیادہ مناسب سمعے مشرتراایک نووار دنبگالی فریق مخالف بیفلٹ نولیس قرار دیا گیا۔ اور حالت رزیزنسی تین الش وائر کردی گئے۔ یؤی فرنت نحالف نے پہلے ہے تمام تیاریاں کر نی تعیں لہٰدامولوی مہدی من کو سی طرح کی کامیا بی نہوئی اور بعد بہت ملی طول طویل مبرونی شہا وتوں کے حب کے لئے مشرنارئن بيرشر مدراس نيه مهندوتيان سيح فتلعث شهرول مين منجانب معاعليب عرصه ورازتك ووره كيا تقاجج صاحب في اس مقدمه كالخقر فيعدمنا ويأكِمقاماً مندر جرمیفلط حدود رز فیسی سے خارج میں ابذا مقدمہ کی سماعت بیال نہیں ہوسکتی مولوی بهدی تن نے بعدات بعد خرابی بصره خواجه بیدا رشد خدمت سے استعفادیا ا در رخصت بہوگئے ۔

امپرل سروس ٹرویس

ہم نے اوپر بان کیا ہے کہ کم الم اللہ کے توسط سے اعلام ت کے اوپر بان کیا ہے کہ کم الم اللہ کے توسط سے اعلام ت کی جانب الله میں مراب ہون کی فرست یں مبلغ سائے لاکھ روب پر برنظر حفاظت سر عد شال وغرب گورنمنٹ ہندگی فدست یں بیش کرنے کی تجویز ہوئی تھی کرنے کی تجویز ہوئی تھی کرنے کی تجویز ہوئی تھی کرنے کی جویز ہوئی تھی کرنے کی ہے موسد کے اس نذر سے شعلق مضامین شائع ہوئے کیکن گورنمنٹ ہند نے کی ہے عرصہ کے اس نذر سے شعلق مضامین شائع ہوئے کیکن گورنمنٹ ہند نے کی ہے عرصہ کے اس نذر سے شعلق

علی کادر دائی نہیں کی جب لار و و فرن گورز جرل بھیالہ میں کئی عیرمعولی تقریب
میں شریک ہوئے تو دہاں کی شاہی اسے میں صفور نظام کی فیاضی کا ذکر کرے تمام
دوسائے ہند کو اس میں شریک ہونے کی وعوت دی پینے ساٹھ لا کھر دویہ بقد جو
صفور نظام نے برنش گور نسنے کو دینا بجویز کیا تھا اس کو نواب گور نر فہرل ہا در نہ
بجنبہ نظور نہیں فر آیا بلکہ بجائے ساٹھ لا کھر دو بیہ نقد کے اعلیفرت سے ایک
وستہ سواران مرتب کرنے کی درخواست کی جس کا کل خیج فرم سرکار عالی جمینہ
کے لئے ہوا در وہ امیریل سردیں ٹر دیس کے نام سے نا مزد ہوکر صدو وحید آبادی
زیر عہدہ داران مقامی معروف منت ہو دوریاست کے با ہرزیر کا نہ جہدہ دالان
اس حک فیج کی خردرت ہوائی وقت حدود ریاست کے با ہرزیر کا نہ جہدہ دالان
انگریزی برنش مفا د کے لئے جگ آزمائی کرے۔

رہ وہ اقلان کے افراملک بہادر نے اس تجزیت بایں دوہ اقلان کی کہ درآ کا لیکہ سرکار مالی کے افراجات کئیرسے نبح سب سیٹر بیری اور فرج کی گڑنا کے در دو فرجیں موجد میں ان دو فوجوں کے علاوہ صلابت فال کا رسالہ شہری توب فالی مرب جودہ لاکھ سالانہ تھا سرکار نظام سے تحت سے نکال کر کن ٹن جنگ میں سفع کر دیا گیا ہے اس طرح سے کہ داجہ جندولال نے اعلیٰ حفرت کو اس کی فرجی من شخص کر دیا گیا ہے اس طرح سے کہ داجہ جندولال نے اعلیٰ حفرت کو اس کی فرجی میں شامل کر گئی تو اب میری فوج کا بارکیوں ریاست بر ڈوالا جائے اور در آنی لیک میں شامل کر گئی تو اب میری فوج کا بارکیوں ریاست بر ڈوالا جائے اور در آنی لیک میں شامل کر گئی تو اب میری فوج کا بارکیوں ریاست بر ڈوالا جائے اور در آنی لیک میں شامل کر گئی تو اب میری فوج کا بارکیوں ریاست بر ڈوالا جائے اور در آنی لیک اور کر جائی کے ایم بادی کو اور شار رفتہ رفتہ فرج کی کہ آبندہ ملک ندلیا جائی اور کی کہ آبندہ ملک ندلیا جائی اس درجہ کر دیا گیا جس کی اور ان بارک کو جاز کا جائی کر والے بارکی کر والے کر والے بارکی کر والے بارکی کر والے کر والے بارکی کر والے بارکی کر والے کر والے

بھی تنولفن کرنابڑا تواب کیا ہے اندشہ نہیں کیا جا اگر اس تمیری فیج امبرل مرض کی مرکز کی مختص کی روک تھا مرسر کار عالی کے حیط اقتدار سے خرج کی زکری وجہ نے کور کے خرج کا وانبو نے سے میر لمک کا کوئی صوبہ فوج خرکور کے خرج کے والبونے سے میر لمک کا کوئی صوبہ فوج خرکور کے خرج کے واسطے عالمی وارتفوی مرکز ارتفاعت عارکز نا بڑے۔

اس نسم کے اعرافات سرکار عالی کی طرف سے بار ایک می فوا ہ وہ اعرافات کیے ہی توی ہوں گر راش کور نسٹ کا نشا بیہ تعاکد بیلے حیدرآبادی فرج مذکور کی بنیا وقائم ہوجائے جہاں سے سا شد لاکھ کے صورت میں اُس کی ابتدائی سخریک ہوئی تو دورے روساکوائی تنش قدم بر علینے کے لئے ای تسم کی نبیع کی تیاری اور تربیب کی صلاح دیجائے دہنیں رفتہ وفتہ تمام مہندو سان میں ایک حبید جراد فرح بلاخرج تیار ہوجائے لیکن سرکار عالی کی طرف سے جس کے اس وقت وست کی مولوی مثنا قرصین تھے اس تم کے سل اور خوا تا تھا یولوی مثنا قرصین نے اس تم کے سل اور خوا میں نہ تھے اور انجی رائے بر ہوا جا تا تا یولوی مثنا قرصین زانہ شاس اور صلحت مین نہ تھے اور انجی رائے بر با وجود نقصان واتی مصر تھے لہذا والیسرائے کی منظوری سے ان سے بڑائے میں با وجود نقصان واتی مصر تھے لہذا والیسرائے کی منظوری سے ان سے بڑائے میں با فرجہ نواب والیہ ان کے کرمافی ان میں صاحب فوت فواب والیہ اے کام کہ فی الفور کے کہا کہ والے کی منظوری شتا تی میں صاحب فوت نواب والیہ از کے بہا در چیرر آباد کشراعیت لائیں مولوی شتا تی میں صاحب فوت سکھ دوئر اور ملک سے علیٰ وکروئے گئے۔

مولری مثنا ق حین ماحب کے فصت ہوتے ہی لار ڈلینڈون گوزوفرل ہندو تان رونق افروز بلدہ ہوئے ماحب معروح نے دربار ال میں جو مولائی بے دی اس میں نواب رہ سانجا ہ بہا در کی دزارت فظنی کا کوئی وکر نہیں کیا اور فامالیشان بہادر کی تولیف کر کے صنور پُر نور کو اصاباح کلک کی جانب متوجہ ہونے پرسار کبا وہی عموماً کا مسلاح مکور کہ بالاسے مرا دمولوی مثنا تی میں صاحب کی ملئی کی جھی گئی۔

امپیرلی سروس ٹروئیں واقع حیدر آبا دمیں آشہ موسولہ سوار ہیں پیلےاس کا مالا نرخرج (لد<u> مصف</u>ر روبيه تقا گراب يانخ لا كوس زائد ب -مولوی منتا قرصین صاحب کی بینلنی گی دوسری مرتبه تھی اول حبکہ ان **کا** تعلق فدمت نواب بنيرالدوله بها وركيے تحت ميں تھا اور فيامين نواب مدوح وامريك نراز *ئر*ربا لارفبگ اول عفن تعوق کی نسبت بجث نتی اُس و قت مولوی موص<del>وبے</del> بوٹائتی ورلائل نواب بشیرالدولہ بہا ور کی حابیت کی تقی حربی وجہ سے نواب امیر*کیبر بہادا* نهایت برا فررفته بوکر مونوی مثنا ترخین کے سخت نیالعت مو گئے تھے اوراُن کا طخدہ موعانا قرين صلحت مجعاكيا اگرچه أننس دلائل درونائت بربعد كو سرسالار خبگ ول در كرننك مندف فيصله كياجب الملحضرت كي تخت تنيني موثى تومونوي موسون باجازت لارڈورین گورنرفبرل میبرخدمت بربحال مو گئے اور ایا مطاعدگی کی تنخوا و ولالگائی بیر۔ عجب اُتفاق ہے کہ وونوں مرتبہ علیٰہ گی کے بعد مولوئی منت یا ق حسین کافلق ً على گڙه کالجسے رہا۔

جب مولوی منت اق حین ایم طور و بید ما روار بر فصت ہوگئے تروکوں ان کی علیٰ گی کے دجوہ کوانیے اپنے طورے جاگیرداروں نے فقوق کی با بالی الماسے مقدمه میں مضرت اقدس کی غیرسو و مند شبیا وت تمام و فاتر میں اصلاح کے کئے اگوار كوشش مولوى مهدى من كامقدمه مارك ملك ميل اور فاصكر نواب مرفورتيهاه بہا در کی نظروں ہیں خلائق کا نا راض ہو نا قرار دیا۔

نواب د قادا للک کی علی گئے بعداس کمک کے نظر فِت ہی و ہ

مغببوط باتصه ندر بإيمولوي مهدى على فان با وجرومفن خنيف افتلا نول كيمولوي مأتي إ بنايت كاراً مرميقے تھے جواب نكت فاطر موكرتن نہارھ دون نظر دنس سلطنت عام

رات کا اشغا رہے نواب محسن اللک بہا در مجی ایک ہی ساک سے اندر طلسکا کہ میں انتظام سورو بیہ

ا ہوار وظیفہ دیکر خصت کئے گئے اور اس سے بعد نواب سراتها نجاہ مبادر کہ جا دی الا ول سلامیل کوسات برس وزارت کرنے کے بعد فدمت عالیہ سے ستعفی ہوئے۔

نواب سرآسانیا و بها در کے عبد درارت میں یا دحویمین نقائص کے بو کال فیرخواہی متقل مزاجی انتظام دفائر بہت خوش اسلوبی سے جلنارائی انتظام دفائر بہت خوش اسلوبی سے جلنارائی او وقت وقت مرکئی تھی جراس سے بیلے مفقودتی ۔ تاکا نہ کاعرہ بندولبت ہوا جوز اندولائے تائم برگئی تھی جراس سے بیلے مفقودتی ۔ تاکا نہ کاعرہ بندولبت ہوا جوز اندولائے بنایت توج طلب تھا جن برونی لوگوں نے مرسالار جنگ ادل کے وقت سے انتظام سلطنت میں زیادہ وقت ان کا دور باشنائے مولوی چران علی سوزارت میں خورس جلسے نمایش کا مینین کوروناکم وزارت میں ہندو جو کا تقرر۔ قانو بنج مبارک ۔ جو دفتا کمئی انتظام تمط مقدم معدنیا و فیرہ ایم معا ملات اسی دور دزارت میں مثین ہوئے تھے۔

حب ارکان وزارت کیے بعد وگرے نام نیاری زمانے حار طرع لا علی مہو<del>کے</del>

ا در مقدمة الحبش نواب سر السانجا و بها در بهی فدمت سے سبکد دش موسے تو مطر ملو وان رز گذشے کی کوش اور اعلی خرت بندگانعالی کی نوازش اور منظوری سے نواب سروقارا لامرابها وركا تقرراتها بأفدمت وزارت برموا ورأنبي كى كوشش س ُ نواب صاحب مورض قل فرائے گئے بظاہراعلیٰفرت کونواب مرآمانیا ہ اور ائن کے ارکان وزارت کی علیٰدہ گی اور نواب و قارا اُلامراب ورکا تقرربند فالمزیما لبذا دقارا لامرابيا دركوزيا ده تررز لينبي كي ابدا دېر بحبروسه كرما براا د حركاروبابولطنت تتحفظا ورامیکام اَللحفرت کی بروقت اجرا ئی ا ورنگرا نی کے نئے کسی نگرانکار وفتر ا ورز ور دارملم کی خردرت ہوئی حس کے لئے تکمہ شی اعلی خرت قائم کیا گیا اور نواب سرور فبگ بہا دراس سے معتد ہوئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کیمیہ عرصہ کے بعد محكمه وزارت ا ورمحكه منبي مي نياقض قائم موكيا اكب غرصه تك بيه نا گوارمورت رہی۔نواب سرورجگ بہا در مِن کو اللخفرات بخطاب حفرت نیا مکب فراتے تھے مترعليه حضورا تدس تصاور ووجى بهدتن الملحفرت كاركام كي وتعت قائم ر کھنے کی سی لمنع کرتے ر

المن المحرف من المراب المراب المراب المحفرت كے بے المف تعلقات كاكوئى المار بھى المحفرت كے بے المف تعلقات كاكوئى المراب المروب المروب المروب المروب المروب المروب المروب المروب المروب المراب ا

اعلی مرورجنگ بهادرگا اتناه مجهاگیا اور مشر مرومزلی دلی بخشکل تمام خدت سے علی اور مک سے خامی بوئے اس کشاکش سے ایک گونه نکی نظر پنت کی خوش اسلوبی میں لازی طور سے خرت آگیا اور نواب مروقا دالا مرابہا در کی خبم مروت اور مثلون مزاجی سے لوگون مبت فائدہ اُٹھا اچا کے۔

نواب نربالارجگ بہا درا دل کے زمانیں جولس مال قائم اورگست ہوگئی تھی اب بیر دہد نواب و قارالا مراہبا در نیکست معتدی کلب قائم ہوئی ا ورمشر ڈنلاپ جو قدیم سے منوس نواب و قارالا مراہبا در تھے انسکٹر فبرل مال سے ملس موزہ کے اعلیٰ رکن قرار بائے مشرکرالی کنڑولر فبرل کو بنسٹ آٹ اٹر ایک طرف سے مگزی خدات ونظیم معاملات فیرانس کے لئے امور ہوئے۔

سال علائد مطابق سموا مین می لار والمین بها ورگورز جنرل مند تنزیف فراک آمدالیه حیدر آباد ہوئے صب مول علی خرت نے نہایت فیاضی سے ان کا فیر مقدم کیا

اور روسائے عظام نے اپنے مکا ات پر والبرائے بہا در کی دفونس کیں۔ عجاثاني بانقرب خبن واينازجولي مككه وكثوريه حرصيرب كي شعب سالسلطنت کی مظیمان ان او گارہے الملحضرت نے نبایت جوش م خوش ورت ووفا داری کا الحیار الرا پیرت سے مسرت انگیر طب ہوئے تید بول کی را ئى بېرنى ـ نواب ظفرنبگ بهاُ درمان بالملحفرت مباركبا د دينے سے كئے روأنه لندن ہوئے صاحب عالیتان بہا درنے نواب وابسرائے بہا در کا خراط میں كياحس ميں المحضرت كے الهارمسرت و د فا دارى كاشكريه ا واكبا كيا تھا۔ نراب نر منگ بها در کی مهارة نن پرنظر کرسے مولوی شاق صین کے بالادى بعبد وزارت نواب سرآ سآنجاه بها درنواب صاحب موصوت كوتمام ا نواج مركارماليكا پ سالار نبا انجور کیاتنا گران کی بیه توبزتیل از وقت مجی گی س<sup>اها</sup> تا می گزایمل بيدسالارا فواج آصفيدني أتتقال كياا ورموقع مناسب بمجهكراعللحضرت نيربها ويرمونج اعلیٰ خدمت فرجی ہے متاز و سرفراز نرما یا۔اس نوازش کے ملسلہ میں نوا لیفیزنگریاور نے اپنی بے نظیر قالمیت سے اعلیٰ ارکان گر زننٹ ہندمیں وہ رسوخ رفتہ زفتہ مالکیا كرنل كاورجه ادرى - آئى اى كاتمغه گورمنت مندسه عنايت كياگيا -نواب سروقارالا مراببا در كعض خود فماريول سع اعلىفرت كنه فالم موگئے تنے اور کار و با رسلطنت میں بوجہ رسوخ تعفل علی عبدہ داران ابتری بروریمی لبذا المخفرت نے ایکیٹی بام علس اُمرا قائم فرائ جس سے ارکان نواب میر میہ سرخور منيرجاه ا درمها راجه سرتن بريثا دبها درمينيكار ووزيرا فواج ونواب تخارللك المام ا ورمنهٔ خلب امُرائلب مولوی احد صین صاحب مبنی سکر طری علیمضرت م**زللہ تھے آگ** تام متديوں كے اہم كا فدات كا بعد نظر انى اركان ملب تصفيد ہواكرے كراس تجویز کی عیل میں سنجا نب نواب د قارالا مراہبا در عہدہ دار دل کی حوصلہ افزا کی

نمبوئی البذا ام کا غذات بعض و فاترسے کہد ال اور کہد ند بدب سے ساتھ اور معنف و فاترسے کہد اللہ اور کہد ند بدب کے ساتھ اور معنف و فاترسے کہد تال اور کہد تنے سے کلف حسب مکم خدا و ندی میں ہوتے تھے سے کلف حسب مکم خدا و ندی میں ہوتے تھے سے کلف حسب محمد موقو من کردی گئی۔

مولوی سیعاجی اس مال سیومبغری سے تفید میں ظان صلعت ضورت سور شریک رہ کرایک مہتم بالثان مگر بے سود کا ردوائی میں سربراً دروہ رہے سی وجوفیری واقع بلد ہ حیدراً بادمیں اہل تشیع نے اس طمع ا ذال دنی شروع کی حس کا ردایج بل اس سے نہ تھا۔ ا درجس سے اہل سنت وجماعت اپنے نہ مہب کی ہمک سمجھے تھے اعلی خرت نے بزریعہ فران مولی ا ذال دینے کا حکم دیا اور ام میں میں صلح داتفاق کی جایت فرائی۔

تنی کوتوال صاحب کے علا دہ اس بے نظیر حبّن کی مسرت میں سائٹہ امرائے ملک کو خطا بات سے سرفرازی ہوئی۔

دومرے مال بینے سے اللہ میں بھی لوگوں نے اپنی وفا داری اور المان کی بردلوزری کا تقریب سالگره میں کا فی ثبوت دیا اور دربوم دیام سے علبہ برہے اس سال بل مطابع نے بھی اپنی فرخِندہ حالی اور آزادی سے فوائد کے متمع ہونے کا اللهارايني الحربي مين كيا-اس سال مره مي الحربي أمرازا وكان بلده- ويأريان ربیمان وصدویان وبرمه کتریان وفوج سے قاعدہ وعبدہ واران مالت و کلارکا حس کونواب فخراللک بہا درنے بڑیا تھا علیٰہ ملیٰہ میں ہوئے۔ان اڈررسوں سے علاوہ حن گرد ہوں اور صیفہ کے لوگوں کو سالگز شتہ اعز از افرنس مش کرنے کا ملاتھا انہوں نے بستوراس سال بھی الریس دیے۔ تریرے سال المحضرت نے باجرائی فران مالگره کی تقریب می نرمعولی افراجات سے طب اے مرت کرنے کی اس وجسے مانعت فرا دی کراس سال تمط سے رعایا کراہنے ضرور بات زندگی فراہم کرنے کی زیا دہ فرورت داعی تی۔ بھا بداس سے کومرت الگیر فلبوں میں نٹریک ہوکر مال کا نقصان کریں اورای فیران میں نہایت حکیا کہ ورمیا نہ اندازے حکم دیا کہ حور دہبیہ روشی اور آنشازی میں خرح کیا جا تاہے وہ تحط ز د ہ لوگوں کی شکم کیری ا در فبرگیری میں صرف ہو تو ما بدولت وا نبال کے مزیدا طبیا ان پیرٹ کا بافتہ جو

تفرككت

لارڈ کرزن بہا در کمتیت دالبرائے وگورز حزل مند وسمبر مقدائی میں مارد مند وسان ہوئے والبرائے موصوت سابق کے دالبرائیوں سے کم عرتے ان سے فرالوالعزی ہجد تھی اور بڑے کو ایسے۔ ان کو ہر بات میں اولوت کی

برای فکرنتی اس اولومیت کی دُمن میں نجلات طریقهٔ والسرایان قدیم المحضرت کو کلکت میں تشریف لانے کی دعوت وی۔ مالا بحواس سے تبل کو کی تا جدار دولت آصنیہ الما قات كى غرض سے والسرائے كے باس نہيں گيا تھا . لمكه ہروالسرائے لار درین كے ز مانه ہے میدرآبا وآ کرحضوراقدس کامہان ہوتا تھا۔ گرحہاں لارڈ کرزن کوا درہیے شوق تھے وہاں اُن کے دل میں ہیہ گدگدی ہی پیدا ہوئی کہ نجلات گزنتہ والیارون پہلے اعلیٰ خبرت کو کلکتہ میں مرعوکیا جائے جنانچہ دعوت دی گئی اور اعلیٰ خبرت نے الص قبول فرما كرشعبان سواسي مطابق وسمير والشكه كومع صاحبرا دكه والأتسدر برنس نواب میرعثما ن علی خاں بہا درزہضت فرا کے کلکتہ ہوئے ہہت تیاک سے استقبال ہوا ۔ توروں کی سلامی مہوئی اعلیٰضرت کی با قاعدہ مزاج برسی ندر بیسہ ارل آن خلن اوركنين ماكس كے ہو كى واليسرائے بها دركى لما قات من رزين الله سروقارالامرابها در خورشيدها وبها در انسرالدوله بها در بقان الدوله بها در موروي تحريط نواب نصيح الملك بها در زماب اسد إرالدوله بها در - نواب نا صرنوا زالد وله بها در نواب ا قبال پارخیگ بها در نواب منان پارخیگ بها در وغیره همراه رکاب اعلیمفرت تھے۔ نواب والسرائ بيادر في البرش كك الملفرت كالسقبال كيا فيك منيد مهوا شامرا ورُو وَينان كاكور زمزل بها درسے تعارف كراياكيا الملخف وست بین برتشرمین فرا بوئے اور دست بسار پراعلی عهده داران گوزنٹ مبند تص الملخفرت كے بعد شا ہراوہ والانبار و ماحب عالیتان ووگر صفرات ہمرای ر دنق افروز تھے۔ اعلی خرت اور نواب والبرائے بہاورسے بندر و منظم کے تطعن منرودنا نگفتگو بوتی رہی امرائے آصفیہ کی طرف سے ندریں گزریں۔ بعده والبرائع كى مانب سے اعلىفرت كى خدمت ميں عطود بان شي موا اور وزير فارجه في عاد المهام وفورتيدجا وبهادري تواضع كى واليراك تحاكي

معاجب فے دورسے حفرات کی مارت کی اور طب، برفاست ہوا۔

اطلخفرت نام کو گھوڑ وڑیں نرگ ہوے اور والیہ ائے کے ساتھ بائے نرنی فرا کئی شب کو کورنسٹ باؤس میں محزر ہوا علادہ اکثر عہدہ داروں کے گور نران بمئی وشکا ایمی ابنی ابنی لیڈلیوں کے ساتھ معوضے اوراس طرف سے مون نواب مارالمہام مہا در سرفور شیر جاہ بہا در۔افرالملک بہا دراطلخفرت کی مراہی میں شرک وعوت تھے۔

حضوراتدس کا جام صحت نوش کرکے نواب والیرائے بہا درنے اپنیے دی حس میں صفور کے کلکتہ آنے کی خوشی کا اظہار کرکے فرمایا کا میں پہلا والیائے ہوں جس کو صفور کے کلکتہ میں ، موکرنے کی خوشی مال ہوئی "املخفرت نے ا بنیا جام صحت نوش کئے جانے کا شکریہ اوا فرمایا اور تاج برطانیہ سے ابنی محبت ووفا واری کا اظہار کیا۔

مہ ہر رفعبان کو نواب نفٹنٹ گر زبگال نے فرن المازمت مال کیا
دورے روزنواب دائیرائے بہا دربعیت نواب مارا کہام در خورشی جاہوائی
وانسرالد دار بہا درالمحفرت سے الماقات کے لئے تشریف لائے ناسبانتعبال
کیاگیا ای طرح گفتگوری تعمیرے روز الملحفرت اور والبرائے بہا درمیں ہائیویے
الماقات دی دمرت بجانر الد دلہ بہا درہم اور کا ب تے گر کرہ الماقات میں
دائیرائے بہا درکی مہولت کے لئے مرت گورز خرل کے بائیویے سکرٹری
اریاب تھے املافوت نے کلکت کے بہت سے وفدوں کو افتحار حافری بختا۔
جس میں ملکی و کو اس سے مولوی مبدی ملی خال میں الملک می ہے۔
کلکت میں جا بجا بہر و تفریح نواکرا در و بان سے بڑے داج مہا راجوں سے الماقات کے رائیوں میں مہاراج بارس سے بہال ایک

استدعا برتیام فرایا جها رسته و شاعر مولوی امیرا حدصا حب آمیر میائی نے الملحفر صحیح خرب ملازمت عامل کی الملحفرت جو مرسخندانی دخن نشاسی برم کال رکھتے ہیں اندا اس شہور ومعروت شاعر فیرو بیان کو عیدر آباد فرخندہ بنیا د آنے کا ایما فرایا به بیغمائن طور نگر سے مرانہ ہوگر ایک حجوثے سے ائٹین برالملحفرت کی مبنیل ٹرین با تنظارایک ڈاک کافری سے المحفرت کی ٹرین کو فروتھا کم موجوقی اور ڈر اور حال کافری سے المحفرت کی ترین کو فروتھا کی موجوقی اور ڈر اور کو الحفرت نے انعام سے سرفراز فرایا۔

رہیدہ ابور برائے ولے بحرکہ شت

بدتیام خدر درو بقام گرگر المحفرت رون افردز کرده موئے قبل س کے کونفر برائر اپنے موب بالبلاد حیدرآباد کوانے عرصہ کے بعد مرفواز فرائیں الل بلدہ نے تمام فہرکر نہایت فوبی ہے آدات کر کھا تھا اور المحفرت کا بڑی کر برتی ہے استعبال اور فرط نوازش سے اس روزسواری با دہاری برمض بزنظر فوننو دی رعا بافلان بول اس قدر مہدلت اختیار کی کہ تمام رعا یا کی متطرآ کمہیں معفور کر فررکے جال جہال آلے برری طور سے سرت اندوز ہوئیں۔ المحفرت کو المین میدرآبا و برجواڈریس دیا گیا ہی میں المحفرت نواب والبرائے بہا در کی فا طرد مدارات کا داکر کر سے سفر کھاڑے کے دور بوسائد لاکھ روبید اما تا برش کونے کی میں املی ایک نظر ری تا کھ کی نظوری تو تا یہ فرائی بلکہ نبایت جوش وفا داری فیا المحفرت نے مرت سائد لاکھ کی نظوری تو تیں فوادادی فیات فیات مون سائد لاکھ کی نظوری تو تیں فوادادی فیات فاص مقالمہ و نما ان برش کورف سے محکور آرائی کا افعاد فرایا۔

العموم رمن كورننك مين علدرآ مرتقا الملخفرت في فرط نوازش سعيها لمي إدانه بحث اخارات رحر شدہ کے لئے جاری فراکراس فبقہ کومزیدا طمینان بخیا۔ نواب وقارالامرابها در کی وزارت کے آخری زمانی ملکت حیدرآباد بحرتمط سے زیر بار ہوئی مررُ وُ الاب تن تنها کشنر تمط قرار بائے ادر انہیں کی معرفت ایام تمطیس تمط زدوں کی خبرگیری سے کئے تحلف مقا ات میں قتلف کارہا نے کر لگئے مشر ذیلاب نے کوئی دقیقہ رعایا کی خبرگیری کا اُٹھانہیں رکھا۔ لاکہوں <del>کے</del> حزج بوك محرز نسك نظام ووكروري قرصدار بوكئي ا ورمض علقول مي أتبطا مرَّمة متغلق مٹر ڈ کاپ بردکیک خلے بی جوئے گرگورنمنے مندنے بعد الماضلہ کاردوائی مشرونلاب كودرم دوم كاا ورنواب وقارا لامرابها دركو درجدا دل كاطلائي تمغه فرت فرا كمكه عاليه وكوريه ابنه مجيط صاحبراد الأيك آن الونبراك أتقال یانج بهبنه بعد بیای سال کی عرمی ۴ جزری سلنه از کور گرائے عالم بقا ہوئی ا دربیہ طول طويل زمان حكومت كدبوقت رطت ترميطوال سال تقافحكف انقلا بات سم ساته ا درآخرنهایت شان سے ختم بوا ملکه وکوریه غفرانمزل (نواب احرال دابهاد) ا در منفر تمان إنواب نفل للدوله بها درى ا وراعلى خرت غفران مكان كي م معترض -مكه وكوريكي ياد كاربيت سي شهرون من اورصدريا وكار (ميورل) ككترين قائم موئى جس من الحفرت نے ايك لا كدروبديطورونيده مرحمت فرا ياد مقای یا دکار سروز نگر کے شاہی مکان میں دارالیتا می قائم کرکے اور کل اخراجات دوای بدمه خزانه عامره رکھکر ملکه منظمه کی روح کوفوشنو دکیا۔ مَنِّ طرح المُخفِرت كاسفرملاس أعث اَقعام وزارت نواب عالى الملنة مقااس طرح المُخفرت كاسفر كلكة دمه انجام كار وزارت نواب وفا دالامرابها ورجوا-اختام وزارت نواب رآسانجاه مبإدر دنبيا دحكومت نواب وقاما لامرامبا ديوامول

ا درختیق خوشنو دی علیفسرت برمینی نیقی ملکهاس میں بیرونی اثرات اس لمرح تضمر تھے کہ ان كابنايت مُضرارُ اتطام سلطنت بربرُ ارا جب مشرِ لبودُن مي تحر كات سے نواب مرآسانیا ہ بہا در کے اراکان وزارت کے بعد دیگرے اور سب کے آفریں خورنوابعياحب مدمت سے دست بروارا ورنواب و فارالا مرابیا در فدمت عاليہ مر فراز ہوئے تو انہیں تحر کمیوں کی توت پر احکام عالیہ الملحضرت کی طرف وقارالامر بہا در کو دہی توجہ نہ رہی جو نشائے خدا و ندی تھا <sup>ا</sup> زاب و قادا لا مرابہا در بے عدامزد ا در فیاض ول امیر تصر ایک مانب علی خرت کی ناخوشی اور درسری جانب ترکی کی توت سے زمانہ رزارت کے غالب ابام میں نہایت آزروہ غاطرا دربرنیان کھے کیونجہ دونوں ملرن کے اثرات کے آیاجگاہ خودوزارت آب تھے بقائے وزایتالیم سے لئے لازی طور سے وونول بہلوول رِنظرر کھا کڑتی تھے۔ ان معاملات کلیف رہے ملاوہ اعلیٰ عہدہ داروں کے تعلقات اور عزل دنصب جاں فرسانھے۔اس فرا<del>جے</del> قبل ا دراس سے آغاز میں مولوی مہدی سن مولوی مشاق سین مولوی مہدی علی ط ا در نواب سرور جنگ بها در کی مللی گیان واقعت کارنظرون می محمو دنین تقیل -فامکر مراری منتا ق مین جرات اور راستبازی اور مولوی مهدی علمال اعلی درم کی مربری اورز انتای کی وج سے بڑی شہرے عال کئے ہوئے تھے اوران دونوں کو سرسالار جنگ اول کی اِبرکت حکومت میں اہم خدات الجام دیے علا ده تنظم دست مک می مهارت بیدا موحمی تنی اور نواب سرور فبگ بها داهلخف مغوضه خدايت بي مفاوسلطنت مقدم مثني نظر ركھنے سے مثني خداوندي كي مزروت ا درا لميت ركفتے تھے۔

ان میں وہ تنیوں مغرات اجزائے وزارت آسانیا ہ بها در تے بن کی طور کی سے کونواب وقارالا مرابہا ورکو وزارت کھنے میں آسانی ہوگئی گر کاروبلائے

لاظے بے انظامی وابری سبت میوس ہوتی رہی۔

نواب سرور فبگ کی علی گی طلق منتائے خدا و ندی کے ظلات متی کمیو محم اُن کا تعلق مخصوص علی خرت سے تھا۔ ان معز دلیون کا یہ انز ہوا کہ عام خرا بول کیے سوائس طرح ارکان وزارت سراً سانجا ہ بہا درا در بعدہ خو دور وح الثان فارت موقع علی ہ ہوئے اس طرح ارکان حکومت نواب و قارالا مرا بہا درا ور بعدہ وہ خودا فجائی بی مغرضہ خدمتوں سے وست بردار ہوتے گئے۔

### الباطنة مارالمهامي مها لاجيس شياديها وين سنت

کزل ٹی بی یو فان صاحب رزین کے علی و ہوتے ہی بولئکل مطع غبار و
آلودگی سے صاف ہوتاگیا کزل بار جدید رزین نے ناخطام ریاستِ عالیہ یں
ضول دست اندازی سے احتراز کر کے اللحضرت کولینے مقاصد کی کیل بیراعان کی
فور و قارالا مرا بہا ور در فوامتِ رخصت و کیر خدمتِ عالیہ سے سکدوش ہوئے۔
اور مہارا حب رکش پرتما و بہا و ر . ا مرجا دی الا واس السلام مسلیہ ہوئے ۔
ثابی و خطوری سریم گورنمنٹ الریمی سال کی عمریں فائز خدمتِ جلیا ہوئے ۔

زایک صدی گذری جبکہ عنان و زارت لا اب ارسطوع است پرالملک کے
ماتھوں میں تھی اُسوقت سے تا لواس سالا رجنگ بہا ورا ورا سے بعد سے تا دارا ہم اس ورا سے معالی معتد بیکون نہ حال ہوا ، اس سوریں کے
عرصہ ہم جو گادہ ورا رت مبدیل ہوا کی اور فاک ہیں بہت سے تعیرات موسے
عرصہ سے جبھیے صفحات سے ظل ہر ہیں ۔

جرجھیے صفحات سے ظل ہر ہیں ۔

آب تاب زماند نے آپنے سالاند و فتری سوطدیں مرتب کر کے دوسری صدی کی اوراق گردانی شروع کی ہے۔ نئی صدی ہے اور نئی دزارت در فقار زماند سنے اس وزارت کو محن اتفاق سے بچراسی فاندان میں بہنچا ویا جہاں وہ گذت تہ صدی کے اوائل میں بجیدنواب سکندر جا ہ مغفرت منزل طبوہ انگن بقی ۔

(سرمہاراحب بہا کد مہاراحب حیندوال وزیر اظم کے نبیرہ و مائٹین ہیں ) فدانے اس نامور فائدان کوجن ال تھاکرہ (دولت آصفید کے بڑے بڑے خدمات طبیلی فائر موا و رعلوم کی قدر دانی فوض رسانی میں غیر مولی شہرت و قبولیت با جنا نحب بر دہا راج بہا ورجی فلاطون زمن سلطان وکن کی مروم شناس لگا ، میں گئے اور دہار احب جیند ولال کی کرمی ریکن ہوئے۔ بہت سی باتوں میں وزادت آ کے مہاراحب جیند ولال ففور سے ماثلت کا نخر بی حال ہے کہ ایک ہوائے۔ لیکن شاعری کا ذوت اور علمی ذاکرہ تو بکینٹے اشی سے بہت بل با مواسے ۔ لیکن قانون وضوابط کے انصاباط و پابندی سے دہ شہرت سخاوت ماسل نہیں ہوسکتی جرموم کولینے وقت میں حال تھی ۔

قبل صول خدمتِ وزارت آپ بمراحم خسردانه جوابتداسے آپ برمبندول میں نومال سے خدمت بٹیکاری برِفائز تھے اور معین المہامی فیج اور کیسنٹ کونسل کی ممبری می عطاہو کی تھی ۔

المرزی تعلیم عالی میں انگی طور سے عربی و فارسی اور مدیسہ عالیہ میں انگریزی تعلیم عالی میں انگریزی تعلیم عالی کے سے دارد و تقریر و تحریر میں نہایت سنگی و قا ورا اکلای اور عام طور سے علمی مباحث میں ذو تی سلیم حاصل ہے۔

یہ کہنا ذرامی مبالغہ نہیں کہ مہاراحب بہا درکوعلی قابلیت کے اعتبار سے
ابنے معصوں میں انتیان فاص قال ہے۔ بکہ یہ امرحیرت انگیز ہے کہ مہات بھی میں
مصرونی کے ساتھ ساتھ علی مذاق بھی ترتی پذیر ہے ؟ جو وقت امور وزارت سے
فرصت کا الما ہے وہ ایسے ہی شاغل میں صرف ہوتا ہے السطاطات سیاسی سے
متی الرسے انجھن ڈوالنے کے عادی نہیں اور بیجیدہ معاطلت کو المتحضرت کی بیٹی میں
نہایت صاف اور سمح واکر زانے میں حال کا انتظام سب سے بہتر ہے۔ سب
مقدم المحضرت کی رضا جو کی فصب العین ہے۔
مقدم المحضرت کی رضا جو کی فصب العین ہے۔
مدار المہا می حید رہ او جو بہت سے متعنیا ومعا دات کا مرکز ہے نہایت بیدہ

اورتگ راه ہے جس کے ایک جانب خوشنا کی کول میتوں میں طگرہ وز فارینہاں ہیں اور دور مری جانب کسی کے بڑ حال کے اور و کرشکو ، انداز شری از ہرہ آب کر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں ان سجید یہ اور تنگ را ہوں سے سلامت کلنا اور دو قول بہلو وں کے نشیب و فراز کا کا ظرکھنا آسان ہنیں ہے ۔ اسکے لئے بہت بڑے تدریر و بے بوٹ نفس و آزمود و کاری کے علاوہ اور بہت سے مردری الوقت خصوصیات کی حاجت ہے۔

فردری الوقت ضوصیات کی حاجت ہے۔ برلش گورنمنٹ نے بظاہر حیدر آبا دی نظم دنسق کے لحاظ سے مختلف اعلیٰ عہدہ وار وں کاعزل ونصب نظور کیا تھاجس کا اِجرا اِ دَقاتِ مِمْتَفَ حسب الحکم' فدا دندی جواکیا ۔اسی نظم ونسق ملک کو مدنظر رکھکرا در موقع مناسب خیال فراکر اعلاحضرت نے صاحب عالیتان کرنل بار کے مشورے سے سب سے بڑی انتظامی خدمت رمسٹر کمین واکر کا تقریج شیت مقدی فینانس نسر آیا۔ انتظامی خدمت رمسٹر کمین واکر کا تقریج شیت مقدی فینانس نسر آیا۔

جب سرور حباب بها ورکی عالمده گی الرمولوی احت مین صاحب کوالتحف کی خدمت عالیه به کوالتحف کی خدمت عالیه به الور اعلاه می الرمولوی احت من دوز افزوں الطافی فی نظر توجفر مائی تو نواب سرور حباک بها در کا بهر حدید آبا وی آنا جواس و تنک محتل تھا نامکن موگیا اور مولوی احتصین صاحب سے نہایت خوبی وخوشل تو آبا وی مالی کیا )

(مسؤواكر كے تقریب نواب عا و جبگ بها و رمعته ي عدالت وامور عامر به واپ آئے اور خاص بال و مسته ي عدالت وامور عامر به واپ آئے گئي (اور خاص متر به بامام تو تعات كے خلاف (مولوى غلام رسول صاحب مقرر موسئے) حالانكه قدامت ولياقت و تجربه كے لحاظ سے بہت سے عبدہ دار قابل ترجيح موجود اس طرح مسلم المسلم المس

متعنی ہونے بہولوی مرکاسم علی صاحب کا تقرکیاگیا . اور مولوی غلام رواضا کی رملت برمولوی عبدالرفسیم صاحب معتد مال بنا دیے گئے ہے۔ مرکل روکرزن بہا در و

### تصفيهرار

شایدگورزجزیی کے متازعہدہ برلارڈ دلہون کے بعد جنہوں نے برار کو
امانۃ کے لیا تھا لارڈ کرزن بہا در بالقابہ کے دل و داغ کا کوئی شخص مترزیب
ہوا) وربی وجہ ہے کہ عموم اسٹان کا دوڑ دورہ بڑی بڑی الوالعزمیوں سے
ہوا بواہے جو خود نمائی کا اقتصاب لالر ڈسوصوت امبرلیہ ٹ فرقہ کے سوئید بی
اور و و ہر نے کو امبر بل نظر سے دیکھنا جاہتے ہیں۔ ہندوستان میں لارڈسوسو
یہ جو ہوکارگزاری کی اُس کی نظر بچیلے وائٹراؤں کے زمانہ میں معدوم ہے۔
اور جو ہوکارگزاری کی اُس کی نظر بچیلے وائٹراؤں کے زمانہ میں معوفراکر تقدم مال کیا
مالا بحکہ ہمیٹ سے اِس کے برعکس ہواکیا ہے (ایک لارڈکرزن بہا در بے
مالا بحکہ ہمیٹ سے اِس کے برعکس ہواکیا ہے (ایک لارڈکرزن بہا در بے
مالا بحکہ ہمیٹ سے اِس کے برعکس ہواکیا ہے (ایک لارڈکرزن بہا در بے
مالا بحکہ ہمیٹ سے اِس کے برعکس ہواکیا ہے (ایک لارڈکرزن بہا در بے
مالا بحکہ ہمیٹ سے اِس کے برعکس ہواکیا ہے (ایک لارڈکرزن بہا در بے
مطابق سے مصوبوں کے ساتھ ارا دہ سفر حیدر آبا و فرمایا اور وی کی جوال ساتھ
مطابق سے مصوبوں کے ساتھ ارا دہ سفر حیدر آبا و فرمایا اور وی کی جوالس اے
مطابق سے میں رونق افروز بلدہ ہو کے کیا
مطابق سے مورہ می میں میں مورث کی اور بہت سے
مطابق سے مورہ میں مورث کی اور بہت کے مطابق سے مورہ کے کیا
مطابق سے مورہ میں میں مورث کی اور بہت کا دورہ کی اور بہت کی مطابق سے میں دونق افروز بلدہ ہو سے کیا

لار ڈو مدوح کو ہر شیخ میں دوسہ ۔۔۔ وانٹیرا وُں پر تقدم مال کرنے کا فدو تھا لہٰذا انہوں سے علاد وا درہتم بالث ان کامول کے حیدرآ با دیس سب وائسروں سے زیاد و تمیام می فرمایا (اس طرل لویل قیام کے زمانیمی سب سے برااورسب معمتم بانتان كام راركا وواى تصفية عاجولار فوكرزن كالوكايي الكرتوك حدود سے خارج لموكر برٹش ہندى ستان ميں ضم ہوگىيا . بەس برمسوم برار افواج كنيجنت كم مفروضه اخراجات كى بناء يركزت لتدمدي سے نظروں ميں کھیا ہوا تھا .ایک جانب قرمند کی مقداریں مختلف سم کے وسائل متعل ہوئے اور دوسری مانب انتظام ریاست میں ایسانگل ریا کہ واپسی قرضه ور کمن ار أيدوخرم رابرنه موسكاا ورجب معورت فينالنسس وبست مونئ اوروايسي باركاتفا ضابوا تومحلف زمانون مي مخلف عدرات سے وائيي صوب ذكور منتوی ہوتی رہی کئی دفع مطرسا ڈرس رزیدن نے برار سم متعلق نواب مخما رالملك بها دري تحرير يركهكر والس كر دى كداس باب مين بهم كجيد فعلكوكر نانهين عا بت مجريكما كرايي تحريب م سركارين بني بني مكة . اواب معاحب موم نے با وساط رزیشن لارڈ سائسبری سے مرافعہ کیا اورکن ٹی جنٹ کی موقونی کے لئے درخاست کی آخریہ قرار پایا تھا کھ صور پر نور کی تخت نشینی سے بعد اس باب ميس بحث كرنا جا به المي الماسب نبين لنكين بينا ماذن تعاكم أرمى المان موقع حقوق كامطالبهناسب نهيس غرض وابسي برارك متعلق مركا بفظمت مداراور سركار وولت بدادي تا يخوار تخرري الماخطري جائي توج منتجزال بربوا ومميطرم اوراق اربخ سيمست بظنهي موسكناتها يرابُوي للاقات مين بوقت مبا برار نواب دائسرائ بهادر نے جونہا یت طلیق الک ان اور مربع الفیم کورز جزل تے املی میان کے استفیار کے جواب نامکن مطلق باین کیا یعنے یہ وہ ا مانت ہے جومستر دنہیں برسکتی اس سے تبل صوبۂ برار برٹش گو رنسنٹ کے بإس التعين مت تحض أمانت تمعا باين شرا كم تو كيدا نظام صوبه سے بحيث م ده وافل خزانه ركارنظام مواكرے .اس طرح نے جورتم بحليت كى وسول كا

نظام ہونی اُس کا مرشکن گزیت جالیں سال میں (منت کی ایم وہن الیام) نولا کم ردیهٔ سالانه ہے ۔ابلار وکرزن بہادر نے صور بر نورسے برار کا و وامی ا جار ہ بحق مرکار انگریزی مایں ترابط نے لیا کو کیس لاکھ روپیہ آیدنی برا رسسے سالا نه خزا زُ عامره مسسر کار عالی کوائس وقت سے ا دائے جائیں گےجب کہ تركا دائریزی كا قرمنه و و كرور رویسها در قرضهٔ شعلقهٔ مرا را یک كروراكتالیس لاكه رديية مع سود ا دا بو ما ئے اور تقابل تخفیف ا فواج کنٹی نے مرکار عالی کے افواج بقاعده سائسے أنيس مزارسے دس باره مزاركر ديجلے - معابمه ك قبل قرضه حيدراً با د متعلقه تحطيس يندره لا كه ا ور قرضه برا رمي ميس لا كه ا دا ہو کے تھے اور مالیس لاکھ روسری سے خزائہ برار سے مومول فزائه عامرہ ہوئے تھے۔اس کے سواسالگرہ کے روز باغراز اعلیمضرت جھنڈ ے کا بندموناا ورصور نظام کے نام سے توبوں کی سلامی مونا قرار یا یاجس سے و يا بار انتظامًا سركا رانگريزي كوليا گيا مگرسيا دت الملحضرت كي قام كوگي . جسطرح فوج كنظناف وغيره الملحضرت كي فوج كهلاتي ب مكرسركار المكريزي ك اتحت ب جياك فود الريزى ك مورخ لكھتے مي كرسركار نظام كاتونام مينام ہے ساری فوج سرکا د انگریزی کی فرمال بر دارہے ادرا یے کو انگریزوں ہی کا طازم متعملتی ہے گزشتہ طالیس سال میں فی سال نولا کھ رویسہ اسنے بڑے وسیع ً اورزر خیرصوبه سے بعدا خراجات وصول ہونا نہونے کے برا برسے۔ دج بیسید که اخراجات برارس جس قدرنص لخرمی ا ورفیاضی روا رکمی جاتی می اس کی نظرتمام رئش انڈیا می نہیں ہے۔ اس کی بوری نفسیل آیندہ طبد میں اعلیٰ لار ڈکرزن نے محرم کا تماش د کھیکرا ورضگلوں میں میروشکا رکر کے منوز والسلطنت كلكة مي قدم نبيل ركمها تما كه نها راج بركن پرشا دبها در كي متقلي وزارت كاشهره

#### مسوع ہونے لگا ہجس کا ظرو بعدمعا ودت از دہلی ہوا۔

### دربار دېلي

ملکہ انجانی کے انتقال برِ ملال سے ہند زانکہیں خشک نہیں ہوئی تعی*ں اور دورا* کی خابی شدہ جیب کچہ تلانی ما فات نہیں کرنے یا ٹی تھی کہ دہلی کے عظیم انشان در ہا ر تخت نشینی شهنشا و ایڈورڈ کی طرت لوگوں کو متوجر کرایا قبل اس کے ملکہ وکٹوریج ملات قیصرهٔ سنداختیا رکرنے برلار دلش وائسراے نے منٹ اومیں بسلا طیمالشان درما رمنعقد کر کے رؤسانے عظمت مدار کو دعوت دی تمی ہی م للحضرت اور نواب رسا لارجنبگ سب سے مقدم تھے ۔اب انگلستان مبندوستا کے شہنشاہ وقت کی تحت شنبی کے اعزاز میں دہلی نے اینا چھیٹس سالدلیاس اُ تا رکر لار دُكر زن كاعطا كرده خلعتِ فاخره زيب تن كيا حِذرَ لار دُلسُ اور لار جُكرزن کے سن وسال دالوالعزی اور قوت و وسعت حکومت میں تھاسب مجتنب محبوی اس درباریں نمایاں تھا۔ املیحفرت اور تمام رؤسائے ہند وجوارسلطنت درباریں مرعوموئے ۔اور نہایت تزک واختتام سے طبسہ ہوا اعلیمفرت اپنے رتبہ شالی نہ مے کی خاط ہے کل مرات کالائے لاکھوں کرویہے سامان وباغات وفرنیچرومکان واقع وہی مرصرت کیے گئے اور کوئی وقیقداینی اظہار خوشی وشان الوالعزی کا جوشایان ریاست درجه اول ہے اٹھانہیں رکھا اور امللحضرت وشا ہزاد و ولیعبد بھا ومباراح مدا رالمهام بها در کے علاوہ الملحضرت کے ممرای سرکاری مہانوں کی نہایت معقول تعدادتمي الورغيرسركاري مهانول كاشمار نهنفا - اعلىضرت بنفس نفيس المیشل ٹرین میں مہم وسمبرگو ہوقت شب رونق افروز دہی ہو کے لارفداورليدي كرزن - ويوك آف كن في برا درخرد ملك معلم مع إنوا وترا

۲۹ سردسمب کوتشرلف فرما ہوئے اسی روز نہایت تکلف سے سیج مہوئے إقفيون ريواب وائسرائ بها ورا ورائجي ليدي صاحبه . ولوك أن كناس مع طوچیزصا حبه و الملحضرت و وتم روساحب مدارج بربی شان وشکوه سط بھے علی خرت کا ہاتھی نواب وائسرائے ہما در کے عقب میں جانب را ست تمام رؤسائه مقدم تها . نواب ملارالمهام بها دربس نشت الملحضرت كي خواصى من اور لذاب أ فسراللك بها درگفوائ مُرْجلُومِين تشريفِ فراسته . اس عبوس کے دیکھینے کے لئے بڑا ا زوام اور بڑی دعوم وصام تھی اسٹیفن سے موری در واز و تک لاکھوں آ دمیوں کا بہجوم تھا۔ اور تھوڑی دیر کے لیے کششش ببت زیا د مکراید برنگئی تعیں ۔ نواب والبرائے بہادر سے لیکرکل رؤسا کے ہاتھی زرین جمول اور گرا بنہا موتعوں اور طلائی ونقرئی زیورات میں غرق تھے ان سب م تميول مين جوسب سے زيادہ قابل منيا زبات تھي وہ اعلىمضرت كا ساوه نباس ماتفي تماج اين واجب الاحترام راكب كي طرح محف سا وكي الباس کی وجرسے مركز توجيات مور الحا -

ووسرے روز کواب والسرائے بہا درنے عظیم الشان تمایش کا ہ کا جزیاتی اس کے محاجزیاتی کی اس کا ہ کا جزیاتی کی ایک بی ایک بین اللہ کا محافظی کے ایک پرفضا حت تقریر سے بعدا فتاع فروا میں اعلی خراج میں اسلام میں اور شریک ہے ۔

الالردسم بولولو لورنسط تصاجس کی رونی وائسرائے بہا وروا ملکھنرت وشا ہزادہ کی سعید بہا دروہ بارالہام بہا مدولواب افسرالملک بہاور و اکثر معززین علب کی تشریف آوری سے بہت بڑہ گئی تھی ۔ یکم جنوری سے اکثر حقیقت میں روز عید تماجس کے لئے وہلی از برنو ولہن بنائی گئی تھی اس کے حن وجال کے شیدائی ہزاروں میل کاسفر طاکر کے آئے تھے اور لاکھوں روسے صرف کرم ہے تھے۔ دربارتو ہارہ ہے کے بدین مقدم واگر اہل درباری ہے تشکیر اسٹان تشرفی لاتے رہے ۔ اعلی خرت معتمان ازادہ والا تبار ومداللها م بها در واسٹان علی رہ ہے رونی افر در علیہ ہو ہے۔ اعلی خرت کی نشت ازاب واکسرے بہا در کے مما ذی مانب راست تمی ۔ اعلی خرت کے وام کی طرف تمہزادہ ولیعبد بہادر اور بعدہ مماحب عالیث ان بہا در تشرفی فرماتھے ۔ عقب میں مہارا حداراللها کہ بہا در ۔ نواب بہا در ۔ نواب خانحانان بہا در ۔ نواب افسرالدولہ بہا در . مولوی احرب ماحب ، راج رائے رایاں ۔ راج مربی توہر افسرالدولہ بہا در ، مولوی احربین صاحب ، راج رائے رایاں ۔ راج مربی توہر اور راہم مربی توہر اور راہ مراح و مربی توہر اور راہے مربی توہر اور راہ مراح و مربی تی تھے ،

المحدیک گیارہ بے ڈاوک و ڈیز آن کناٹ اور یا وگھنٹہ کے بہد نواب والسراے بہا درس لیڈی صاحبہ لٹرلیت لائے ۔ ان جا روں کی نشتیں بلیٹ فارم بریم ماملان تاجوشی وا نتیار بقب تیمر بند بلھاگیا ۔ شامی جمندا بلند بہوا توبی نہ سے سلامیاں ہوئی حنور والسراے بہا در نے نصف گھنٹہ تک ابیبی دی جو تعجب ہے کہ وہی شاندار فیمی جس کا یہ طب مقعنی تھا اور بعب و قیمر سندکا بیام بڑھ کرسا یا گیا ۔ اس کے بعد تمام رؤساے مطام نے نواب اکر ا بہا درا ورڈاوک آن کنائے سے الماقات کی اور ا پنے اپنے المہا رعقیدت سے مسرود کھیا ،

اعلی خرت بحیثیت ابنی شان ور تب کے سب سے مقدم تے اور اواب وائی ہے۔ واکو اب ایک اور اور اور اور ایک اور اور ایک ا

میجے اس مبارک وقابل یا دگارتقرب میں شرکت سے بے انتہامست کال بول یفنیا عالیخاب کومعلوم ہوگاکر سلطنت آنکھشے کمیسا تقدمرے خاندانی وفا واری و ورستی نے جو تعلقات نسلاً مبدئسل رہے ہیں ہیں نے اپنی مدت العرائن سے بحال رکھنے اور انکوتقویت وینے کی کوشش کی ہے۔ لہذا میری استدعاہے کہ عالی اللہ اور انکوتقویت میری فالص وصاوت مبارکبا وشہنشاؤ علم کوہنجا کر میری جانب سے یقین ولائیں کہ وہ مجھے اور میرے خاندان کو مہیشہ اور مبرطح ایک وفا دار وصاوق دوست یائی گے۔

بروابِ تقريرُ توراعللحضرت لار دُكرزن بها در في سكريه آميزوا بيا اورمل، برفاست بوا.

و وسری شب کوعجیب وغریب آتشا زی حیواری گئی میکی نظیر مبند وستان میں اس سے بہلے نہیں وکی گئی تھی۔ اس آتشا زی کا نطعت اعلی صرت سے عاصلہ خرایی۔ عاص صحید سے ملاحظ فرایی۔

آج ون كوجومل كارون بإرثى كامنجانب والسرائ بها ورمواتس اس من الملخصرة وشا مزاده بلندا قبال وليعبد بها درومها راجه مدار المهام بها كان شركت فرماني .

یے شرکت فرمائی۔ سم جنوری کو اعلی خست نے ایک شاندارگار ڈن یارٹی اپنے کمیپیں دی جس میں نواب وائسراے بہا دراور بہت سے رؤسا واعلیٰ محکام ملاوہ معزز ہمراہیاں جنور کے تھے ۔

روی کا میں اسلومی کو دلوان عام میں پر کلف اسٹیٹ بال ہوا ۔ اسمین انسار میں و دلوک انسان کے ۔ اعلی خرت مع مدار المہام مہادر و افسالد دلہ مبادر در اسمین مغربین خریک ہے ۔ اعلی خرت مع مدار المہام مہادر و افسالد دلہ مبادر در اسمین تعیش میں ہے ۔ دور سے روز اسمین تعیش میں ہیں در در اسمین تعیش میں میں تعیش میں استان کے ساتھ راولو تعاجس کو برے لطعت فواب وائسراے مبادر واعلی مفری داولو مجا۔ فرایا در مر جنوری کوفوجی دایو مجا۔

اطلیحزت کو بہ تقریب نوروزجی ہی ۔ بی کاخلاب اور مدارالہام ہہا در کو کے سی آئی ۔ ای ۔ اور نواب فریدوں جنگ بہا درکوس ۔ آئی ۔ ای ۔ کے خطابات عطابوے ۔ اور نواب وائسراے بہا درسے و جنوری کو ایک عظیم الشان دربار منعقد کر کے حب فرمان فیصر بہند اعلی سے منعقد کر کے حب فرمان فیصر بہند اعلی سے بہنا یا۔

املئے ختنے یہ زمانہ قیام بھٹی انجمن احباب انجمن اسلامید کو بھی تعریب المان کے بعث تعریب المان کا بھٹی تعریب الم القات بخشا۔ یہ دوسری انجمن بسر کردگی جسٹس بدر الدین طیب جی تھی ۔ ۲۰ فروری کو اطلح صرت سے ولیوک آف کن شسنے ایسے ایوان خاص

مِن رِائمویٹ مُلاقات کی۔

و يأگب .

علاوہ جاگیرواروں اور عام رعایا کے جنہوں نے مختلف طریقوں سے
ابنی ابنی سرتوں کا بوقت واپسی الملحضرت اللها رکی ،کزل بار رزید نظر حید رآبا
عزیمی ایک ملک خاص وعوت منعقد کر کے صنور کو وعوت وی سسسی سب سے الحلی خلاب ملنے کی مبارک با دوی اور کہا کہ ور بار دہی المخفرت کے شایان شان جسطر می دارات مجانب وائسرے بہا درگل میں آئی نہایت خوشی کا متعام ہے کہ اعلام خرت نے بی موقع کی اہمیت اور ا بنے مراتب کا بخری موقع کی اہمیت اور ا بنے مراتب کا بخری موقع کی اہمیت اور ا بنے مراتب کا بخری موقع کی اہمیت اور ا بنے مراتب کا بخری موقع کی اہمیت اور ا

وربار وبلی سے بحزوعا فیت واپس آگر الملحضرت نے ایک فاص دار منعقد فرمایا جس میں بفرط او ازش مہا را حب مدارا لمہا م بہا در کو سمین السلطنة کا اعلی خطاب اور ضلعت فاخرہ اور جواہرات بے بہا سے متعقل مدارا لمہام جونے کی عزت بخشی ۔

اعلکھزت کی یہ نوا رش بلجافواس حن عقیدت اور فرمان بذیری کے جوم خاب در فران بذیری کے جوم خاب در باز ہری کے جوم خاب در باز جرب کا اور عملاً روزاول سے خرور بذیر ہے جب کا اور نما فرازی فدمت جلیلہ سے لوازم فدم خلیا مسارف کے کشرا طوا جات ذمہ فزانہ عامرہ نہیں رکھے بلک اُن تمام مصارف کے اپنی ذات فاص سے تعلی مور ہے ہیں۔

## ضلع بندی جدید

ایک وصدے قد الفلع بندی جو داب سرسالا رجنگ فیلم کے زما زیر ہائی۔ جوئی تھی معرض بحث میں تھی کوئی ضلع بہت جیوٹالا ورکوئی بہت بڑا تھے۔ ا ب وہوااورا قسام آبا دی اور تعض متقرمقا مات اور تعض اضلاع کے مدوو غرمناسب اورتوبرظلب ننص رسب سے پیلےمولوی عبدالقا درصاحب صوبه والرفضل الكسكوركوتمنيف كى ضرورت سمحكردوسرك اضلاعمي منم كروينے كى دائے وئ گرجب اس كيٹى كائبلا اجلاس مواتو به غلبة آرا يہ طور كه ووسرے اضلاع كى ضروريات وحصوصيات وغيرمتناسب طالات ريمبي التفعيل نظرواني جائے . جنائح اس كى ايك عرصة كك كا رروائى جو تى رى. (اُخرضلا المُكسكور تخفیف كماكيا . اور دوسرے اصلاع کے دیہات وتعلقات كا رووبدل كياكيا بض متقرات بدلے محمة . صوورا زمر فوقام كئے محمة . بجائے صلع للسكور ضلع عاول أبا و قائم كيا كيا جواب تك علداري ايدل آباد کے نام سے مشہور تھا رسب سے بڑی تبدیلی بدموق کا قدیم صوبہ بدرجر کو تمجی دارانسلطنت مونے کا افتحار حاصل تھا جموبہ واری کے رفخرنقب سے محردم کیا گیا . اورصوئہ گلبرگہ کے ماتحت صرف ضلع کی حیثیت سے رہ گیا اور بجائے صوبہ بیدر کے میدک نیاصوبہ قسسرار دیا گیا۔اب صوبحات اور اس کے متحت اضلاع حسب فیل میں ا۔ صوبُ اورنگ آبا د . اورنگ آبا د . بتیر . ناندیر . ریمنی . صوبهٔ گلبرگه . گلبرگه . ببدر . رانچور .عثمان آبا و . فعونه میدک . میدک . نظام آبا و محبوب گر : مگنده . صوبه وزعل وونكل كريم كر عاول آبا و. اس ورسیان می بعض تعلقات اوراضلاع سے بُرانے بیصنے نام بل كرا يق اور في منكوك نام ركھ كئے . مناعثان أباد - نظام أباد محبوب نگر دغيره |

# نهرميك

الوالدم اور عالا پرور را جگان سلف نے اس ملک کے مختلف حکوی نہارت بی طیم القدر ذرائع آبیا فی بطوریا دگار جبور سے محلوق الہی زیرا یہ عاطفت الل اللہی نہا یت اطیبا ان سے زندگی بسرگرر ہی ہے لیکن زمانہ فلافت بنا ہی میں کوئی فطیم الشان آبیا شی کا فرید نہیں بیدا ہوا تعاجی سے ایک می کرا کو دفتہ کہ تعاجی سے ایک می کرا کو دفتہ کہ یہ بدنما واغ باجرا ہے نہر رو و ما جرا واقع میدک جاتا رہا۔ جرا ملکھ زیکے زمانی مرکار عالی کی عدہ اور خیر فوالا نہ تجریز سے مسطر راسکوامین جیفی نجر بیان اراضیات کی عمدہ اور خیر فوالا نہ تجریز سے مسطر راسکوامین جیفی نجر بیان اراضیات کی قبیت محض را سے نام تھی د ہا نہ ہے جاری ہوتے ہی میکر اجرا کے قبال اراضیات کی قبیت محض را سے نام تھی د ہا نہ ہے جاری ہوتے ہی میکر اجرا کے قبال اراضیات کی قبیت میں تاریخ کی ۔ یہ نہر من کا الوجو مواسون میں تیار و جاری ہوگئی ۔ یہ نہر من کا الوجو مواسون

علوم وفنون

محکم علوم دفنون کے قائم ہونے سے المحضرت نے علی گروہ کی فتر سربیتی ہی نہیں فرائی فکر اُرد و زبان کے حق میں احیائے موتے کے باعث جوے کیو کر اس محکمہ کی بدولت اُرد و زبان میں وہ وہ نا یاب کتا ہیں۔ ترجمہ وتصییت ہوکر داخل ہوئی جواس سے مبل مفقو تھیں ا دراس محکہ کے نبونے سے ان کا عالم وجو دمین کمپوریا نا وشوار تما تم العلما مولوی محر شباخ ما فی اس محکہ کے دوح روال وافس اعلی ابتدائی تھے۔

#### دائرة المعارف

علی نداد فروائرة العارف نعربی نایاب کما بول کواس خوبصورتی اله محت سے چھاپ کرتمام عالم می شہرت دی کراعلت خرت کے اس محکمہ کی واجی عزت تمام بلا واسلامییں مولئی اور دائرة المعارف کی مطبوع کتب عربی تمام دائرة المعارف کی مطبوع کتب عربی دال انتخار الملب کرتے ہی اور اس مسلمیں یہ امرتوب انگیزیہ مجما جائے گاکہ سلمین میروج منی کے عربی دال حضرات وائرة المعارف کے مطبوع کتب عربی کے فاصکر بہت شابق میں ۔ دائرة المعارف کی ابتدا زیادہ ترمر مونی مولوی محمد عبدالقیوم صاحب مرحوم و معنور کی ہے ۔

### كارخا نهجات خاني

لاد لابن سے بنی ابتدائی رہیج میں فرایا تھاکد امن وامان کلید خوامی اعلام اسعاد الملحضرت کے عہد بارکت نے علی طور پر اسکو نامت کردیا ۔ قبل ولادت باسعاد یہاں کہ فانی کا رفالوں سے مطلعاً کی کہ اقتیت دیمی ۔ اگرچ لک حسیدا ہا و قدیم اللایام سے دستی صنعت و حرفت کے کا فاسے تمام دنیا میں مشہوں ہے ۔ اور نگ آبا و کا مشروع اور بمروا ورو ہاں کے گئا جمنی کام بین کی زر تا رساریا و فیرو ۔ ورنگ کے نفیس رہیمی قالین ۔ ناندیل کے نوشنما سبک سیلے ۔ بیدر کے بدری طروف اور مختلف مقامات واقع محالک محروس مرکا رعالی کے سات اوزار والات حربی نہایت مشہور ہیں بیمس العلمامولوی سید علی مگرامی سے اوزار والات حربی نہایت مشہور ہیں بیمس العلمامولوی سید علی مگرامی سے این کی کھی ۔ اس سے معلوم ہواکہ یہاں کا فولا و فرال کے فولا دکی حقیقت بیان کی تھی ۔ اس سے معلوم ہواکہ یہاں کا فولا و

تمام دنيك فولادسے بہترے۔

کرنت ربع صدی می ربای کے اجرائے ساتھ می جب حیدرآبائی گلبگر ، اورنگ آباد میں دخانی کا رخانے کا خم جو ہجن میں لاکھوں انسان کی قوتوں کے مقابلہ میں صرف جند ہزار نفوس کام کرنے گئے توخوائن اندرو ان مین فرقوں کام کرنے گئے توخوائن اندرو ان مین نے کا رکنا ن سلطنت کو دھیمی آواز سے لوہا۔ چھر جہرا ۔ تانبا ، کو بلہ وغونہایت ضروری اسٹ یا کی طرف متوجر کیا ہا

حیدرآبا ویں مسرسیمور مبر بالمین کائم ہوئی بحرشل بلدہ کے اورنگ آباد کھولا ۔ گلبرگریں مجوب شاہی نام کی کمبنی قائم ہوئی بحرشل بلدہ کے اورنگ آباد میں دوسراکا دخانہ بارجہ بانی کھولاگیا ۔ ان سب کا دخانوں میں مجبوی تعداد ، مع ۲۷ کا رکر وال کی ہے اس کے علادہ حامی بحل سے حیدر آبا دمین فلولا ، آٹا بینے کی حکی ) اور افداب ممشیر حباک بہا در نے ایک محقول بدا دار آٹا بینے کی حی کی اور اضلاع حیدر آبا دمیں جہاں روئی کی معقول بدا دار سے ۔ روئی کے صاف کرنے اور گھے باندھنے کے کار خانے نہایت کشیر تعدا دمیں تقریباً ہراسٹیش برقائم ہو گئے ہیں ۔ ان تمام کا رخانوں کے کشیر تعدا دمیں تقریباً ہراسٹیش برقائم ہو گئے ہیں ۔ ان تمام کا رخانوں کے علاوہ حال میں بلدہ کے بعض الوالعزم صرات نے ایلی تا ایک کا رخانوں کے علاوہ حال میں بلدہ کے بعض الوالعزم صرات نے ایلی تا ایک کا و خانوں کے معتول میں بلدہ کے بعض الوالعزم صرات نے ایلی تا ایک کا میں مور دمی ہے ۔ جو تمام و نسیا می صنعت وحوفت کا مسلم مرکزے ۔

ان تام کارخانوں کے قائم ہونے سے جہاں مکی فلاح وہبود و ترقی آمدنی ہے وہاں ایک کو ندا نسرد کی اس خیال سے بھی ہوتی ہے کہ جس قلار کثیراتعداد کا رخانہ جات وُ خانی اصلاع پر قائم موٹ میں۔ اُن میں سے ایک کا رخانہ میں اہل حیدر آباد کا میں ہے کل کا رفائے بیرونی لوگوں کے

سرماير سعيس.

بده کے نای تاجرسدعبدالرزاق نے ایک کا رفا نافسکرسازی کا قام کم کیا تھا بگریہ بیرونی مال کی ارزانی کا مقابد ندکرسکا ۔

راجر ملی منوبر بها در آصف افراز دنت اجرائی کا دخانه جات واقع برتور دامری کے لئے کسی قدر تھی تعریف تھے کے صوف انھیں نے مجلک ٹیر لیسلو امرا ہے بدہ کے اپنے سرایہ سے مقامات ذکورہ بالا برر وئی کے چار کا خات قائم کئے تھے گر شوڑ ہے ہی عرصہ کے بعد داخ موصوف نے اپنے کل کا دخاتی بیرو نجات کے لوگوں کو تعہد پر دید یے اور ایک نبوز جو ملی اولوالعزی کا قائم میرو نوائی میں ہی حسب بالاکریا وبازاری نبو دار ہوگئی۔ باتی کل کا دخات مواقع اس میں ہی حسب بالاکریا وبازاری نبو دار ہوگئی۔ باتی کل کا دخات ہو ایک دریعہ سے لاکوں ہو دیسے کی اور دار ہوگئی۔ باتی کل کا دخات ہو ایک دریعہ سے لاکر فرائی میں مواقع سے معلق ہو ایک میں مواقع سے معلق ہوائی میں تشریف فرائے میں بیاں تشریف و بلز میں اور دو دسرے سال برنس آف و بلز میں اور دو دسرے سال برنس آف و بلز میں اور دو دسرے سال برنس آف و بلز می اور دو دسرے سال برنس آف و بلز میں اور دو دسرے سال برنس آف و بلز میں اور دو دسرے سال برنس آف و بلز میں اور دون دون افروز لبدہ ہوئے۔

# أنتظام مرياست

ر عایای خوشمالی اور ریاست کی فارغ البانی سلطنت کے مختلف بھیجے حُن انتظام رہن خصر ہے ۔ لہذا مونقش نقاش اول رسالا رحنگ سے اپنے با تدبیراصماب الراسے کی ایراد سے ڈالا تھا اُس سے اعلی ضرت نے ہی کھرا نہیں کیا ملکہ مقصنیات وقت کے کی اط سے اُس میں ہمیشہ اصافی اورا صلان

فراتے رہے۔

منجل ببت سے محکمہ مات اوروفاتر کے جورعایا کی جان و مال اور مقتر کے جورعایا کی جان و مال اور مقتوق کی حفاظت کے سط بلدہ اور امناع میں قائم ہیں سب سے ہم مالت ان صیغہ مات وکو توالی ہیں .

بلدہ حیدراً با دیں عدالتِ عالیہ سے برائکہ عدالت ہے۔
اس کے ذیل میں عدالت وارالقضا وعدالتہائے دیوانی و فوجداری ہیں۔
املی یں بین عدالت بائے نظامتِ صوب اور بارہ عدالتہائے منابح اور بندر عدالتہا ہے منابح منابح اور بندر عدالتہا ہے منابح منابح اور بندر عدالتہا ہے منابح منابح اور بندر عدالت کا انتظام ہنوز علکہ ہنہیں ہے الہٰ اصوبہ دار و تعلقدار و تحصیلدار و اور انی و فوجداری اختیا را ت مفوض عمل میں لاتے ہیں۔ ان کے علا وہ ایک اسٹیل مجسل بیٹ کے عدادت کے علا وہ ایک اسٹیل مجسل بیٹ کے دوکتی اور منابع کی مختیفات سے لئے ہے۔

سب موبوں میں مدر عدالت نظامت نہیں ہے اور نہ سب نظائے عدالت کو مسا دی امتیارات ہیں۔ ہر منابع میں ایک صدر منصف ہے ۔ جس کو پانچ ہزار روید مک کے مقدموں کی سما عت کا اختیار ہیں۔ بیدر۔ اور محبوب گر کے نظائے عدالت کو دس مزاد تک کا اختیار ہے تصییادادوں کو مقدمات فومباری کی سما عت کا بالعمی بقید صدو واختیار ا امتیاز مامل ہے تسکی خیدتھ سیلدادوں کو مقدمات و اوائی کا اختیار مامل ہے تسکی خیدتھ سیلدادوں کو مورویدی تک کے مقدمات و اوائی کا بی اختیار سے ۔

عدالت سے تمام جزئیات کے لئے قوانین منصبط میں اور سرکا دعالی یں کوئی صیفر مدالت سے زیا دہ با قاعدہ اور منصبط نہیں ہے میں معصور ہے اور تک آباد کے کرمپنور ممکن حج دلیشل اینے اخواجات کا خود کھیل نہیں ہے۔

محکہ لولس کے دوبرے تھتے ہیں۔ اول دیسس ملده . دوم یولیس مشلاع . مبده کی بولیس سرا نساملی ښام کوتوال ملات وبیرون مده موتے میں شنیع عایت صبیح الوتوال ابتدائے زمانہ وزارت مرسالارجنگ ثانی می متعفی موے اس و قت سے نواب اکر حنگے۔ پرالماگت تا حال برمیرخدمت رہے اِن کے زما نہیں کوتوالی ملبدہ کا انتظام تایش را . نواب اکبردنگ بها درسی ریس . آئی نهایت مفتیوط تظمرا ورجغاکش تھے ۔ بواب عا دحنگ بہا درمبر*م کرٹری کوجو کو* آاضا کے ساتہ کمیان و ووقالب تھے ۔امید دائق تھی کہ ان کے انتقال کے بعد اس فدمت عالیہ برا ون کے برا ور زا و مقرر ہوں گے لیکن ون مرحوم کے حب مقصو دنیٹی نہونے سے نواب اکبر جنگ بھا در سخت منعف ہم اور شکایت کے کلمات زبان برلائے ۔کہا جا تا ہے کہ بعض امور پہلے ہی الملحضرت كيے خلاف مزاج واقع نبويے تھے ۔ مزيد رآں بعد انتقال بذاب عکا د حبک بها در اس قسم کی گفتگوست اعلیحضرت کوزیا ده کلتر خاطر موا اور کوتوال صاحب معات موکر بمئی صلے گئے۔ بعد و بحصول اجا آ بلده آئے اور جندے ہمار رہ کر انتقال کر گئے

بعد نواب اکبرجگت بها در کے میروزیرعلی نواب سلطان یا در حکیکا کو توال بلده مقرر موے . آپکا انتظام اور نگرانی از منهٔ سابقه سے کم نهیں ج علیحضرت نے بار ہا اپنی خوشنو دی کا البار فرمایا وا تسرائے و مہارا جہ مارالہا بہادر نے انتظام امن و امان کا جواطمینا ن نجش ہے شکرید اواکیا ، کو توالی للبدہ کی جمعیت ( ۲ و ۰۰س) سے جس میں عبدہ وارا ورکا بل

کوتوالی للده کی مبعیت ( ۴ و ۳۰ ) ہے جس میں عبدہ وارا ور کا مبل عروب ا در ر و مہیلے وسواران بولمیں وخضہ بولسیں اور عام ولیس سنتر کیک اخراجات سالانه تقريباً سارسه عارلاكه روسيس

کوتوالی اصلاع کی نظامت عصد دراز سے یوروپین ہاتھوں میں ہے مطرلا لو کے بعد مسلم میں ان امالات کر بہ کا را ور موست باراور کوتوالی اصلاع کی جمعیت وس ہزار دوسو مجنوع ہو وہ لاکھ عصل روپیہ قائم ہے۔ جس طرح کوتوالی بلدہ اپنی خوش انتظامی سے میں امن وابان ومحافظ جان و مال اہل بلدہ ہے ۔ اس طرح کوتوالی اصلاع خوش انتظام کوتوالی اصلاع نہایت معتبر وموقرا ور صرور یا تِ زندگی اہل اصلاع کے لئے بارکت ہے۔

سیغه مات مال صبی آنکاری وکرورگیری دو بڑی شاخیں ہیں و وہمی بعد صیغهٔ عدالت منضبط و با بند قواعد ہے۔

آ مینی مانگزاری و وا ورتمین کرود کے درمیان ہے ۔

الدن کرورگیری فش اوس سے مل کردرگیری کابھی تعبدوے دیا گیا تھا۔ اور کرورگیری کا تھا۔ اور کرورگیری کابھی تعبدوے دیا گیا تھا۔ اور ساسلیم میں کہ جات سرکا تھا۔ اور ساسلیم میں کہ جات سرکا تعالی کی تعین یا بی کوئی مجبوعی آمدنی تمام محکمہ جات سرکا تعالی کی تخین یا بی کوئی بقابله کی تخین یا بی کوئی بقابله الدنی شرح میں تین گذرت تدمیں بار با اخرا جات بتقابله آمدنی باحد کے درمیان ہے۔ درمیان ہے۔ درمیان ہے۔

## ا فواج سركارعالي

اگرچ اس امن دومان کے زمانہ میں اور نیز بوجر سیا دت برلش گورفنٹ سرکارعالی کو زیا وہ صرورت قیام افواج کی نہیں ہے لیکن تاہم جوقادیم طراعیت جلات وشہاستِ نومی کا طِلاآ تاہے اُس میں با وجود اصرار رئین گورنسنظ بہت کم سخفیف ہوئی ہے موجو و وافواج سرکارِ عالی کی تسیم حسب ذیل ہے ہو۔

فرج با قاعدہ ( ۱۹ ، ۱۹ ) جس میں تو پخانے نے اور بیاد ہے ہی ہیں۔

اس کا خرج شخفیناً پند نہ والکہ روبیہ سالانہ ہے ۔ امپریل سردیس مروبیں گولائدہ مرکی نے رسالہ مبشان ۔ فرج میسرم شامل افواج با قاعدہ ہے ۔ افواج با قاعدہ کے علام وایک برطمی تعدا وافواج بیقا عدہ کی ہے اس میں مین ہزار سے زیادہ سوار اور باقی جملا اقوام میں سندھی عرب رو جسکے اور باقی جملا اقوام میں سندھی عرب رو جسکے مرکنی ۔ را محصور اور سکھ وغیرہ میں اس کا خرج شمیناً ( کھی۔ ) لاکھ سالانہ ہے۔

#### تعلمات

ومشرقی و ندیسی نظام کانج دو العلام مرفداکانی اور حقق تناسی کاتعلیم عام سے
بہتراور کوئی و و سرا فدیعہ ما العثبوت نہیں ہے یہ کورعالی نے روزا مل سے
تعلیم کی جانب نہایت فیاضی سے توجہ فرمائی ہے اور لطلباد کے ایڈرلیس کے
جواب میں جو کلمات اعلی خضرت سے طلبا کی ولدی اور ول افزائی سلئے فرائے ہی
وہ ہمینہ یادگار رکھنے کے قابل ہیں جن سے ظاہر نوبۃ ہے کہ اعلی ضرت بذاخیاص
تعلیم کے کس قدر حامی ہیں برکوارعالی میں اس وقت برسم کے ضروری مدارس
موجود ہیں جن میں نظام کانج دوارالعلوم می درست بنظامی جیشیت اعلی تعلیم کارور
ومشرقی و ندیسی قایم وجاری ہیں و

و سال کررے کہ اور نگ آبا و کام بوج کی طلب شکست کر دیا گیا الباقعلیم چند سال گزرے کہ اور بیربت گرانی خرج کے ساتھ قائم ہے بینے فی طالب کم کے ملے صرف نظام کام ہے اور بیربت گرانی خرج کے ساتھ قائم ہے بینے فی طالب کم رکاری خرج تقریباً آٹھ سورویہ سالانہ ہے۔ کالج کے بعد بندرہ مائی اسکول سرکاری اور ا مدادی و ارالریاست اور اضلاع میں ہیں۔ اِن میں سے نی صوبہ ایک مائی اسکول بیرو نخات میں ہے باقی کل مدارس حدید آباد ہی میں ہیں۔ مائی اسکولول میں سرکاری خرج فی طالب مسلم ستاون سے ہلے کہ کے تاہید ۔ م ۵ کمرل اسکول میں طلبا کی سالا تعداد بدر جساوی ( . . . و ) ہے ۔ اس کے بعد ابتدائی مدارس میں جن کے طلبا کی تعداد بدر جساوی ( . . . و ) ہے ۔ اس کے بعد ابتدائی مدارس میں جن کے طلبا کی تعداد سے اس جارس میں جن کے طلبا کی تعداد سے اس میں مزار ہے ۔

ان مدارس سے علاوہ مدرسے تعلیم نسوان یا راس اسکول انجینے گل مدارس صنعت وحرفت یا لیس ٹریننگ اسکول یا اسکول میں اور بہت سے طلباکو مجبوب سنعتی اسکول یا فارسٹ اسکول وغیرہ فائم ہیں اور بہت سے طلباکو فاص فائس بیشہ کی تعلیم سے لئے علیمہ و نفائف دیئے جاتے ہیں۔ انگلتا میں بہال کی تعلیم برکم ہے کم انٹی ہزار روسی سالاندا وسط ورجہ خرج ہوتے ہیں۔ با وجودان اخراجات سے ہنوز صیفہ تعلیمات ممتاج مزید نگرانی و مزیدا خراجات کا ہے احزا جات سے کمانے کے سائم قابل الحمینا اس نہیں ہیں اور مدراس یونیورسٹی کی مختبوں سے محکمہ تعلیمات سرکا رعالی نالان ہے۔

دارانعلوم کا تعلق بنجاب یونیورسٹی سے تھا۔ یہ مشرقی کالجفلیل اخراجات کے ساتھ محدہ نتائج دکھا تارہا۔ اب یونیورسٹی کے اصلاحی کمیش نے اس در کا تعلق بنجاب یونیورسٹی سے منقطع کردیا جولار ڈکر زن کی ناگواریا دگاروں میں سے ہے۔
میغیر تعلیمات میں جوبڑی خرابی مسوس مجد ہی ہے وہ یہ سے کہ امرادا ورزی اثر باقاعدہ المال تعلیم کی جنداں پر دانہیں کرتے کمیؤ کلہ خدستوں کی تقسیم کے لئے کوئ علی معیار قائم نہیں جوانل دول کسی قدر تعلیم کی جانب متوج میں وہ باخراجات معمولی طابقی مدرسوں کے ذریعہ سے کسب علوم متوج میں وہ باخراجات معمولی طابقی مدرسوں کے ذریعہ سے کسب علوم متوج میں وہ باخراجات معمولی طابقی مدرسوں کے ذریعہ سے کسب علوم

کرتے ہیں۔ درسانی طبقہ کے جو لوگ فی الواقع تعلیم کے زیادہ ثباتی ہیں وہ مدارس کی خام تعلیم سے کا میاب بنہیں ہوتے اور نہ عدہ طریقہ تعلیم وطرور کی جرانی کی عرب موجود کی کے تعلق اُس کی صدامسموع ہوتی ہے ۔

## تعميرات

صیغة تعمیات کی وعظیم شاخیں ہیں ۔ ایک تعمیات عاسہ اور دوری آبیاشی مرصیغه کاعللی ه افسر ہے ہوسپر نُنْ نُدنگ انجینے کہلا آ ہے ۔ جنرل برانج یعنے تعمیرات عامہ کے متعلق سرکاری سکا ات خضیف کارا ہے آبیاشی ۔ کار ہائے تمط واٹر ورکس ۔ سٹرک ۔ آبسانی وٹلیفیون اور صیفہ آبیاشی نے متعلق حلہ کار ہائے آبیاشی ہیں جن سے محاصل سے کاری وصول موسے میں .

شاخ تعمیرات عامه کا دفتری خرج تقرساً ایک لاکه جالیس ہزار روسیالانہ اور شاخ آبیاشی کامتقل دفتری خرج و ولاکھ جالیس ہزار سالانہ ہے۔ اس کے علاوہ غیر متقل خدات بھی ہیں۔ دونوں کامجموعی خرج چارلاکھ روبیہ سالانہ موتا ہے۔ حال میں و ولوں شاخوں کے دفتری افزا جات میں بہت اضافہ جو اسے۔ کا رہائے تعمیرات بسراک اور آبیاشی دغیرہ حسب گنجایش موازنہ مالان منظور و حاری جوت رہنے ہیں جن کی تعدا دا ور مقدار معین نہیں مالان منظور و حاری جوت رہنے ہیں جن کی تعدا دا ور مقدار معین نہیں مگر علی انعمی انتظام تعمیر سراک و غیرہ خصوصاً اضلاع پر قابل الحدیثان بہیں۔

عامتهضر

رس موقع ریتمام و فاتر ومحکه حات <u>م</u>ے متعلق مفعلانیان کی گنجانیں نہی<del>ں</del> کیوکہ سراکی و فتر کی تفکیل کے لئے ایک مجم کتا ہے ور م اس وقت سرکارعا کی کے تمام محکمہ مات یا بند قوا عدوضوا بطریقی اور مراک محكمه كے لئے مخصوص فالون حوضرور مات مقامی مشتمل میں جاری کھے ین اورحس تسم کی ضرورت بعد تحریب محسوس مہوتی ہے متدن و شایت اقوام كى طرح أس ميں ما جرائے گشتیات ترمیم كر دیجاتی ہے۔ بيركہنا مَرِّكُ مِنَا لَغَهُ نَهُ مِوْكًا كُمْ عِوامِن وامان اور روز افزوں ترقی ہرصیعنہ میں) آج یا ئی ماتی کٹیلے و واُنہیں قوا عدوضوالط کی احرا ویا بندی کانتیجہ کیلیم جو تخربہ کا رمبصروں نے وقتاً فوقعاً جاری کئے ہیں جس کی وحبہ سے آج علاک محروسه سرکار عالی بعد برشش گورنسنگ مبندوستان کا ایک كالسلى مليشنل الك بوكيات بالكيمض مام حيثيون سي سيال ك عا طایا انگریزی رعایا ہے زیا وہ ترامن وامان و آسائیشس میں ہے یہاں میوسل کس ہبت کم اور فاص ماص منفا مات برمس ۔انکوٹکس معدم اور ما وُسطَّ عَسَى ندار دسمے '۔

' زراعت میشہ رعایا کے ساتھ جورعایت بہاں کمونط ہے۔ وہ اس سے نلا سرے کہ قرب وجوار کی انگریزی رعایا نہایت کشرت سے صدو دسرکا رعالی میں آگر ایسنے بیشے سے مرفدالحال موتی ہے (فواکس لوکسیس) وربہت سے ابواب محصولی جن سے رعایا کو تکلیف موٹی ہے رہایا کو تکلیف موٹی ہے رہایا کو تکلیف موٹی ہے رہایا کو تکلیف موٹی کے ساتھ رہائے سے ابواب محصولی جن سے رعایا کو تکلیف موٹی کے ساتھ

میم وسلوک حب انتظام سرکاری و واگا هو تا ہے دوانگریزی محبسول بیش خود زراعت میشہ اقوام اور مدلونِ قرضه کے ساتھ خاص خاص مراعات ہیں جن کا دجو درسش علداری میں نہیں ہے۔

المنظور المنظور المنظام المنظام المنظام المنظام المولئ ترجيم الرئور المول المولئ ترجيم المؤرد المول ا

سنمنی مرکا پرتشکل یا نہمی جگرا بہاں قرباً معدوم ہے اور جوار تباید واتھا و سندوا و رمسلما لؤں کے سوشیل معاملات میں بیال تسلی بخش نظر آ ہا ہے اُس کی نظر نہ رکش گورنمنٹ میں ہے نہی اور دلیسی ریاست میں ۔ شکلی ۔ فوکیتی اور شکین جوائیم روز بروز کم ہوتے جاتے ہیں انتظام الیسی

خوا ه بلده کامویا اصلاع کا قابل آطینا ن اور لاین تحسین ہے۔ علام علام کی میں میں متنب متعصد میں نہیں

املی میزی انصاف برسی اور برسی زباں زو فاص و عامیم اسلی نظرت کی انصاف برسی اور برسی زباں زو فاص و عامیم سلمان فقرا وغربا کی دعوتوں کے ساتھ مہندو دہا تاکوں کا دہم اغرار ہے جس بر سے بیار میں میرانی ہے جو سلمان درولیشوں کا ۔قیدیوں پر بلائضیص مذہب فاص مہرانی ہے جو سلمان درولیشوں کا ۔قیدیوں پر بلائضیص مذہب فاص مہرانی ہے

اکثر موقعوں بران کی غیرمتر قدر ہائی کے ساتھ اپنی جانب سے عمدہ مٹھائی کل مرتن ۔ اور اشرفیاں انعام وسیجاتی ہیں ۔

میند و رعایا جوسلما اول سے تعدادیں نوصے زیادہ ہے الملمعنری میند و رعایا جوسلما اول سے تعدادیں نوصے زیادہ ہے الملمعنری اس محبدونیں درازی عمروا قبال کے لئے متدی رہتی ہے جبر طرح مسلمان مسجدوں ہیں۔

عوش متی اور نیز طرز انتظام و رعایا پر دری پرنظر کر کے برفن گوزئی اکثریا تی برا اور دری پرنظر کے برفن گوزئی اکثریا تی برا اور دواول کو زمنٹول میں رابط کم میں رزیڈنٹول کو نشاول میں رابط ای دنہایت می دیا ہے۔ آئریسل سٹرسلی رزیڈنٹ طال اس قسم کے تعلقات کے استخار رہا ۔ آئریسل سٹرسلی رزیڈنٹ طال اس قسم کے تعلقات کے استخار کے آئی نہایت موزوں میں۔

اعلا محرت کے ذاتی ما مدکا بیان تاریخی احاظ سے خارج ہے لیکن جو کو مبعد اق الان الله محرت کے ذاتی ما مدکا بیان تاریخی احاظ سے خارج المحرت کے عادات والحواری جانب موتا ہے جس کو انتظام سلطنت میں جوافل ہے بہا المحالت میں جوافل ہے بہا المحالت میں جوافل ہے بہا المحالت میں جوافل اور عام طور سے بہا بلہ ضرر رسانی اور ما م طور سے بہتا بلہ ضرر رسانی نفر رسانی کی طرف بالطبع مائل میں ۔ اور احرائی قوانین میں رعایا کی سہولتوں بر بہتا بلہ وشواریوں کے ترصی نظر رکھتے ہیں اور ہی وج ہے کہ محبوب خلایت میں ، اسم کے ساتھ مسلی کی حوظمین قدرتی طور سے پہاں موئی ہے وہ بینظیر سے ۔

ریاستِ عالبیہ کے مبرمالی وملکی انتظام کے علاوہ علمی مشاغل کم بطرن متوجہ مونا اور کشیرالتعدا دمضامین وقابل قدر کتب کا نصنیف و تالیعث کرنایمی وزارت آب کے لئے باعث فخروما بات ہے۔

ہزارہ فسر خبگ نسرالدولافرالملک بہا در فوجی طقیب نہایت
عزیزالوجودا و رمخی آف تسم کی قابلیتوں کے لحاظ سے کرنی ۔ اورسی ۔ آئی۔ ای
کے امتیا زات کے لئے موزوں میں جوبرٹ گورنمنٹ سے عطا ہوئیں۔
مولوی احر سین صاحب معتمیمتی اللحضرت ولؤا بریدوں جبائیے
سی ۔ آئی۔ ای برائیوٹ ولوٹیل سکرٹری ومولوی مخدع نزمزا صاحب محاسکرٹری
مدارالہام بہا در ومعتمد عدالت وکو توالی وامور عامر آسمان حکومتِ آصفیہ
کے درخت اں سا رہے ہیں۔

د وسرى طرح سے بھی اِس ریا ہے عالیہ کوا تَولیّت اور نقدم اکتشہ بلا دبندر مال ہے سلطنت بہنداوراس سے بعدیا سے سلطنتیں دکن کے مختلف خصول میں قائم ہوئیں یسب کی قائمقام ہی سلطنت محرّ شا ومارثاً ولمی کے زانیں جوسو نے علی در نبو گئے تھے ان مسے سی صوب بغضله تعابے قائم ہے اور خدا اس مفیدیا وگارسلطنت مغلبہ سِنار کومست سمے بیع مصنون و محفوظ رکھے ۔ برشش کو رنسنے کو بتقابل شیوسلطان و بمشوايان مرسط حوالتحام اس رياست كى فوجى قوت سے مواسم اس م کوئی دومنری ریاست شرک نہیں اور نی<sup>رو</sup> فیدنل الائی " ہما را وفا وار رفىق ١١٧ بخرصنورنظام فلدانشه ملكه كوئي ووسرامستى موسكماسي -ع ماء على خدات مين اسي رياست كے مدارالمهام كو بنجات د مبندهٔ مبند وستان « کا رفوخطاب عطاموا ب به سرسالار کنگ ول مندرستان كے تمام مربروں میں درجاول رکھتے تھے۔ امیریل سروس شروبل کی بنیا داسی ریاست عالیہ سے ہوئی ہو آج

بِنْشُ كُورِمَنْتُ كانبايت كاراً مد فوجي حصيبے .

علیگرد کالج جواج تعلیمی مرکزا ورطنیم الشان پونیورسٹی بن جیاہے بیبی کی خالب ایدا دست قائم و جاری مہوا ۔ اور ندوة العلماء و دیوبند کی اسلامی درسگائی اور وارالمصنفین وانجبن ترقی اُرووکی افا د تکامی اسی حیث منه فیض سے سیراب مہور ہی میں ۔

مولوی مہدی علی خاں لوا مجسس الملک مرحوم نے اسی ریاست عالیہ مں اپنی عمر کابیش ہما وقت صرف کیا ہے ۔ تواقع کا اللکٹ مولوی مشتاق حسیین سکرنزی ملکڑھ کانج سرکار عالی ہی کے قدیم متوسل اور و فا دار خا دم میں۔ تمام بندوستان میں سب سے پہلے لزاب عا دالملک بہا ورمولوی سیرستین ناظما تعلیمات سرکارعالی بی کواند یا کونسل لندن کی مرفح ممبری کی عزت حال ہوئی ہے شمر العلما مولوی سبی علی بنگرای جوا دبی . اسنجیزی . و قانونی امتیاز بول اور محکر ایوں کے بنیظر مجبوعہ میں اور شمس اعلماء مولوی *الطاً ف حسین حالی اقرس ا*لعلمام مولوی مخوشلی نعمانی اُ ورشمس بعلماء مولوی نذیرا حد د بلوی ا ورشمس العلما و مولوی عبالحق كانيوري ا درشمس العلماء مولوي عبالحق صاحب خيراً با دى ا ور خاتم العلماء الوالحسنات مولوي فمزعبالجي فرنگي ممل لكصنوي وغيره نا ميگراي افرا ومتوسل ياست - Ute-1

## حوبلى كمالخ

جوبلی دراصل خداوند بیاک کا ایک حکم ہے جو عبرانی تغطر یوبل سے مجرا کر جوبلی مہوا ہے ۔

طورسینا پر خدا و ند تعا سے صرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد کیا کہ بنی اسرائیل سے کہد وجوزین مکو ویجاتی ہے جب تم ائیروفل یا او تواس کو جمع سال کسبوتو یکا شت کرو ۔ انگورلگا ؤ ۔ اور اس سے برقسم کا فائدہ اشاؤ کر ساتیں سال تم اس کو ہائت ذاکہ ؤ ۔ نداس کو جو تو ۔ نداس پر کا شت کرد ۔ ندائلو کی بیدل کو آراس سے مرد ۔ ندائلو کی بیدل کو آراس سے مرد ۔ یہ تی رہنے دو ۔

# زيين تحسبت اساك

اسی طرح سات سبتوں تک جوصاب سے اُنجاس سال ہوتے ہیں زمین سے فائدہ اٹھا ؤ ۔ گربچا سو ہی سال زمین پرکو اُن کا اُم کر واور اس سال اس کو پرتی رہنے دو۔ یہ لوبل (حوبلی) کا سال ہے۔

زمین ہمینہ کے لئے فروخت نکیجائے اور آگر فروخت کر دی گئی ہے تو بھی پچاسویں سال وہ امل مالک کول مائے گئی ۔

اس سال اگرتم کچے نہ ہوسے دیمیل نگاؤ سے اور خدا کا حکم ہا نوسے قرفلاؤ میں اس سال اگرتم کچے نہ ہوسے دیمیل نگاؤ سے اور خدا کا حکم ہا نوسے قرفلاؤ کے اس قدر نغرا ورمیل تم کو دیسے کہ جو بلی کا حکم ہو نٹر بعیت موسوی میں واقل ہے خدا کی بہت بڑی حکمت علی برمینی ہے اس سے نظم ونسق ملکت ۔ خدا کی فرما بروال خدا کی بہت بڑی حکمت علی برمینی ہے اس سے نظم ونسق ملکت ۔ خدا کی فرما بروال خدا ہے خدا کی بردا رام وراحت . رعا یا اور وابستگانی خدا بریم وراحت . رعا یا اور وابستگانی

وامن وولت کے ساتھ محبت اور باہم ہمدردی کا سبق ملت ہے۔ اور تمام روحانی جذبات اس محم میں مفریس ۔ جوبلی کی تاریخ توریت شریف سے فشروع ہوتی ہے ۔ اور اس رہمیشال ہوتار ہا ہے ۔ اگر زیا وہ موشگانی مند کھائے تو شاہان مجم کے دیاروں میں اس سم کے جنن بہت سے ملینگ اورگواج ہم یہ نہ جاسکیں کہ حضرت ہوسائی سے کتنے سال بعد شاہان مجم کے بہاں فوروزی بنیا دیڑی اور اور وزے پہلے کیسے جنن ہواکرتے تھے ۔ تاہم اس کا بنتہ ل جاتا ہے کہ آلشکہ وں میں ایک مدتِ معین کے بعد حن لکی مدے تواسف کے بعد حن لکی مدے تواسف کا ہے واسے تھے ۔

جوبلى سال دومن كيتفاك كرجامي مرتجيسوين برس منايا ما تا يع ووران سال میں ( ۱۲۵ رسمبر سے ۳۱ مراسمبرتک ) رومن کیسلک فرقہ کو كيدا زاويا ل اور مراعات اس شرط برعال موسقيس كه وه ايسخ كنامون كا ا قرارسیچه مل سے کریں اور چند گر جاؤں میں مقررہ او قاست پر حبائیں علاونبيس بفتر كووت سے يبلے اس كاية نبي جلتا ،اس كے فران كى تابح مهرابرال سنستط عسي مبكوبس تيبس ينزان دا قعات كوجواس كے انتقاد باعث مبوسظ أن اعتما وات كى طرف محول كريا ہے جنہوں نے رومة الكبرى میں میم حبوری ہے بعد زائرین کی آید کی صورت اختیار کر بی تھی ، اول واسیط بیبط اورسنيدك يال كرم الرباجر إلى كرحا ما فيات مصحر معد كولشرن كرجاؤك بھی اس رعایت سے فائدہ ڑھایا اور اب رومن جوبی سال کے ایک برس بعد ہم مقالی گر جاؤل ہے ایر اور ای جاتی ہے۔ روی رعایا کی درخوارت پر کلی میں مقالی درخوارت پر کلی تھی۔ کلیمنیٹ شخصے نے سورس رکھی تھی۔ اربن سمتم فع اس میعاد کویش گرزا ما در ۱۰ سرس کی میعا و زحضرت مینی کی ونیا وی زندگی آدائم کی اور اب بال دویم نے اس کو شخفیت کرے ۲۵ برس کیا۔
حب رسوم مقرر و سکند رشتم جس سال جن جربی شروع ہوتا تھا یو ب
۲۵ برسمبری شام کو اور لوگوں کے ساتھ ایک خاص در وازہ تک جاتا تھا اور
امبرین باروستک و کرکیجہ الفاف کہتا تھا۔ دروازہ نب کھل جاتا اور باک بانی
امبر جیراک کربوب اس کے اندر سے جلا جاتا تھا ، استی سم کے رسوم شہر کے اور
گر جا وُں میں بھی باوری علی میں لاتے تھے ، ہندوستا ن میں وجوبلی کی طرح کے
کے جنن اور تاریخی وا تعات موج ونہیں میں ،گرکسی زمان میں یہ ملک بھی بڑے
بڑے علب وں اور شخوں کے لئے مشہور تھا ،

اس سے بعد بھار ہے صفور اللی میشرت نظام الملک آصف جا وسائل خلادام الملک آصف جا وسائل خلادام الملک آصف جا وسائل خلادام الملک آصف جا وار مایا نے با وجود الملی میشرت کی تحت تاکید در امرار کے بنیا ما اور سلور جو بلی مساسے کے این ضعد کی کا صواحس مجبور ہمو سیکٹے

ر عایا ہے ول میں اسپنے با دشاہ کی محبت کا بیدا ہونا اس امرکی کیل بے کہ بادشاہ فدا کا سایہ اور اس کی بیش بہانعت سے اور یہ بات صرف افسال اللی رسمصر ہے

مبند وستان می سکروں باوشاہ ہوئے ہیں اور ہزاروں روساً ہندگز رمجینے مبنوں نے بچاس بحاس مائے ساٹھ برس عکومت کی سکرن عالیٰ ممبی یہ اظہار نہیں کی کراس تسم کے جلسے کئے جہا میں اناکہ دکک کومسلوم ہو خالئے وامن وولت کے ساتھ مجبت اور باہم ہمدردی کا بیق ملت ہے۔ اور تمام روحانی جذبات اس حکم میں صفریں ۔ جربی کی تاریخ توریت شریف سے مشروع ہوتی ہے ۔ اور اس پر ہمیشا کل ہوتار ہا ہے ۔ اگر زیا وہ موشگانی مذکر ہائے تو شابان عجم کے دیاروں میں اس تسم کے جنن بہت سے ملینگا اور گواج ہم یہ نہ جاسکیں کر حضرت ہوسائی سے کتنے سال بعد شابان عجم کے بہاں فوروز کی بنیا دیڑی اور افروز سے پہلے کیسے جنن ہواکرتے تھے ۔ تاہم اس کا بہت ل جان جا ہے کہ آلشکہ وں میں ایک مدت معین کے بعد حن الک مدے تواب کے بعد حن الک مدے تواب کے بعد حن الک

جوبلي سال رومن كيتعلك مرجامين برجيسوين برس منايا طاتا بيع. ووران سال میں ( ۱۵مروسمبر سے ۱۳۱ مروسمبر کک ) رومن کیسلک فرقہ کو کید آزادیا س اور مراعات اس شرط پر مال موسته س که وه ایست گناموس کا ا قرارسیے مل سے کریں اور چند گر جاؤں میں مقررہ او قاست پر حبائیں طادونبفس بفتر سے وقت سے بیلے اس کا بنت نہیں جلتا ۔اس سے فران کی تابع مهرابرال سننظراء سيع مكوبس تيبس ينان دا تعات كوجواس كے انتقاد باعث موسظ أن اعتما وات كى طرف محول كيا ہے جنہوں نے رومة الكبرى میں میم حبوری کے بعد زائرین کی آید کی صورت اختیار کرلی تھی ، اول ول بنط پیپل اورسنيك يال مركع كرماج إلى كرها ما فيها مع يقع كر معدكو لشيرن كرما والع بھی اس رعایت سے فائدہ ڑٹھایا اور اب رومن جوبلی سال کے ایک برس بعد ہم مقائی گر ہاؤل کی ایر رسم ا داکی جاتی ہے۔ روی رعایا کی درخواست پر کلیمنیٹ شخم نے مدت بچاس بوس رکھی طالا تکر پزشنس نے سوریس رکھی تھی۔ اربن سمتم سفاس میعاد کویش گرز با در ۱۰ در بن کی میعا و زحضرت مینی کی دنیا دی زندگی آقام کی اور اب بال دویم نے اس کو شخفیت کرے ۱۵ برس کیا۔
حب رسوم مقرر دُ سکندرشتم جس سال جنن جوبلی شروع جو تا تھا پو ب
۱۵ مرمبری شام کواور لوگوں کے ساتھ ایک فاص در دازہ تک جا تھا اور
امبریین باروستک دیکر کچہ الفاظ کہتا تھا۔ دروازہ شبکس جا تا اور باک بانی
امبریم کرک بوب اس کے اندر سے جلا جا تا تھا ،استی سم کے رسوم شہر کے اور
گر جا وُں میں جی یا وری عمل میں لاتے تھے ، ہندوستان میں گوم بلی کی طرح
کے جشن اور تاریخی دا تھا ت موج ونہیں میں یگر کسی زمانہ میں یہ فک بھی بڑے
بڑے علبوں اور شوں کے لئے مشہور تھا ،

سخث اعرمی ملک معطر وکٹوریا کی جوبل مبند وستان سر وسور و صابح منا گنگئی ۔ میروس برس کے بعد و وسری جوبلی مجوئی میں تمام ملک کی جانب سے خوشی ظل ہرکی گئی۔

اس سے بعد ہار سے صفور اللی مفترت نظام الملک آصف جا وسالا خلدام شد اللی کا وفت آیا ور رمایا نے با وجود الملی منت کی تحت تاکید اور امرار کے نیانا اور سلور جوبل سائے کے لئے ایک ضدل کے صواحس مجبور ہو سکتے

رعایا سے دل میں اسپے با دشاہ کی محبت کا بیدا ہونا اس امرکی کیل سپے کہ با دشاہ فدا کا سایہ اور انس کی بیش بہانعت سپے اور یہ بات صرف افعال اللی رسمصر سپے

مبندوستان می سیرول با دشاه موسیرمی ا در مبزاروں روساً مندگزر محینهٔ برمنبول سندیجاس بحاس مای سایته برمی عکومت کی سیرا عالی معبی به اظهار رمنبی کی که اس تسم سے جلسے کیئے جہا میں باکر دیک کومعلوم ہوجائے کہ ہاشندگان ملک کے ولول میں تعمین محبت ایسے باوست و کے ساتھ ہے۔ یر سیج ب که صرف رعایا کی محبت سے تنہا کام نہیں علما ۔اگر خاقدس نظام عالی مقام کے ول میں اپنی رعایا کی محبت نہوتی اور رعایا سنے

اس دلى تعلق كا انر نام مسوس كيابوتا توتهجى رعايا متاثر نهوتى ول يرعشه كلدوك میں اسوقت تک محبت کی معیں نہیں طبیں حب تک برم آراکی طرف سے مشاقان جال كو مردهٔ دیدارند یا جائے ۔

ونیایس کون وعولی کرسکتا ہے کہم سب کی نظر پر چڑہ و جائیں مگر مہاری

نظرر کوئی منظر سے ر

یا دنتا مہوں کے اقبال کی تاریخ ورا اُلٹ کر دکھیو . کیسے کیسے حنگیج زوراز فا صف شکنول کو ز مانے سے شکیس کھینجا اوران کی خورسری اور سفاکی نے دلوں کی روش اور صات گلیوں میں حس طرح سخون کا چھڑ کا و که**ا تما ۔ اُسی طرح انکی اَ رزو**َ د**ں ا** ورتمنا دُل کا خون بہایا *گیا اور انکی سکیسی ا* ور حالت زاريه عيار آنسوگرانے والانظرند آيا ۔ قدرت كانظام سلطنت ميں تيل ہے کہ شاہ و مُحداً کے تعلقات سے کائنات عالم میں اخلاقی اور اوبی منتج ا خذ کئے جائیں ا در طنی خدا سے سرر اسی قوت ساینگن رہے جس کو مدر فياض سے دست عطاياش اور دل خطالوش سلے مون -

الملحضرت نظام عالى مقام ميں وہ تمام خوبياں موجود ميں جرا يک غليغا<mark>لمسلمين اور سائه خدالين مو ني ځيا سيئے</mark> .

تمام ا ومان ر عایا کی سی محبت اور ملک کے شیدائی **فرقوں ک**ی د عاوُں <sup>ا</sup>کے اثر سے پیدا ہونے ہیں ا *ورحنور نظام بھی اس* بات کی قدر فراتے ہیں۔

## ابتدائي تجويز

اس غرض کے لئے کہ اللحضرت کی عبل سال سالگرہ مبارک کا عبن الو ساظ اُن تعلقات خاومی مندوی کے جوانگخفترت کواپنی رعایا اور ارکان طمنیت سے ہیں اور حس خلوص و و فا وار می سے عامہ ر عالی سے وکن اپہنے فاه كو وتضى بے بہنن شائے تنه منا يا حائے سب سے يہلے مرم الجه بياور کے لطنتہ میشکا رو مدارالہا م سرکا رِعالی کے ذہن میں بیتجوز گزری کہ ية تقرب بطبور حش نبولي انجام دى جائے جنائجہ ٢٥ مرجا دى الاول سنائے الله عرى *و* آئينه خارا يوان وزارت مي ايك ابتدائ كميشي بصدارت سرمهاراج بهأ منعقد ہوئی یعب کے ارائین لزای افسالماک بہا در کمانڈرافواج یا گاعدہ تواب اكبرالملك بها دركوتوال ملده . نواب على دختگ بها درمعتمد عدالت وامورعامه يمسر فريد وني ممت يدمي برائيوب سكريري ومباداح آصف نوازو بها در صدر مماسب برکار عالی مولوی محدّ عبدالرحیم صاحب شرک عتمد مالگذاری مولوی میرکاهم علی صاحب معتد تعمیارت . 'نواب ما سرحباک بها

الم مرد بالاحربها در نے یہ فرماکر کہ حملہ اراکین کمیٹی موبود میں ایک روائی نام مرد بالاحربہا در نے یہ فرماکر کہ حملہ اراکین کمیٹی موبود میں ایک روائی

سروع مونى عابيع أنو د كهرات وكرسب ويل تقرير كى ..

# تقرريه والجبادر

عاضرن آج میں نے آپ کوشس مبارک تعریب کی آغاز ہونولی بزم عشرت میں شریک مونے کے لئے بلایا ہے۔ آئی کاعلم میرے رقعوں سے فاطرخواہ ہوا ہوگا نفظ محبوب عجیب بیا راا ور مرغوب نفظ ہے اورائس نفظ میں دلوں کو مسخر کرنے ایک ایسی قوی تاثیر ہے کہ باختیا جہاں نفظ محبوب قلم یا زبان سے نکلابس سکھنے اور سننے والے کے دل میں ایک قدرتی تاخیر بیدا ہوگئی جس سے وہ مسخر موگیا اور بہی باعث ہے کہ اس محبوب کے نہ ضرف معدود سے چند جاں نثار میں ملکر تمام مبندہ دکن اور اگر مبالغہ نہ ہوتو دور دور کے دورافعا وہ ہمجو جبی اسس محبوب کے جان و دل سے فدائی میں

ان کوالفت فلق سے ہے فلق کو ہے ان پیشق

محبوب كى عالىسوى سالگر ه كاخش ، دگا يونكر يه خشى كوكي ايسي مولى

خوشی نہیں نیے کہ یہاں کی مخلوق صرف دیوانی کے جراع آپنی اپنی

دو کا نوں برروش کر کے وعصتی رہے ملک رعایا کا دلی منشاہیے کہ

چالیوں سالگرہ کا جشن جیسا کہ اللہ یورپ جو بلی کے طور پر مناستے ہیں حدراً با دھی اسی تسم کی تہذیت منانے میں حصد سے ۔ اس سے میں مناسب خیال کیا کہ بذریعہ ایک کمیٹی کے اس کے متعلق مشورہ کرسکے ماکس اور رعایا کی خدمت گزاری جو میرے سئے باعث نخرا ورمیا فرمینہ سے ۔ ائس کوا داکروں ۔ سے ۔ ائس کوا داکروں ۔

اب میں اپنے کام کواس وعا پرختم کر کے کمیٹی کا کام آغا ذکر امہوں
کہ خدا وزر تو ہما رہے محبوب کو اپنے عبیب اور محبوب کے طفیل میں برگاہ
ہما رہے سر پر بافتح وظفر قائم رکھ اور ایسی مبارک خوست یا عمومًا رحلاً
وکن اور خصوصًا شاد خاند زاو آصف کومنا نا ہرسال نصیب کر ۔ آئین
مسٹر فریدوں جی نے تخریک کی کہ اس کیٹی کے لئے ایک معتمہ
کی بھی ضرورت ہے اس لئے میں تحریک کرتا ہموں کوہوی محرفہ جم

اس تحریک کی تا تید لذاب اکر الملک نے کی اور بالاتفاق خطو مونی مہارا جرآصف نواز و نر بہادر نے تجریبیٹ کی کہ ب سے پہلے مصارف کا انداز ہ ہونا چاہیے۔ اس کے جواب میں نوا بضرالملکیتا سے کہا کہ مصارف سے بہلے اُن امور کا تصفیہ مونا چاہئے کہ اس مبارک حبّن میں کیا کیا تقریبیں اسٹیام ایمنگی تاکہ ان کے کیا ہے احراجات کا اندازہ کیا جائے۔ اور کھے کہا کہ ان تقریبوں کی تین سمیں مونگی (۱) رسوم (۲) امور خیر د برکت (س) وربا را ور دعوت اور یہ کھی کہا کہ ۔ اس تقریب کا اُناز نیاز عمد سے مونا چاہیئے وہ اسطرح کا محصر کوسجد میں رونق افروز مہوکر نما زجمع میں اپنی رعایا اور عقید تمن کم جان نادوں کے ساتھ بنریک نما زموں ۔ اور اسی روز بلدہ اور متام مالک محود سے ساتھ بنریک نما زموں ۔ اور گرجا آر استہ کئے جائیں۔ مسلمان ساجد میں ، مہندوں میں ، اور عیسائی گرجا وک میں جمع مبوکر اپنے با دشاہ مم جاہ کے از دیا دعمروا قبال و دولت کے لئے فلوص ول سے و عاکریں اور برور وگار عالم کا شکر کیہ احسان بجالائیں۔ اور یہ التجاکریں کہ فداو ند عالم یہ جالیسوال سال مها رہے صور برلور کو مبارک کرے ہے

جورسوم سالگرہ کے ہمیشہ ہے محلات شاہی میں اوا ہوتے ہیں عادت کے موافق اوا ہوں گئے ۔

سكين إن كے علما و مجى كچھ مرو نا جائے .

ماراج صدرالمها ابرادرنے فرایا کہ جرنسوم محلات شامی میں اوا مہوتے میں اس میں ہم لوگوں کو صاحر مروکر مشرف مرو نے کا موقع نہیں مال لہذا ایسے رسوم می کہونے چائیں جن میں ہم خاند زادہی فریک ہوشکیں۔

ا اس مخریک کوسب کے بہند کیا اور قراریا یا کہ انھی وقت زیادہ ہاتی ہے۔ لہٰدااس برکمیٹی آیندہ میں غور مو ۔ قرار داد سے بعد بیشگاہ خلافد میں مکمال اوپ معروضہ میش کیا جائے گا .

م بب موسیاں یہ . خیرات ۔ دربار ۔ اور دعوت کے متعلق نوالے ضرالملک نے رزیم ر بر

جو پروگرام مرتب کیا تھا ۔ائے مختصراً بیان کیا ور تحویز مہوئی کہ اسکی ایک ایک کابی حلم اراکین کمیٹی کے پاس بغرض انہا ر رائے مرسل ہو۔

ترمها رابعه بها مدن نواب افراللك بها در سے مخاطب موك

فرایک اخراجات کے سعلتی میراخیال تھاکہ مرف رعایہ جیدہ لیاجائے
گراندازہ سے اس قدر رقم کا فراہم ہونا و شوار معلوم ہوتا ہے آیاس
میں خزانہ سے بھی کچے امدا دلیجا سکتی ہے۔ اور اس سے قبل سالگرہ کے
متعلق جوچندہ مبوا ہے اگر اب اس کام کے لئے لیاجا آلو مناسب تعا
مطوفریوں جی نے کہا کہ سابت کی جمع شدہ رقم وکٹوریہ میموریاف کے
کو دینے کا حکم ہو چاہے اس لئے وہ رقم نہیں لیجاسکتی۔

ناب افر آلملک و نواب اکبرالملک نے کہاکدر مایا کئی بارجیدہ ، دیکی ہے لہذا خواند سرکاری سے مددلینی جائے متقل کمان رعایا ہے مرف سے بنائی جائے ۔ اور نورب میں جو بلی کے موقع پر سرکاری دم سے مددجوتی ہے۔

باتفاق رائے یہ قرار یا یاکہ اس سبارک تقریب سے لئے وولاکھ قرر نہ میں

كى دقم كافى بچوگى .

مرمها راجربها درنے فرایا کہ بیٹیگا ہ خسروی میں رویدا و کمیٹی کسیات کمال اوب عرض کیا و بدا و کمیٹی کسیات کمال اوب عرض کیا و اس غرض کے لئے دولا کہ کی حاجت ہوگی اور ملازمین سرکاری ورعایا سے چندہ کے وصول کا انتظام اوا الکرالماکتیا کے سرو موں

والب فراللک با درنے کہا کہ ایسی سے اس کام کے لئے مہیداور ون تجویز مونا جا ہے۔ واب اکر الملک نے تائید کی ۔

مطرفریدوں می نے کہا کہ بیرونی مہانوں کی اسایش کے لحاف عدد موسم جویز کیا جائے۔ قراریا یک کا د و فیقعدہ یعنے آخر جنوری تحصیک ہے تا رخ کا تصفید آئیدہ مو۔

مہا راحہ آصف لواز دنت کی یا و داشت برطعی گئی۔ قرار پایکہ بغرض اظہار را نے جلداراکین کے پاس نقل مرسل ہو۔

لزاب افسرالملک کی یہ تجزیر شطور مولی کہ جش کا کام علا و ہ اواکیں کمیٹی کے ووسرے عہدہ وار ول کے بھی تفویض مرد ، بعد بحث کے یہ قرار یا یا کہ آخر میں جو اسٹیل کمیٹی مولی اس میں صوبہ داروں یا ان کے یہ قرار یا یا گائر کیا ہو تا کافی ہے ۔ مہارا جہ مدار المہام ہہا در کی تحریک پریہ قرار یا یا کہ یا رگاہ خسروی میں عرض کیا جائے کہ اس کی تحریک پریہ قراریا یا کہ یا رگاہ خسروی میں عرض کیا جائے کہ اس

مبارک تقریب میں تمغے بھی تقسیم ہوں ۔ قرار پا یک مہینہ میں و و مرتبہ کمیٹی ہوا ورنقل روئدا دبنیگا ، خسر وی میں گذرانی جائے ۔ آخر میں صدر انجمن مہا داجہ مدار المہام بہا درکائسکرتہ ا واکمیا گیا ۔ اور الملحضرت کی ترقی عمروا قبال کی دعا ہوکر دس بج کمیٹی برخاست ہوئی ۔

و وسری کمینی میں جو ۱۷سر شعبان ساس کا ہر کوموی اللحضریکا فرمان مبارک مشتہر شدہ جورو اُدا دکمیٹی سابقہ کے گزدانے بر شرف صدور لا یا تھا پڑھاگیا۔

بعد بحث کے قرار پایا کہ دولا کہ کا چندہ ہونا جا ہے جرعایا اور طاز بین سرکاری مرضی پر شخصر ہوگا۔ اور فراہی چندہ کے لئے آیندہ بخب نبکو ایک کیئی ہوجس میں جمعدار مسریت تہ واران فوج۔ معزز سا ہو کار ستجار ور مایا شرکی ہوں ماگیر داروں کو دوسرے روز اس کام میں شرکی کیا جائے گا۔ دوز اس کام میں شرکی کیا جائے گا۔ روز جوسے اس طرح بہوکہ ہم سب خانہ زا دجع ہوکرا پنے بادشاہ کے از دیا دعمروا قبال کی دعاکریں اور خدا کا شکرا داکریں۔

بروگرام

روزجعہ ۔ بعد نما زاملئے صرت کے از دیا دعمروا قبال کی دعا مانگی جائے ۔ اور پرور دگار عالم کافٹکریہ اواکیا جائے ۔ اس کے بعد عنسر با وساکین کوخیرات تعشیم کیجائے شب کوسا جدومعا بدمیں روشنی کا انتظام ہوعلما و مشایخ جمع موکر نما زشکریہ اواکریں مساجد کے بیش امام وضلیب کو و وشابے یا دستارین تعشیم ہوں ر

دو تا سای برخاری به این برخاری در این بر اور نستنبه به جنرل پریڈ که اؤمڈیر صبح کو فوج با قا عدہ کی سلامی ۔ سہ پہرا ور شام کار وگرام دوریں

می میں ہے دیا ہوئیں۔ کمشمنیہ ۔ صبح سے شام تک غربا ومساکین کو کھا نا کھلایا جائے۔ تن یں ایکٹر دائش

و و شند ، نام کوسواری مبارک مع طبوس شاہی شب کو باغ عامر میں ملب سے ایڈریونیا میں مبارک مع مباوی شاہی شب سے ایڈریونیا میں مبارک میں کا پروگرام بواب اخسرالملک ملخدہ مرتب کریں گئے ۔ بعد میں گارڈن بارٹی یا بال یا ڈریہ کام می بواب انسراللک بہا در کے ذمہ ہوگا ۔

چهانشدنیه . شب کو ڈیوٹھی مبارک میں مغلی در بارمیں صنور پر نور متحنت برطبوہ افروز ہوکر خاص و عام کی ندر قبول فرمائیں گے ۔ پنجشن میں بہ شب کوسواری مبارک جلوس سے برآ مد بہوگی ۔ تهام بازار در اورگی کو بچرب میں رفتنی ۔ اخراجات و مجمعہ

> خیرات سے مدر روشنی عسمار تقتیم و وشلے یا دستا اسے مور میزان عصصح

اخزاجات رفرشنبه چمنی طامنری به پیگرائدنگر به ساء **اخراجات روزیم**شنبه

ت اخراجات رونده

روشنی بلغ عامہ وفیروس سے۔۔ انتبازی مے۔۔۔ رقص ومروو مح۔۔۔۔ مینان سے۔۔۔

مينون اخراجات روزشينه انعام البورض مسيد. گار ڈن یارٹی ۔ بال یاڈوز اگر گار ڈن بائی ہوتو اگر طبئہ بال ہوتو اگر ڈرز ہوتو

#### وربار

وربارے لئے نقر اُتحت حب بند نمونہ سرمہا راج بہا در تخفیناً عسد رد کا تیا رہوگا۔ سرمہا راج دارالہام بہا در نے فرفایاکہ اس مبارک تقریب کی یا دگا رمی آرائشی کمانوں کے علادہ ایک قال کان لِ شار کے بتارہ اُن عاہدے۔ زیارہ آرائشی کمانوں کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے ۔ صرف مندرج ذیل مقالات برارائشی کمانیں بنائی جائیں ۔

چومحلہ قریب نقارخا نہ انک کمان میصل حربی قدیم ایک کمیان۔ متصل کیبری محلس عدالت عالمیہ ایک کمان متصل رئیو سے اسٹیشن ایک کمان متصل برنئ

متفسل باغ عامه و و کمانیں ۔ بالاتفاق قرار بایا کہ اضل گنج کے مصل ایک متقل کمان اور بھیہ چے آرایشی کمانیں بنائی جائیں ۔

بر متقل کما ن کا صرف ہے۔۔۔۔ اور اُرایٹی کما نوں کا صرف بحساب فی کمان السید رکھا جائے تو کا فی ہے۔

تخینهٔ بالا کے کما کا سے جلدا فراجات کی رقم ایک لاکھی ہیں ہزار سات سو ہوتی ہے۔ امر دمضان المبارک سلاس المبركو جكیری منعقد موتی اس میں ابتدائی تمہید کے طور پر مزکو لنسی سرمہا راج بباور نے ایک طوطول

تقرريين الميوالندوالليوالرسول واولى الا مرمنكم" كينايت عالما ما تشیح ی اور فرمایا که ایک ورکنگ کمیٹی کے مقررکر نے کی ضرورت ہے جواینی ذمہ دا ریوں کو لورے طورسے ا داکرے ۔ اور وفتاً فوقت ا مجھے ہے ربور ملے کرے اور سرعلاقہیں ورکنگ کمیٹی مقررکرنے سے يه غرض بيے كه تمام ممالك محروس سركارعالى ميں اس حبن كا علان جو جائے اور سراکی امیر غرب جمیو کے بڑے سب اس شن میں شرکت کی سعاوت ماسل کریں ۔ انتخریں یہ کہاکداس حبن مبارک میں مرف المصائي مهين باقي رمكي بس داس ك انتظام كم متعلق سحا ويد طبدیش کئے جائیں اور فہرسی تقشیم کی جائیں۔ انواب ا فسراللک نے کہا اس کے لئے معتدبہ رقم کی ضرورات اورمکن ہے کہ جس طرح بورپ میں تقاریب حربی وغیرہ پر گوزگمنٹ رقم دیتی ہے۔ بارگا وخسروی سے اعانت طلب کی *حائے گراس* — ہمارے خلوص ولی کا کیا تبوت مبو گا۔اس لئے ساسب مبو گا کہ ہم سب باہم چندہ کرکے مراسم انجام دیں۔ علاقوں میں ورکنگ کمیٹی مقرر ہونے سے مرایک کوچنده میں شرکی مونے کا موقع ملیگا اور جنده کی زم صرورت سے زيا دوجمع بوسكے گي۔ اس سے بدر کرنٹ تدیر وگرا مول کی تھریج کی گئی۔ ورکنگ کمیٹی کی درجه بندی اس طرح کی گئی۔ ورکنگ کمینی راجه صاحبان سمستان به ورکنگ کمینی ماگه دا صاحبان وركنگ كميشي مجعدار صاحبان عراب علاقه فوح . وركنگ جعدا ران مهدوی ـ ورکنگ کمیٹی جعدا ران مندوز کی . ورکنگ کم

منصبداران ورکنگ کمیٹی وکیل صاحبان ۔ مرایک کمیٹی میں اسی طبقہ کا ایک ایک سکر طیری دیاگیا اور ممبول کے بڑھانے کا اختیار دیاگیا ۔ یہ قرار با با کہ در کنگ کمیٹیاں مرمہا راجہ بہا در کی ڈیوڑھی میں منعقد بمواکریں گی ۔

مولوی عبدالبا قرخان ماحب نے کہا کہ جوعبہ و دار جمعدال اور عالکہ داروغیرہ اسوقت موج دہیں۔ ان سے جندہ کی رقم اسی وقت کھوائی جا گئے داروغیرہ اسوقت موج دہیں۔ ان سے جندہ کی فہرست کھولگ کی ۔ سب سے پہلے مرحبال جربیا درنے رقم ورج فرمائی ۔ بچرلواب افسرالملک بہا در نے بعد میں معتدین علاقہ جا اور دو مرے موج دین سے اپنا نام ادر بٹنا کھا۔

یجی فراد بایا کہ گزشتہ ساگرہ کی بابت جرقم وصول ہونے سے رہ کی طبح اس علاقہ کے معتد بطور خود اس کی وصولی کا انتظام کریں ۔ ساہو کاروں تا جروں اور رعایا سے چندہ وصول کرنے کا انتظام نواب اکر الملک کو توال بلدہ کے تفویض کیا گیا۔

مسلمانوں کے لئے بجنت اور کھا ناکھلاسنے کا انتظام مولوی نورانضیاء الدین صاحب اور مولوی عبدالباقر فال صاحب اور مولوی عبدالغفورصاحب کے ذمہ کیا گیا ہود کے انتظام بختی رگھونا تعریفاً صاحب راج موتی لال صاحب اور راج صاحب صاحب راج موتی لال صاحب اور راج صاحب گیا گیرامور ہوئے ۔ اور تعتیم خیرات کا اہتمام یمولوی میر کا لم علی صاحب نواب صفور نواز جنگ ۔ اور مولوی نظام الدین احمد انڈر سکریٹری کونسل قانونی کے سرد کیا گیا ۔

سرمہارا جہ بہا در کی تحریک برقرار یا یا کہ معتدصاحب صرف خاص سے تحریک مہوکہ ان کے علاقہ کے عہدہ دار وغیرہ جوجندہ دینا حیاہیں

اوں کی فہرست تیار کر کے بہیجدیں۔

نُواَب افسرالملک بے موجودہ حاضین کی نسبت سرمہارا جربہاور کی خوشنودی مزاج نلا ہر کی اِس کے بعد چند ہ کی فہرست پڑھی گئی۔

کی عوصودی مزاج کا ہری اِس نے بعد جبدہ کی جہرست پرسی ہی۔

ان کے علاوہ چھ ورکنگ کمیٹیوں کے معتد بھی موجود تھے۔ ورکنگ کمیٹیوں کے معتد بھی موجود تھے۔ ورکنگ کمیٹیوں کے معتد بھی موجود تھے۔ ورکنگ میٹیوں کے معتد بھی موجود تھے۔ ورکنگ میٹیوں کا مرتبہ گوشوارہ چندہ معتد صاحب نے پڑ کہرسنا یا اور کہا کہ بوج مطالت وعدم شرکت کمیٹی نواب اکبرالملک تاجران وسام و کا راب بھی و بیرون بلدہ سے صرف اسے ہے ۔ درج ہوا ہے۔ اس لئے اسس غرض کے لئے میں معززین کی ایک کمیٹی قائم ہوئی جوالوان و زارت غرض کے لئے میں معززین کی ایک کمیٹی قائم ہوئی جوالوان و زارت

رعایای کمیلی جس کے ۱۱ ممبراور ایک معتدیں باغ عامیں منعقد ہواکر ہے گئی ۔ بھرمعتد نے بعض فہرستوں کی رقوم بو کمرکہا کہ جراجگان سمستان یہاں موجو ونہیں ہیں فہرست انکے پاس بیجدیا نگی والیس آنے پاس بیجدیا نگی والیس آنے پاس بیجدیا نگی والیس آنے اس طرح کہ سالانہ ہے کہ انکی رقم مجبوعی ایک لاکھ سے کم نہونی جا ہے اس طرح کہ سالانہ امدنی پر فیصدی لیک روبیہ ضرور دیا جائے ۔ زیادہ دیے کا افتیار ہا اورلین کے افسروں کے چندہ کی فہرست بھی لوجکی مشرک تحقیق معدادان مہدوی کا چندہ سے لئمویسے ہوا ۔ اور جمع سداران مہدوی کا چندہ سے المحمص ہوا ۔ اور جمع سداران ممنصب برسے مارکہ منصب برسے مارکہ فیصدی چندہ وصول نہیں ہوگی مگرا طلاع دی گئی کہ ہر شصبدار سے اس کی رقم منصب برسے مارکہ فیصدی چندہ وصول کیا جا ہے جمعینا معمدی چندہ وصول کیا جا ہے جمعینا معمدی جندہ وصول کیا جا ہے جا ہے جمعینا معمدی جندہ وصول کیا جا ہے جمعینا معمدی جندہ وصول کیا جا ہے جا کھیا ہے جا ہے جا ہے جا ہے جا کھیا ہے کہ جندہ وصول کیا جا ہے جا کھیا ہے جا کھیا ہے کہ جندہ وصول کیا جا ہے جا کھیا ہے کہ جندہ کیا ہے کہ جا کھیا ہے کہ جا کہ جا کھیا ہے کہ جا کہ جا کھیا ہے کہ جا

فرست نہیں آئی۔ معتر تعمیرات سے طا زین وگئة داران تعمیرات دفاتر بلاگی فہرست نہیں آئی۔ معتر تعمیرات سے طا زین وگئة داران تعمیرات دفاتر کو تعمیر کے کہیں اور لکھا کہ اضلاع کے دفاتر کو تعمیر کی کہیں کہ اور اللک سے افواج با قاعدہ کے چندہ کی فہرست صحید سے ۔ اس طرح ابتک کی تعمیری اور خودان کے نام کی تعداد رقم چندہ دو میزار ہے۔ اس طرح ابتک چندہ کی کی تعداد رایک لاکھ ۲۷ میزار ۵۸ موقی ہے۔

متقل یا دگار کے لئے قرار بایک و دہفتہ غور کرنے کے بعد اس پُفتگوہو یہ بھی قرار بایک ایسے اپنے متقریب صوبہ دار۔ تعلقدار سخصیلدا روغیرہ فہرت درِّ کر کے بیجی ۔ اور یہ بھی کھاگیا کہ معتدبہ رقم جمع ہونے کی صورت میں جشن مبارک کے نام سے کوئی متقل یا دگار قائم کمجائے گے۔ یہ بی فا ہرکیا گیا کہ وصول چندہ میں می متمی سے کام نہ لیا جائے۔ معتد حبل کھٹی سے بحری کے وصول چندہ میں می انتظام شروع ہوجائے اور جسقدر رقم جمع ہوتی ہے انتظام سپرو موا مری جمع رہے۔ نواب افسرالملک کواس سے حساب کہ آگ انتظام سپرو موا مری جمع رہے۔ نواب افسرالملک کواس سے حساب کہ آگ کی یا دواشت متعلق انتظامات بیش جو کی ۔ انتظام اور کام کی تقتیم اسلم جو آرابیا ہے۔

## روزاول حمجه

جب سواری مبارک کومنجدیں رونق افرور ہوگی تو فیع وغیرہ کا انتظام نواب افسرالملک اور اکبرالملک کوقوال کے ذمہ رہے گا۔ شب کو کومنجد اور وگر مساجد میں جہاں روشنی ہوگی اوس کا انتظام میر کا کم علی معتبر تعمیرات میرعا بدعلی کریں گے جن کو مقامات ومصارف روشنی بتا و مے گئے ہیں خلیبوں اور دونونوں کو تعشیم دوشالہ وظعت پر نوامی بلند جائے ہے۔ مبر ناظم علی ناظم صاحب امورندہی ۔ اور میرعابد حسین ہوں گے کن کن سا جکہ خطیبوں اور مو و نول کو ووشالہ و ضعت ویا جائے گا اور وہ کس قبیت کے ہوں گے اس کی فرواپنی ربورٹ سے ہما ویش کریں .

### روازت نبه

حب پروگرام نواب افساللک بہا درسلامی کے لئے فوج با قاعد پر ٹڈگراد نڈر اور فوج ہے قاعد ہ بولگا کو نڈر جمع ہوگی۔ ناظم صاحب نظم جمعیت کو الحلاء دیجائے کہ بر ٹڈ کو نڈر ایک روز قبل آز مائیٹی پر ٹڈ ہونی جا ہے اور فوج کی صف بندی کا انتظام اسی طرح ہونا جا ہے جیسا ہزرایل ہائی س اور فوج کی صف بندی کا انتظام اسی طرح ہونا جا ہے جیسا ہزرایل ہائی س

اب یہ قرار پایا ہے کہ فوج با قاعدہ اور بے قاعدہ میں جار جار مہزار رو بے تعتبم کئے جائیں اس کی بابت فوج با قاعدہ کی طرف تو ابعثمان ورشکہ ہاشم نواز جنگ بہاور۔ اور متازیا رالدولہ بہا ور۔ اور بے قاعدہ کی طرف ناظم صاحب نظم مجعیت اور مدوگارا فسر۔ برق جنگ بہا در اور ممشر جنگہ ایندہ کمیٹی میں تجاوز میش کریں۔

اسورنش (فرقی ورزش اور کرتب عب بروگرام بوال اللک موں گے انتظام نواب یا ورالدولہ ۔ ہاشم نواز جنگ میں زیا رالدولہ اور موسکے ما سرجنگ کے سپرو ہوگا ۔ اسپورٹ جوکو تا اختیام جنن روزانہ ہوں گے اس سنے جس شام کو جا ہیں اُمرائے فظام ایٹ ہوم کا جلسہ دیسے ہیں مہاراج مدارالمہام مہاور سے فرمایا کہ میں بہت خوشی سے اپنی طرف سے ایسلے ہوم ووں گا اور اُمراکو ہی الملاع وی گئی کہ جوصا حب حب ہیں ایسلے ہوم ووں گا اور اُمراکو ہی الملاع وی گئی کہ جوصا حب حب ہیں

جلسەد بےسکتے ہیں۔

# روز کیث نبه

اورسلمان محاجول کو صبح سے شام کے کھا ناکھلایا جائے کاس کے لئے سدر جذیل عہدہ وار انتظام پر مامور مبوے ۔ اہل اسلام کے لئے مولوی اور انتظام پر مامور مبوے ۔ اہل اسلام کے لئے مولوی اور انتظام پر مامور مبوے ۔ اہل اسلام کے لئے مولوی اور انتظام پر عبدالبا قر خال ۔ اواب وزیر جنگ مرزا عبداللہ بیگ اہل مبود کے لئے جنٹی رکھو ناتھ پرشا درائے بالمکند کہتان سروار بریم شکھ ۔ نرنگ گیر ۔ اور موتی لال مقرد ہو ہے ۔ اہل الله کو مقامات ذیل میں کھا کھلایا جائے گا ۔ ملک پیٹھ بارہ وری جیڈلال کو مقامات ذیل میں کھا کھلایا جائے گا ۔ ملک پیٹھ بارہ وری جیڈلال کو مقامات ذیل میں کھا کے معرب کھا انتظام و اختیار ایک کھیدائی دوری میں ہو ۔ اختیار ایک کھیدائی دوری ہو ۔ اس کے انتظام و اخراجات کا تخیدہ آئیدہ پیش ہو ۔

### روزووكت

اس روز کا جاہے جہاں ہوگا مقام بعدین نامزوکیا جائے گا بگر اس دن کی آتشازی روشنی اوراً رایشی کمانوں کی تیاری کے لئے صفیل معززین کی کمیٹی قایم ہوئی ۔مولوی میرکاظم علی ۔کرنل افسرالملک ہہا در۔ نواب اکبرالملک ہہا دریاان کے شعرم سیدعلی متم تعمیات مسٹروار نر مہتم تعمیرات ۔ اور راجہ اندرکری ہہا درکھیٹی روشنی کے مقامات اور اخرا جات کا تخمینہ آئیدہ بیش کرے۔

### ر وزندات نبه

جائد آج اسبورٹس نہ ہوں گے۔اس لئے نواب عادالملک اور مسٹرسٹین کو اطلاع دیگئی کداس روز مدرسہ کے بچوں کے لئے اسکول فیدٹے یا اسپورٹس وغیرہ کی کوئی تحویز ہواس کا انتظام تھی انہیں کے ذمہ ہوگا اور نواب عادالملک تخییز اخراجات بیش کریں ۔حسب پروگرام نواب افسرالملک اس شب کوگار ڈن یا رئی۔ جائے قیص یا فرزجو بجیرہ اس کا انتظام کرنل افسرالملک ۔مسٹر فریدوں جی اور کیتان ما ہرشگ کے ذمہ ہوگا۔

### روزهارستنبه

مغلئی دربار کا انتظام بھول حکم اعلیمضرت کرتل افسرالملک کے اور ناظم الملک کے دربار کا انتظام بھوگا۔ در ناظم الملک کے تفویض ہوگا۔ منخ

اس صبح کوتمام علماا ورمثا نیخ جهاں اعلیٰصرت کاعکم ہو ، جمع ہوںا در اعلیٰصفرت ان سے ملاقات فراکرمعزز ومتا زکریں ور خطعہ دعائیہ ملایا جائے۔ متقام کا تصفیہ بعد میں ہوگا ،

خطّبه وعائمیر لیا جائے۔ مقام کا تصفیہ بعد میں موگا ، اس سے بعد کمیٹی میں اعلافضرت کا فرمان جوٹاؤن ہال کی تعمیر مقلق ما فذمواتھا پڑ ہاگیا۔ یہ طح یا یا ک<sup>ی</sup>اون ہال میں جیندہ وہندوں نام کندہ کئے جائیں یا تکھے جائمیں جیسا علیگڑ ، کام اور وصحرمقامات پر ہے اور بلجا کم تعدا دیندہ بدامتیاز رکھا جائے کہ دُمعائی ہزاریا اسسے زیادہ وینے والوں کے نام اعلیٰ مقام پر کھے جائیں۔ایک ہزاریا اس سے خود کھٹے ہوئے مقام براور اس سے خود کھٹے ہوئے مقام براور پانچ سوسے زیادہ دینے والی کا نام اس سے خود کم درج میں کھا جائے۔ اس سے خود کی بڑی ترفیب مولی ۔

ورگنگ کمٹیوں کے معدین نے پہلے تحریک کی تھی کہ اگر کوئی متقل یا دگار قائم موتو چندہ وینے واسے زیادہ رقم دینے پرآ کا وہ میں ۔ لہزامعملیٰ کو الحلاع دلگی کے مسب کو منظوری تجویز قعمیر ٹاؤن ہال سے آگاہ کردیں اوراس کی بابت جو چندہ وصول میواس کی فہرست تبیجس ۔

نورست جندہ میش ہوئی کوئوکٹ تسکیٹی کے بعد بیس ہزار کانجسو چامیس روید کی فہرست آئی ہے اور چندہ وصول ہو ہا ہے۔ جاگیر دارونکی فہرست نہیں آئی۔ قرار با یا کہ ایوان وزارت میں حب گیرداروں کی خاص کیٹی کیائے۔

وصول جندہ کی نسبت قراریا یا کہ جندہ بہن اور اسفنداری تخوا پر وصول جو جانا چاہئے۔ اور معتمد جزائم میٹی چالان اور رسیدی مطبوع طلا ہراکی معتد ورکنگ کمیٹی اور افسران علاقہ کے پاس جو اپنے ماتحتوں ہندہ وصول کریں محتمدین ورکنگ کمیٹی اور افسران علاقہ جندہ و مبندوں سے رقم وصول کر کے بند یو جالان خزائہ عامرہ میں جندہ و مبندوں سے رقم وصول کر کے بند یو جالان خزائہ عامرہ میں جندہ کے ساتھ معتد جزل کمیٹی کے باتھ معتد جزل کمیٹی کے باس روان کریں۔

## جن جابوں

جرحن مبارک کے لئے عرصہ سے طرح کی تیاریاں مور تجھیں اور سب عہدہ وارا پنے اپنے فرائفن اور انتظامات کی تحمیل میں لت دن مرگرم نے اور جس یوم سعید کے انتظار میں تمام رعایائے وکن محمولیاں گن رہی تھی کہ اپنے محبوب با دشاہ کے جش جوبلی میں شوتی مجرب دل سے جوش مسرت کا اظہار کرے۔ آخر کا روہ مسا دک کھولی آبہ ہی اور مراکب کی مصرونی و انہاک و انتظار مسرت خیز ولولوں سے مبدل ہوگیا۔

ا مرشوال المكرم المسالطان كى شب جمع سے اس كا آغازاس المرم ہواكر سب بہلے الملحضرت سے بابا شرف الدين قدس مرؤكى بافرى ترشر الدين قدس مرؤكى بافرى ترشر ليف رہے ۔ گيارہ بجف محمد مراجعت و اكر دربار منعقد فرايا . مها را جرس السلطنة بها درا ور دور رس المرائخ عظام سے ندريں بيش كيں . لؤا بقس اللک ظفر خباك بہا در كومور جل بالے عظام ہے ندریں بیش كيں . لؤا بقس اللک ظفر خباك بہا در كومور چل بالے عظام ہوئى .

المنحضرت طوس کے ساتھ نما زحمدا داکریے کے لئے کہ سجد تشریف لائے۔

فوج طوس حسب ذیل ترتیب سے تھا۔

١٢ خيب النان سجد كى جانب روا در بوا-

# نشان ول

قوج صرف خاص

- ( ا )لين
- ر س ) متفرق لوا زمه مع ما بهي مراتب بيرق وعلم دغيره -

## نشان وقو

- ا فواج بإيگاه ( ۱ ) فوج بإيگاه لوابشمس اللكب بها در ( ۲ ) فوج علاقه لواب سلطان اللك بها در ( ۳ ) فوج علاقه لواب محدمعين الدين خان بها در

# نشان سوم

(جمعیت کولوالی)

- ر ۲ ) بلیش
- ( سم ) کوتوایی *بلده مع اسٹا* ف
  - ( ٥ ) يوليس اضلاع

ر که )جوانان بیدا ر س رائمور بندهی کرنانک بهالد بروار (متفر*ق مع سواری کول* ( ۱ ) ا فواج و با ڈی گارڈ اعلیمضرت ویونس ما ڈی گارڈ ( ۱۷ ) والندكورز ( س ) جعدادان میدی و مندوزی وغیره ( س ) جليموب الاسلسله والماتفريق ( ۵ ) جد جعداران عروب ر ۷ ) ناظم نظر جعیت مع اسطات (ﷺ ) جوانان برجھی ولوجی*ے علاقہ منفر*قات ( ٨ ) حبوش علما قذ نظم طرحائی ہے کے قراب اعلی خرت کی سواری مع محلات را بنولی رونق افروز جومحله مبارك برويئ تيمروكل سع الملحضرت فاصطلبى گاڑی پر کومَسجد میں علوہ ا فروز مہور صف اول میں معامرا*تُ مظام شر*کیہ

جاعت ہوے خطیب نے طبہ شروع کیا اور وعاکے وقت المحضرت کی طرف اشارہ کرتے رہے۔ ماضرین نے اوار بلند آمین کہی جس سے تمام سجد گونج اکتلی نیاز کے بعد خود اعلا ضرت سے حسب ذیل وعایل ہی ۔
گونج اکتلی نیاز کے بعد خود اعلام شرت سے حسب ذیل وعایل ہی ۔
(حتی ا ذابلغ اشدہ ( ای بلغ اربعین سسنتہ ) قال رب ا وزعنی الشکر نیم المتین کے اللہ کا رفعا ہ والمعلی فی دریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین ۔)

نماز کے وقت مسجد کے اندرال دھرنے کو معی مگھ یا تی رہی ۔ بعدختم نماز اعللحضرت فيل فامديرسوا ربوب بسرمها راحب مدارالهام بها درخوامی میں موریل بلاتے تھے عاری محدودوں جانب د و كمينيا أنظام محبوب اور و وكمينيا ن مين صرف ما من كيميس كوتوال صاحب . رجوارا ب امرا اور الملحضرت كال اسطاف محمور وس برسوالاً عُ أسح تعا فلي خسروى سع برابر درا يتيمي بهك وليعبد بهاور كالاتعى بغير عاری کے متاحب رواج قدیم کل لوازمات شاہی مثل ماہی مراتب علم ۔ بیرق کام شرایت تبرکات اور خزانه شاری وغیره بالفیول کے ہودوں رہیمے سلمے بات تھا۔ اس شوکت شاہانہ کے ساتھ س ب الملحضرت اليوان وزارت ميں رونتی ا فروز بروے اور آٹم ہے کے بعد اسی شان وشکوه سے مراجعت فرمائی ۔ والیسی میں روشنی کی رونق مستراوفا الملخضرت بدست فاص داست میں زریائی کرتے ماتے ہے۔ یرانی موملی سے ایوان وزارت کک روشنی میں آدمی می آدمی نظر آتا تصابہ و و رویه مطرکوں ۔ وکانوں میتوں اور کمروں پرمشیا قان جال سے ای کم

### روزشنيه

گولکنٹوپرڈرگورڈو جی قواعدا ورکھیل کرتب ہوے کچھ ووسرے مرام مھی اوا کئے گئے مرام خسروانہ سے الملحضرت سے لواب ا ضرالملک بہاور کوایک بیش بہا مرصع سر پیچ اور ایک طلائی قبصنہ کی تلوار عطا فرمائی۔

## ر ذریک نبه

شہر کے مختلف صول میں حسب پروگرا مغربا اور مساکین کو کھا نا کھلایا گیا کیلرے اورکل تشیم ہوے ۔ شدہ

### روزو وتنسب

م بحسل بهرکوتهیت محل میں انگریزی دربار منعقد مہوا۔ صاحب رزیڈنٹ بہا درسکندراً با دیے بوروپین فوجی عہدہ دارا در ریاست کے امرا در دُرا شریک تھے صاحب رزیڈنٹ کی آئیج برنس درنسس آن ولمیز ۔ لارڈ کرزن اور لارڈ منٹوکی لمرن سے جو مبارک با دیے تا رہمیں کئے گئے اور اعلیٰ عضرت نے جو جواب ویا وہ ذیل میں درج ہیں ۔

# أتزيل دريينط بهادر كي تقرير

یور ما کنس - یه امر مسرت بخش ہے کہ آپ سے براہ مہر مانی سمجھے اس در باریں شرکی مہونے کی وعوت دی ۔ اس میں زیادہ خوشی کی یہ بات ہے کہ اس وقت میں بہاں وومیتیت سے موجود موں بہتے ہے۔ بہلے یہ میرامنعبی فرض ہے کہ بخیثیت نائب گورنسنط ہند در بار دالا میں سنجانب ہزائسلنی دائسرائے مبارکہا دا در دعائے خربیتی کروں۔ ابتداؤیہ مبارکہا دا در دعائے خربیتی کروں۔ ابتداؤیہ مبارکہا دا در دعائے خربیتی کریں بار کہا تار بہنی تھی کرچ نکہ بیشن جس میں ہم کوگ اس وقت شرکیب ہیں ملتوی ہوگیاتھا اس سائے اس کے انہا دمیں مجھے توقف کرنا چوا ۔ بیام تا دجس کا بہنچا نامیے سپردکیا گیا تھا اس کے انفاظ حسب ذیل ہیں۔

بر وائسرائے ماہتے ہیں کہ انکی جانب سے اس موقع برجبکہ اعلام حضرت کے عہد حکومت کا بسیواں سال ختم ہوا ہے دلی مسرت کا المہار کیا جائے اور حضور کے عہد حکومت کے انتظامات کی نمایاں کا میابیوں برمبار کم و کا ہے ۔ دکائے ۔

ښراکسکنی کی پیمی دلی آرزو ہے کواس سے زیا وہ خوشحالی ا ور فلاح اعلیمصرت ا ور رعایائے دکن کو طامل ہو۔ "

یہ بیام تارحب آنکم لار وگرزن روانہ کیا گیا ہے اور حضور عالی میں بیعرض کرنے کی مفرورت ہنیں ہے کہ وائسراے کے عہدہ میں خواہ کی میروتبدل ہو گرگو رہندہ میں سید کے خیالات میں جس کے اعلی ترین افسروا کسرائے ہواکر تے ہیں کوئی تبدیلی ہیں ہوتی اور کل مجمعے لا رو منطوع ہنی تارموصول ہوا جو حسب ذیل ہے۔
تارموصول ہوا جو حسب ذیل ہے۔

ر المرائے تا ول سے خواہاں میں کدیں ( رزیڈنٹ )ان ماکبادہ اور دعاؤں میں نمانب لارڈ منٹو شرکی ہوں جو اعلی صرت کے میسویں سال طوین ختم ہونے رپیش ہوں جس کا جنن حشور عالی منارہے ہیں۔" نیزمیں مامور مواہوں کہ جوتا رمنجانب مبررائل مائی نس برنس آف ولز بتوسلان کے چیف آف اسٹلاف کے وصول بدوا ہے اسے بیش کروں جوحسب ذیل ہے۔

بر میں میں اور پڑنس آف ولیز نے حکم دیا ہے کہ میں ( رز ٹیزنٹ)
انکی ولی مبارکہا ویوں کوا سے مسرت بخش موقع برجبکہ جالسیویں سالگرہ
اور مییویں سال حلوس کے ختم ہونے کا جشن منا یا جارہا ہے بیش کروں 'یا
یہ الطاف آمیز آراعلی صفرت کے لئے فاص خوفی کا باعث ہوگا اس لئے
کہ فی الواقع برینس اور رئیسس آف ویلز کی تشریف آوری صنور والاکی عمر
اور تا این خوکن ایسے ایک قابل یا دگارسال ہیں ہوئی ہے۔ جس میں
حضور والا کی حسب خواہش منقریب بحیثیت معزز مہمالوں کے آب بنے
وار السلطنت میں ان کا خیر تقدم کریں گئے۔

اس موقع بر میری سرکاری اولوگی ختم جوتی ہے لیکن امیری خواہش ہے کہ اپنی ملکہ بر میلینے سے قبل بورو بین گر دہ کی طرف سے جو مسئل یا عارض کا طور سے حضور والا کے ملک میں سکونت پذیر میں دلی مبارکہا دیں اس مسرت بخش سالگرہ کے موقع برعوض کروں - اعلی خرت کی حکومت نے بعول لار ڈکرزن بہت سے فوائد ملک اور اہل ملک کو پہنچائے گریم آپ کی دعایا نہیں ہیں مگر آپ کے اوصاف کی قدر کر تے ہیں جو تحقیت ایک مکمراں کے ملا ہر مور ہے ہیں اور اس حضوص میں آپ کی رعایا سے کی کم نہیں ہیں ۔ یہ حکم ان ایسی خوبیوں سے بھری ہوئی ہے جس کے ہم می کرا ہو اس موقع بر بیاک طور سے ابنا سیم خیال فلا ہر کرتا ہو کہ حضور والا سے عدو طریقہ سے برکش گورند طی کا رہی ورستی اور اس کی معالی فلا ہر کرتا ہو کہ حضور والا سے عدو طریقہ سے برکش گورند طی کا رہی ورستی اور

برلی رعایا سے جوآب کے لک میں رمتی ہے آتا دبر قرار رکھا اگراس دوی کی اسبت میں بیشین کوئی کرول تو ہے جانہ ہوگا کہ جب تک وولول کو زمنی اسبت میں بیشین کوئی کرول تو ہے جانہ ہوگا کہ جب تک وولول کو زمنی قائم میں وہ روزا فزول رہے گی۔ اب میں سب کی طرف سے صنور والا کے از دیا دعمر وصحت وا قبال کا خواستگار ہوں۔

# علكضرت كاارتباد

آزیام طربلی رز پذرف کی ایسی کروایب، او نیام طربلی رز پذرف کی ایسی کروایب،

یہ دورکتراموقع ہے جس میں مردرا دیں اپنے برشش دوستوں اور خیرخواہوں کی مبارکبا دیسے کوااہوا ہوں۔ پہلاموقع وہ تھاجب کہ بیس سال قبل مارکویس آف دین ادل دابرلی ۔ اور دیکرمعزز و بیتوں کی مبارکبا دیسے کو در بارس کہوا ہوا تھا میں خیال کرتا ہوں کہ بہلا دربارایک مبارکبا دیسے کو در بارکا تقش اول تھا اس کے کہ اُس دربار میں محترم مارکوں کی بہربانی آمیز تھیں ت نے میر نے قش دل ہوکر مجھے اپنی رعایا کے واسطے خوکو وقف کرنے پر آما دو کیا۔ میری جالیہ سے سالگر وجس کی خوشیال میری رعایا اس قدر عقید تمند انہ جش سے مناوی ہے ۔ اس تعریب میں آپ کی بڑی مہرائی اس قدر عقید تمند انہ جش سے مناوی ہے ۔ اس تعریب میں آپ کی بڑی مہرائی میری رعایا کے ساتھ اور اپنی ہوا تو ابی میرے ساتھ ظا ہرکی ہے اسکی میری رعایا کے ساتھ اور اپنی ہوا تو اہی میرے ساتھ ظا ہرکی ہے اسکی میرے ساتھ قدر کرتا ہوں۔

. ، کسی نکسی طورسے ملالق کوفا کد وہنجانے کی کوشش کرنے میں ایک خالص خوشی ماصل ہوتی ہے . بیخشی المضاعف بہوجاتی ہے اگر اسس كۈشش مىركىي فدركاميا بى مويىكىن خوشى سى چند موجاتى بىچ حب معلوم مۇر ا پىنے بېترىن دوست اس كاميا بى كولىپ ندكرتے بىي -

آپ کی مربانی آمیز مبارک با دوں سے جوگر تحوش کے ساتدادا کی گئی میں ایک میں ایک اور کی ماصل موی ہے۔ اور میں آپ کئی موشی ماصل موی ہے۔ اور میں آپ سب کا دلی لمور سے شکریدا داکر تاہوں ۔

فدا کے فعل سے جو کچھیں گرفت تہیں سال میں کرسکا و مے ہے۔
ہتدیج جنداصول فاکم ہوے بوعدہ انتظام کے باعث ہیں مگرمیرے اور
میرے عہدہ داروں کے لئے جواہم کام درمیش ہے وہ یہ ہے کا اللہ واللہ میں مرض سے کہ وہ قائم ہوے ہیں تعلیک اس کے مطابق عل میں لانے کے
موڑ درائع اختیار کئے جائیں مجھے قوی امید ہے کہ اپنے اس کام میں میرے
دوست مسلم بیلی کے بیش بہا مشورہ کے علاوہ آب تمام صاحبوں کی
میرردی وخیر خواہی کا پوری طور سے مورور بہوں گا۔ اس سے یقینا میرے
مشکل کام میں رقبی آسانی ہوگی۔

ہزاکملنی لارڈ کرزن کا مہر بانی آمیز بیام وصول کرنے ہیں مجھے نہایت خوشی ہے۔ ان کومیری ریاست اور میری بہبودی کے سائنہ جو دلجسی ہمیشہ رہی اس کا میں اعتراف کرتا ہوں۔

میرے اور میں رعایا کے رہتہ آتا وکو تحت برطانیہ کے ساتھ ہمیتہ سے عمراہ واست تعدد فرشی سے معراہ واست تعدد فرشی سے معراہ واست تحت اس تعدد فرشی سے معراہ واست کا بہنے خیالات کو زبان سے بیان نہیں کرسکتا ۔ اس لئے اپنی تقریر کو فتم کر آہوں اور مسرا بیا ہے ورخواست کرتا ہوں کہ میراولی شکریہ ویر دائل ہا مسر رئیس ورئیس میں اف ویلز کے پاس اور نیز ہز اسلنی لار ڈکر زن اور لارڈ منٹو کے پاس اور نیز ہز اسلنی لارڈ کر زن اور لارڈ منٹو کے پاس میرنیا ویں ۔

قاتمة تقرير عطرو پائتسيم ہوا۔ اس كے بعد طاصرين نے افضل محل میں جہاں گار ڈن پارٹی قرار پائی تمی نواکہات تناول کے اس سے فارغ ہونے پر رز پر نیر بہا در مع اضران فوج سكندر آ با درخصت ہوگئے۔ باتی دربار لیک ما مرر کر ندریں میں کیس مجلدان کے جیند صاحبول نے علا و و ندر معمولی کے جندجے برسمی بطور ندر گردرانی جن کی تفصیل ذیل میں درج ہے۔

چدچیزی بی بطور تدرورای بن می می در سرب به مراد المهام بها در دا در حضرت سدا حد بغداد کی سرسی السیال بخد بها در دادر حضرت سدا حد بغداد کی ایک ایک راس گھوڑا و نواب مخدمعین الدین خان مبائے در پروش بخی و اتفاکو و ایا شرف الدین قدس سرهٔ و نواب لوسف علی خان سالا د جنگ الث در تعمی خان سالا د جنگ الث الن سالا د جنگ تا در تعمی موی تصویرین ندر کمین و

اسی اتناویں فرمیس لاج کی طرف سے ایڈریس میش ہواا ور جیٹیت گرانڈ ہاسٹر موسے کے لارڈ ایمیتھ لگورٹر مدراس سے جوتا راس موقع پر دیا وہ مع جواب الملحضرت ذل میں درج ہے۔

بخدمت مزبائی نس دی نظام حیدرآباد.

فری میسنوں کی طرف سے جوالاریس میش ہوگا اس میں صدق ول سے مجھے بھی تمریک تورکیجے یہ حضور والاکا میں میں میں میں م مجھے بھی تمریک تورکیجے ۔ برحیثیت ڈسٹوکٹ کرانڈ ماسٹر ہونیکے میں حضور والاکا نہایت ٹکرگزار موں کہ قلم وحیدرآبا دمیں فرمینوں کوآسالیٹس حاصل ہے اور انکی حفاظت ہوتی ہے۔

تأركا جواب نجأنب للحضرت

۸۱ مروسر<u>ه و کوا</u>ء

بخدمت ہزائسنی لار ڈائمیقیل مقام مدراس۔ میں نے نہایت خشی کے ساتھ آپ کا تاریا یا حج آپ سے بہتیت ڈسٹرکٹ گرانڈ اسٹر جو سے کے روا نہ کیا ہے اور نہایت خشی سے آپ کا فکر بیاوا کتا ہوں کہ آپ مہر بانی سے میرے ملک کے فری سینوں کے اور لیس میں شرکی جو ہے۔

طلبه كالزيس

مدارت برخرد اده ولیعدبها در سفے دیها داجه دارالهام بها دراورولکے مدارت برخرید تھے۔ طلبہ کی ضیافت کے لئے ڈیڑہ ہزار دوبیم حمت ہوا۔
تمام امراز شرکید تھے۔ طلبہ کی ضیافت کے لئے ڈیڑہ ہزار دوبیم حمت ہوا۔
اسی دن شام کو المنحضرت نے فاصد کی مجبی پرسوارس جلوس شاہا نہ داست میں درواز و افضل کنج کا محمد کھوافت تاح فرایا جو سرایہ توکل فنڈ راست میں درواز و افضل کنج کا محمد کھوافت تاح فرایا جو سرایہ توکل فنڈ فرایا جسے عام چندہ سے نواب افسال کا کھوڑ سے کھوڑ سے کھولانے اور خود فرایا جو سرایا تھا۔ اس کے بعدا فسال فوج نے اعلیم خورت عاصل کی۔
محبوب اسٹینڈ تک کافری کھینے کی عزت عاصل کی۔

یہاں اعلیفرت سے بیفن نفیس اسپوریش میں جیتنے والوں کوانعالا تیقیم فرمائے ۔اس کے بعداً فسران فوح کی لیڈیوں سے ندریں ۔گلدست میش کئے اس گارون پارٹی میں رزیڈنٹ مبلو در مستنٹ رزیڈنٹ اورسرکارعالی کے تمام رسي عبده وارموج وتحص مارتارخ كوباغ عامرين حوطب دوا وه نهايت دلکش تھا روشنی سے تمام راکس بقعہ نور بنی ہوئی تھیں ۔ راست میں عتبی کمانیں تعيس سب جعار فانوس اورشيشه آكات كى روشنى بسيطمًا رسي تعين كلزار روض صرفه كي حصت يركويا روشني كاباغ لكا دوانيا - انصل كنع دروازه كي شان سي نرالى تخى أيسامعلوم دوتا تهاكه دريائيدوسي مين لور كح حباب أيه رسب بن -باتسمان سے سالوں کی بارش موری ہے اس طرح باغ عامہ کک روشنی تھے تضاطه تعيم باغ عامه ي آراستكي اور دوشني رشك باغ عدان تهي يميانكونكي روشنی سے انکھیں خیرو ہوی ماتی تھیں ۔ بیعا ٹک کے سامنے وُکا بول اور آ دميول كا اثروما م تها . انتظام قابل تعرفيت تها ـ كا زلول كي آيدورفت مي كونى وقت نهيں دوي . مذبيدل طلينے والول كوكوئى تكليف جونے يائى . دربا ر ہال کے ٹکٹ پہلے ہی تقیم ہو چکے تھے اور باغ عام کے اندر مانیکائکٹ مر سے چھ تک فروخت ہور ہا تھا۔ باغ روشنی کی افرا لمے دریائے اور معلوم روتا تما ـ بالخصوص دربار بال كرسام كحرجن مي جال أتشارى كامجي سامان تها روشني كاعمب عالم تها خود دربار بال برقى روشني كي وجست يؤجسم دبوريا تحابه

اوربار ہال کی ترتیب اس طرح تھی کہ پانچ درجے سامنے کی مانب تھے جن میں بیج کا درجہ بڑا تھا۔ ان میں دو لحرفہ سرخ کیٹرے سے منڈھی ہوئی تیں بیجی ہوئ تھیں۔ بقیہ تین درجوں میں کرسسیاں تھیں ہرنشست بریکسٹ کے بزرے ہوے تھے۔ ہاں کے صحن کے گرد ووگول کمرے تھے جن میں زیادہ منا زماجوں کی نشخت کا می مگرتنی ۔ اعلا صفرت کی طبوہ افروزی کے لئے گنبد نماتخت بنا یا گیا تھا ۔ اس میں زردوزی کا کام ندونل پر تھا ۔ اور امپرایک طلائی کرمی اعلا صفرت کے لئے اور ایک کرمی شعبزادہ ولیعہد بہا ور کے لئے تھی ۔ اس کی بشت برایک و ومنزلہ گول کمرہ اور تھا جس می مملات کی نشست کا انتظام کیا گیا تھا ۔

م بج شب کو اعلی در افرا کر کاری کمینی کا انتخار حاصل کیا واخل کے درا رہال ماک فوجی افسرول نے گائی کمینی کا انتخار حاصل کیا واخل کے ساتے ہی سلای ا تاری گئی ۔ اسوقت اعلی خنت برشکن موجی از جارامیزا والی محرش ولی قابل وید تعا ۔ جب اعلی خضور میں بیش کیا اور فریج و سومعززی کا کمال اوب سے اور ایس کا کاسک کے حضور میں بیش کیا اور فریج و سومعززی کا فریش جی مرست است کھ وا وا د شامل کے معاور اور میں بیش کیا اور مدت است کھ وا وا مرائی کی میا راج مدار المہام بہا در نے حضور میں بیش کیا اور مدت اور کی کئی میا راج مدار المہام بہا در سے رو موں کی کئی میا تا اور مدت و موسی کی کئی کشتیاں اور سوسے جا ایم رعایا کا اور میں بند آوا زسے بڑھ کرسنایا کا دور میں بند آوا زسے بڑھ کرسنایا

## سياسنامةرعا بإنحوكن

بحنورلا م النور الملحضرت وقرى شوكت و قدر قدرت. سكندر مسولت و داراحشمت و رستم دوران دارسطوى زمان منطفرالدوله مطفر المهالك ـ نظام الدوله ـ نظام الملك ـ آصف باه . نواب مرحبو بليخال في خطفر المهالك ـ أصف باه . نواب مرحبو بليخال فتح منك وكن فتح منك و يها مناف و ما ندوا مناف و الفتن ـ مناف و المناف و الفتن ـ مناف و الفتن ـ مناف

كەرىكىيىتم ا داخكۇھنرت بارى <u>ښار ن</u>طن کومش ربی پیځشواری بررمبي بيستال سمات وارى رگون مراسی عنایت کی ندیا جاری كرمش تولي شاه كي ہے تب اري نوشى سيحبكى بيمسرور كلكت لمارى بزارسے ہے گران قدرلا کھ پر بھاری فلأنفار ومسيحى بداكاكارى عطاموی سی تجربه کی سالاری بے زیر مروری وزینت جہانداری نصيب سك بدانيش كونكونساري و و تامدار که اسکی رکشس و فا داری ہے ملک ساک گہررزی وگہرباری نیا زمندرعسا یا کی نا زبر داری

زبال کوائ ل منت پذیره یاری بقدر حوصله والنهبي يضطرف تقال حضوماً آج کی رحمت فداے برتر کی ولول میں وش زام سے مرا کے فوارے وكن مي آج يزوشال بؤس لي كوهم ينناه كالجيل الحسنس سالكره شرف فاص بیجالیسوس برس کیلئے یسال و بے نبوت کے قصر رحیبیں يهال وسي كتل ليم كواسس يدمال شكومبارك بوسكي دايميل بساس كے بوخواہ كوسراف رازى ه و شهر ا د کرم گستری شعا راسس **کا** يب ذبب كأخطا بوشي اورجا أتحشي مراك طرح سے بے شلور ثاہ آصف كى

ہم فدویان عقیدت کیش دارا دت مندان اطلاص اندیش کو جنہیں آسانہ مبارک برجر بسائی کا اتبیاز ہوجراس خوش قسمت گرد و میں داخل ہوئے عاصل ہے جس کاجن آرز دسمیشہ توجہات شاہی سے جرباران رحمت میں سیراب ہو مارا ہے اورجس کو کمال عطوفت شاہانہ زبان فیس ترجمان سے عزیز رعایا کا معزز و فلحسنسر ملکہ

بے نظیر لقب عطا ہو جکا ہے۔ اس موقع پر کہ لغفند تعالی سائلہ ، مبارک کا جن جہالہ معتقد ہوا ہے جوش و خسا و اری اور و فور عقیدت شعاری کٹال کٹال ہارگا ہ فلک پایگا ہ کک لایا ہے ۔ کہ اظام و نیا زمندی کا حقی ہدیا اس مبارک تقریب میں تہذیت کے ساتھ میش کریں اور صنایات بے غایات کی شکر گزاری میں رطب اللسان ہوں جو ذات والا صفات سے ہر طبقہ اور ہر ورج اور ہر المت کی رعایا پر مبذول ہوتے رہتے ہیں۔ ہر خید یہ نیاز وعقیدت کا ہدیہ بیش کش کرنا وہی صور ت رکھتا ہے کہ با زار مصر میں جب حن یوسفی کا شور ہوا تورا ہو لیا را معربی جب حن یوسفی کا شور ہوا تورا ہو گئر ہا رہے خریدار ول کے ساتھ ایک را معرب کے وصاحے کی انتمی کیکر ہبنی تھی۔ کر ہا را سے با دشاہ جم جا وغریب لؤاز ہیں۔ مراحم شابا نہ سے بعید نہیں کہا را کہ یہ خصر نظر قبول سے ملاحظ فرایا۔

شابل جيجب بوازند كدارا

سے تو یہ ہے کہ جب ہم گرال بہا اصافات کا خیال کرتے ہیں جو با وجو د
ہماری بیجیزی کے محض عطوفت شاہانہ و مراحم خسروا نہ سے ہما رے شالا عالی
رہے ہیں تو ہما را بیا نہ شکر گزاری ساغرامیدی طرح لبرز بروکر جھیلک جا تا ہے اور
سمجی بین ہیں آ تا کہ کیونکر اس اہم فرض سے عہدہ برا ہوں ۔ جب ہم نظر غائر سے
دیکھتے ہیں تو ملاز مان مصرت کی ذات بار کات کو ایسے اعلیٰ صفات کا مجبوعہ
باتے ہیں کہ شاہا ن میشین میں اس کی کوئی نظیر شکل سے بل سکتی ہے ۔ سکندر کی
ہمت و حکمت ۔ وا را کی صوات و شوکت ۔ مشہور ہے ۔ نوشیروان مرعبل
میصفت خاص تھی ۔ ہا روان رشید فیضر سانی اور تعدروانی میں گوئے سبقت کے ا

ان سب صفات کامجع اور کمالات کا منبع بری حقیقت میں حضرت کی وات قدسی صفات اپنی آب بری نظیر ہے۔

رباعي

واراسفزون رائب رتبا ثنا ہا اللی ہے سکندر سے بمی یا یا شا ہا سرتاج سلاطیں تجھے فالق نے کیا ہے کہ اکثر ہے تخت و تاج تیرا شا ہا اور حب بیسو میا ما تا ہے کہ اکثر شا ہا ن سلف کا طریقہ حکم ان واتی فات ن شوکت پرمنی تعاا ورملاز مان حضرت سے اس مقبول انام اصول کو رمہ برطریق بنایا ہے جو قلاح وارین کاموجب ہے اور جس کا الحہاد زبان فیض ترجان سے ان دلیسند الفاظ میں ہوا ہے ۔

تاصف کومان السے این ہور رہے گرکام آئے فلق کی راحت کے واسلے

یہی وجہ ہے کہ مالک محروس آسر کا رعالی میں ایک سرے سے ووریت سرے تک دیکھا جائے توہر فرو رعایا خواہ وہ امیر بو یا عزیب بہندو ہو یا سلمان ۔ پارسی بو یا عیسائی ۔ مزدور بودامزارع ۔ تاجر بو یا صناع ۔ فارغ البا اور امن دائرائش کے ساتھ اپنے اپنے کام میں مصروف اور اپنے باوشاہ کل الند کی برج وثنا میں ترزبان ہے ۔ ہے

آصف کی بھی کیا شاکئے شانِ عالی گروں ہے برتر آستانِ عالی بافتے ذلفر تا بدگانِ سالی بافتے ذلفر تا بدگانِ سالی بافتے ذلفر تا بدگانِ سالی اصول سیاست کا مسلم مشلہ ہے کہ بے تعصبی سے بڑھ کراستحکام سلانت کے لئے کوئی شے صروری نہیں ہے۔ اس سے زیا وہ بے تعسبی سے دیا وہ بے تعسبی

دنسیا کی کونسی ملطنت نا زکرسکتی ہے کہ جس کا اونی کرشمہ یہ ہے کہ اسلامی ما جدومعا بدی طرح مہندوؤں کے مندر عیسائیوں کے کلیہا ۔ اور یارسیو کے أتشكده بمي قائم اوران كےمصارف مارى بى . اورعلمالے اسلام كى طرح بندُّت ا ورشائستری وستورا وریا دری وظیفه یا ب میں ۔ بھیرا گرطبقهٔ لازمیری نظروانی جائے تو اس ملسم کی تنجی صرف اعلیٰ قابلیت آ ورمقبول روش ہے اور حب شخف کو دسترس ان او صاف مک مرو سکے وہ بلالحا لا قوم وملت اعلیٰ ساعلى عبده يرترق كرسكتاب وسيع تويدب كرصرت كالنوا لنكرم اسقار وسیع ہے کوغیر فک اورغیر ملتوں کے لوگ بھی اس سے مکیسا ل متمتع ہوسکتے بس بشرلنگدان کا وجود ملک ورعایا کے حق میں مفید مو ۔ ملاز مان حضرت کی خوش نیتی اور دور اندیشی اورحس تدبیر کی به ایک ادنی شال ہے کہ ملك محروسه سركار عالى كي آيدني يا توابتدامين دوكرور تقي اوراب ده و وکنی سے زیا وہ موکئی ہے اور لطف پہدہے کہ سم جان نتاران وولت ماصل سركارى كا بارزياده موفي كائكم بوكيا بدرجوافعانه موكيا بسمس ایک میسہ می صرف بیجا ہے ندر نہیں ہوتا بلکہ ایک ایک ایک ہارہے ہی صلاح وفلاح مين خرع موتى معا وراسى حن انتظام كا باعث بكر با وجودا فزونی إخراقبات اس وقت خزانه بالامال ہے کی لائد عمل کا عمل کا ا مي بقول اخبارانگلش مين سركار عالى كولولا كھەردىيە كانجى قرمنە ملنا دشوار تىمايە عامرًه عايا كي فلاح اور ملك كي آيا دي انتظام مالكُز اري رينحصر بي اوراس كا صیح اصول یہ ہے کہ شرح محصول کے منصفاندا ورمعتدل مونے کے ساتھ رعایا کومعین حقوق اراضی زیر کا شت پر حاصل موں تاکہ وہ نہ صرف اپنی محنت کاخرہ طاغل وغش ماقعل کرسکے بلکراینے وسائل معاش کوبھی ترتی

دینے کی فکرکرے اور یہی ترقی دینے کے اساب ہیں اور یہی وہ مکم امول
ہیں جمیشہ بیش نظر رکھا ہے اور اس کا یہ نتیجہ ہوا ہے کہ گوشرج محصول میں بجا
دیا دتی معتد برکی مہوئی ہے لئین آ نہ نی دن و و نی رات ہوگئی ترقی کر رہی ہے
اور ملک ایک مرسے سے دو سرے سرے کے گزار ہو رہا ہے ادر انتظام آبیا شیجہ ہیں
رعایا کی خوشحالی (ور فارغ البالی حدکمال کو پہنچ گئی ہے اور انتظام آبیا شیجہ ہیں
مالا نبجیس لاکھ روید ہے وریغ خرج کئے جا رہے ہیں آ مدنی کی افزونی اور

حضرت سے زما فہتخت نشینی کے بعد سے حوجاملا عیس عام طور ریکل مالک محروب کے ہرایک علاقدمیں مبوئیں ۔ از استخلام الگزاری میں نہا قال اطبینان ترقی موی سال و ن ک تعبد کالمربقه مروج تھا سسم دن مِن بذريد ميواريان مايش كي كوشش كي كني مكر كاميا بي نبو تي . بآلاخر ٢٠٠٠ ميلي قاعده بيايش شروع روى اورآخرساك من تك اكثر تعلقات البندو ہوچاہیے جس سے بتقابم مجله احزا مات تعدا دی ۲۷ کا لاکھ کے تین کرور تين لا كمه كاحله اضافه جوا ا ورسالا نه سرس لا كمه كا دوامي اضا فهدت بنده پندره سالوتم ہونے سے آخر سالسان یک (۱۸) تعلقات میں ريويزن عل من آياجس سے اور مايخ لاکھ کااضافہ ہوا ۔ مقبوضه أراضي كارتبراس مرت بسبت سالهم ايك كروركمس ہے ایک کرور بیاسی لاکھ تک ٹرسکیا ۔ یعنے خشکی میں ایک نصف اور ترى ميں ووچند نک اضا فرہوا جلى مطالبّه الگزارى مين تحنينًا ٢ ٢ لاكھ كا امًا ذبوا . ين سم 1 يل من مطالد اك كرور و ، لاكم تما وزسون

میں دوكرور وس لا كھ تك بہنج كيا ير است في ميں ايك تحط عظيم جيما كيا تھا۔ ابتدائى زمانه مي المحضرت في بنفام كلبركه شركيب حواليدي وي تعي اس مين ارشا و فرما يا تصاكه اسسال بارش کی کے آنار و کی مکم محمور بہت افسوس مواکو فریب رعایا کو گرانی غله کی وجهدے غالباً تکلیف مروکی مگریس تم کونتین ولا آ دول کدیں اور میری رعایا وگورنسند اسبات سے بے خبرنیس ہیں اس زمانة تحطیس جلد ومم ۸ ۱۹ مرمم مزوور ۲۰۷ س س س م متعلقین اورایک کروریجاس لاکھینین ہزارسات ساطے محتاجین ومعذورین نے بحساب روزا ندیر ورفش مائی حبن کا جلہ آٹے کرور اكتاليس لاكه سائله ہزار آئٹ سوسولہ ہوتا ہے اور اس میں تعرباً اناسی لاكھ روید صرف مبوا . اس مے علا وہ بارہ لاکھ تھا وی دیگئ اور میند و سے سوا لاکھ كى الدا د كى تني ـ اس تدابير سے لكھو كھا رعايا كى جامنى بچ گئيں بينا نجامكيان من يعن ١ ارامردادك من كومحتاج خانه مات اوركار باع امدادي ميسوا إيخ لا كهاننام سن برورش يا كى جورب سي زيا واتعدادتمي جس وقت انتظام تحطا مي **ريور ٺ ملاحظه اتدس ميں مبشي بود كي توبيشكا وخدا**وند سے بہدا رشا دہرواکہ۔

بجے بڑی خشی ماس ہوئی کہ غربا اور قمط زدوں کو مدد سیسے میں حتی الوس کا میابی ہوئی کہ غربا اور قمط زدوں کو مدد سیسے میں حتی الوس کا میابی ہوئی ہے میرا مقعدیہ تھا کہ جوسو ہو رعایا کی عابنی قبط سے آصف کو جائے ال سے بنے نہیں دلیے سے اصف کو جائے اللہ سے المین اس طرح انتظام میں سہولت اور آمدنی میں اصافہ جواسے جنائے آبکا کی ای میں تین لاکھ سے المین الیک تک آمدنی ہیں اس طرح سے افیوں کی مدیس تین لاکھ سے قریب بانے لاکھ تک امدنی ہیں کا میں میں اس طرح سے افیون کی میں تین لاکھ سے قریب بانے لاکھ تک امدنی ہیں کا میں تین لاکھ سے قریب بانے لاکھ تک امدنی ہیں کے اس طرح سے افیون کی میں تین لاکھ سے قریب بانے لاکھ تک امدنی ہیں۔

قبل از عنسال ف لوكل فندُ وصول نهين ببوتا تعاجس كي أيد في سما ساله ف ين سولها که بوی رسر کاری براح خسروا نه کل اصلاع منگانه کی رعایا کواس کی عام طور پر آزا دی دی ہے که ده اراض کنشکی میں قول ( ا جازت مدید) با وُلیا <sup>ل</sup> کھ<del>و دی</del>خ جن کاکال فائدہِ موام کے لئے بلااضا فہ محاصل تیا رکنند وکو حاصل رہے گا۔ معدلت گستری مکومت کی جان ہے اور حس سلطنت کی نبیا دعد آ یرنہو و وسلطنت نہیں قبرال<sub>ل</sub>ی ہے یہی وہ اعلیٰ قوت ہے جس سے منطلوم · للالم کے پنجہ سے سخات یا تاہے اور حقدار اپنے حق کو پنجہ پتا ہے اور عزت دار کی عزات اور مالدار کے مال کی حفاظت ہوتی ہے ۔ یس اگراس اعتبار سے عبد بہایون کے برکات پرنظروا ہی جائے توسعلوم ہوگا کہ یا تو الماز مان المحضر كے عنان عكومت إنفيس لينے سے يبلے مالك مخروس سركا دعالى س مرف ميه عالتي اور وويهي خاص ملده مي تعيين يا اب كوئي ايسا دور درا زتعلفهمي ما قی نہیں ہے جہاں ذی لیا تت حکام وا دگستری میں مصروف نہ مول ۔ عدای بلا مؤت اینے فرائف منصبی کو انجام دیتی ہیں سب ادنی واعلی قانون کے ساسنے برابيس اورايساكيون نبوملازمان مضرت كاخودارشا وسم مجهے ہوگی نہ رعامت تہمی اس موقع رہ ترک انصاف کروں میری عادمیں نہیں

اس فرن سے کہ قوانین نا فد و مالات رعایا و ملک کے سطابق ہول کیہ کہارہ فضع قوانین کا قد و مالات رعایا و ملک کے سطابی ہول کیہ علیہ وضع قوانین کا تقرر کیا گیا ہے جس میں مختلف طبا ہوائی کا اسم حبز ہے امد ملاز مان حضرت کی سواس طرف توجہ ہے جواس امر سے بخر بی کھا مبر ہو سکتی ہے کہ مالک محروس رکا دعالی ایک زمانہ میں ڈاکو و رہا و رسیزنوں کی جولا تگا و

مستحما بانا تھا یا اب اس امن وا مان میں اس قدرتر قی منا یا ںہے کہ دوسرے ا قطاء عالم سے اگر اس ا حتبار سے اکے نہیں توبیجیے بھی نہیں ہے ۔اور کیوانع حب کر ہاڑی انکھوں کے دیکھتے پولٹس کا خِرج گیا رہ لاکھ سے ترقی کرے عالیس لاکھ نک بہنچ کیا ہے اور میرمی اضافہ کی منرورت تسلیم کھاتی ہے علم لورالہی ا ورسرحیثمہ حیات ابدی ہے ۔ اگر علم نہو تو دنیای تا ریکی جالت سے کلمات کو ہات کرے بھی وہ را منصود کوما تا ہے۔ اور یہی وو زینہ ہے موانسان کو ہام مراد تک پنجا لکے یں اگر کوئی دزیعہ انسان کے لئے منشائے فطرت کے پاواکرنے کانے تو و وصول علم ہے۔ اور یہ کا مرہے کہ صول علم کے لئے ایسے وسائل لمازمان اقدس واعلیٰ کی دورا مدیشی رومنصمیری اور مدبری نے عالک مجرور سركارعالي مين مبهايكتے ميں جن سے مرفرد بشرخا و وكسى توم ولمت سے مبور بدريغ فائدوأ مطاسكتاب يميرلطف بيسب كاتعليم صرف وماغي نبس بلكه جسمانی ا ورا نطاقی نمبی حو قوائے کی مبری و با کمنی کو ترقی و ماغی کا میدم و دمساز بناكرانسان كوانسان كالل كے اعلیٰ مرتبہ ريمير پہنچاكر قومی ترقی كا مولجب مہوتی ہے اوراسی کا پنتیجہ ہے کہ ملک میں سرطرف اٹنا عت علوم کا بازار م ہے اور مترخص دولت و نہذیب و نتایشگی سے مالا مال ہور ماہے ا در کیرمالک محروس سرکارعا بی ترینحصر نہیں ہے بلکہ مقتصارے الملبوالعالج بالصابن يهال مح بونها رلحال غلمول كوسركارى خرم سے مالك غيرك مشهور درسيكا بهول مين ابحيات علم سے سيراب بونسكا موقع ديا ھا السبع جونكمار عام طور رسلیم کمیا ما باہے کہ مراف اغی تی قوم کو قرم نانے کے لئے کانی بنبیں ہے اس کئے ہم مکیتے ہیں کہ طازمان اقدس وا کی کی توجیم منعد

کی طرف بھی لطور کا فی ہے اور سعد و ہدر سے نہا میت متعدی کے ساتھ افل کی بنیا و فلے لئے معدوم کر کے عرب ترقی کی بنیا و فلے لئے میں مصروف ہیں ۔ کہا لیم کی مشکرگزاری کے قابل ہے کہ تعلیم کے اخراجات میں اس قدر سرجتی اور دریا و کی کام لیا جا تا ہے کہ یا تو ابتدا میں اس کی تعدا و فیر طرح لاکھ سے بھی کم تھی یا اب آٹھ لاکھ تک پہنچ گئی ہے جو بجائے خود ایک معمولی ریاست کی آمدنی کے رابر ہے غریبوں اور سکسول کی امدا و ۔ اور معذوروں اور مرافیوں کا علاج ہدر دی انسان کا اعلیٰ جزو ہے اور چونکو لاز مان اقد س واعلیٰ کی ذات بار کا ت خیر مجسم ہے اس لئے خیرات و مبرات کی مید کھنیت ہے کہ نہ صرف مالک محروب سے وقعت مصائب و آلام ہی حضرت کے نوال کرم سے حصہ بات اور و کمی ہوا رہا بندگان فعالی میں معموم نے اور میں موروب ہی اور یہی وجہے کہ تمام مسلمان حصہ بات اور و کمی نے میں اور یہی وجہے کہ تمام مسلمان حضور ریونر ربندگان عالی کو اپنا سرتاج سمجھتے ہیں ۔

قطعير

خسروگردوس کا آصف عالی تبار ناز سیاین جنہیں کہتے ہی ہم شہر یار دبد بدد فلی و قبر طبعہ کی یا د گا ر مخفرام ان کی شمع باغ کرم کی بہار زمنت شان وشکوہ رون عزود فار منظر شان خدا بیائی سرور د گار قرم کے دل پر بیٹش فات ہی شکار ملکت بندر قوم سے ستاج ہی پینے دنوں کی مراج ن کو سمجھے میں ہم ولیم ولیج ت کی شوکت و شال کا سراغ عقار تدمبر کی روح نطف وغنایت کی جا مراج شیخ خرو غازهٔ کر وسئے تہسر مورن جودوسنا کوزن بدل وعلما ان کی کرم گستر کی اپنی وفاداریاں رفیونکے ہلاج اور یا داری کے گئے جیو کے دیہات ہی بھی دوا خانے موج دہیں جہاں ہرسال سات سات لاکھ مربی زیر علاج ریکر دولرت صحت سے مالا مال ہوتے ہیں . دوا خانوں کے قیام ہیں نہ صرف اصول جدید سے مدرکی ہے بلکہ ان قدیم اصول کابھی ایک مدتک رواج قائم رکھا ہے ہوا متدا دمت کی وجہ سے اہل ملک کے طبایع ہو حادی ہوگئے ہیں یعنے دوا خانہ جات کی وجہ سے اہل ملک کے طبایع ہو حادی ہوگئے ہیں یعنے دوا خانہ جات مولی کی وجہ سے اہل ملک کے طبایع ہو حادی ہوگئے ہیں ایعنے دوا خانہ جات مولی کی وجہ سے ملازمان اقدس واعلیٰ کی رخم دلی نابت ہوتی ہے ۔ یہ ہے کہ برطی چیزجی سے ملازمان اقدس واعلیٰ کی رخم دلی نابت ہوتی ہے ۔ یہ ہے کہ انتظام کیا گیا ہے کہ دوا تبدہ ندرگی ہیں جا عت انسانی کے ایک مغیدرکن انتظام کیا گیا ہے کہ دوا تبدہ ندرگی ہیں جا عت انسانی کے ایک مغیدرکن برن کیں یا دوراس میں خانہ کو حضر تدملکہ وکٹوریہ آنجمانی کی یا دگار قرار دیا گیا ہے برن کا رخم دکرم منرب المشل ہے ۔

 متقرا کومت اس بلائے بدی دسترد سے اس وقت یک بائکل محفوظ وصلون برور باہے ۔

کی رونق اور دولت مندی کا انصار ترقی تجارت بہے۔اور تجارت کی ترقی بغیروسائل نقل وحمل کی آسانی کے مکن نہیں ہے ۔اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کرور ہا رویسے خرج سے رطوں کا ایک وسیع سلسلہ جال کی طرح مالک محروس بن بھیل گیا ہے جس سے نہ مرون الك كوبرلى مدتك تحط كے برآشوب مصائب سے محفوظ كرويا ہے بلكہ مالك محردسه كي نا دربيدا وارمبي منتف اقطاع عالم من بيبخا نيكا سلسله قائم کیا ہے اور سرطرف نئی نئی سطرکوں کی تیا ری میں انتیام رو کر مرکزم نظرائے مِن حالت فينانس كى اصلاح على الخصوص بروقت مِثِي نظرا ورائس كى كوشنيل بروم المحفظ رمیں عضانی حس وقت مركوز خاطر مرداك كفايت شعارى سے اصول کام میں لائے جائیں ۔ اور غیر ضروری اخراجات تخفیف میں آئیں تو محسنداس إلى كى حايت كى كتى ـ با منا بطرحساب ركھنے كا طريقه ما رى كيا كيا مواز دامتيا سے مرتب ہونا شروع ہوا جو دقیق نظرسے مانیا ما آ ہے اور نہایت فرر کے بعد شطور ہوتاہے۔ بعد نفاذائس پر اور اعل کیا ماتاہے۔ اور منظوری کی مدہے کو تی تجا وزنہیں مونے یا تا۔

سکہ ریاست کو ہو سرسبٹری تعارت طک کی جان اوراس کی الی بہود کاروح رواں ہے دوسرے قالب میں لاکرایساکرویا ہے کرسرکاراورہایا دولاں کے متی میں مذید ہے اور بٹاون کے مافوق العادات اسار میں مائوجو تھارت کی کر اللہ کی ترقی کو مانع ومخرب تھا وفع کر دیا ہے۔ تیمارت کا مانع ومخرب تھا وفع کر دیا ہے۔

ما فروں کیلئے ڈاک بیکے مابجاتعمیری اوروفاتر کے لئے بہت

بزنوکت عارتیں ہوقلب انسانی پر رعب مکومت فائم کرتی ہیں تیار ہوری یا گاک کی سہولتوں سے جوانتظام سرکا دعظم سے مدار کے ہم دوش ہے کا روبار سخارتی کوا ور بھی آسان کر ویا ہے اور ان تمام وجوہ سے تجارت میں ترقی ہور ہی ہے ۔ ووا فزونی آمد فی کرورگیری سے خلا ہرہے بسب پروری شایان اسلام کا جو ہر ہے اور میسی قدر و منزلت اس بیٹ کے لوگوں کی شایان اسلام کا جو ہر ہے اور میسی قدر و منزلت اس بیٹ کے لوگوں کی مالک محروب سرکار عالی میں ہے کہ عقوت آبائی قابل تسلیم سمجھے جاتے ہیں اس کی مثال کسی و وسری سلطنت میں نہیں مسکتی فوج با قاعد و بلی طحتی تیتی و قواعد دانی کسی ملک کی فوج سے پیچھے نہیں ہے اور افواج نسبنشا ہی کے لئے وقواعد دانی کسی ملک کی فوج سے پیچھے نہیں ہے اور افواج نسبنشا ہی کے لئے باعث تقویت ہے ۔

کو طاز مان حضرت کے جہدہایوں میں حاصل ہو سے ہیں اور مرحم معترف ہیں کہ ہم اتبام تدابیر کا تصور اسابیان می کریں جو ہماری بہبودی کے لئے ملاز مان افرار اللہ وقدًا فَوَقاً عَلَى مِن لا عَبِي تواس كے لئے ايك وفترب ياياں ما سيئے اور ہم نے مختصر مان می صرف اس غرض سے کیا کہ احسانات کی کرانت کی سے ہمااے اظہار شکر گذاری کی دشواری کا اندازہ ہوسکے ورنہ یہ فدو بار بہش کہاں اور ادائے شکریا کی کوشش کہاں سے تو یہ ہے شکر نعمت ہائے تو ین ان کونست ہائے تو ۔اس اوریس کے ساتھ مجلس متفائی ملائے اور تمام رعایا دسخار وسابو کاران بلده وسکندر آیا د و فوح با قاعد و مبقاعسده وسفيبداران وفرقه مهدويه اور راحكان ستان ورعا ياكريم نكرواقوام كالبن وربيخت ترى وممبان يارسي كميونلي وحاكيرواران وعهده دالان وطلازمان كمواكير ورعا يائے سكندر آبا و والا زمان فينالنس وائرسٹيان عليگر ه كابح ومدرس دیوبند وگته داران تعمیات وتعلیمات وانجمن ندو وانعلماکے اوریس وقصا کمه نواب كرناطك والويثراخ إرنيراضكم والديثراخبار نظام اللك مراواً باوبهي الم خطه قدس میں میش ہیں سر فرقه اور اقوام نے جوممالک محروس، سر کارعالی س آبا دمیں بھلنحد وافریس طاز مان اقدس واعلیٰ کے لئے موجب رحمہ بیوشکے خیال سے بیش نہیں کئے ہیں یوش و فاواری وظوص سے مبر فروبشرووس کے بمزبان ہے اس کئے صرف تبی ا ڈریس سب کے خیالات عقیدت وارا و تندی کے المہار کے لئے کا فی سمجھاگیا ہے۔

اگر دور می باتول کا شکریم عملی طور رُبوش و فا داری علوم سے کئی مدیک اداری علوم سے کئی مدیک اداری علوم سے کیونکر کسی مدیک اداکر بھی سکتے ہیں تواس عنایت بے غایت کے شکر بیسے کیونکر عہدہ برآ سبو سکتے ہیں کہ ملاز مان اقدس واعلی ہروقت وسر مخط بہا ری مىلاح و ملاح كے افكارىيى معروف رہتے ہي ہم سوتے ہيں اور ملاز مان اقدس واعلى ہيں اوركرسى تنہائى ياگر كوئى مۇنس ہے توشم نيم شبى ـ اور اگر كوئى مورم ہے تو ہما رى بھلائى كى تكريس جبكہ ہم ایثار نغس كى اليى اعلى مثال و يكھتے ہيں تو ہما را دل ہے افتيار يہى جا ہتا ہے كہ اپنى جان و مال فرق سابرك ناركر دس ـ

یاں تُدتوانی رضی اور کری سے اس رعایا برور با دشاہ کا فیض بارسایہ ہار مروں پرابدالا با ذیک قایم رکھ اور اس کو اس سے مقاصد دلی میں کامیاب کر اور فتحنند و بااقبال رکھ اور ہمیشہ اس سے ہوا خواہ شاوا ور اوس سے بدخواہ راگر کوئی کمبنت ہوں یا مال رہیں آمین خم آمین ہے۔

آین ک ساحت کون مکارعرمهٔ میدان و باد من خُن ترکیبیت ندنجهان تو باد دیدهٔ فتح ابد عاشق حولان تو باد عقل کل حاک طواکش دیوان تو باد غیرت خلد رین ساحت ایوان و با مرجهٔ در عالم امرست بغرمان تو با سطف عام توشفا بخش نما سخوان و با

خسرواگوئ نلک و رخم حرگان قربی المراف به به به المراف شده المراف شاه رخم حرگان قربی المراف شاه در المراف شاه المراف شاه می المراف شاه می المراف المرا

بجواب بياسنام رعايا

جھے سب سے اقل خدا تعالی کا شکر او اکزاجا ہے کہ اس کے ضاور مسے میں سے اول خدا تعالی کا شکر اور اکزاجا ہے کہ اس مصروت رہا۔ میں میں مصروت رہا۔

منم کہ دیدہ بدیدارہ وست کروم باز حینگرگویمتاے کارساز بنڈ لوار لیکن تعالی شانہ کاشکر (دل سے ماننے کے سوا) زبان سے کو ل ادا کرمک ہے جویں لواکر سکوں گا۔ اس سے قا مرجو کرمیں اپنے ابنائے جنس کا شکریہ ادا کوتا جو ں کیونکرمن لدیشیکوالناس لدیشیکوالله ؟

بیں جب فلوم ول سے میری عزیز رعایا اور و فا دار دوستول نے اس ایڈریس میں اظہار عقیدت کلیا ہے۔ اور حب حجش کے ساتھ سب ملکر میری جہل سالہ سالگر ہ کی خوشیاں مناتے میں اس کی قدر حب قدر کہیں کرتا ہول ہے مجفتن راست نا پرشرج مشقت ولیکن گفتہ خواہم ماز بال ہست

### المصيرى عزيزرعايا

مجمع اس کا خیال نا آیا تھاکہ میری جالیہ ویں سالگرہ کی کوئی غیر معمولی رسم و فوشی ہونی جا ہے لیکن تہاری طرف سے چند معاصوں نے مجھے یا و دلایا کہ اس سال میری مکرانی کے بیس برس کا ل ہوے ۔ اور اصرار کیا کہ تہب ری عقید تمندا نہ آرز و لوری کیجائے اور تہبیں عام طور سے خوشیاں منانے کا موقع دیا جائے ۔ جب بہمی میرے با بل پی زرز عایا کی تمنا کی بات آتی ہے۔ اوس سے انکار میرے نزدیک و شوار ہوجا آہے ۔ اس لئے تقریب کی ا جازت دی اور اب (حبکہ میں تہارے جش مجست کے ایسے نما یا آثار دکھی ہوں توں تو باب ہے جب کی وجس کی اس کے بعد میں اپنے میں و مونسی بات ہے جب کی وجب بی محمول ہوں کہ تہمارے جا ہے کی وجب کی وجب کے موسور اور کوئی بات نہیں باتا ہوں کہ تہمارے جا ہے کی وجب ہے کہ وجب کے موسور اور کوئی بات نہیں باتا ہوں کہ تہمارے جا ہے کی وجب ہے کہ وجب کے موسور اور کوئی بات نہیں باتا ہوں کہ تہمارے جا ہے کی وجب ہے کہ وجب کے موسور اور کوئی بات نہیں باتا ہوں کہ تہمارے جا ہے کی وجب ہے کہ وجب کے موسور اور کوئی بات نہیں باتا ہوں کہ تہمارے جا ہے کی وجب ہے کہ دو ہیں ہے کہ دو ہی ہے کی دو ہی ہے کہ دو ہی ہے کی دو ہی ہے کہ دو ہیں ہی ہی دو ہی ہے کہ دو ہی ہی ہے کہ دو ہی ہے کہ دو ہی ہے کہ دو ہیں ہے کہ دو ہی ہے کہ دو ہیں ہے کہ دو ہی ہے کہ دو ہی ہے کہ دو ہی ہے کہ دو ہی ہے کہ دو ہیں ہے کہ دو ہی ہو کہ دو ہی ہے کہ دو ہے کہ دو ہے کہ دو ہی ہے کہ دو ہے کہ دو ہے کہ دو ہی ہے کہ دو ہی ہے کہ دو ہے کہ دو

میں تمسب کواپنے ول سے جا ہتا مہوں جو محبت مجھے تم سے ہداوس کی متعاطیسی شنگ نے تم سب کی محبت کو میری طرف معطوف کیا ہے۔ وزیا میں اس سے زیا وہ بہتر و فالص کوئی خوشی نہیں ہے جو محب اور محبوب مہدنے سے مامسل ہوتی ہے۔ اور میں فدایتعالیٰ کا شکرا داکرتا مہوں کہ آج تم کو اور محمے ایسی خونتی نصیب ہے۔

#### كيري وفا دار دوتو!

آت مبیل سال میں نہا ری امن وآ سایش نمہاری ترقی وہبیو دی <del>کیو ک</del>ھے میں (اسپنے سے جس قدر مرو سکا) کوشش جو کرتا رہا ۔ اُس کا نتیجہ (جیا کہ آپریا گاگیا تم نے ایسے ایڈرس میں بیان کیا ہے میں اس کوٹشش کا طریقہ بھی (حوسیے اختیارکی) دوحیار فقرول میں بیان کردیتا ہول ۔ا دریقین کرتا ہوں کیم سب اس کواینے کا روبا رمیں ہمشہ کموا رکھتے ہوا ور رکھو گے ۔ ہ حدیث دوست نگویم مگر محضرت دو هسکه است ناسخن است نا نگهدا ر د مجھے سی اورسید طی بات کے سوا اور کوئی بات کھی بیندنہ آئی میں کسی امر کا وعده بهبت ویراورشکل سے کرتار ہا ۔ سکن وعدہ کر سکے بعد اس كا يفا حلدا ورايوراكزنا نهايت لازم سمجسا ريا . كو أي عبي كام ا وصورايابيدا سے رنے سے اسکو ذکرنا ہی بہتر جانا اور جو کا مرکب اس کو کامل ولا ہی کیساتھ بوراكرنے كى كوئسس كى برجم مي صبركومقدام دكھا ور مرمال ميں نيىنيد انعی رکھنے کی مدوجبدمین شغول رہا۔ ۔ د وینرمال عرست نام نیک و قواب مرزی مود راز زی کاص علیها نی یمی سراطرنق عل را ہے ۔ پہشبہ یکوئی نا دو جد بدطریق نہیں۔

سين استقلال كے ساتھ اس كى بيروى ايك عرصد دازتك السزاماً ہروقت و ہمیشہ ہونا میںنے ناگزیسمجھا اس لمورے کوشش کرنے میں تجھے اسی کامیابی مال ہوئی ہے جیماکتم سجعتے ہوتو بیشک یدمیرے سے ماعث نا زہے گریمیں اس کو بھول زمانا جا ہے کہ ونیامی کسی انسان کی کا سابی یا ترقی تہمی کمال کونہیں پہنچ سکتی ہے۔اگر میری ریاست کے امور اسٹ بین سال س ایک مدیک ترقی پائے میں تواس کے یہ معنے ہرگز نہیں کہ ائن میں اور زیادہ ترقی کی گنجائیش نہیں یا مزیر تی وہببو دی کے واسطے ہماری كوستشش كم كرديجائے الكرجس طرح حب كوئي احمي جيزريا ده زيا د وملتي ماتي ہے اس کواور زیا و ، زیا و ، ماسل کرنے کے لئے انسان کی خواہش برستی مالی ج اسی طرح استدر بهبودی کامیا بی اینی ریاست کی دیکه کرمیسے اور زیادہ ترقی و کامیابی مامل کرنے کی سوارش مروتی ہے تاکہ میری عزیز رعایا اور مبی نریا دہ امن دآسایش سے اپنی او قایتِ بسرکریں گے جب مکب خدا کے ضل وکرم سے مجه بیں اس کی طاقت رہے گئے میں آلیبی کوشش سے کعبی باز نہ رمول کا اور جب مجيئم سے قوى اميد بے كتم سب حتى المقدور مجمع اس كوسشش مر کمک دیتے رہنے سے کہمی دربغ مذکر وگے۔

### المصيرى عزيزرعا يااور فادار وونتوا

بروس عجب شے ہے۔ انسان کے تمام کام بخبی انجام با نا انسان کے اہمی بھروسہ پینچھر ہے جواتعاتی کی جواہے۔ رئیس و رعایا کی خوشنو دی وخوشی کا وارو مداراسی بہرے کہ رعایا رئیس کی اییا نداری پر بھریساکر ہے۔ اور رئیس رعایا کی وفا داری پر اعتاد ریکھے۔ مکو

تکیرزمتولی و دانش دامرلتیت کا دلیت را مهرد .گرصد مِنردار د توکل بایش پته کی شام کو الملحصرت صراسطاف باغ عامیس رونق ا فروز بهوی تمام دا جگان امرائے عظام ا و رامالی عهده دار حاصر تھے۔

مہارام مدارالہام نے ٹائون ہال کی ضرورت برختر تقرر فرماکر الملحفر ہے المحفر ہے المحفر ہے المحفر ہے المحفر ہے المحفر ہے میں منگ بنسیا ور کھنے کی استدعا بیش کی جسے المحفر ہے شرت تبولیت ملا فرہایا اور اپنے وست مبارک سے مدمبو باولی کا بنیا وی تبدی اخرائی کے اندر ایک بقل میں اخبار مشیر دکن » بنیا وی اندی رسونے کے شاہی سکے لطور یا دگا د بندگر کے اور موجودہ تانبی سکے لطور یا دگا د بندگر کے مرسے گئے اس رسم کے اواکر نے کے لئے پشب کے دستے کی تھا ہی اور سے سے کا فائم وی طوشت تما ۔

مهری سربیر کوحیدر آبا دوکن اور سکندر آبا دی باری مرد اور عور آباد نے کی رسم اداکی۔ عور آبار نے کی رسم اداکی۔ عور آبار نے کی رسم اداکی۔ اور من مقیدت سے بارسی لیڈیوں نے ایڈرلیسس میٹی کریے کی عزت مامل کی ۔

وہ کی شب کوالوان وزارت میں بزم قصا کدخوانی ترتیب می گئی۔ اعلی طرت رات کے وس بیج رونق افروز مفل ہوئے شاہزادہ ولیعبد بہا اورتهام ارائین اسان نمبروار تع سواری کی وبیش دی شان وشوکت تمی اورتهام ارائین اسان نمبروار تع به جو کم بین شرک دوزتها به تمام امرائی کن به به بین تامی کامی شعراشلاطولی گرای منیا . گوتر ما مال بین نامی کامی شعراشلاطولی گرای منیا . گوتر مالی را تر برتر را منی پیری نهم آنگر منالی دوردی به بیل داخر جمسی نفی برای مناسل بولی . مناسل با مناسل بولی . مناسل با در این برای کی عزت ماسل بولی . مناسل میونی . مناسل میان اورائن کے بعد مدار المها بهاور مناسل میان اورائن کی بعد مدار المها بهاور اور شعرا کو بنظر قدروانی و نهر رو وری نشست کامی افتاکی تعا . اور شعرا کو بنظر قدروانی و نهر رو وری نشست کامی افتاکی تعا . اعلای تر دادند مناسل با در الله اعلای مناسل به داراند مناسل به دادند فدا سامی به در ایا اور در الله اور اخر منانی فلف فدا می در این خروم کی قصید می کوبهت بیند فرایا اور مضوئا و در اختر منانی فلف فدا مدار بیمی مقصید می کوبهت بیند فرایا اور

بهت کیج ننا وصفت کی ملک اس رہمی اکتفا نه فرماکر جب بیماری است بهت کیج ننا وصفت کی ملکداس رہمی اکتفا نه فرماکر جب بزم شعرابر خاست بهوئی تو مدارالمهام بها در کواون کے ٹہرالینے کا حکم دیا اور خاص طریقی بر و ولؤل صاحبوں کے تصییدے دویا روسماعت فرمائے۔ اور کمرر وارسسخن

مرحمت فرما ئی۔

بافداع خوزوث آصف کونصیب اس ماکو دل عالم سے نکتے دیکھا آخریں مہارا حبر مدارالمہام ہما درا در ممروح کے اعزوا ور ملاقہ داروں بارگا خسروی میں نذریں گذرائیں اور حب اربے کے قریب سواری معلی سن مراجعت کی ۔

دربارعطائخطابات

ار فريقعد كالمستلار كوم محلومبارك مي مغلبه وربار منعقد مجاجس بي

عہدہ داروں ۔ امیروں ۔ رئیوں ۔ جاگیرداروں ۔ اور راجگان مستان وغیرہ
کی ندریں گذریں اور تفیوا بجاس معززین کوجن میں سے اکثر بہلے کے بمی خطاب
یافتہ ۔ تمیے مخلف ورجوں کے خطابات ہرا حم خسروا نہ عطام ہوئے ۔
مرہ ذیقعدہ کو رعایائے صرف خاص کی طرف سے علیٰدہ ایڈریس
بیش ہواا دراوس کا جواب بمی علیٰدہ عطا فرمایگیا ۔ اوس کے اندراج کی عسام
رعایائے دکن کے مقابلیں جندال ضرورت نہیں صرف علاقہ صرف خاص
سے الملی ضرت کو ہو خصوصیت ہے اوس کا انلہا رمقصود تما۔

### جش کے اخراجات

محبوب ٹاؤن ہال کے لئے علا وہ اُس) ایک لاکھ کے جواس براور مرف ہوگا اور کے ایک لاکھ روپسے وكلفنذوعام حينده سي فرائهم كيا مائيكا إ آلاب *رحمنی کی تنمیر کے لئے* ، سو*ینراز* بیت المعذورین کے لئے ۳۲ میزار تقتيم خيران فيارحه ا بزار مباکیں کوکھا ناکھلانے کے لئے م بنرار آرایش وتعمه دربار بال أتشازى دردشني . بو بنرار الدربس كاصندونجيا ورطلاني كرسي حويعاليا ۳۵ بزار دس کھائے سے بارگاہ خسروی میں ندوی کی

# مجوزبثن

استجنس مهالول کے بانی سبانی مین السلطنة مروبالا جه مدالالمها مجا فع جنن کا پروگرام شایع موجوکا تھاکہ و فعۃ آپ کی اس جامیتی جوان دختر کا انتقال ہوگیا جس کی عروسی کا سامان گھرمی بجیلا مبواتھا ۔ گراب نے استقلال اور عقیدت کو ہاتھ سے مذویا ۔ مذاریخ جنن بڑھائی ندا پینے غم والم کا اظہا ، فر مایا برابرانتظام جنن میں مصروف سے اورجنن کے مراسم و تقریب بر بخو و کوالیا کھا کہ لوگ حرت زدہ سے ۔ اور آپ کے صبروضط جمیعت برا فریں کہتے تھے ۔

### جشن هايوا إدريايش

بهٔ آساد سالگره کی تقریب مین نمایش کا انعقاد ایفطیم انشان دا تعرصیدرا باه کی بایخ ستب سے بہلے اس کاخیال سرمدارا المهام بها در کو بیدا موا اور نیکی اوالمفرت سے اسکی وائز کٹری سے لئے نواب لیا تت جنگ کے واسطے منطوری مال کی پیلے گمان تھا كرنايش مەن كى مىنومات كەمدود ہوگى گروائركى مادب نے تحريك كرك نیسیگا حسودی کسے بیرونی اجروں کے لئے شرکت کی اجازے بھی محال کی۔ - آلیشس سے کام کاسلسلہ آغازم مرکالٹلاف سے شریع ہوا ۔ ا وراہتمام سے سلیج ایک مختسر مواند می مفرکیا گیار مایش گاه که افتداح کے لئے ایخ او مفرکی گیار کا الزیار قراریا کی۔ اور رہمی ہے یا کی خود بندگا نعالی دست مبارک سے رسم افتراح اوا والمشیکے لیکن بارخ مُعینہ کے چندر دربیلے اعلیٰ صرت نے شاہرادی صاحبہ کی سخت ب<u>ماری کے</u> باعث جاراج بهاوركوس بسس كے اداكرنيكى اجازت مطافرائى -جانبخ انتظامات ورتیاری کے لئے دنت کم تھا ادر سرونی دانوں کو انیکی مرف ا يك ما قبل اجازت دى كئى عتى اس ك فيال بهوّا تعاكر نشايد دّمت مقدوميزايش نه بهو-انفاق بركراسي زازين طاف معمول إرش مي مولى حب سربهت وقت بهوائي - ليكن كوائر كثرصاحب ادرمطيين كايش كيرص انتظام وسي مصر براك امركي حميسك ۔ بہ ہر ہاں۔ ۱۲، جنوری سے لوگوں کی آ مرشر مع ہوئی ادر فیس داخلہ معاف کردی گئی۔ مانح سمے کے قومہ معارا جدمار المهامر مبادر برنش رزیڈنٹ مع لیڈی ماج جنرل

کمانگنگ برنش افواج میمین المها مان ریاست . دامرائ خطام تشریف لائے ولایت کے درسیاح جر ہزرائل بائینس پرنس آف دلیزے ہمراہ اگر ملبرہ میں خوجی شریک جابہ ہوئے۔ مہراہ ارام مدار المہام بہا درنے اس موقع پر حیدر آباد کی صنعت دحرفت ادر اسکی ترتی و تنزل کے اسباب پر ایک بسیدا تقریر فرائی ۔ اور بغیر تقریر شیخانب اعلافھرت رسم افتراح اداکی۔

تقررافتياخ بالين

اس دقت بن آپ ما مول کے سانے جورہم اواکرنے کے لئے گوڑا ہوا ہوں دہ اس مبارک تقریب کے سہرے کی ایک لڑی ہے جواب سے دوہ نقتہ کے قبل شاوی دہجت سے ہمارک تقریب جربی ایک لڑی ہے جواب سے دوہ نقتہ کے قبل شاوی دہجت سے ہمارے وکی نئمت کے فرق ہالیوں بربا ند ہاگیا دہ کون لینے تقریب جربی کی سالرمار ۔ مجھے اپنی خوش متی اور اپنی ذات پر نازہ سے ۔ اسکی دو دجہ ہیں ایک تو یہ کرمجھے اپنے لئم کی سوم کو اپنے کا کم میں ایک تو یہ کو میں کو دوسرے ایسے مبارک رسوم کو دیکھنے اور اپنے مالک کی خوشنودی کا تمرہ قال کرنے کھیلے کے دیست سے جا کرا صدے اٹھا کر جمی کی اللہ تھا لی زندہ موجود ہوں ۔

بَهُوال يه واضع بوكري قرح كرور با تباع فران واجب الاذعان الملخفرت بندگانعالی متعالی خوالد العالی نیاجت موجد د بور به بهارت آقائ دلی نفت كزرانه مكومت بین جرتر قیال بهر شعبه بین برد گی بین ان کانفیسلی مال بین نے پیگیاه خدا وندی میں ما بہمن طالب اور بین بین کرتے وقت عرض کر دیاہے مبکوا ب سب حفرات میں ما بہمن طالب اور بین مطالعہ کیا ہوگا۔ لہذا اس مبکدائس کا اعاد تحصیل مال ہے نے اخبارات کے صفحول بین مطالعہ کیا ہوگا۔ لہذا اس مبکدائس کا اعاد تحصیل مال ہے اس موقع بر مجھے موجو کہنا ہے وہ صرف مل منعت و مرفت کے متعلق ہے جہال تک نظر والی جاتی ہے جیدر آباد میں اس وقت تک کوئی با ضا بطرصنعت و حرفت کی خاش نېيرېو كې البته كمكى ننان د شوكت اور آرايش دېريش كى نايش وقتاً نوتياً بوقى مۇى ب جىي شعامير، اب كەلىمىلى بولى بىر.

بی ماجوں کو معلی ہے۔ دنیا ہیں جس قدر صنعت وحرفت اور طوم و فون تن فیا ہوئی ہیں ان کا اس اصول ہی تبادل خیالات ہے جس برنا ایشوں کی بنیادر کھی گئی ہے ۔ نوع انسان کے نام افراد ہمیشہ ایک و دسرے کے ایجا دات و اخترا طاحت سے متعفید ہوتے رہے ہیں اور اسی طرح جراغ طبا بطاآ تا ہے ۔ لیس کمی ترقی کا اس سے ہہترکوئی دایے ہیں کہ دنیا کی صنعت و حرفت کے نوفے بلک کے سامنے ایک نظر طام میں بیش سکئے جائیں تاکہ ہرشخص ایک و وسرے کی عقل ضدا واوسے فائد و المحاک اور اس طرح و تہ رفتہ تمام ملک نتا لیشکی اور تدن میں مواج کمال کو ہینے جائے۔

ایم برسطلب مع یا دیرتا ہے کسرسالار جنگ اول نے اپنے زمانہ وزارت میں بعض صعص مالک محرور سرکار عالی کے اشیا نواہم کر کے بطور نمایش بارہ دری میں کھے سقے بھبرگر میں اسی زمانہ میں جبکہ بہلے ہیل ضعرت خواجہ بندہ نواز کا عرص بہت معم دھا کا کے ساتھ کیا گیا تھا ،صوبہ وار وقت نے اپنی سمت کے اشیامت تھ گلبرگر میں فراہم کیے ہتے۔ سر 1911 ہریاں و وادوی بقامہ ملک یہ جزیایش ہوئی تھی وہ ورتقیقت نمایش کی تعریف میں داخل نہیں ہوسکتی۔ بلک و دہ اس سامان کا وفیرہ تھا ہونے کا کو کے لئے تقریباً بجابس نہوار ہیں۔

کا مالک محود سرکارعالی ادر بلدہ سے خریداگیا تھا۔
حضرات جس سامان کو آپ ہوگ ایجی دکھیں گے دہ بہت جلدی میں فراہم کیا گیا
ہے۔ اگر میرا یہ کہنا عذر لنگ نہ مجھا جائے تو ہی ضرور یہ کہوں گاکہ اس اگر ببشین کی تیاری
کے لئے کا نی جہلت نہیں ملی ۔ اور شجار دصنا عال واہل حرفت ملک محود سر مرکارعالی کو ہی
بررا و قت سامان جیا کرنے کے لئے نہیں طا- بہندااس اگر بیشین کو آپ شل اس بے کے
تسمجیں میں کی عرفی ماہ سے زیادہ نہیں ہے۔

اگرایسے صغیرس بچے کے اعضا تھا ہر کمزور ہوں تو اس نتیجہ پنہیں کہا جاسکنا کہ آیند ہل کر بھی اس کے اعضا ایسے ہی رہیں گے جیا کہ اب آپ و کیسے ہیں نہیں نہیں مثل مشہور ہے" رو ایک ون میں آبا ونہیں ہوائ

میمکوتوی آمیدہے کریہ اپنے شباب سے زماندیں اپنا رنگ روپ ایسا و کھا کے گاکہ سب حیران رمیں گے اور بھر آپ بوڑھوں کی فطار میں بیٹھے ہوئے انشاء النہ اس کے جلیل انقدر نتائج اپنی آئجہ سے وکھیں گئے ۔

بونہ تعالی یز فوشنا منظرا در مبارک مکان ہاری مروں سے زیادہ قایم رہے گا اور ہم عمی شعبت سالد سالگرہ مبارک کی خوشیاں منانے کے لئے اپنی درازی عرکے واسطے دعاکر رہے ہیں۔ اگر ہاتھ باؤں میں سکت باتی رہیگی تو پھراس مبارک موقع پر معرلیں گے۔ اگر خدا ندکرے طاقت بڑھا ہے کی نذر ہموئی تو خیر کانوں سے سن لیں گے یا آنکھوں سے اگر خدا ندکرے طاقت بڑھا ہے کی نذر ہموئی تو خیر کانوں سے سن لیں گے یا آنکھوں سے دیجہ تولیس گے ۔ اور انشاء اللہ تعالی اس وقت کے لئے ہم نے اس حافظ تعلیقی کے ہاتھو اپنی جان کا بمیر کر دیا ہے۔

اکترربورٹیں بیرونی اگر بیٹنوں کی میری نظرے گزری ہیں نمایش کے بورے اتناکا کے لئے کم سے کہ میں میں اس کے لئے توبہت ہی ریا وہ مدت در کارہے بینا بخشکا کو اور بیانوں پر بہونی ہیں ان کے لئے توبہت ہی ریا وہ مدت در کارہے بینا بخشکا کو کی اگر بیٹین اور بیریس کے آخراکو بیٹین کے لئے دس دس سال پہلے سے تیاری ہور ہی تھی ۔ اور ان تمام تیار بول کے بعد بھی بیریس کی لنبت یہ خیال کیا جا تاہے کہ اس میں بوری جو کہ یہ نمایش جیاک ہیں نے بہلے بیان کیا ہی بیریس کی نبت یہ خیال کیا جا تاہے کہ اس میں بوری جو کہ دو آمیں بہلی نمایش ہے کمن ہے کہ وہ آمیں بہلی نمایش ہے کس سے کہ وہ آمیں بھی موجو در ہولیکن اس کمی کی نمانی اس عزت و افتحار سے ہوتی ہے جو اعلام رت کی بھی موجو در ہولیکن اس کمی کی نمانی اس عزت و افتحار سے ہوتی ہے جو اعلام رت کی جو لیا سالم ساگر بیٹین کو مال ہوا ہے ۔

تومة كساس إكانيال راكرينايش مالك موسيم كارعالى كم منائع دبدائع تك مدودكر دى جائه كيكن من بعديه مناسب خيال كياكيا كرمقا مي صنا مول كوان انتياً بیرونی کے دیکھنے کاموقع دا جائے جوہند وستان کے ختلف مقالت میں تیار ہو تی ہیں چونکاس فیال کی کمیل سی قدر ویریں کی گئی اس لئے میرا کمان ہے کہرونی وکا داردن کوبورا وقت ہاری مایش میں شرکی ہونے کانہیں طل جو کر قریب قریب نہیں الامين مختلف مقالت پرنمايشين بهورېي بي يا بهونيوالي بي توبير و ني وکان دارتصار مقال مِن ُ جاناز ياء مهولت كا باعث سجة مِن معيدراً بادكينسل مقامات ادرو مجرمقامات میں اکنٹ۔ رپوری کی تبار ت کاسا ان رہتاہے ا در اس سے وہ غرض عال نہیں ہوسکتی مِمِی نے اوپر بیان کی ہے۔ نہ کلول کے بنے ہوئے سالان سے دشکاری کو کچھ مدول سکتی ہے جومقاات فاصلے برمی ان توگوں کے آنے میں تواعد فرنطینہ کا بھی اندلشہ تکامواہے جى وجد بهت سے اشخاص كتا دوولى سے مايش ميں شرك بونى جراوت بني كرتے۔ سر منٹ سرکارعالی نے نہایت فراخ حوملگی سے دو کل رعابیتین ملکی ا درمیرونی کا فرارو كے لئے مبياكردى مِن جومكن تقس . مك محروس بركار عالى مے كل مصنوعات اور اس امباب پرجنایش میں داخل ہوگا در آ مربرا مدیر مصول کر در گیری سانٹ کر دیا گیا ہے بیُرنی و کا زار ک کے لائے ہوئے اثبار نابش کے لئے بھی ہی رعایت رکمی گئی ہے ۔ الافر دخت شدہ ال يرمصول كردركيرى إيا جائے كا على وكا ندارول كے ساتھ بجى رحايت كى كئى ہے كہ بشرط مرورت ان کی آرورنت کا کرایه رای می نایش فیاسیدا دا کیاجا کے اورجهال تک ہوسے کرایز مین ادر اطال سے بھی سیکہ ڈش کئے جائیں پر رہایتیں ایسی ہ*یں کہ مُد*وُد سابل دنت اورابل ضعت مك مورسه سركار عالى نايش مي جمع جوسكة مي مجراكي طبیتون میں تجارت کی طرف سے ستی اور طراقیہ تجارت میں کمزوری بیدا ہو گئی ہے تو وہ شکل ہے اپنی طبیت کو بدل کیس کئے یہی دجہ ہے کہ تعامی مناعول میں جدت

ہیں ہے اسی بندنے اور اسی طریقہ پر ہر شئے تیار کرتے ہیں جو اُن کے آبا واجدا واُن کے بیا ور اُنتا چوٹر کئے ہیں اور اگر اُن کو کوئی منونہ نیا و کھا بھی دیا جائے تو اس میں اُن کوہت و تر ایا نظراتی ہیں اور تکی با منسل سے اُن کے ذہن نشین ہوتی ہے۔ بہاں کے صناعول میں فرراسی کسریے کی دکھی گئی ہے کہ گو وہ کسی ہی وشئے نبائیں کیکن اُن کی صنوت ایسی کمل ہیں ہوتی جربائے نو و منوز ہوسکے ۔ اُن کی ہراکی صنوت میں ایک ندایک ایسی کمی رمان ازرگر شکار یک می نشبت بین جیار مینار جاندی کا بنا ہوا بتوسط و الرکٹر صاحب میرے باس بھیا تھا ۔ اس ماول کی عام خوجوں کو اور کام کی صنوت کو میناروں کی فیر تناسب طوالت نے جوجیا دیا۔

میاکه ندوستان کے اکثرمقاات مختلف صنایع د بدایع کیلئے شہور موق بیں۔اسی طرح حیدرآ اوکے مختلف صف مجھی شہور ہیں جہاں کامختلف متم کے اثباً دشکاری تیار کئے جاتے ہیں۔

جور پورٹیں میدہ واران مقامی کی میرے معاندے گزری ہیں اُن سے معلم ہوتا ہے کو صنعت وحرفت مقامی پر پہلے ہی ہے کسی وجہ سے بُرا اثر بڑا ہوا تھا ور لحاعون کی وجہ سے اور بھی زیادہ خرابی واقع ہو گی خصوصاً اور نگ آبا ویں ہوکئے مقامی صنوعات کے لحاظ سے شہورہے بہت سے کار گرا ور صناع یا تو طعمہ اجل ہوگئے ۔ یا خانہ بدوش ۔ مقامی سعندیں اور فرفتین صوصاً معفی ناور اثنیا جن کی ساخت کا طم کسی خاندان ہیں سین بسین جلاآتا تھا اُس خاندان سے تباہ ہونے سے گوا وہ منعت وحرفت ہی ندیرون سے گئی ہے۔

محرزنت نے نایش کے اخراجات سے لئے جرقم میدودکردی اور جاکیل قوار دیا قا کہ اس کے اخراجات کے لئے جورقم میدودکردی اور جاکیل قوار دیا تھا ایک ہی سے ہات سے انتیا ایک ہی سے

کے زبنائے مائیں۔ ہرایک شے کا نموز صنعت وحرفت کی جانج پڑتال کے لئے کانی ہوئے۔ چنکہ دشکاری میں جومحنت وشقت ہوتی ہے۔ اُس کا لاز می نیجے بنمیت کا اضافہ ہے اور بڑ ہوئی قیمتوں کے انتیا پیلک قدر سے نہیں دکھیتی ۔ اخریں ایسے انتیاء کے مصارف کا بار نمایش پریڑتا ہے لہذا ایک ہی مسم کے انتیا کی قعداد سے احتراز کیا گیا۔

سکووکان داران مالک محردسہ کر رعالی کو اس بات کی اجازت وی کئی کہ وہ اپنی اپنی دکانیں در در کائی کہ دہ اپنی اپنی دکانیں حدو دنمایش میں لاکر لگائیں لیکن اُن کے پاس کامعمولی تیارکیا ہوا سامان بازاری ہوتا ہے ادر وہ آنیا نفیس نہیں ہوتا ہے جونمایش کے لئے مناسب ہوکر ہیں وجتھی کر ہت سابان نایش سے خارج کر دیاگیا۔

نظام گیار نیوا میں اور نیز و گیر رایوت ایک انڈیا کا میں ممنون ہول کو انہوں کے انڈیا کا میں ممنون ہول کو انہوں کے اس نالین کے لئے کندیشن ویا جس سے تجارکوا ور سیرونی وکان دار دل کو ال کے لائے میں بہت سہولت ہوگئی۔

د بمجی کا گوگی نمایش گاه کا ایک خاصر مجیٹا سار وم ہے میں بہا درشر نہ کی سعی ادر محنت کاشکر گزار ہوں۔ وکن کی فدیم وستکاریاں

یون تودکن کی برانی دشکاری کا مال آیکوره کے غار اور انجنا کے نقش دُگاراور در کی خار اور انجنا کے نقش دُگاراور در کے ستون سے بخو بی خابرہ یہ لیکن علاوه اس شکی دشکاریوں سے سکیا متی یا بھا کے زماند میں کا انتکا کی مما مشہور تھی ۔ جنا بخد سوجہ دہے ۔ ملنگاز کی اور و در سے سوقی کی گئی ہے موجہ دہے ۔ ملنگاز کی اور و در سے سوتی کی گئی ہے موجہ دہے ۔ ملنگاز کی اور و در سے سوتی کی گئی ہے موجہ دہے ۔ ملنگاز کی اور و در سے ستہوریں ۔

مارکوبونوس نے بارہویں مدی عیوی میں ہند دشان کا سفرکیا اپنے سفر امر میں وزگل کے معنوعات کا ذکر کہتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس ریاست ہیں کرم نہایت عدہ قیمی اور مہین شل کڑی کے جانے کے نبتا ہے۔ میرانیال ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئ ایسا بادشاہ یا شاہزادی ہوگی جاس کے پہننے سے وش نہور اسی طرح اور جی بیاوں نے دکن کی منعوں اور حرفت کے شعلی اپنے اپنے سفر امول میں دکر کیا ہے۔ یہ ایک ساری واقع تماج اور بیان کیا گیا اس وقت سرکاری رپور لوں سے جو کچہ مواہم ہنے ہیں سے اور بالعم جال کا سامان اس وقت بلور منوشک اس اکو بیشین میں ہے وہ یہ ہی

وَمَدرون لِكَارِلِي -آيرا بلي ـ تَرَقْ - كَلَاندل -آبرانجيم مُن كُوّ اپور هَنِوَ بِي عَرِهِ ب يا يا جا كاب \_

بيدرى استبيا شهورېرتن كاريجاد مهندوراجگان بيدرى الرف نسوب كامبا كارتې بېبان كيلېا تا کسب سے پہلے بیدر کے ایک راج نے ایک گلدان بت کے سامنے رکھنے کے واسط نبوایا تھا پھراس کے جانشینوں نے اس برس ترقی کی اس بی شک نہیں ہے کہ یہ کام عدہ ہوتا ہے لیکن قلدان اور ڈو بیوں کا معداندرونی ناقص اور ترمیم طلب ہے ۔اس کی اصلاح کے متعلق مختلف لوگوں نے بار باکوشش کی ہے گرنا کامی نہیں رہی اور اس کی وجہ کیا ہے۔ بی اس وقت نہیں تباسکتا ہ

آس موقع پربیدری سالان کامکیل بیان کرنا غیر ساسب نه موگا جست کی قیمت اور دُهالنے کی مزدوری اِنعم وورو پر کے مما بسسے لی ماتی ہے اور در ۱۹ اِنج مربعیں ایک تولیجا نا ہے ۔ جاندی کا ارکٹا یا جاتا ہے ۔ جاندی کھیا ہے۔ اور یہ اُنتیاری امرہے کو جس تعدر جا ہو جاندی کھیا ہ ۔

## شطرنجى وفالين

شلخبال اور قالین قدیم زلنے سے درگل کے مشہور میں دکن بیراس کی ایجاد کی محلیت اس طرح بیان کی جا تھا ہیں ہے کہ سلمان تھا جس کے ساتھ ایک سلمان تھا جس ساتھ ایک سلمان تھا جس سے اس کام کو ابتدا بیں نشروع کیا ۔ قالین کی منظمی ہوتی ہیں ۔ رستی ۔ سوتی ۔ اور یہ مختلف مم کے ہوتے ہیں ۔

سٹھائے ایمی انگلتان کی نایش یں تشمی قالین وکن کے بھیج کئے۔تھے اُن کی قیمت اکمیسو پیڈم ریگرز تھی۔ ریشی قالینوں کی عمولی قیمت اکمیسوسے ڈیر وسؤ کے ہے۔

# كيسيرا

سر بھی آبرکا کیا گیا کواب ایک زلنے سے مشہورہے لیکن بنارس المیشن نے اس کی روق کو جھا کردا۔ اورسال کا مشتد کے طاحون نے توبہت سے مناعوں کو

نادک اجل کانسکار کوالا بست ایم میں ایک ایرانی سفیرشا، گوگندہ سے لئے کے لئے آیا تمااور آنفا قا اس کوچھ سال تک دکن میں رہا بڑا۔ دابسی کے وقت دکن سے معنو قا میں سے اوز گر آباد کے نخواب کا ایک تھال جی لیا تھا جس کی قیمت اس قدر بڑھی ہوئی تھی کداس کی قیمت سے بانچ سال تک وہ اپنے کا رضانہ کوچلا تا ر اسوائے نخواب کے مشروع ۔ ہمرو۔ جآمہ دار۔ ترربفت کی آبون رشی کی ٹرے جی تیار ہوئے ہیں۔

### *زرینساریان*

زرین سار ای مک مورسر کار عالی کے مختلف مقابات بیں تیار ہوتی ہیں گر
آج کل اراین بیٹیں اس کی تحارت بڑھی ہوئی ہے اور مجھ سعلوم ہواہے کہ ان
کے بنانے کا طریقہ جیسلے سے رائج تھا اس میں کام مقامی کی کوشٹوں سے اصلاح اور
مہولت بیلا ہوگئی ہے ۔ اس موقع براس قدر اور کہدیا نے رضا سب نہیں ہے کومبنگ
کام مقامی ملی صنعت اور حزفت کی طرف توجہ نہ کریں گے اسوقت کے کانی اصلاح نہوگ۔
کار مقامی ملی صنعت اور حوالہ میں اس میں ایک فائدہ بھی مذاطر ہے کومی اس بات
کا اندازہ کرسکوں گا کہ عہدہ وارول نے صنعت وحزفت کے شعلق اپنے اپنے مقابات
میں س ورجہ توجہ کی ہے۔ رور

ر میں میں است کی است میں ہے۔ ہنگنڈہ میکنندل - میدک - عالم پورمی تیار کیا جا تا ہے ۔ اکثر اضلاع میں تعدیم طریقہ نبانے کاموتوف ہوگیا ہے ۔

مول تیل کرر - انسی کاریا - ارندی ایل کولو کے دربید سے میدرآباد مل محرد کے تقریباً برفطے کے کارفانے اکٹر مجرکہ

### مثل درنگ آباد - میدر آباد وغیره کے چندسال سے تاہم ہیں. عطری

برتر کا عطر نیس دروسد بینیا تینیای صندل دوزیگ آباد جدر آباد بی تیار موتا کا گرکھٹواور قنو مج کامقالم نہیں کرسکتا والمبتہ کیوٹر ایہاں کا ہر گیرسے بہتر ہوتا ہے وارو ہی کھٹوکی تنوج کو بداں سے جا ا ہے۔

> جرگ کام حدرآا داوراس کے اکٹر صعب میں جتلے ۔ اِربن ۔ زین ۔ بندوں ۔

محیدراباداوران کے امر منس ی مبعد - بارس - ربی بهندون مصاف میز تیار موتے ہیں ۔ رائجور - اراین بیٹر کے مرتے مشہور ہیں جو لائم ہوتے ہیں بلیر اندطِ

م مِالليم شبوري -

سونے اورجاندی کا کام تحدرآباد - روزگ آباد اور مل محرد سرم رعالی کے اکٹر اضلامیں ہو اہے۔

چاندی کا کام

سیکندل کریم گر - اورک اورکانشورہ جرباندی سے تارہے بنایا جا تا ہے۔ بیس اور تانب کا کام بمی نظام آباد اور شکاریڈی بس اچھا ہوتا ہے -

بنتراب

اکٹراملاع میں ہو ہی نٹراب بنائی جاتی ہے اور طبدہ میں وگیرواکہ ہے جی تیار ہوتی ہے گرواکہ ہے جی تیار ہوتی ہے گرور پ کی نٹرابوں حل وسکی ۔ نٹامیس وغیرہ کے مقابل میں ادائی تم کی جو آت ہے اور غالبًا اسی دھ سے دسی نٹراپ کی درآمد برآمد اور فروخت مجی

بقالدولایتی شرابوں کے کم مقدار میں ہوتی ہے۔ مسکرا وسنکر

#### كاغب

اکترمغامات میں بنتا تھا۔ اب مرف دوایک کارخانے باتی رہ گئے ہیں اور دہ تاتھ مالت میں طرک کارخانے باتی رہ گئے ہیں اور دہ تاتھ مالت میں طرک کا عذبی اور کا عذبی تارکیا جاتا ہے۔ ان سب میں عدہ کاغذبی اور کا عذبی اور کا عذبی اور کے توریب واقع ہے۔

لكرى كأكام

نظام آبا واوراور آگ آباد کیکندل کیگرگر محم می برمیم کی گڑی کا کام ہوتاہے۔ مندل کے صندوق تی فلدان عطروان محم اور اور آگ آبادیں بنتے ہیں۔ اب حدودِ عاول آباد میں لاکھ کا کام اچھا ہوتاہے۔

مظى كسيح برتن

بوگیر کے مشہور ہیں۔ رنگین طبیس رائجوری عدہ نبتی ہیں رکچوں کے کھلونے شل سانپ بمجبولات بلی تغییر - بٹیر دغیرہ جالنہ ۔ اور نگ آبا و نطاع ادبی عمدہ اور خِشْ دَمْع بنائے جاتے ہیں۔

ستگاریدی میں اطبیار بخش حالت میں کا لاجا تاہے اور اس کی انگ اکثر متصلہ ریلوے اور کارخانہ جات میں ہے۔

مودن طارکا کام اس وقت عظی خملع را بچوری انجی طالت میں بل رہا۔ مجھ تو تع ہے کہ آیند ہ چکر اور مجبی ترقی ہوگی -

مک ورسد سرکار عالی میں و تین مرسے صنعت وحرفت کے ہیں گراوزگ آباد کا مدرسہ ابھی حالت میں ہے اور مجھے امیدہے کہ اس نمایش میں و ہاں کے اچھے نمونے نما نظارہ ہوگا ۔

جب کے عابس اضلاع کے کا رفاذ جات کا مجلا میں وکرنہ کروں اس وقت کے انجالا میں بنی اس تقریر کو کمل نہ فیال کروں گا۔ جبیاکہ مجھ مقامی صنعت وحزدت کے انجالا کا اسف ہے اسی طرح عابس اضلاع کے کا رفائہ جات کی ترقی صرحت ہے جالک میں نے عابس کے کا رفائہ جات وقعے ہیں و ہاں کا کام بہت عمرہ اور انجی حالیت میں ہے۔ اس سے بڑو کرکی اطمینان کا ہا عث ہوسکتا ہے کہ ہزدال ہا میں بڑوئوت سے کیمپ کیلئے میں تدرجہ جات کی صرورت تھی وہ سب کلر کرجیل بیں بار ہوئے اور ہاں کا مور ہی ہے۔ ورکل میں بیاں جامن فرنجوا ور ورسرے انتیان ضروری عور تیا رہوتے ہیں اور فردید ساخت میں مجی عمدہ اسلام کیگئی اور ہو سے مام تیزی کے ساتھ جا ہے۔ یہ سالہ می ترقیات ہا رہ اسالی کیگئی فراد ند فرت بندگا فعالی منافی میں فراد ند فرت بندگا فعالی نے جو سودی ہوئی ہیں جلول کی مندی کی ترقیا میں میں میں جاموں کی مندی کی ترقیا میں میں میں میں جاموں کی مندی کی ترقیا میں میں میں میں میں جاموں کی منت اور ان کا مندی کی ترقیا میں میں میں میں جاموں تو میں۔ ورس کے صلے میں میرا جی یہ جاموں کی حور طرح قید دی

قیدخانوں میں مقید ہیں یہ میرے مغزز دوست میرتی انکھوں بین نظر بندا در دل میں کمین رہیں ۔

ليديني المين

یں آپ ماجوں سے پر کہنا چاہتا ہوں کو اس نایش کے قام کرنے سے میرا المل مقعدكيا تقاا ورمي اس سے كياسود مندنتي بيدا ہونيكي اميد ركفتا ہول اس كا جواب آب کی خدمت میں عرض کر الهول که اس سے میرامقعو ویہ ہے کہ س انے کک کی اُن نباہ شدہ مناعوں کی صناعی کوآپ سے روبر دمش کروں منگی منافی ہارے لک ہیں ریل تکلنے کے اول اپنی آپ نظیم جمی جاتی تھی نہیں ہیں ہگر آج تک ووسرے مالک سے قدروان اس کی قدر کرتے ہیں۔ دوسرے یا کھیں وقت یں سال گزشتہ دورے کے لئے نظام آبادگیا تفاوش وقت سے میرے ول ہیں يه بات مجي تقي كرمي مالك محروسه سركارك مرضلع في كم أركم مرصوبه مي صنعت وتجات کے مارس قائم کروں گرمیں نے مناسب پینجیال کیاکہ تبل ازیں کہ مارس تساقم كُيُّ الله الله الله الله و الله النول كے نونهال جواینده كی امیدول كے بو دے ہیں ا ان کوان ہشیاد کے دیکھنے کاموقع دول جوان کے آباد اجداد کی ادکار میں اکراس ہے ان کے فلوب میں شوق وہ وق بیدا ہوا وریئر کی میرسے خیالات کی مُرْماد جوجن كومير وكها ا عابته مول بحلف الك كم مستوعات وفيره كاعش بعاب دلوں پر ایسا مسلط ہوگیاہے کر ہم سودائی بن کئے ہیں۔ قدیم اور ایت اور قدیم نمولو ا در صنوعات سے احتراز ہونے لگاہے ۔ اور ملک غیرے انتیا اعث مخراوز رانت سمجه جان لكے ۔ اس كنے مراملاب ينبير كرمي تقى سوا دىشى نجا دائى بيان ميرا تومطلب يرسي كمراول وميني لهده وروميش اكرميري اس تقرير سيحس كومطنه ہو المے تویں جراء ت كركے يك سكتا ہول كرسب سے اول مارے لار وكرزن

بانقابکو سواولیش مجناچائے ۔ غالبان کی پراٹر تقریر ولی کے افتتاح نایش کے وقت جوہوئی تقی ہمدری اور اُن کے نقل کم جوہوئی تقی انجی وہ دلول سے محونہ ہموئی ہوگی ۔ ہم کوان کی ہمدری اور اُن کے نقل کُح گرانبہا کو کھی زمبولنا چاہئے ۔ اگرچہ دہ اس وقت ہند وستان کو خیر با دکہ کر ولایت ما پنجے میں گران کے اصانات ہمیشہ کے لئے ان کی یا دگار اور ہمارے بکار آمد

> . لي*ڈنرابندنبلين؛*

میں نے آئی دیر تک جوآپ کی ساموخراشی کی اس کی معانی چاہتا ہوں اور
اب میں سب فرمان اعلی سرت وام افتاہی نایش کا اعلان کرتا ہوں ،
مجھے امید ہے کہ یہ نمایش جس کا انعقا وہبودی ابنائے ملک کی هی ادرولی و المرمنی ہے ۔ اگرزیا وہ ہنیں تو کم مقداریں اپنے متعاصد کوضر در لیر اکرے گی اور میری سمی شکور ہوگی انشاداللہ تعالی استعین ہے
گرزش جرخ بکام و دجہ اس نیواہم
گرزش جرخ بکام و دجہ اس نیواہم
درول است بہ برل ویشائی ست

افتای تقریر کے ختم ہونے پر تام جہانوں کو ریفر شمنٹ ویاگیا۔ اس قدر رُقیٰ اللہ علی کے حدث ایش اور باغ جگار إقدار باب نایش اسی مکان پر آما سے کیا تھا۔ اس بال کا تقد وربارہ ہا کے اس بال کا تقد وربارہ ہا کے اس بال کا تقد وربارہ ہا کے اس بال کے نوز پر حس کا نام ہے تھی شر تھا۔ ایر ویس کے وقت جہاں اطلحفرت رونی او وزریہ اور حس مصر کو تھی شاہی کے نام سے موسوم کیا گیا تھا اس بی املی میں اور وربیت کی قدادم شبید مبارک رکھی گئی تھی۔ اس کے سانے جا حدی کا وہ وربع تقل میں ایک سانے جا حدی کا وہ وربع تھی۔ اس کے سانے جا حدی کا وہ وربع توں کی سانے جا حدی کا وہ وربع تھی۔ اس کے سانے جا حدی کا وہ وربع تھی۔ اس کے سانے جا حدی کا وہ وربع تھی۔ اس کے سانے جا حدی کا وہ وربع تھی۔ اس کے سانے جا حدی کا وہ وربع تھی۔ اس کے سانے جا حدی کا وہ وربع تھی۔ اس کے سانے جا حدی کا وہ وربع تھی۔ اس کے سانے جا حدی کا وہ وربع تھی۔ اس کے سانے جا حدی کا وہ وربع تھی۔ اس کی سانے جا حدی کا دو اس کے سانے جا حدی کا دو وربع تھی۔ اس کے سانے جا حدی کی دو نسلی میں اسکے بیا تھی دیا تھی۔ اس کے سانے جا حدی کی دو نسلی سے دو نسلی سانے جا حدی کی دو نسلی کی دو نسلی سانے جا حدی کی دو نسلی سے دو نسلی کی دو نسلی سے دو نسلی کی دو نسلی کی دو نسلی کی ایک میں دی کی دو نسلی کی دو نسلی کی کا دو دو نسلی کی دو نس

یں روزحش ایڈریس بٹی کیاگیا تھا تخت گاہ کے پرشوکت منظر سے معلوم ہوتا تھا گھ گویا خوداعلحفرت بنفس نفس طبوء کریں یخت کے ادہرا و دہر محو کی مجولی لویں اور اللام الدك تَيْك والكي فنعت اور الريخ ك نوف تع زين سے رکھے ہوك نصاس مع تنا بى تخت كى آدايش اور رونق بره كئى تمى بتحت كيمين ويسارجو إل ت ان كاطول مرسوافث عرض بهم فث تحار براك بين وس ميزين وارجار فارف. عریض اور اٹھ اٹھ فٹ لویل رکھی ہو ئی تقیس۔ ان دونوں پال سے إطرا ٺ ایک ایک میزاور تقی میں کا طول ۱۳۷ افٹ اور عرصٰ ۱۸۷ فٹ تھا۔ ان پر تمام ملکی منعت وحزفیت كمنونے لگائے گئے تھے ۔ ویوار پر ہانندگان حیدرا ہا د کے ہاتھ کی لقبویریں ادیزا تغیر اس مبکه اوزیک آبا د کامشهورا در اعلی ترین تمخواب - شال - همرو- بدری نقش كے طروف : نظام اباوكالا كھ كاكام كيل كے كھلونے وشكاريڈي كے جاندى اورنتول كے انتيا قابل ويد تھے ۔ وہارا جہ مدارا لمہام بہا در اور نواب پوسف بليجال بہا ' سالار جنگ نالث کی تقویریں اور آئل قابل تعربیت تھے۔اسی صدیمی اور مگ آباد كى نقرنى وطلا ئى چىچىكەك دوركرسىيال موج دىھيى ئىكى قىيت جالىس بزار دىيەتى -تخت كے البی جانب مابس اضلاع كے قالین - فرنیج اور بہت ساسالان جوبطورستعار نایش میں رکھنے کے لئے امرا کے بلدہ نے دیا تختار کھا ہوا تھا اِس سامان میں وہشہور تاریخی زر و مکتر بھی تھاجیے وکن کے مشہور چنرل تینع جنگ مرحوم وبيب بدن كياكرتے تھے۔ اسے نواب تمس الملك بهاور نے براہ مبر اِن كاش یں رکھے کے لئے دیا تھا موسیور بیٹ جو نواب نطام ملی خال بہا درمروم کی نوج کا نریخ کمانڈر تھا اور میں کی قبر اسا*ن گڑہ کے قریب واقع ہے ۔ اس کے* واقت کے قديم يونيفام بتيار كولى بأروت ك نوف يمي موجود تق نوالطان لللك بها نے فاص طور کر برف تیار کرنے کی کل۔ چائے دان۔ اور اپنی جاگیر کے بہتھے

کوئے جی دئے تھے اور نایش کے اسی إلى ہیں دکھے ہوئے تھے۔ نواب ترسال اب ہمارہ ہم

ان الماریوں کے بہلویں دوسری اقوام اور زنانہ اسکولوں کی وشکاری کے منوفے رکھے ہوئے تقے ۔ ان الماریوں کے و دنوں بہلویں باہرے ایا ہوا کمیشنی سامان میزوں کے سلسلہ پر نگا ہوا تھا اس کے و دنوں جا نب جواسٹ ال تیار کئے تھے اس میں بیرونی اشیا کی دکانیں تھیں ۔ مالک محروسر سرکارعالی کا کوئی منبع یا تعلقہ ایسا نہ تھا جس کے مصنوعات کے اعلی منونے بہاں نہ رکھے گئے ہوں متعارا شیادیں بہت سی نایا ب اور تاری چیزیں تیس ۔

برونی دکانوں میں بنجاب سے لیکرسیوں کک کرجو ہری اور زردوری کام کرنیوالے مختلف صنعتوں کے انتیالیکرائے تھے جماہرات کی ودبڑی اور امی دکانیں تقیں ایک رائے بہاور بدری داس کلکتہ کی ۔ دوسری ٹھاکر کمپنی مرکس کی ۔ رائے بہاور کی دکان میں ایک موتی کا مالا تعاجس کی قیمت الومسے اور تھی پیدل موق ساٹھ برس کی محنت ہیں رائے بہا در نے جمع کئے تھے۔ ٹھا کینی میں ٹیمپیل اللہ کا الماس کا سرایا تھا جوا کے منظیرا ور لآ انی چرنی کی کانجی ل بھگوا نداس کہ ہی کہ وہ ان میں ایک ایران کا مشہور قالین تھا جس کی قیمت معسے مقی اسی طرح کمبندا در سہار نبور کا چولی میں ایک ایاب اور امھی میں کی قیمت لاسے تھی اسی طرح کمبندا در سہار نبور کا چولی فرید نہر نہارس کا زرووری کام ۔ اکبر آباد کی سنگ مرم کی چیزیں۔ وہی کا زریفت کا کمام بہت ہی خوشنا اور اعلی کاری کری سے تیار شدہ موجود تھا۔ ہر اُل اُن بی سنل اُللہ کے ایس کہا کہ ۔

" میں نے پورپ میں کسی ایک موقع پر اسنے قیمتی ا درخو بصورت جوا سرنہ ہوئے " نائين گاه مي حب قدر سامان و احل بهوااس كى مجموعى قىمىت كئى كرور بيان كيمانى ہے ہال کی ملی صنعت دحزنت کے نمونے ہی جمع کرنے پر اکتفانہیں کیا گیا ملکہ ایک شنے شلاً گیرا زنگسازی .چڑال . زرووزی ا درمبرکنی وغیرہ کی ساخت کاطر لقیہ بھی تبایا گیا تھا اسلے ایک طرف ناگا ورجرخیاں لگائی کئی تتیں ۔ اور دومری طرب ا درنگ آباد کے للمدرسمنعت وحرنت مختلف تسم کا ہنر وکھا رہے تھے اِن طریقاً کے بتانے میں ایسی ارکی سے کام لیا گیا تھاکہ ہراکی لینزی ساخت کا بتدایا انتها ک افہار ہوجا اتھا۔ صے کیاس سے واکا ور و ا کے سے کٹر نیاد ایک اتوام کے زیورات ۔ لباس انتیائے خرر دنی ۔ اور موسیقی کے ساز تھ جھے کیے گئے تھے مالك محردسين من تدرمعدنيات رنبانات دوربيدادا بروتي مياس على على و مكاياً كيا تعا نيز مالك محوسه كے تقريباً و توسم كي كڑي ہے نو سے تھے۔ اس کے علاوہ و ماغی محنت کے نمونے بینی ملکی تصنیفا کے "الیفات اور تراجم بمي ندرىيد اعلان فرائم كئے گئے تھے ، نہايت فو خط قطعات مي حوكھ ول ككے ہوئے موجود تھے منجلا اُن كے ميرشاكر على صاحب شہورْحطا ماكا أكينة تحاجير

صاحب مومون نے پوری گلتان لکھکوا بیا کمال دکھا یا تھا۔ اسیلم مولوی محریلی میں۔ کے ملعات اور مولوی عبدالخالق صاحب ملکی کا حیل بند خوشافریم میں موجود تھا۔ جو قال دید تھا جدر آباد میں تبنی سم کی کپڑیاں اور دستاریں ہوتی ہیں ان کے نمونے مجی مے کوئے تھے۔

نمایش کے إل سے باہر تفریح کمینے کے لئے بہت سے کمیں مانے می موجود تھے جواضا قدامہ نی کے خیال سے جمع کئے گئے تھے شاکا بنوالغرائی ہیں۔ ہارسٹن سرکس الیائن ریلوے ۔ فائر فائنگ ۔ میری گورا ُوڈ ۔ اسکٹنگ ریک ۔ کمٹری شو اِسکٹن گری باگنگے سکیشن ۔مصری قہوہ خانہ وغرہ ۔

ا کے علادہ ملری شویں اصلاح تدن کے جلسے ہوتے نتے اور ایکے ط کے ذریعت توم کو اصلاح رسوم عردسی وغیرہ کے متعلق توجہ دلائی جاتی تی نیز نوجی کرتب دکھائے باتے تھے ۔ ایام عایش میں و دبین شاعرے بھی ہوئے اور خواجہ الطاف میں صاحب حالی نظیر دیا ۔ غلمان ر مین کسروم لائر بری بھی تھی جس میں اخبارات ورسالے وجود رہتے تھے ۔ بئی کے نامی اور شہور کرین ریڈ لینی نے حدوث نمایش کا میں ہول کمولا تھاجہاں ہرت می کانعیس کھانا کہا تھا۔ اس کے علاوہ اور قہوہ خانے اور اسلامی ہول موجہ دیتھے ۔ جس میں اسانی کے ساتھ ہرشخص کھائی سختا

بدو زایش میں سواری کے لئے موٹر کار کائمی انتظام تھا۔ بلام سے نایش کا ہ تک البيتيل رين آق جاتى عنى اور نايش سے دس قدم برايك الشين بنا يا كيا تھا يعض أمرا نے اپنے کیمی نصب کئے تھے ۔ شام کور وزانہ بنیلا بچنا تھا۔ اُنیا کے نابش میں جا ُلان نمینسی اور سائیل اِل بمی ہوا۔ و م<sup>ل</sup>وم کو تام حید رِ آبا دکے سوانگ جمبر کئے گئے ۔ ابتدامين نايش مرف المياه كيے لئے انتتاح كى كئى تقى كرىب كو تحب كم خاص الملحفرت اس مین من ماه کی توسیع کی کئی -اس آنیا بس جیه مرتبه اعلیحضرت کی سوار کیا رونتی افردز نمایش گاه بهوئی ا درخفرت اقد مطالح ان برشے کو نبطر غور وقعمی ملاحظ فرمایا ا در اکثرچیزوں کے مفام اور طرنقی ساخت کی نسبت استفعا فیر ایا ملکی صنوعات میں کے اکٹر چیزیں بیند ہوئیں تبین مرتبہ محلات مبارک نے بھی اعلیٰ میں ہے۔ ساتھ نالیٹس المل خطر كي . ووران مايش مي كئي مرتب عام طور برزنا نه كا أتنط أم كيا كيا اورينا إزار كي لمرح تام انتیا عدد ذمایش برب جمع کئے گئے ' پہلے روز ایک امریکن لیڈی نے انی جا سے تام خالوں کی وعوت جارا وربر ن سے کی ۔ زانہ ہونے کے روز برا ہجوم ہوا تھا بطبقه اعلیٰ وا دنیٰ میں کمترغور تمیں ہول گی جواس میں نہ آئی ہوں ۔ یور دمین اور پارسی لیڈیاں زانے ون اشال کی مفاطت کرتی تیں بیروہ کامعقول اسطام ہوّاتھا ۔ ایش کاہ کے گر د بڑی ننات کھیر دیجاتی تقی اور پہرے کھٹے کوئے جاتے تھے۔ تقریباً چار لاکھ اومیول نے نامیش گاہ کی سیر کی اور کمٹون سے چالیس ہزار روپیہ کی آمالی ہوئی بل مہزار مائیس میں صرف ہوا۔ اگر جالیس نہار آمانی نہا کردیا سے تو کو ا عالس بزار خرج موك إبركي وكأس جراً فيتس ان كاسالان بهت كم فروخت بوا

مالك محروسة سركارعالي كاسامان

سيلے اور کھا دیاں دخيرہ اورنگآباد. زرین کیرے بخواب مشرق بهمرد کارچبل ادر کولیکناری کارچ بی اور نقر ئی است یا -تعلمدان بنحان کشتیاں کالٹری کے کھلونے ۔ اور ترسم کے تقاشی ا درجويي كام الرب مصالحه كخوشبودارزلورات بواك عرضعت تقى -ر سیری کیرے نقر کی انتیا ، کر سجدا در چار منیار کا نقر کی نمونہ لکڑ ن کرسیاں • عَمَانَ آباد ـ مِسْتَمْرَقِ کِیرِک • مجوب محروب محرد رسی اورسونی کیوے و ساریاں عاجم وسترخوان کمل نری کی رائچرر برتن ۔ لکوی اور سٹی کے کھلونے نشطرنجیاں اور کمل وغیرہ ۔ بٹر ۔ رئتیں کبرے جری مجاگلیں آہنی کپیاں ۔ روز عل ۔ عالین شطر نجیاں ۔اسلحہ اور نقر تی انسیاد۔ . مُكَنْدُه به رنشیمي كيرے نشل روال دغيره - برنجي دُنگي طروف يڪھلونے وغيره جو موضع محوکمر کے بہت مشہور ہیں۔ رمنیگر ۔ برنجی روشنی کے بولے ۔ چاندی اور اکٹنی کا کام بوت کے کام کی جزر عادل آاد به چربی اور نقشی کھلونے نولادی سامان ارانشم جاتو تینجی مصنوعات بلده مرفام - اشیادنقرئی اور رفتی کیرے -مصنوعات علاقهمتان راجيكان - ريشي سوتى كراس اور متيار معنرمات علاقه أيسكاه فتلت مم ككير ادريج بي سالان -

مصنوعات علاقه شیکاری . برنجی ظروف دغیره . مصنوعات اسٹیٹ سرسالارمنگ ۔ رشیمی کیڑے اور موضع کیل کے شہور کھلونے ۔ مصنوعات محابس سرکارعالی حبل کلبرکہ کے خیمے جبیں اور نگ اباداور ور نکل کے قالین او شطرنجیان اور متفرق سوتی کیڑے۔ مصنوعات مدارس صنعت وحرفت سركارعالي مرسه بدروا وربك آباه دجالذك کپٹرے کارچے بی اورنقرنی ظروف زنانہ مدارس سرکارعالی کی وشکاری کا ایک علیمہ اسال تعااور اعلان كے بوجب إبرے عبى قابل قدر موني آئے تے ۔ اس کے علاوہ بہت سا بیش بہا سامان اُمراء وروسائے شہرسے ماریڈ کیز کالیر کا مِي رَكُوا كُلِيا تَفَا دَيْرُ وَكُتُب مُعلوفِي كُرْسِيال مِسهر إِن - بتياراور نقر ب*ی سا*ان وغیس خاص جیدرآباد کی میر د کانوں میں مختلف شم کا رساب تما بنتلاً جواہر۔ شمی اوزررین کیڑے ۔ طلائی اور نقرئی سامان ۔ اپنینگ انیڈ دیونگ ل کے نبائے ہوتے سوتی کیرے ۔ بیرون جات اور مالک غیرکے سالان سے سب ویل خیر رہ تھیں۔ جواه ريگران نقرنی و**طلائی نتياز کورون** غير*ه* شينسالات جواهر يتمى اور زرين كثرب وقيره جمولے ۔ سیے جاہرا ورکمینہ وفیرہ جوابراورزر دوزي كامين بهاسالان ـ اعلی سم کی طین سے امرانی اور جامدانی مٹی کے نهاينيس كملوف مق فردين دفيره-

رتتمي ذررين سامرال سنگ بینب راعلی درجها کام . جوا بسراور رر دوری تد*ع ساخت کے* قابل وید ہتیار۔ آبنوس كانهايت عده فرنيجر-اونی اور رسیمی کیرے زرین شالیں نقر کی سامان يرتديم حيني كخيطردف تديم فلمي تصاد کڑی کی کھیدائی کا کام ۔ از سم فرنیج حق سبهاريمور چو بی اور نقتی پردے ۔ مرادآ باوی عام طروف به برنجی طروف مرادا مإدآباد ان دکانوں کے اشال علیٰدہ علیٰدہ نہایت وشن طع اور قریبے سے نبائے گئے تح براكي اطال بروكان كانام ا درمقام لكها مواتها ا دربرا كيت بيزمجيني بوني تقي عن پرچنز کا نام اور میت اُر دو . انگریزی میں درح تنی بچھ پوچھنے کی فرورت زمقی ويجفي والاسراكي اجنركي قيمت امرا ورمقام سنحود واتف بهوجا التحاءاس كحعلاه برایک اٹال بردوکا ندار بھی موجو در ہتے <del>ات</del>ھے ا ورامو*ر شفسرہ کا جا*ب دیتے گئے تنفان نائي كے علادہ حفاظت كے لئے ہر مكر يولىس كے سامى مقررتھ جواماب ى يورى محمد اشت كرتے تھے سب سے سی شم كى برنظم کا ہیں ہونے يا ئي - . بلاپ ٔ وافرکہ طرحا حب نامیش کا وکا وقتر بھی صرو د<sup>ا</sup>نا میش کے اند رتھاا در ہتر تحض دریا امر كاجواب حاك كرسكة تحاكسي تسم كي روك توك زعتى -

ملی سوداگروں کو مصول کرورگیری (جنگی) فطعی معان کرد باگیا تھا۔ بیرونی اجرد سے لئے یہ رعابیت بھی کہ جنیا ال فروخت ہو اسی بیرمصول لکایا گیا۔

## طغيانى رودمئوسكى

سند به ۱۳۲۷ میں رو دموسی کی طغیانی سے لوفان نوح کی روائیں حدر آبادمیں تازہ موکئیں۔اس دقت حضور غفرال مکان نے رعایا کی وہ دستگیری فرائی جواس خاندان عالیتان کی حصوصیت ہے۔

رمایا کی ہدر دی میں بلفس نفیس موٹر پرسوار ہوکر پرانے پُل تشریف لائے۔
طوفان زوروں پر تھا ۔موٹر منجد ھارمیں مجینس کئی لیکن صفور سے وَقار وَکمین میں
کوئی فرق ندایا ۔ع ۔شیر سد پا بیرتا ہے وقت رفتن آ ب میں ۔ فدائیوں نے سوٹر
با ہر سمانی ۔ ان تمام راہ رو فدائیوں کو صفور نے ووقنا نہ قدیم (پر انی حویلی) پر
طلب فراکر بچاس بچاس روپے اور ایک ایک شیروا نی لطف فرائی ۔
مصیبت زووں کے لئے عام طور پر لگرفائے کھلوا دئے کیڑے تھیے کرائے ۔
مصیبت زووں کے لئے عام طور پر لگرفائے کھلوا دئے کیڑے تھیے کرائے ۔
مکانات بنوادئے ۔ اور حب کے ممالان تمیر ہوں نشاہی قصر وابوان میں سب

تقریباً بچاس لاکه رویدان غریبول کی دسکیری بین چرج فرائے۔ اس عہد محومت میں میں مرتبہ قبط آلی سنہ ۱۲۹۳ د۱۳۱۳ د۱۳۰ مرقعط میں حضور نے تخیباً بینے ووکرور روپے سے ان قبط ل میں رعایا کی حبان بچائی۔

دفاج*سرة* آيات

بهرونصان سند ۱۳۲۹ میکونصور عفرال مکان ریگرائے عالم قدس مور راند دانا الدر معون -

اولا دامجاد - د*س نتا مزا دے اور نوشہزا د*یاں۔ حن میں اکٹر نے صفر ہی ہیں انتقال کیا -حضرت غفراں مکان کے بعد تاج وتخت منطنت نے ہمارے صنور برنور ہے۔ زیب وزینت یا بی جن کے عہد مبارک سے دنیا کی تاریخ میں ایک شئے اِر انتقاح ہوتا ہے۔ ورق الٹے آورا میں وجلد میں تفصیل طاحظہ فرانسیے -ویا حبان معالی بجاه توسعور فکک شال ترانبرهٔ بودهامور وازمشكم تناك رزمانة بيختور